

طلیس اور عام انهم ذبان میں اُردو کی سب سے پہلی مُفسل اور جامع تغییر ، تغییر القرآن بالقرآن اور تغییر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام ، ولنتین انداز میں احکا ) ومسائل اور مواعظ و نصار کم کی تشریح ، اسباب بُردول کا مُفصّل ہیان ، تغییر وحدُیث اورکتب ِفقہ کے حوالوں کیسا تھے۔

> محقق العصر و رفيد ال مدخله العالي محرة ولاا من مرعار في الكانها جريداني

> > ادران المعالية الشرفية مرون وعرقيت خلفات شهد من 540513



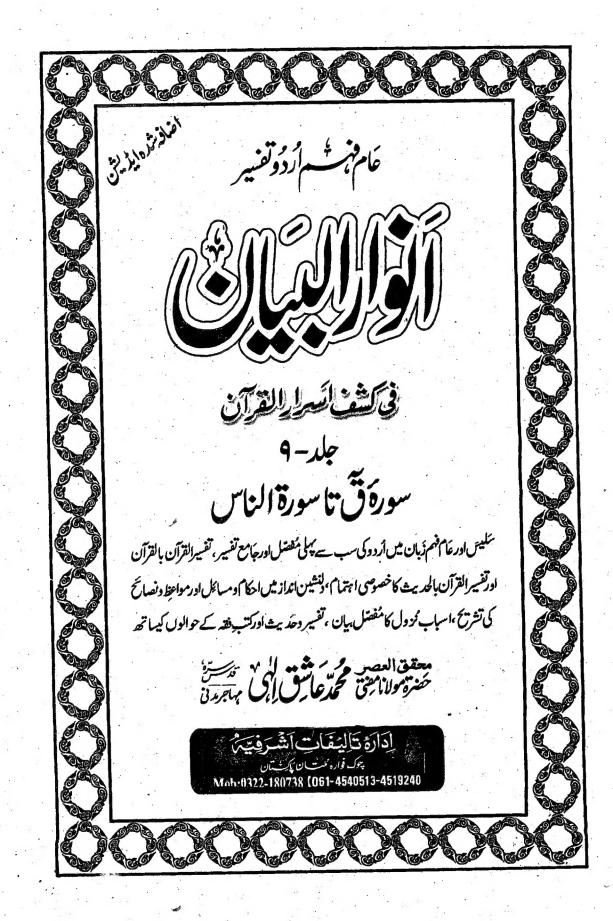

# اختنام تفيير برحفزت مؤلف دامت بركاته كا

# مکتو ب گرامی

محترى جناب حافظ محمد اسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

انوارالبیان کی نویں جلد پنجی جوآخری جلد ہے آپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت واشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی ۔ حسن خطہ حسن طباعت ، حسن تجلید سب کود کھے کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہون ، اللہ تعالیٰ شاخ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوارالبیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے ، بعد کی اشاعتوں میں تھیج کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خبر سے نواز ہے اور علوم نافعہ واعمالِ صالحہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آئندہ ہمیشہ انوارالبیان کوشائع فرمائے رہیں اور مصملمہ تک پہنچائے رہیں۔ آئین!

و ((لعدلا) محمه عاشق البي عفا الله عنه

المدينة المنوره

قارنین سے التجاء آج کل جدید کمپیوٹر کتابت کا دور ہے جس میں بادجود بار بار تھیج کے اغلاط رہ جاتی ہیں اس لئے گزارش ہے کہ اغلاط معلوم ہونے پراطلاع کردی جائے تو احسانِ عظیم ہوگا۔ تاکہ آئندہ المیشن میں اس کی تھیج کردی جائے۔ شکرید ادارہ

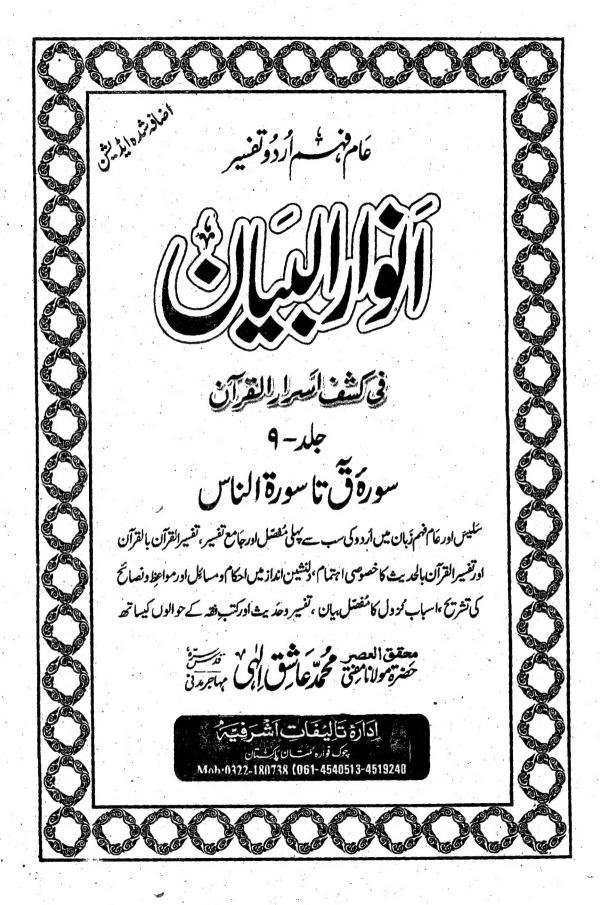

أنوار البيان

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشرفیدمان ناشر.....اداره تالیفات اشرفیدمان طباعت سلامت ا قبال پریس ملتان

انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے اور کا معقدہ معقدہ معقدہ اللہ معتدد اللہ مع

قيصراحمدخان (ايدوكيك إن كورك مان)

قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للداس کام کیلئے ادارہ جس علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہرائے مہریانی مطلع فرما کرممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

اداره تالیغات اشرقید... چوک فراره ... امان کمتیدالفاردق مصریال دولچه بر بریال دراد لیندی اداره اسلامیات ....... ارده بازار ...... ارده بازار ..... ارده بازار ..... ارده بازار .... الا بور کمتید القرآن .... نوعا دی ... کراچی کمتید مینید است ارده بازار ..... لا بود کمتید دارالا خلاس ... قصدخوانی بازار .... بیا و در کمتید دارالا خلاس ... قصدخوانی بازار .... بیا و در کمتید دارالا خلاس ... قصدخوانی بازار .... بیا و در کمتید دارالا خلاس ... قصدخوانی بازار .... بیا و در کمتید دارالا خلاس ... قصدخوانی بازار .... بیا و در کمتید دارالا خلاس ... قصدخوانی بازار .... بیا و در کمتید دارالا خلاس ... قصدخوانی بازار .... بیا و در کمتید دارالا خلاس ... قصدخوانی بازار .... بیا و در کمتید دارالا میان در این بازار ... بیا و در کمتید دارالا میان در این بازار ... بیا و در کمتید دارالا میان در این بازار ... بیا و در کمتید دارالا میان در این بازار ... بیا و در کمتید دارالا میان در این بازار ... بیان در این بازار این در این بازار این بازار ... بیان در این بازار ... بیان در این بازار این بازار ... بیان در این بازار ... بیان در این بازار این بازار ... بیان در بازار ... بیان در این بازار ... بیان در این بازار این بازار ... بیان در بازار این بازار ... بیان در بازار این بازار ... بیان در بازار این بازار ... بیان بازار ... بیان در بازار این بازار ... بیان بازار این بازار این بازار این بازار این بازار این بازار ... بیان بازار این با



#### عسرض نا شر



تفیرانوارالبیان جلد نمبر 9 جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔ ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔ ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑر ہاہے بیجلدنی ترتیب ونزئین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآر ہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ الله اس دنیا سے رحلت فرمایکے ہیں۔ انا للّه و إنا الله داجعون .

و حدار مدامدر بردی سے رحب روپ ہیں۔ وہ جو او ایک انداز ہوتا ہے۔ حضرت مولا نامفتی عاشق الی بلند شہری ثم مہاجر مدنی رحمہ اللہ ان علائے رہانیین میں سے تھے جن سے دین کی سیچٹار ہنمائی ملتی تھی۔ یہی دجہ ہے کہ اتنے بوے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ

تھا۔اورای کی برکت ہے کہآپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغیر الوار البیان (نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چیپ کرمقبول عام ہو چک ہے جس کوآپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاحبز ادہ مولا ناعبدالرحن کوڑ بتلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہاتھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام کمل ہوتا جارہا ہے ویسے ویسے میں خبول کام ہورہی ہے۔ آپ کی عربی، اردوتصانیف کی تعداد تقریبات ہے۔ ایک پرانے برزگ سے سناہے کہ مولا ناکا جن دنوں دنلی میں قیام تھا تو مولا ناکی بے سروسا مانی کا بیرحال تھا کہ انہہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روٹیوں کے مولوں کے مو

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیبیں برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فرن ہونے کا بہت پی شوق تھااس لئے آپ جازے باہز ہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فر ماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۲۳ ها کو جواروز ه کے ساتھ، قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقتہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوت کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذکی النورین ﷺ کے ساتھ ہی مدفن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔

ياالله اس ناكاره كوبي ايمان كساته جنت البقيع كامذن نصيب فرماية مين \_

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محمد عثمان سلمہ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کوخواب میں حضرت مولا ناکی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب ویا کہ ہاں راضی ہوگئے ہیں اور اب مجھے آرام کرنے کا تھم ہوا ہے ، صلاء نے اس کی تعبیر یہ تلائی کہ بیراحت سے کنا یہ ہے۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے ، اعلی مقامات نصیب فرمائے آمین تم آمین نہ

احقرميراطق عنى ذى القعده ١٣٢١ جي

# اختتام تفسير يرحضرت مؤلف دامت بركاته كا

# مکتو ب گرامی

محترى جناب حافظ محراسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

انوارالبیان کی نویں جلد پہنی جوآخری جلد ہے آپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت و اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی۔ سن خطہ سن طباعت، سن تجلید سب کود کھے کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہون، اللہ تعالی شاخ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوارالبیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے، بعد کی اشاعتوں میں تھے کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں، اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں خبر سے نوازے اور علوم نافعہ دا عمالِ صالحہ کی توفیق عطافر مائے۔ آئندہ ہمیشہ انوارالبیان کوشائع فرمائے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آئین!

و ((لعدلا) محمد عاشق الهي عفا الله عنه

المدينة المنوره

#### قارئين سے التجاء

آج کل جدید کمیبوٹر کتابت کا دور ہے جس میں باد جود بار بار تصبح کے اغلاط رہ جاتی ہیں اس کئے گزارش ہے کہ اغلاط معلوم ہونے پر اطلاع کردی جائے تو احسانِ عظیم ہوگا۔ تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصبح کردی جائے۔

شکریہ ادارہ

# الجمالي فهرست: الله

| صفحه         | نام سورت    | صفحه        | نام سورت                 | ٠.       |
|--------------|-------------|-------------|--------------------------|----------|
| myp          | سوره مطففين | 14          | وره ق                    | ,        |
| r21.         | سوره انشقاق | 11          | وره فاریات<br>وره فاریات |          |
| 12 M         | سوره بروج   | MY,         | وره طور<br>وره طور       |          |
| MAI          | سوره طارق   | ٩           | وره والتجم               | لفد      |
| <b>"</b> "\" | سوره اعلی   | 4           | وره قمر                  |          |
| FAA          | سوره غاشیه  | AY          | وره رحمن<br>وره رحمن     |          |
| rar          | سوره فجر    | 1+1         | وره واقعه                | ٠.       |
| ۴۰۰          | سوره بلد    | 119         | وره حدید                 |          |
| <b>L+L</b>   | سوره شمس    | ira         | وره مجادله               | w        |
| P+A          | اسوره ليل   | 14.         | وره حشر<br>وره حشر       |          |
| ۲۱۲          | سوره ضحلي   | IAM         | وره ممتحنه               |          |
| MIL          | سوره انشراح | 194         | وره صف                   | نند      |
| PY+          | سوره تين    | r. Y.       | وره جمعه                 |          |
| רידורי       | سوره علق    | riy         | رر<br>وره منافقون        |          |
| 744          | سوره قدر    | rrr         | وره تغابق <i>*</i>       |          |
| משאח         | سوره بینه   | rr.         | بوره طلاق<br>سوره طلاق   | w        |
| PT_          | سوره زلزال  | rri         | وره تحريم                |          |
| 4سم          | سوره عاديات | 10.         | وره ملک                  |          |
| المام        | سوره قارعه  | <b>۲</b> 4• | وره قلم                  | . س      |
| LLL          | سوره تكاثر  | 121         | وره حآفه                 | ا بد     |
| MUV.         | سوره عصر    | 129         | بوره معارج               |          |
| ۰۵۹.         | سوره همزه   | <b>FA9</b>  | موره نوح                 |          |
| rat          | سوره فيل    | rar         | موره جن                  |          |
| roz .        | سوره قریش   | <b>199</b>  | موره مز مل<br>سوره مز مل |          |
| W4.          | سوره ماعون  | F+4         | موره مدثر                | <b>س</b> |
| Le Abr       | سوره کوثر   | MIZ         | موره قيامه               | w        |
| M42          | سوره كافرون | rry         | <i>بو</i> ره دهر         | س        |
| 72.          | سوره نصر    | 141         | <b>بوره مرسلات</b>       | ا س      |
| 727          | سوره لهب    | rta         | بوره نباء                | ~        |
| r24          | سوره اخلاص  | mile        | سوره نازعات              | w .      |
| PA •         | سوره فلق    | ror         | سوره عبس                 | ~        |
| M+           | سوره ناس    | 207         | سوره تكوير               | ا س      |
|              |             | וויין       | مور <b>ه انفطار</b>      | "        |
|              |             | **          |                          |          |

# 

| صفحه                             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صفحہ              | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ri<br>ri<br>rr<br>ro<br>ro<br>ra | زین میں اور انسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ لحق مثل ما انکم تنطقون مطرت ابراہیم النگیہ کے پاس مہانوں کا آنا اور صاحبزادہ کی خوشجری دینا اور آپ کی ہوی کا تجب کرنا مطرت اوط النگیہ کی قوم کی ہلاکت۔ فرعون اور قوم عادو ٹمود کی بربادی کا تذکرہ معرت نوح النگیہ کی قوم کی ہلاکت۔ معرت نوح النگیہ کی قوم کی ہلاکت۔ مان و زمین کی تخلیق کا ذکر، اور اللہ کی طرف دوڑ نے کا تھم۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے دوڑ نے کا تھم۔ لئے پیدافر مایا ہوہ وہ بردارز تی دیا واللہ ہمیں رفت کے دن معرین کی برحالی، آئیس دھے دے فیصل ہوں میں کے دن معرین کی برحالی، آئیس دھے دے فیصل ہوں میں کے دن معرین کی برحالی، آئیس دھے دے واللہ کے دن معرین کی برحالی، آئیس دھے دے | 12 19 ro ro ro ro | الله تعالى كى شان تخليق كا بيان، نعتوں كا تذكره، مشرين بعث كى ترديد۔ اقوام سابقہ ہالكہ كواقعات سے برت حاصل كريں الله انسان كوساوي نفسانيہ ہے ہورى طرح واقف ہے۔ انسان كى شدگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان كی شدگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان كی شدگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان كی شدگ ہے تاریخ والے فرشتے مقرر ہیں۔ موت كی تن كا تذكرہ۔ فرضدى كافركودوز خیس ڈال دو۔ برضدى كافركودوز خیس ڈال دو۔ دوز خ ہے الله تعالى كا خطاب كيا تو بحرگى؟ اس كا فائدہ جواب ہوگا كيا چھاور بھی ہے؟ دوز خ ہے الله تعالى كا خطاب كيا تو بحرگى؟ اس كا جنت ميں ديدار اللي جنت كا تذكرہ جنت ميں ديدار اللي جنت كا تذكرہ جنت ميں ديدار اللي جنت كا تذكرہ جنت ميں ديدار اللي علی کے اللہ کا خطاب کیا تو بحرگی کا تک کی جنت ميں ديدار اللي جنت كا تذكرہ جنت ميں ديدار اللي علی کے اللہ کی کا کو کی کی کے کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کی کی کی کی کی کے کہ کی |
| rx  r1  rr  rr  rr  rr  rr       | کردوزخ میں داخل کردیا جائےگا۔<br>متی بندول کی نعتوں کا تذکرہ۔ حور عین سے نکاح،<br>آپس میں سوال وجواب۔<br>اہلِ ایمان کی ذریت۔<br>جام کی چھینا جھٹی۔<br>منکرین اور معاندین کی باتوں کا تذکرہ اور تردید<br>قیامت کے دن منکرین کی بدحالی اور بدحواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                | رستا موں کہ ہائے سے برت ما سرے ہم<br>وقوع قیامت کے ابتدائی احوال، رسول کو کئی۔<br>میرو کے گھال کا ہیں۔<br>قیامت ضرور واقع ہوگی، منکرین عذاب دوزخ میں<br>واقل ہوں گے۔<br>متقی بندوں کے انعامات کا اور دنیا میں اعمال صالحہ<br>میں مشغول رہنے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA.  | الله تعالى بى نے ہسايا اور رُلايا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | المنافق المنافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AF.  | الله تعالى بى نے جوڑ نے پیدا کئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | مراية مي المراية مي المراية ال |
|      | الله تعالى بى نے عاداولى اور شودكو بلاك فرمايا اور لوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | رسول التعلق في راه پر بين، اپن خوابش سے چھر ہيں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.  | العَلَيْقِلا كى بستيون كوالث ديا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | فرماتے، وی کے مطابق اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں،<br>آپ نے جرئیل کودوباران کی اصل صورت میں دیکھا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | قیامت قریب آگئ ہم اس بات سے تعب کرتے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0+          | اپ مے برس ودوباران کی استورت کی دیگا،<br>پہلی رؤیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷٠   | اورتكبر مين مبتلا مو التدكونجده كرواوراس كي عبادت كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵٠          | مهری باردویت<br>دوسری باردویت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | مِرَقُ الْحَالِي وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۱          | روسرن!<br>سدرة المنتهٰی کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | المنظم ا | ۵۱          | حدران من ياب<br>جنة المادئ كياب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | or          | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -    | جاہلانہ بات اور ان کی تروید۔<br>قیامت کے دن کی ہریشانی۔ قبروں سے ٹنڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | مشركين عرب كى بت يرسى لات عزى اورمنات كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ا میں ہے وہ کی پر بیان میروں سے مدی<br>دل کی طرح نکل کر میدان حشر کی طرف جلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۵          | عبادت اوران كور محوركا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25   | ون فی سرت من سرسیدان سرق سرت بلدی<br>جلدی روانه بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۵          | لات ومنات اورعزي كياته؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | جندن رواحه الطينية كالأيب قوم كاعنادوا نكار مجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ay.         | لات کی بربادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷۵   | توم کی ملاکت اور تعذیب<br>قوم کی ملاکت اور تعذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04          | مشر کین کی صلات اور حماقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.0  | و من بات ورصدیب<br>الله تعالی کی طرف سے قرآن کو آسان فرمادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | مشر کین نے اپنے لئے خود معبود جو ہز کئے اور ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | مد عن المجاز اور لوگول كا تغافل ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02          | نام بھی خودی رکھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22   | ر بان مرمم کی رکات۔<br>قرآن کریم کی برکات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۸۰         | مشرکین کاخیال باطل کہ ہارے معبود سفارش کردیں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44   | قرآن کو بھول جانے کا وبال۔<br>قرآن کو بھول جانے کا وبال۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۵          | مشرکین نے اپی طرف نے فرشتوں کا مادہ ہونا تجویز کیا۔<br>بریب یہ ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۸   | قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۹          | ایمان اور فکرِ آخرت کی ضرورت۔<br>سرور سرور میں سے میں کاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20   | توم شود کی تکذیب،اور ہلا کت وتعذیب<br>قوم شود کی تکذیب،اور ہلا کت وتعذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.          | آ خرت کے عذاب سے نکنے کی فکر کرنالازم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -7   | وم ودی سدیب، در اور سه و ساد یک در ناور تو م کا تفریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | λ <b>Υ•</b> | گمان کی حیثیت۔<br>اہل دنیا کا علم دنیا ہی ہوتک محدود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΔI   | اصرار کرنا، معاصی پرجمار بنااور آخر مین بلاک ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41          | اہیں دنیا کا ہم دنیا ہی ہوسک محدود ہے۔<br>اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کواور کمراہوں کوخوب جانتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۳   | ۲ راد ریابت کل پر بیاد به اور الاکت و تعذیب<br>آل فرعون کی تکذیب اور ہلاکت و تعذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44          | الدر مان کام کر نیوالوں کوان کے اعمال کی سزاھے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ال مكد المنظاب م بهتر مو يا بلاك شده قويس بهتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71          | ریطه مریدو دل واقع اسان از این از که مرافعت می این از کید کرنے کی ممانعت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٣   | این مدے طاب ، رادوی بن معد وقت ، ر<br>تقین -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A .         | بیں ریبے رہے ان کے اور کی کا کام یا<br>کافر دھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا کام یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AC   | ین-<br>غزوه بدر مین امل مکوفکست اور بزابول بو لنے کی سزا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ar          | ما طرو وردين بين مديو تست حرس ما ما ما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸Y          | ق م المباعث الكياري المباعث الكياري والمباعث الكياري المباعث الكياري والمباعث الكاري والمباعث الكياري والمب  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | رزبر رسا المراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه    | عنوان                                                   | صفحه | عنوان                                               |
|---------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|         | اہلِ جنت کی بیویاں۔دونوں جنتوں کے پھل قریب              | ۸۳   | يوم قيامت كى سخت مصيبت اور مجريين كى بدحالى         |
| 94      | ہوں گے۔                                                 | ۸۵   | ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے۔                           |
| 92      | احيان كابدلداحيان _                                     | ۸۵   | لیک جھیکنے کے برابر۔                                |
| 9/      | دوسرے درجہ کی جنتوں اور نعمتوں کا تذکرہ۔                | ۸۵۰  | بندول نے جواعمال کئے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہیں۔      |
| 91      | لفظ مُذُهِمَآمَتُن كُ عُقِين _                          | ۸۵   | متفتيول كاانعام دا كرام_                            |
| 9/      | خوب جوش مارنے والے دو چشمے۔                             |      |                                                     |
| . 99    | جنتی بیو بوں کا تذکرہ                                   |      | الرق المجمّدة                                       |
| 99      | فوا ئد ضرور بيه متعلقه سوره رحمن _                      |      | رطن جل مجدۂ نے قرآن کی تعلیم دی۔انسان کو بیان       |
|         | فائده اولى ـ فائده ثانيه فائده ثالثه ـ فائده رابعه      |      | سکھایا، چاندسورج وزمین اس کی مخلوق ہیں اس لئے       |
| 101_100 | فائده خامسه ـ فائده سا دسه ـ                            |      | انصاف کا تھم دیا۔غذائیں پیدا فرمائیں۔تم اینے        |
|         | وكري مي المسلم المسالة                                  | ΥΛ   | رب کی کن کن معتول کو جمثلا ؤ گے۔                    |
|         | سِوع الول قِعترِ                                        | 14   | بیان کرنے کی نعمت ۔<br>میان کرنے کی نعمت ۔          |
| 1+1     | قیامت پست کرنے والی اور بلند کر نیوالی ہے۔              | ۸4   | چاندسورج ایک حساب سے چلتے ہیں۔                      |
| 1+1     | قیامت کے دن حاضر ہونیوالوں کی تین قشمیں                 | ۸۸   | الجم اور شجر سجده کرتے ہیں۔                         |
| 1-0     | سابقین اولین کون ہے حضرات ہیں؟                          | ۸۸.  | آ سان کی رفعت اور بلندی                             |
|         | سابھین اولین کے لئے سب سے برا انعام نا گوار             | ۸۸   | انصاف کے ساتھ وزن کرنے کا حکم۔                      |
| 1.0     | كلمات نه نيس ك_اصحاب اليمين كانعتين _                   | II.  | الله تعالى نے انسان كو بجتى ہوئى مٹى سے اور جنات كو |
| 1+4     | پوڑھی مومنات جنت میں جوان بنادی جا <sup>ئی</sup> یں گی۔ |      | خالص آگے پیدافر مایا۔                               |
| 1-1     | ایک بوڑھی صحابیہ مورت کا قصہ۔                           |      | الله تعالی مشرقین اور مغربین کا رب ہے۔              |
| 1.0     | اصحاب الشمال كاعذاب                                     |      | میٹھے اور تمکین دریااس نے جاری فرمائے،ان ہے موتی    |
| 1+9     | ه نیامیں کا فروں کی مستی اور عیش برستی                  |      | اور مرجان نکلتے ہیں اس کے علم سے کشتیاں چلتی ہیں۔   |
|         | بن آدم کی تخلیق کیسر ہوئی۔ دنیا میں ان کے جینے اور      | 91   | زمین پر جو پچھ ہے سب فنا ہونیوالا ہے۔               |
| 111-    | بے کے اسباب کا تذکرہ۔                                   |      | قیامت کے دن کفار انس وجان کی پریشانی                |
| 111     | کیتی ا گانے کی نعمت۔                                    |      | مجرین کی خاص نشانی، پیشانی اور اقد ام پکر کردوزخ    |
| Hr.     | ارش برسانے کی نعت۔                                      |      | مين ڈالا جانا۔<br>التعمال حدث                       |
| 111     | آ گ بھی نعمت ہے۔                                        | 90   | اہلِ تفویٰ کی دوجنتیں اور اس کی صفات۔<br>متقر       |
| 11100   | متاعاً لِلْمُسْوِيْنَ كامْنَ                            | 94   | متقی حفرات کے بستر۔                                 |

| صفحه | عنوان                                                     | صفحه  | عنوان                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119  | شهداء ہے کون حضرات مراد ہیں؟                              |       | بلاشبة قرآن كريم برب العالمين كى طرف سے                                                        |
|      | د نیاوی زندگی لہو ولعب ہے اور آخرت میں عذاب               | 1110  | نازل کیا گیاہے۔                                                                                |
| 184  | شدید، اورالله تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے۔              | `וור' | اَفَبِهِ ذَاالُحَدِيثِ اَنْتُمُ مُّدُهِنُونَ                                                   |
|      | الله تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت                | 1110  | وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ انَّكُمْ تُكَذِّبُونَ                                                 |
| 1111 | كرنے كاتھم۔                                               | - 110 | قرآن مجيد کوچھو نے اور پڑھنے کا حکم                                                            |
| IPP. | جنت ایمان والول کے لئے تیار کی گئی ہے۔                    |       | اگر تہمیں جزاملی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو                                                  |
|      | جو بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا           | нч    | کیوں واپس نہیں لوٹا دیتے۔                                                                      |
| ipp  | بہلے سے لکھا ہوا ہے۔                                      | 114   | كَنْدِينِ أورصالحينِ كاعذاب_                                                                   |
| 122  | جو <i>چھ</i> فوت ہو گیااس پر دنخ نه کرو_                  |       | رِيَّةُ أُرِيْنِ                                                                               |
| 144  | جو پچیل گیااس پراتراؤمت۔                                  | 1 i   | سیکٹ سیکی کھیں۔<br>اللہ تعالیٰ عزیزو تھیم ہے ۔آسانوں میں اس کی                                 |
| 122  | متكبرا در بخيل كي مذمت به                                 | 119   | الله تعالى طریزو یم ہے ۔اشانوں یں ان کی<br>سلطنت ہےوہ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔                 |
|      | الله تعالى في يغيمرول كوداضح احكام وكر جميجااوران         |       | الله تعالى اوراس كے رسول برايمان لاؤاور الله تعالی                                             |
| ١٣١٢ | پر کتابیں نازل فرمائیں۔اورلوگوں کوانصاف کاحکم دیا۔        | 150   | ا مندعان اوروس کے دول پراہیاں میں سے خرچ کرو<br>نے جو کچھ مہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرو |
| 100  | لوہے میں ہیبت شدیدہ ہے اور منافع کثیرہ ہیں۔               | 111   | فتح مکدے پہلے خرچ کر نیوالے برابرنہیں ہو سکتے                                                  |
|      | الله تعالى نے حضرت نوح التکلیفالا اور حضرت ابراہیم        | ITT   | *،<br>کون ہے جواللہ کو قرض دے۔                                                                 |
|      | التَّلْيُثِلُهُ كُورسول بنا كر بهيجاءان كي وُريت ميں نبوت |       | قیامت کے دن مونین مومنات کونور دیاجائے گا۔                                                     |
|      | جاری ری حضرت عیسی التکلینالی و مجیل وی اور ان             |       | منافقین کچے دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں                                                     |
| 124  | كِنْبعين مِن شفقت اوررحت ركادي _                          | 122   | رہ جائیں گے۔                                                                                   |
| 124  | نصاری کار مهانیت اختیار کرنا پھراسے چھوڑ دینا۔            |       | کیاایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہان کے                                                  |
|      | موجوده نصاریٰ کی بدحالی اور گناهگاری، دنیا کی حرص         | 110   | قلوب خشوع والے بن جائیں۔                                                                       |
| 1842 | اور مخلوقِ خدا پران کے مظالم۔                             | 174   | ایک تاریخی واقعه۔                                                                              |
|      | یبود ونصاری کاحق سے انحراف اور اسلام کے خلاف              |       | اہلِ کتاب کی طرح نہ ہوجائے جن کے دلوں میں                                                      |
| IMA  | متحده محاذ                                                | 124   | قساوت محکی۔                                                                                    |
| 1179 | فا كده_                                                   |       | صدقہ کر نیوالے مردوں اور عورتوں کے اجر کریم کا                                                 |
|      | ایمان لانیوالے نصاریٰ ہے دو حصہ اجر کا دعدہ۔              | 174   | وعده پشهداء کی نضیات به                                                                        |
| IPT  | الل كتاب جان ليس كه الله ك يضل بركوني وسترس بيس ركھتے     | IPA   | صديقين كون بين؟                                                                                |

| ص د          | عنوان                                                                                                                 | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | حوان                                                                                                                  | محم   | سوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | وكرة الجشي                                                                                                            | 4.    | المُحَالَةُ الْمُحَادِلَةُ الْمُحَادِلِةُ الْمُحَادِلَةُ الْمُحَادِلِةُ الْمُحَادِلِهُ الْمُحَادِلِهُ الْمُحَادِلِهُ الْمُحَادِلِهُ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهُ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَاد |
|              | یبود بول کی مصیبت اور ذلت اور بدیند منورہ سے                                                                          | - 100 | ظهار کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14+          | جلاوطني_                                                                                                              | 1100  | احكام ومسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141          | قبیله بی نضیری جلاوطنی کاسب۔                                                                                          | 16亿.  | ظهار کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | يبود يول كي متروكه درختول كوكاث دينايا باقي ركهنا                                                                     | 102   | كفاره ظهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144          | دونوں کام اللہ کے حکم سے ہوئے۔                                                                                        | IM    | مسائل ضرورية متعلقه ظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 145          | اموالِ فی کے مشتقین کابیان۔                                                                                           |       | الله تعالى اور اس كے رسول اللہ كى مخالفت كر نيوالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| arı          | كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ مِنْكُمُ                                                                | 16.4  | ذلیل ہوں گے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| מדו          | رسول الله عليه في كل اطاعت فرض ہے۔                                                                                    | 10+   | الله تعالی سب کے ساتھ ہے۔ ہر خفیہ مشورہ کو جانتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144          | منکرین حدیث کی تر دید۔<br>سیسی سیسی                                                                                   | 10+   | منافقین کی شرارت، سر گوشی اور یمبود کی بیمبوده با تنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . '.         | حضرات مهاجرین کرام کی فضیلت اوراموال فی میں                                                                           | 101   | يهود يول كي شرارت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 172          | ان كالشحقاق_                                                                                                          |       | ابل ایمان کونفیحت که یهود یوں کا طریقه کاراستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 142          | حضرات انصار رفظتن کے اوصاف جمیلہ۔                                                                                     | 105   | ندكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AFI          | حضرات مها جرین وانصار خوان کی با بھی محبت۔                                                                            | 101   | مجلس کے بعض آ داب اور علماء کی فضیلت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AYI          | صحابہ ﷺ کے ایثار کرنے کا ایک عجیب واقعہ۔                                                                              | 101   | دوسری نصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AFI          | قائده۔<br>کا بیعی رہ                                                                                                  |       | رسول التعلقية كى خدمت مين حاضر موني سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179          | جو بخل ہے ہے گیادہ کامیاب ہے۔                                                                                         | 100   | صدقه کا علم اوراس کی منسوخی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | مہاجرین وانصار ﷺ کے بعد آنیوالے مسلمانوں کا                                                                           |       | منافقین کا بدترین طریقِ کار، جموثی قسمیں کھانا، اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12+          | مجى اموال فى ميں استحقاق ہے۔<br>حسد ، اُفض ، كينداور دشنى كى ندمت ـ                                                   | 104   | يبود يول كوخرس بينجانا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  .<br>   2 | سند، س، بینداورد می مدست.<br>روانض کی گرانی_                                                                          | 104   | ئى رىرىيى دېرى بېچەت<br>مخالفىن پرىشىطان كاغلىبة خرت مىن خسارەادر سوائى۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121          | روا ص حرا ہی۔<br>یہود یوں سے منافقین کے جھو شے وعدے۔                                                                  | 162   | ایمان دالے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے دوستی نہیں رکھتے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121          | یبود کے قبیلہ بن قدیقاع کی بہودگی اور جلا دکنی کا تذکرہ۔<br>میرود کے قبیلہ بن قدیقاع کی بہودگی اور جلا دکنی کا تذکرہ۔ | 100   | این درجہ میں میں اور الاسمی کیوں نہ ہو۔<br>اگر چہایے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14-1         | یبودے بیمہ کی میں میں ہے۔<br>شیطان انسان کودھو کہ دیتا ہے بھر انجام میہوتا ہے کہ                                      | 1ω/1  | ا کرچہاہے کا مدان والا کی یوں مہو۔<br>غزوہ بدر میں حضرات صحابہ نے ایمان کا مظاہرہ کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140          | دوزخ میں داخل ہونیوالے بن جاتے ہیں۔                                                                                   | 100   | مر دہ برریل سرات کابیے ایمان مطاہرہ مرتے ا<br>ہوئے اپنے کا فررشتہ داروں والی کردیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | الله تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت کے لئے فکر مند                                                                           | IDA   | ہوے اپ ہ سررستہ داروں وں سردیا۔<br>اہلِ ایمان سے جو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے ان کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124          | الد حال عن اردا رف عن اردا الد عن المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعا       | 109   | اہم ایمان سے ہو کہ اللہ تعالی کا گروہ ہے ان ہے ہے۔<br>تو جنت کا دعدہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u> </u>     | 1 .                                                                                                                   | 1 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه       | عنوان                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 199        | نصاري مفرت عيسي التليفان كخالف بين                                                                             | 124  | زندگی کی قدر کرو۔                                                                   |
|            | حفرت عینی الطبیق کا جارت دینا که میرے بعد احمد                                                                 | 124  | ذ كرالله كِ فضائل _ ·                                                               |
| 199        | نای ایک رسول آئیں گے نہ                                                                                        | 122  | عهد نبوت كاليك واقعير                                                               |
|            | توريت والجيل مين خاتم الانبياء الله كي تشريف                                                                   | 141  | وَلَا تَكُونُواكَالَّذِينَ نَسُوااللَّهَ                                            |
| Pee.       | آوری کی بشارت۔                                                                                                 | 144  | اصحاب الجنة اورامحاب النار برا برنيس بين-                                           |
| r•r        | الله كانور پورا بوکرر بے گا گرچه کا فروں کونا گوار ہو۔<br>ریست                                                 | IZA  | قرآن مجيدي مغت جليله                                                                |
|            | الیی تجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجاے کا                                                                     |      | الله تعالى كے لئے اسائے حظی میں جواس كى صفات                                        |
| Y+7"       | ذر ایداور جنت ملنے کا دسیلہ ہوجائے۔<br>اللہ کے انصار اور مددگار بن جاؤ۔                                        | 129  | جليله كامظهر بين -                                                                  |
| 4+44       | الله کے الصارا ورمد دارین جاد۔<br>حضرت عیسیٰ التکلیفین سے نسبت رکھنے والوں کی                                  | IAT  | فاكده-                                                                              |
| r•a        | تن ہماعتیں۔<br>تن ہماعتیں۔                                                                                     |      | سِيْفَقُ الْمُتَحِنِينِ                                                             |
| , -        | مَرْ الْحُورِ ﴿ وَوَلَّ مِنْ الْحَالِي الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ | IAP  | الله ك د شنول في دوى كرنے كى ممانعت                                                 |
|            | سُوَّةُ الجَمْعَيْ                                                                                             | 187  | حضرت حاطب بن الى بلتعد ظرف كاواقعد                                                  |
|            | الله تعالی قدوس ہے، عزیز ہے حکیم ہے اس نے تعلیم و                                                              | 140  | جاسوی کاشری تھم۔                                                                    |
| <b>144</b> | تزكير كے لئے بے پڑھے لوگوں میں اپنار سول جمیجا۔                                                                |      | حضرت ابراميم التلفيخ كاطريقة قابل اقتداء باور                                       |
| r.2        | المل عجم کی اسلامی خدمتیں۔                                                                                     | YAL  | کا فرول کے لئے استغفار منوع ہے۔                                                     |
| .          | یہود یوں کی ایک مثال اور ان سے خطاب کہ جس                                                                      |      | جرت کرنے کے بعدوطن سابق کے لوگوں سے تعلق                                            |
| r.A        | موت سے بھا گتے ہودہ ضرور آ کرر ہے گی۔                                                                          | 114  | ر کھنے کی حیثیت۔                                                                    |
| PH         | جعد کے فضائل »                                                                                                 | 1/4  | مومنات مہاجرات کے بارے میں چندادکام۔                                                |
| rir        | تركب جمعه پروعيد-                                                                                              | 194  | بیعت کے الفاظ اور شرا لط کا بیان۔                                                   |
| FIF        | ساعت اجابت۔                                                                                                    | 1912 | ابلِ كفرسے دوئ نەكرنے كادوبارہ تاكيدى حكم۔                                          |
| 'r r       | سوره کېف پڙھنا کي نضيلت _                                                                                      |      | سُوعًا الصّيفَ                                                                      |
| rim        | فائده                                                                                                          |      |                                                                                     |
| rim        | جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت۔<br>عرب میں مصر مصل اس سام فضل مدیث                                              | 194  | جو کا منہیں کرتے ان کے دعوے کی ل کرتے ہو؟<br>یہ جی ک ساز جسس قال فعال میں اور پنید  |
|            | نماز جمعہ کے بعدز مین پر چیل جاؤاورالشکالصل طاق کرو۔<br>مذار جمد میں میں اور میں مار نہ میں میں ا              | 192  | ان خطباء کی بدهالی جن کقول وقعل میں یکسانیت تبییں۔<br>من بریار ادام کو تعریف اقدام  |
| rim        | خطبہ چھوڑ کر تجارتی قافلوں کی طرف متوجہ ہونے                                                                   | 192  | عجابدین اسلام کی تعریف دتو صیف -<br>حضرت موی اور حضرت عیسی علیجا السلام کا اعلان که |
|            | والول كوتيمييه                                                                                                 |      | المسرت وي اور سرت في يها عمل م العلاق له ا<br>""همالله كرسول بين" ـ                 |
|            | ·                                                                                                              | 19.  | 20:05                                                                               |

| صفحہ | عنوان                                                                     | صفحه | عنوان                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۸  | اموال اوراولا وتمہارے لئے فتنہ ہیں۔                                       |      | ورك والمنفقي                                                                                            |
| MA   | تقوى اورا نفاق فى سبيل الله كاحكم _                                       |      |                                                                                                         |
| PPA  | مجل سے پر ہیز کرنے والے کامیاب ہیں۔                                       | PIY  | منافقین کی شرارتوں اور حرکتوں کا بیان _<br>منافقین فی سربر کا میان                                      |
| -    | الله کو قرض حسن دے دو وہ بڑھا چڑھا کردے گا اور                            | 11/  | رئیس المنافقین کے بیٹے کا ایمان والاطرزعمل۔                                                             |
| MA   | مغفرت فرمادےگا۔                                                           |      | منافقین کہتے تھے کہاہلِ ایمان پرخرچ نہ کرووہ مدینہ                                                      |
|      | ورفراساكة                                                                 | M19  | سےخود ہی چلے جا کیں گے۔                                                                                 |
|      | سيون چاري                                                                 | ria  | اللدادررسول اور مومنین ہی کے لئے عزت ہے۔                                                                |
| 114  | طلاق ادرعدت کے مسائل ،حدوداللہ کی تگہداشت کا حکم۔                         |      | تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے عافل نہ                                                           |
| 1771 | عدت کواچھی طرح شار کرو۔<br>پیسم شرع میں                                   | n i  | کردیں۔اللہ نے جو پھی عطافر مایا ہے اس میں سے                                                            |
| 1441 | مطلقة عورتوں کو گھر ہے نہ نکالو۔                                          | 750  | خرچ کرد_                                                                                                |
|      | رجعی طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کو                           |      | سُخِعُ التَّعَابُ                                                                                       |
| rmr  | روک لویا خوبصورتی کے ساتھ استھے طریقے پرچھوڑ دو۔<br>تعدید میں سیکا سے خبر |      | I                                                                                                       |
| PPP  | تقوی اورتو کل کے فوائد۔                                                   |      | آسان وزمین کی کا ئنات الله تعالی کی سیج میں مشغول                                                       |
| ۲۳۴  | الله تعالی نے ہر چیز کا انداز مقرر فرمایا ہے۔<br>متعان                    |      | ہےتم میں بعض کا فر اور بعض مومن ہیں اللہ تعالی                                                          |
|      | عدت ہے متعلق چنداحکام کابیان حاملہ، حائضہ کی                              | 777  | تمہارے عمال کودیکھتا ہے۔                                                                                |
| rra  | عدت كيماكل-                                                               | ·    | آللد تعالیٰ نے آسان اور زمین کو عکمت سے پیدا فرمایا<br>میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس مایا |
| rra  | فائده                                                                     | ***  | اورتمهاری احجیمی صورتیس بنائیس_                                                                         |
| 724  | مطلقة ورتول کے اخراجات کے مسائل۔                                          | 777  | گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین۔<br>پریم                                                         |
| 724  | مطلقة عورتول كورين كي جگه دينے كاعكم _                                    | rrr  | ام سابقه کی گمراهی کا سبب                                                                               |
| rm4  | بچول کودودھ پلانے کے مسائل۔                                               | tte  | منكرين قيامت كاباطل خيال -                                                                              |
| 172  | فائده۔                                                                    | 777  | ایمان اورنور کی دعوت _                                                                                  |
| rr2  | ہرصادب وسعت اپنی مرضی کے مطابق خرج کرے۔<br>ایگا سر سید نذنہ               | LLL  | قیامت کادن یوم التفاین ہے۔                                                                              |
| 1772 | الله تقلی کے بعد آسانی فرمادےگا۔                                          | 770  | الل ایمان کوبشارت اور کافروں کی شقادت۔                                                                  |
|      | گزشتہ ہلاک شدہ بتیوں کے احوال سے عبرت<br>ماری در جا                       | 774  | جوکوئی مصیبت چیخی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔                                                              |
| PPA  | عاصل کرنے کا علم۔                                                         | 777  | التداورسول كي فرما نبرداري اورتو كل اختيار كرنے كا تقم                                                  |
| 1179 | قرآن کریم ایک بری تھیجت ہے۔ الل ایمان کا انعام۔                           | 774  | بعض از واج اورا ولا دتمهارے دشمن ہیں۔                                                                   |
|      | الله تعالیٰ نے سات آسان اور آئییں کی طرح زمینیں                           | 777  | بيوى بچول كى محبت مين اپني جان ہلاكت مين ندواليس _                                                      |
| 1779 | پيدافرمانيں_                                                              | rry  | معاف اور درگز رکرنے کی تلقین۔                                                                           |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ  | عنوان                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102         | اعضاء د جوارح كاشكرا دا كرو_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     | مِنْ قُلْ الْمِيْنِينِينِ الْمُعْلِينِينِ الْمُعْلِينِينِ الْمُعْلِينِينِ الْمُعْلِينِينِ الْمُعْلِينِينِ |
|             | الله نے تنہیں زمین میں پھیلادیا اور ای کی طرف جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H.    | سُولِهُ عُرِّرً                                                                                           |
| 102         | ك جادك _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rri.  | طلال کومرًا م قرار دیے کی ممانعت۔                                                                         |
| 102.        | منکرین کاسوال کرقیامت کب آئے گی اوران کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ויאָץ | فتم کھانے کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے                                                                |
|             | اگر الله تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک فرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | رسول التعليط كاليك خصوصي واقعه جوبعض يهوديون                                                              |
| ran         | ویں تو کون ہے جو کا فروں کوعذاب سے بچائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rrr   | كِساتِه فِينَ آيا-                                                                                        |
|             | اگر پائی زمین میں واپس ہوجائے تو اسے واپس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464   | رسول التعليب كي بعض ازواج " سے خطاب-                                                                      |
| 109         | لانے والا کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LLIL  | رسول التعليق كا يلا وفر مان كاذكر                                                                         |
|             | المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِ | rra   | ا پی جانوں کواورالل وعمال کودوز خسے بچانے کا تھم۔                                                         |
| ·           | سواها م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | וליחד | قیامت کے دن اہلِ ایمان کا نور۔                                                                            |
|             | رسول الشعائل سے خطاب کہ آپ کے لئے بڑااجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172   | کا فروں اور منافقوں سے جہاد کرنے کا تھم                                                                   |
| <b>۲</b> 4• | ہے جو بھی حتم نہ ہوگا ،اور آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrz   | حضرت نوح دلو وعلیهاانسلام کی بیویاں کا فرخیس ۔                                                            |
|             | آپ تگذیب کرنے والوں کی بات بندمائے وہ آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | و الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                  |
| 747         | ہے مداہن کے خواہاں ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | سَوَّ المُلكِ                                                                                             |
| 745         | ایک کافر کی دس صفات ذمیمه<br>ایر برغ سریاک مرد بردی برد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *     | الشتعالي كي ذات عالي ہے دہ ہر چیز پر قادر ہے سارا                                                         |
| 444.        | ایک باغ کے مالکوں کاعبرت ناک واقعہ۔<br>متنت سے ایانہ میں استفید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | المک ای کے قبضہ وقدرت میں ہے۔اس نے موت و                                                                  |
| 277         | متقیوں کے لئے نعت والے باغ ہیں ،<br>میلمد مرمد ، نہد ہے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ro.   | حیات کو پیدافرمایا تا کتمهیں آ زمائے۔                                                                     |
| 777         | مسلمین اور مجر مین برابرئیس ہو سکتے۔<br>متابع محل سافق کے سروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | کافروں کادوزخ میں داخلہ، دوزخ کا غیظ دغضب                                                                 |
| 742         | ساق کی مجلی اور منافقوں کی بری حالت ۔<br>ک میر سے ایر میں میں میں کردیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***   | اہل دوزخ سے سوال و جواب ادر ان کا اقرار کہ ہم<br>سے سے                                                    |
| rya         | کمذین کے لئے استدراج ادران کومہلت۔<br>اس مصریر محصل کا مات میں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tar   | المراه هے۔                                                                                                |
| ryn         | آپ صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح ننہ ہوجائیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الله تعالی سے ڈرنے والوں کے لئے بری مغفرت                                                                 |
| 1           | کافر نوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے<br>پھسلا کر گرادیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rom.  | ہےاورا جرکریم ہے۔                                                                                         |
| F49:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ram   | کیادہ نہیں جانتا جس نے پیدافر مایا۔                                                                       |
|             | يُوقُالُحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tor   | جو پرندے اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کا محافظ ہے۔                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 704   | رخمن کے سواتمہارا کون مددگار ہے؟                                                                          |
|             | کھڑ کھڑ انے والی چیز لیعنی قیامت کو جھٹلانے والوں<br>اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104   | اگروه اپنارز ق روک لے تو تم کیا کر سکتے ہو؟<br>و هخص مدروں کے علم ایک ایک ایک متنقم                       |
| 121         | کی ہلا گت۔<br>ذعب کی میں ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | جو حض اوند ھے منہ کر کے چل رہا ہو کیا دہ شراط متقیم<br>جانب ایسا ہے ۔۔۔ کسی میں                           |
| 121         | فرعون کی بغاوت اور ہلا کت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ray   | پہ چلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے؟                                                                          |

الا

| . ( | ت مضامین     |                                                                                          | Y    | انواد البيان جلاه                                     |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| -   | صفحه         | عنوان                                                                                    | صفحه | عنوابي                                                |
| Ī   | <b>1</b> /14 | تذ كير، توحيد كي دعوت _                                                                  | 121  | حضرت نوح التلفيكل كي طوفان كاذكر                      |
|     | 1749         | قوم كالخراف اور باغياندوش_                                                               | 121  | قیامت کے دن صور مجھونکا جائے گا۔                      |
|     |              | قوم كا كفروشرك پراصرار، حفرت نوح التطبيع في ك                                            | 121  | ز مین اور پہاڑر یزہ ریزہ ہوجا کیں گے۔                 |
|     |              | بددعا، دہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوز خ میں                                           | 121  | عرشِ اللي كواتم تُصفر شعة اللهائي موسع مول ك_         |
|     | rgr          | واقل كردية محية _                                                                        |      | اعمالنامول كي تفعيل اوروائين ہاتھ ميں اعمالناہے       |
|     | ا. ۱         | رَعَةُ الْحِينَ                                                                          | 121  | ملنے والوں کی خوشی _                                  |
|     |              | سواري                                                                                    | 121  | بائيس باتحديث اعمالنا مر كفنه والوس كى بدهالى         |
|     |              | رسول الله عظمة عنات كاقرآن سننااورا بي قوم                                               | 121  | کا فروں کی ذلت۔                                       |
|     | rar          | کوایمان کی دعوت دینا به<br>در م                                                          |      | قرآن كريم الله تعالى كا كلام ہے متقبول كے لئے         |
|     | 791          | فالمور                                                                                   | 120  | نفیحت ہے۔                                             |
|     |              | توحید کی دعوت، کفر سے بیزاری، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بھاسکتا۔ نافرمانوں کے لئے | 124. | التبيه بره و سر                                       |
|     | <b>199</b>   | مراب سے وی میں بی سات امرہ وں سے سے<br>دائی عذاب ہے۔                                     |      | سُخُفُلْكِكُ                                          |
|     | , , ,        | 103.25                                                                                   |      |                                                       |
|     |              | رَيْةُ الْمُزَمِّلُ                                                                      |      | قیامت کے دن کا فرول کی بدحالی اور بے سروسامانی        |
|     |              | رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قرآن کریم                                                 | 129  | ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔                     |
|     |              | ترتیل سے پڑھنے کا حکم ،سب سے کٹ کراللہ ہی کی                                             | 1/4- | ہزارسال اور بچاس سال میں تطبیق <sub>-</sub>           |
|     | 141          | طرف متوجد ہے کا فرمان ۔                                                                  |      | قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست سے نہ                 |
|     |              | رسول الله علي كومبر فرمانے كاسكم دوزخ كے عذاب كا                                         |      | یو چھے گا۔ رشتہ داروں کواپنی جان کے بدلے عذاب<br>سیست |
|     | 7.00         | تذكره وقوع قيامت كوفت ذمين اور بهارون كاحال                                              |      | میں جیجنے کو تیار ہوں گے۔                             |
|     |              | فرون نے رسول کی نافر مائی کی ،اسے تحق کے ساتھ ا                                          | 1    | انسان کاایک خاص مزاح، کمبراہٹ ادر تنجوی، نیک          |
| 7   | r.0          | پڑلیا گیا۔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کردے گا۔<br>قرآن ایک نفیحت ہے جس کا جی چاہے اپنے رب | M    | بندول کی صفات اوران کا کرام وانعام۔                   |
| •   | r.0          | ران ایک منت ہے، ن ہی جا ہے اپ رب<br>کی طرف راسته اختیار کرلے۔                            |      | کافروں کو ان کے حال پر مچبوڑ دیجئے۔باطل               |
|     | P+4          | قیام لیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان،                                                     |      | مں گئے رہیں۔قیامت میں ان کی آتھیں پچی                 |
|     | P+4          | ا قامة الصلا ة اورادائ زكوة كاحكم_                                                       | F/12 | ہوں گی۔اوران پر ذلت چھائی ہوگی۔<br>در                 |
|     |              | رين الق                                                                                  | MA   | 29901                                                 |
|     |              | ١                                                                                        |      | ري المادي                                             |
| •   |              | رسول الشعافية كو دي وثوت كے لئے كفرے                                                     | и .  | مرت نوح الطليكان كاا في قوم معظاب نعتول كي            |
|     | 7.2          | ہوجانے کا حکم اور بعض دیگر نصائح کا تذکرہ_                                               | 1/19 | 003 -5                                                |
|     |              |                                                                                          |      |                                                       |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ر المراب | <b>M</b> 1• | مکہ معظمہ کے بعض معاندین کی حرکتوں کا تذکرہ اور<br>اس کے لئے عذاب کی وعید عذاب دوزخ کیاہے؟<br>دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں۔ ان کی معینہ                                 |
| Pry         | مشروب اور ملبوسات کا تذکرہ۔<br>حضرت رسول کریم عقیقت کواللہ تعالی کا علم کہ آپ سبح<br>وشام اللہ تعالی کا ذکر سیجئے اور رات کونماز پڑھیئے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rir<br>rir  | دوری سے فار ن سرک سرسے ہیں۔ ان کی مسینہ<br>تعداد کا فروں کے لئے فتنہ ہے۔<br>رب تعالی شانۂ کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔<br>دوز خیوں سے سوال کہ تہمیں دوز نے میں کس نے |
| rri         | دریت شیع میں مشغولیت رکھیئے۔ کسی فاسق یا فاجر کی<br>بات ندمائے۔<br>اروز میں جوجہ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mir         | پہنچایا پھران کا جواب۔<br>ان کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ بیاوگ نصیحت                                                                                                 |
| mmm         | رکے ہے۔ اگر سکت<br>سکو المرسکت<br>قیامت ضرور واقع ہوگ، رسولوں کو وقت معین پرجع<br>کیاجائے گافیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mle         | ے ایے اعراض کرتے ہیں جے گدھے ٹیروں ہے<br>بعا گئے ہیں۔<br>وکری القیام تو<br>رکٹ القیام تو                                                                               |
| mmh.        | پیلی امتیں ہلاک ہو پیلی ہیں ان سے عبرت حاصل<br>کرو۔اللہ کی فعتوں کی قدر دانی کرو۔<br>جھٹلانے دالوں کے لئے ہوئ خرابی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | انسان قیامت کا انکار کرتا ہے تا کہ فتق و فجور میں<br>لگارہےاسے اسپے اعمال کی خبرہے۔ اگر چہ بہانہ بازی                                                                  |
|             | منکرین سے خطاب ہوگا کہ ایسے سائبان کی طرف<br>چلوجو گری سے نہیں بچاتا۔ وہ بہت بڑے بڑے<br>انگارے چھیکٹا ہے، انہیں اس ون معذرت پیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>M</b> 2  | کرے۔ قیامت کے دن بھا گنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔<br>رسول اللہ علی ہے مشفقانہ خطاب، آپ فرشتہ سے<br>قرآن کو خوب اچھی طرح س لیس پھر دہرائیں، ہم آپ                           |
| 22<br>22    | کرنے کی اجازت جیس دی جائے گی۔<br>متفتوں کے سابوں، چشموں اور میووں کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1719</b> | سے قرآن پر معواکیں گے اور بیان کرداکیں گے۔<br>قیامت کے دن کچھ چرے تر وتازہ اور کچھ بدرونق                                                                              |
| PPA_        | سِّقُ النَّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174         | ہوں گے، موٹ کے دنت انسان کی پریشانی۔                                                                                                                                   |
| mul.        | سُوعُ الزعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | انسان کی تکذیب کا حال اور اکر فول کیاا سے پی نہیں<br>کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی میخلیق ہے کیا                                                                   |
| rar         | لَيْقُ عَبْسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rrr         | اس پرقا درنہیں کہ مردوں کوزندہ فرمادے۔                                                                                                                                 |
| <b>ro</b> 2 | لَيْقَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِلْلِلْلِلْمِلْلِلْلِلْمِلْلِلْلِلْ |             | الله تعالی نے انسان کونطفہ سے پیدا فرمایا اور اسے<br>د کیھنے والا سننے والا بنایا اسے سیح راستہ بتایا، انسانوں                                                         |
| <b>P41</b>  | الْخُو الْإِنْفِطَارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۲۳         | میں شاکر بھی ہیں کا فربھی ہیں۔<br>میں شاکر بھی ہیں کا                                                                                                                  |

127

**MA**+

11/4

# سُونُ فَ مَا يَا مُن مُن الْمُعَن الْمُعَن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

سوره تی مکه معظمه میں نازل ہوئی اس میں پیٹنالیس آیات اور تین رکوع ہیں

بِسُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيِ

شروع اللدك نام ع جويرا المبريان نهايت رحم والاب

قَ وَالْقُرُانِ الْمُجِينُدِ ٥ بَلْ عَجِبُوٓ النَّ جَاءَهُمْ مُّنْذِرُ تَقِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هٰ فَالشَّى عَ

ق جتم ہے قرآن مجید کی، بلکد ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا، سوکافر لوگ کہنے گئے کہ یہ عجیب

عَجِيْبٌ وَاذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ وَقَدْ عَلِنْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ مْ وَ

بات ہے، جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت ہی بعید بات ہے، ہم ان کے ان اجزاء کو جانے ہیں جن کوزشن کم کرتی ہے اور

عِنْكَ نَا كِتَبُّ حَفِيْظٌ ١ بَلْ كُنَّ بُوْ إِبِالْحُقِّ التَّاجَاءُ هُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ هَرِيْجِ ١ فَكُمُ يَنْظُرُ وَ اللَّي عِنْكَ الْمُلْكِمُ يَنْظُرُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

التَّكَاءِ فَوْقَهُ مُركِيْفَ بِنَيْنَهَاوَ زَيَنِهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضُ مَلُ دُنْهَا وَالْقَيْنَافِيْهَا

آ نمان کو نمیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیا بنایا اور اس کو آراستہ کیااور اس میں کوئی رخبہ نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں

ۯۘۊٳڛؽۅٲڹٛڹۘؾٛڹٵڣؽۿٵڡؚڹٛػؙؙؚڷڒؘۏڿۥؘؠڣؽڿۣ؋ؖؾڹٛڝؚڒ؋ٞۊۮؚڵۯؽۑػؙڸػڹ۫ڽٟۿ۫ڹؽۑ؈ٷڗڗؙڶؽٵ

بہاڑوں کو جمادیا اور اس میں برقتم کی خوشما چیزیں اگا میں جو ذریعہ بے دانائی کا اور نقیجت کا ہر رجوع ہونے والے بندہ کے لئے، اور ہم نے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُنْ رَكًا فَانْبَتُنَابِهِ جَنَّتٍ وَحَبّ الْعَصِيْدِ ﴿ وَالنَّفْلَ لِسِقْتٍ لَهَا طَلْعُ نَضِيْدُ ۗ زِنْقًا

آ سان سے برکت والا پانی برسایا چراس سے بہت سے باغ اگائے اور بھیتی کا علد اور لیے لیے مجبور کے درخت جن کے میسے خوب گند سے ہوتے ہوتے ہیں،

لِلْعِبَادِ وَاحْيِيْنَا بِهِ بَلْنَةً مَّيْتًا كُنْ لِكَ الْغُرُوجِ ٥

بندول کورزق وینے کے لئے ،اور ہم نے اس کے ذریعہ سے مرده زمین کوزندہ کیا،ای طرح تکلناہوگا۔

الله تعالی کی شان تخلیق کابیان بنعتوں کا تذکرہ منگرین بعث کی تر دید

**خضسینی**: یہاں سے سورہ ق<sup>ینٹر</sup> و عہورہ میں ہے۔اس میں دلائل تو حیداور وقوع قیامت اور قیامت کے دن کے احوال اور مؤمنین و کافرین کا انجام بتایا ہے۔ درمیان میں باغی اور طاغی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ بھی فرمادیا ہے۔

وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيْدِ فَتَم إِنْ آنِ مِيدَى تَم ضرورا للهائ جاوك اورتيامت كون حاضر موك يه جواب تتم التُنعُفُنَّ عَدُونَ كا ترجمه الله عنه التي المنظمة المنطقة الم

پرفرمایابل عجبو الایات الثاث به الناس فلم یؤمنوا به بل جعلوا کلا من المندر والمعانی لکھے ہیں:
فکانه قبل انا انزلناه لتندر به الناس فلم یؤمنوا به بل جعلوا کلا من المندر والمندر به عرضة للتكبر والتعجب العن بم في مقرآن نازل كياتاك آپ اس كذريدلوگول كو درائيل كين وه لوگ اس پرايمان ندلاك انبول في درائي والتعجب العن به بایاورجس چزے درایاس كوس جھلایا، حق كونه مانا تكبرا ختيار كيا ورتجب كرنے لكے ) كيا جم بى انبول في درائي والا آگيا؟ اور كمنے لكك كرية و عجب چزے، انبول في يبحى كما كيا جب جم مرجا تيل كورئى جوجا كيل كرية و جوموت كي درائي به وكرائيس موسكا، ان لوگول في جوموت كي بعدوالي بوفي يعيد كمان كا جواب دية بوئة مايا:

قَدُ عَلِمُنَا مَا تَنَقُصُ الْارُضُ مِنَهُمُ كَهُم جانع بين مِن جوان كاعضا كوم كرتى ہے يعنى ان كوشتوں كواور بديوں كواور بديوں كواور بالوں كوزين جو كم كرديتى ہے ہميں اس سبكاعلم ہے وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظُ اور ہمارے پاس كتاب ہے جس نے ان سب چزوں كوشوط كرد كھا ہے (زمين نے جو جزوكم كيا، بديوں كوش فراوں كى غذا ہوگئ) ان سبكا ہم كو پة ہے۔ جب صور پھونكا جائے گا تو يہ چزيں زمدہ ہوجا كي گا، اچسام تيار ہوكر روح داخل ہوجا كيں گى، اور مردے زندہ ہوكر كھڑے ہوجا كيں كے، جو پيدا كر نے والا ہے وہى موت دينے والا ہے، وہى موت كے بعد زندہ فرمائے گا، اس كوسب كاعلم ہے اور دوبارہ زندہ كرنا اس كے لئے بچھشكل نہيں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظامیہ نے ارشاد فر مایا: کہ جولوگ دفن کئے جاتے ہیں ان کی سب چیزیں گلِ جاتی ہیں بینی ٹی میں ملکر مٹی ہوجاتی ہیں سوائے ایک ہٹری کے وہ باتی رہ جاتی ہے بیٹی ریڑھ کی ہٹری کا تھوڑ اساحصہ قیامت کے دن اس سے نئی بیدائش ہوگی۔ وہشکو تی اساع صور ۱۸۸)

بَلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمُ (بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تن کو جھٹلایا جبکہ ان کے پاس آگیا) موت کے بعد زندہ ہوناان کی بچھ میں نہیں آتا اور جب اللہ تعالیٰ نے اپ رسول اللہ علیہ کو تیجے دیا اور آپ کی نبوت کے دلائل اور ججزات سامنے آگئے تو دہ اس کے بھی مشر ہوگئے ، وقوع قیامت کا اٹکار بھی گراہی ہے اور رسول علیہ کی ذات شریفہ سامنے ہوتے ہوئے معجزات ودلائل کود کیھتے ہوئے آپ کی نبوت کونہیں مانے یہ بھی گراہی ہے اور شناعت وقباحت میں پہلے تعجب سے بھی بڑھ کر ہے۔ فَهُمُ فَيْ مُنْ اَمْرِ مَّوِیْج (سویہ لوگ ایک متزلزل حالت میں ہیں) بھی کچھ کہتے ہیں بھی کچھ کہتے ہیں ، بھی کہتے ہیں کہ بشر

معہم بھی الموسیم کرتے ہیں مالداراورتوں کا بڑا آ دمی نبی ہونا چاہیے ، بھی صاحب نبوت کو جادوگر بتاتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا بھی گہتے ہیں مالداراورتوں کا بڑا آ دمی نبی ہونا چاہیے ، بھی صاحب نبوت کو جادوگر بتاتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں وغیرہ وغیرہ۔

الله تعالی شانه نے ان کا عجاب دور کرنے کے لئے مزید فرمایا اَفَلَمْ یَنْظُرُ وُ اللّٰی الْسَبَمَآءِ فَوْ قَهُمْ (الآیة ) کیا انہوں نے اسپے اور ہم نے اسے ڈینت دی ہے یعنی ستاروں کے اور ہم نے اسے ڈینت دی ہے یعنی ستاروں کے دریدائن کو مزین کردیا ہے۔

وَمَا لَهَا مِنْ فُووج (اورآ سانون مِن شَاف بين به)

 جوبھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہووہ اس کے مظاہر قدرت میں غور وفکر کرئے اللہ کی معرفت حاصل کرے گا)

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً مُّبَارِكًا (اوريم نِهَ سان سے برك والا بإنى نازل كيا) - فَانْزُلْنَا مِن السَّمَآءِ مَا وَالْمَارِكِيَا) -

فَانَبَتُنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيلِ (سوہم نے اس کے ذرید باغیجا گادیکا ورالی کھی اگادی جے یک جانے کے بعد کا کے روائے تا ہے کا کے جانے کے بعد کا کے روائے جی اللّٰ مُعْدِد کے درخت اگا ہے جو لیے بین ایک کردانے نکالے جاتے ہیں اور اللّٰ خلّ بلسفتٍ لَّهَا طَلَعٌ نَصِیلًا (اورہم نے جمجور کے درخت اگا ہے جو لیے بین ایک ایک ایک کوروں کے درختوں سے کھے نکتے ہیں جو تربیب سے دیکھنے میں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں ) دِرُقًا لِلْعِبَادِ (بیسب چیزیں بندوں کے درفق کے پیدا فرمائی ہیں) وَ اَحْیَیْنَا بِهِ مَلْدَةً مَّیْتًا (اورہم نے اس بارش کے دراید

زمین کےمردہ ککڑوں کوزندہ کردیا)۔

تحذالک النحرو نجروں سے نکال دے گا جی اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال دے گا جیسا کہ مردہ زمین کو زندہ فر ما کراس سے مذکورہ بالا چیزیں نکالتا ہے، اس آخری جملہ سے پوری آئیت کا ماسبق سے ارتباط بحصر میں آگیا لیعنی مشرک یں بعث وقوع قیامت کو نہیں مانے حالا نکہ ان کے سامنے اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر ہیں جیسے وہ ان گیڑوں پر قادر سے المعنی مردوں میں جان وال کر اور قبروں سے نکال کر میدان حشر میں جمع کرنے پر بھی قادر ہے سورة الروم میں فر مایا فحافظر اللی انظر رکھے میت اللہ کی تحدیث الله کی رحمت کے آثار دیکھو کہ اللہ تعالی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے بچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر نیوالا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھے والا ہے)

كُذَّبْتُ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ وَأَصْعِبُ الرَّسِ وَمُحُوْدُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ ﴿

ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور اصحاب رس نے اور طود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط کی قوم نے

وَ أَصْعِبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُرْتُبَعِ كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلُ فَكُنَّ وَعِيْدٍ ﴿ الْعَلْقِ الْأَوْلِ الْمُوسُلُ فَكُنَّ وَعِيْدٍ ﴿ الْعَلْقِ الْأَوْلِ الْمُوسُلُ فَكُنَّ وَعِيْدٍ ﴿ الْعَلِي الْأَوْلِ الْمُوسُلُ فَكُنَّ وَعِيْدٍ ﴾ افْعَيْدِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوْلِ الْمُوسُلُ فَكُنَّ وَعِيْدٍ ﴾ افْعَيْدِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوْلِ الْمُوسُلُ فَكُنَّ وَعِيْدٍ ﴾ افْعَيْدِينَا بِالْخُلْقِ الْأَوْلِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِ

اور ا کید والوں نے اور تع کی قوم نے جھلایا ان سب نے بیغیروں کو جھلایا سومیری وعید خابت ہوگئ، کیا ہم بہلی یاد پیدا کرنے سے تھک مجيد؟

بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِنْ عَلْق جَدِيْدٍ فَ

بلكه بات بيه بي كريد لوگ تى بيدائش كى طرف سے شبه ميں بيں

# اقوام سابقه مالكه كواقعات عيرت حاصل كري

قضعمین ان آیات میں قرآن کریم کے خاطبین کو عبیر فرمائی ہا اور انہیں بتایا ہے کہ اپنے کفراور تکذیب کے باوجود بدلوگ مطمئن ہیں اور ہیں اور ہمارا مواخذہ نہ ہوگا بدان لوگوں کی غلطی ہے ان سے پہلے کتی قو میں گزر چکی مطمئن ہیں اور ہمارا مواخذہ نہ ہوگا بدان لوگوں کی غلطی ہے ان سے پہلے کتی قو میں گزر چکی ہیں۔ جنہوں نے رسولوں کو جھلایا (جس میں وقوع قیامت کا انکار بھی تھا لہذا بدلوگ ہلاک کرد یے گئے) جن لوگوں کی ہلاکت و بربادی کا جمالی تذکرہ فرمایا ہے ان کی ہلاکت کے فصیلی حالات متعدد سورتوں میں گزر چکے ہیں۔ اصحاب الرس کا تذکرہ سورہ الشعراء میں اورتوم تع کا ذکر سورۃ الدخان میں گزر چکا ہے ارشاد فرمایا تحکی گئے بند الموسلی فی سے میں میں میں میں کر دیا ہے ارشاد فرمایا تحکی گئے بالی سک فی سے فی کا ذکر سورۃ الدخان میں گزر چکا ہے ارشاد فرمایا تحل کی تحقیل اللہ میں کہ ایمان تدلائے فی کھی متنہ کردیا گیا تھا کہ ایمان تدلائے فی کو عید بی ان کو جو پیشکی متنہ کردیا گیا تھا کہ ایمان تدلائے فی حقی و عید بی ان کو جو پیشکی متنہ کردیا گیا تھا کہ ایمان تدلائے فی حقی و عید ان کو جو پیشکی متنہ کردیا گیا تھا کہ ایمان تدلائے فی کو خوالی کو کھی کے ان کو جو پیشکی متنہ کردیا گیا تھا کہ ایمان تدلائے فی کو کھیلوں کے کہ کو کو کھیلا کا کہ کو کھیلا کا کو کھیلا کا کہ کو کھیلا کو کھیلا کے کہ کہ کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کے کہ کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلوں کے کھیلا کو کھیلا کی کھیلوں کے کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کیا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کے کہ کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی ک

پر متلائے عذاب ہو تگے اس وعید کے مطابق ان کو ہلاک کردیا گیا۔

یدلوگ جو کہتے تھے کہ ہم مرکھ جا کیں گے اور ہماری ہڑیاں اور گوشت پوسٹ مٹی بن جائے گا تو پھر کیے ذیرہ ہوں گے ان کے تعجب کو دفتح کرتے ہوئے ارشاد فر مایا اَفَعَییْنا بِالْحُلُقِ اَلْاَقِ لِ (کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے تھک گئے) مطلب یہ ہے کہ جس نے تہمیں اور دوسری گلوقات کو پیدا کیا جس میں زمین و آسان بھی ہیں وہ قاد مطلق کیا پہلی بارپیدا کرنے سے تھک گیا ہے؟ ہرگر نہیں وہ ہرگر نہیں تھکا ،اسے ہمیشہ سے پوری پوری قدرت ہے جس نے پہلی بار پیدا فر مایاد بی دوبارہ بھی پیدا فر مادے گائیل ھُمُ اِلَّا اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ الْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلَّالِہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلَّالِ اللّٰہِ اِلْہُ اِلَّالَٰ اللّٰہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہُ اِلْمُ اِلْہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِلْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِلْہُ اِلْمُ اِلْہُ اِلْمُ اِلْہُ اِلْہِ اِلْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِلْہُ اِلَا اِلْہُ اِلْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اِلْہُ اِلْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ ال

و الک عقلیہ تو آن کے پاس میں نہیں جن کی بنیاد پر دوبارہ پیدا کرنے کے عدم وقوع کو ثابت کرسکیں ،ان کے پاس بس شبہ ہی شبہ ہے ای شبکو بنیاد بنا کرا نکار کرتے رہتے ہیں جس کا از الدبار ارکیا جا چکا ہے۔

وَلَقُلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴿ وَنَعْنُ اقْرَبُ البَّهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِيْدِ ®

اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان وسوس کو جوال کے جی میں آتے ہیں اور ہم اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں

إِذْ يَتُكُفَّى الْمُتَكُفِّينِ عَنِ الْبَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيْدٌ ﴿ مَا يَكُفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَكَ يُهِ

جبد دو لینے والے لے لیتے ہیں جو ملائی طرف اور بائمیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی بات مند سے نہیں نکالنا مگر اس کے پاس ایک

رَقِيْبٌ عَتِيْكُ @وَجَاءَتُ سَكَرَةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ®

گران تیار ہے، اور موت کی گنی حق کے ساتھ آگئی ہے وہ ہے جس سے تو بھا تھا۔

### اللہ انسان کے دساوس نفسانیہ سے پوری طرح واقف ہے اور انسان کی شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے

 انسان كيمائة جائيل كالله تعالى كارشاد موكاهلذا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (به مارالكها موانوشة ب جوتم پرتق كيمات بولات على الله كُنْدُ مَا كُنْدُمُ تَعُمَلُونَ (بِشَام الكهوالية عَيْم وَمُل تَم كرت عَيْه) -

تیسری آیت میں فرمایا کہ انسان جو بھی کوئی لفظ ہواتا ہے اس کے پاس انظار کرنے والافرشتہ تیار رہتا ہے جو منہ ہے نگلتہ ہی کھے لیتا ہے اگر کھہ خیر ہوتو دا کیں طرف والافرشتہ لکھ لیتا ہے الفاظ کے عموم ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ فرشتہ خیر اورشرکی باتیں لکھتے ہیں جن پر عقاب و تو اب کا دار و مدار جو تا ہے ہم مباحات کو ہیں لکھتے اور حضرت ابن عباس کا ایک بی تول ہے کہ لکھا تو سب پچھ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک بی تول ہے کہ لکھا تو سب پچھ جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میں اعمال چیش کئے جاتے ہیں خیر اور شرکو باقی رکھا جاتا ہے باقی اعمال بھی مباح کو ختم کر و یا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مور ہ رحد کی آئیت یک مباح کو ختم کر و یا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مور ہ رحد کی آئیت یک مباح کو الله کھی اور و یوانہ پر لکھنے جاتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے بی باقی ہیں پھر شرح جو ہرہ سے نقل کیا ہے کہ بی کہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور و یوانہ پر لکھنے والے فرخی بات منقول نہیں ہے۔ داروح المعانی نے بی باقی اعمال ہوں علی جات کہ ایک کہ اس کو کی بات منقول نہیں ہے۔ داروح المعانی مقرر ہیں یا نہیں؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ان پر بھی مقرر ہیں، پھر لکھا ہے کہ اس بارے میں کوئی بات منقول نہیں ہے۔ (دوح المعانی مار میں انہیں؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ان پر بھی مقرر ہیں، پھر لکھا ہے کہ اس بارے میں کوئی بات منقول نہیں ہے۔ دروح المعانی مار دور المعانی میں ہیں۔ دروح المعانی میار کو ہر

مُوت كَيِّخْنَ كَا تَذَكِره ﴿ حِرِقِي آيت مِين موت كَيْخَ كَا تذكره فرمايا ہے وَجَمَّاءَ ثُ سَكُونَ أُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (اور حَلَى كَا تذكره فرمايا ہے وَجَمَّاءَ ثُ سَكُونَ أَ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (اور حَلَى كَا تَدْ كُره فرمايا ہے وَجَمَّاءَ ثُ سَكُونَ أَ عالَ فِي كَا اِلْحَقِّ (اور

خَلِکَ مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیْدُ افر مان لوگ جوموت سے گھراتے ہیں ان سے کہاجائے گادیکھویہ وہ موت ہے جس سے تم بچت اور گھراتے تقے آخراس نے تہمیں پکڑی لیا، اللہ تعالی نے جوموت آنے کا فیصلہ فرمادیا ہے اس سے کسی کوچھٹکارہ نہیں اس کے بعد جو برزت اور حشر کے احوال ہیں وہ بھی انسانوں پر گزریں گے ان سے بھی چھٹکارہ نہیں آئندہ آیات میں ایام قیامت کے بعض مظاہر بیان فرماتے ہیں۔

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ وَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ®وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَحِمِيْكُ ®

اور صور پھو تکا جائے گا، یہ وعید کا دن ہے ، اور ہر مخص اسطرے ہے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ساکن اور ایک شہید ہوگا، واقعی بات یہ ہے کہ تو اس کی

لَقَانُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَ لِوَ فَبَصِّرُكِ الْيَوْمَرَ حَدِيْكُ وَقَالَ قَرِيْنَهُ

طرف سے نفلت میں تھا سوہم نے تھے سے تیرا پردہ ہٹا دیا سوآج تیز کا قاہ تیز ہے اور اس کا ساتھی کہے گا بیدہ ہے جومیرے پاس تیار ہے، ڈال دو، ڈال

هٰن امالکی عَیْدِن ﴿ الْقِیا فِي جَمَعَتُ كُلُّ كَفَالِ عَنْدِي ﴿ مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِي مُولِي ﴿ إِلَّنِ يُ

جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلْمًا أَخُرُ فَالْقِيدُ فِي الْعَنَ إِبِ الشَّدِيْدِ ®قَالَ قِرِينُهُ دَبِّنًا مَا أَطْعَيْتُ وَلَكِنَ كَانَ فِي

کردیا، سواے سخت عذاب میں وال دو، اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے رب میں نے اے گمراہ نمیں کیا لیکن سے وور کی گمراہی میں تھا، اللہ تعالی کا

ضل بَعِيْدٍ عَلَى كَالْمُعَنِّكُمُوالَكَ يَ وَقُلْ قَلَّمْتُ الْمِنْكُمْ بِالْوَعِيْدِ عَمَايُكُلُ الْقَوْلُ الْمَالِكَ بَعِيدٍ عَلَيْ الْمُعَنِّلِ الْقَوْلُ الْمَالِكَ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ

لَدَيَّ وَهَا آنَا بِظُلَّامِ لِلْعَيِيْدِ ﴿

اورمیں بندوں برظلم کرنے والانہیں ہوں

# تفخ صورا ورمیدانِ حشر میں حاضر ہونے والوں کا ذکر

قضد بيو: ان آيات من فغ صوراوراس كے بعد ك بعض حالات ذكر فرمائے بين ارشاد فرما ياؤ نُفِخ في الصُّورِ (اور صور پحونكا جائے كا) ذلك يو مُ الْمُوعِيدِ (بيده دن بوگا جس ميں وعيد كاظهور بوگا يعنى دنيا ميں جودعيديں بنادى گئ خيس آج ان كاظهور بوگا يون دنيا ميں جودعيديں بنادى گئ خيس آج ان كاظهور بوگا و جَاءَ أَ ثُكُلُ نَفُسٍ مُعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ (اور برخض اس حالت ميں حاضر بوگا كه اس كساته ايس اُن اور برخض العالمة عند الفرشند اور شهيد كوائى دين دالفرشند

صاحب روح المعانى نے يتفير حضرت عثمان فظا من سيفل كى باور حافظ ابونيم كى كتاب حلية الاولياء سے حدیث مرفوع افغال كى ہے كہ بدو بى دوفر شخة ہول كے جواعمال نامے كھاكرتے تھان ميں سے ايك سائق اورا يك شهيد ہوگا۔

ال دن السيطِطاب كركها جائے كالقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هلدًا (تواس دن كواقع مونے كى طرف سے عافل تقا) حصرت ابن عمال علیہ فی خفل کافر کو ہوگا۔

فَكُشَفُنا عَنْكَ غِطْلاً عَكَ (سوہم نے تیراردہ اٹھادیا) جس نے تجھے و حائک رکھا تھا۔

فَبَصَوُكَ الْمَيْوُمَ حَدِيدُ (سوآج تیزی نظر تیز ب) دنیا میں جو پھائیان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور کفروشرک سے روکا جاتا تھا اور معاصی کاعذاب بتایا جاتا تھا تو ہتو متوجہ نہیں ہوتا تھا اور غفلت کے پردوں نے تجھے ڈھانپ رکھا تھا آج وہ پردے ہٹ گئے جو کچھ بھایا بتایا جاتا تھا سامنے آگیا۔

وَقَالَ قَرِينَهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدً (اوراس) اسائلی کے گا کہ بدوہ ہے جو میرے پاس تیارہے) قرین لینی سائلی ہے وان مراد ہے وہ اس کے بارے میں حضرت جسن (بھری) نے تو یہ قرمایا کہ اس ہے اس کی برائیوں کا کھنے والا کا تب مراد ہے وہ اپنے لکھے ہوئے حیفہ کی طرف اشارہ کرکے کے گا کہ بداس کے اعمال ناموں کا کتا بچہ ہے جو میرے پاس کھا ہوا تیار ہے۔ اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے وہ شیطان مراد ہے جو ہرانسان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ صدیت شریف میں ہے کہ میں سے کوئی میں سے کہ میں سے کوئی ایسانیس جس کا ایک ساتھی جنان اورایک ساتھی فرشتوں میں سے مقررنہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آب کے ساتھ بھی ایسانی سے ساتھ بھی ای طرح تھا لیکن الله تعالی نے اس کے مقابلہ میں میری مدفر مائی ۔ آب کے ساتھ بھی ایسانی موال کی تائید سورہ می بحدہ کی آیت شریفہ وَ قَدَّ شَنَالُهُمْ فَرَ فَالْکُ فِیْ اَیْدِ وَ مَسلمان ہوگیا اب وہ بچھے صرف خیر کا تھی ہوتی ہے اس قول کی تائید سورہ می بحدہ کی آیت شریفہ وَ قَدَّ شَنَالُهُمْ فَرَ فَالْکُ فَرَالُهُمْ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا حَلْفَهُمْ سے بھی ہوتی ہے اور آئندہ آیت بھی اس کی مویدے۔

مرضدی کا فرکودور ت میں وُل و مزیدار شاد فرما الَّفِیا فِی جَهَنَّم کُلُّ کَفَّادٍ عَنِیدِ ﴿ مَنْ عَلَا عَلَا لَكُونِ وَرَوْنَ مِن وَالدو وَوَق كُونِونَ مِن وَالدو وَوَق كُونِونَ مِن وَالدو وَقَ كُونِونَ مِن وَالدو وَقَ كُونِونَ مِن وَالدَّق اللهِ الْحَوَلِينَ مِن اللهِ اللهُ الْحَوَلِينَ مِن اللهِ اللهُ الْحَوَلِينَ مِن اللهِ اللهُ ا

قال صاحب الروح: خطاب من الله تعالى للسابق والشهيد بناء على انهما اثنان لا واحد جامع للوصفين اوللملكين من حزنة النار، اولواحد علي أن الالف بدل من نون التوكيد على اجراء الوصل مجرى الوقف وايد بقرائة الحسن القين) بنون التوكيد الخفيفة، و قيل إن العرب كثيراما يرافق الرجل منهم التين فكثر على السنجم ان يقولوا خليلي وصاحبي قفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الالتين، وما فی الأیة محمول علی ذلک کما حکی عن الفراء او علی تنزیل تنتیة الفاعل منزلة تنتیة الفعل بان یکون اصله الق الق ثم حذف الفعل الثانی وابقی صمیره مع الفعل الاول فظنی الصمیر للدلالة علی ما ذکر . (صاحب روح المعانی "فرمات بین به انتخاب الحالی الفعل الاول فظنی الصمیر للدلالة علی ما ذکر . (صاحب روح المعانی "فرمات بین به انتخاب الحالی المعانی "فرمات بین به المحتول المعانی "می کوب السیناء پر کدافت المعانی "می کوب السیناء پر کدافتیا بین الفی الدلالة علی جاره من کی الفی المول کی الماری کیا گیا ہے۔ اور صن کی قراء تب میل بیلفظ الفین به نوان فقیف المعانی المعانی الفی المعانی الفی المعنی المعانی المعانی المعنی المعنی المعانی المعنی المعنی

قَالَ قَرِیْنَهُ وَبَنَا مَا اَطَعَیْتُهُ کَافرکو جب دوزخ میں داخل کے جانے کا علم ہوگا تو اس کا فرین یعنی اس کا ساتھی (جس کے ساتھ دہنے اور برے اعمال کومزین کرنے کی مجہ سے گمراہ ہوا اور دوزخ میں جانے کا ستحق ہوا) یوں کہا گا کہا ہے میرے دب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا لیعنی میں نے اسے جبراوقتم از بردی کا فرنہیں بنایا بلکہ بات سے ہیخود ہی دورکی گمراہی میں تھا گراس کا مزاج گمراہی کا نہوتا اور اس کا گراہی پیندنہ ہوتی تو میری مجال نہیں کہ میں اس کو کفر برڈ الآباور جمائے رکھتا، جب بیگراہ تھا تو میں نے اس کی گمراہی پرمد کردی۔

قال صاحب الروح: فاعنه عليه بالاغواء واللعوة اليه من غير قسرولا الجاء فهو نظير وما كان لى عليكم من سلطان. (صاحب درح المعانى قرماتيج بيريس من إس وكراء كركياور تقرى وعوت ديكراس كي تعريراس كي مدى بغيركري جيرداكراه كيادر بيجمله وما كان لى عليكم من سلطان كي الحرح كامي)

كافر كاجوترين موگاوه بھى كافرى تھاده دور ن سے في جائے اس كاتوسوال بى پيدائيس موتا پھراس كے مَنَّا أَطْغَيْتُهُ كَنِيْكُ كَا

کیا مقصد ہوگا؟ اس کے بارے میں بعض اکا برنے فر مایا کہ وہ بیچاہے گا کہ میری گمرابی کا اثر صرف جھے پر پڑے اور مزید فر وجرم جھے پرند سگے اور دوسروں کی گمرابی کی وجہ سے عذاب میں اضافہ نہ ہو، کیکن ایشانہ ہوگا۔ دوسروں کو گمراہ کرنے کی سز انجھکنٹی ہوگی۔

الله تعالى كارشاد بوكا لا تَختصِمُوا لَدَى (يريان بطران كرو) وَقَدْ قَدَّمْتُ الدُّكُم بِالْوَعِيْدِ

(اور میں نے تو پہلے ہی ہر کا فراور کا فرگر کے بارے میں وعید بھتی دی تھی کہ بیسب دوزخ کے ستحق ہیں ، اہلیس کو خطاب کر کے اعلان کردیا تھا: لَا مُلَانَّ جَهَنَّمَ مِنْکَ وَمِمَّنُ تَبِعَکَ مِنْهُمُ اَجُمَعِیُنَ ﴿ مِیں ضرور ضرور تجھے سے اور تیرا اتبا بَ

كرنے والے سے دوزخ كو مجردول كا)\_

مَا يُبَدُّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا آنَا بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (مير عالى بات نيس بدل جاتى اور ميں بندوں برظم كرف والا

نہیں ہوں )اب وعید کے مطابق حمہیں سز املنا ہی ہےاور دوزخ میں جانا ہی ہے۔ در میں

فائدہ: شب معراج میں اللہ تعالی نے پچاس نمازیں فرض فرمائی تھیں پھر حضرت موکی علیه السلام کی توجہ ولانے پر رسول اللہ علیہ السلام کی توجہ ولانے پر رسول اللہ علیہ نے بارگاہ اللی میں کم کرنے کی درخواست کی تو پانچ رہ گئیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ تنتی میں پانچ ہیں اورثواب میں پچپاس ہیں دہیں گی کیونکہ ہرنیکی کا ثواب دس گنا کر کے دیاجا تا ہے۔ پھراللہ تعالی نے فرمایا مَا یُبَدَّلُ الْفَوْلُ لَلَدَیَّ ، (میرے سامنے بات نہیں بدلی جاتی ) (مشکورة المصابح (۵۲۹)عن البخاری)۔

يَوْمُ نَقُولُ لِجَهَنَّمُ هَلِ امْتَكُنُّ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مِّزِيْدٍ ﴿ وَالْفِي الْحَتَّةُ لِلْمُتَقِيْنَ عَبُرْبَعِيْدٍ ﴾ من مجنم على المنتقبين عَيْدِ وَمِن اللهُ اللهُ وَمَن عَيْدُ وَمَا عَيْدُ وَمُ الْعَيْدُ وَمِنْ عَيْدُ وَمَا عَيْدُ وَمُ الْمُعْمِدُ وَمُ الْعَيْدُ وَمِنْ عَلَيْدُ وَمُ الْعَلَيْدُ وَمِنْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْكُونُ وَلِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَا عَلَيْكُونُ وَلِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَيْدُ وَمِنْ عَيْدُ وَمِنْ عَلَيْكُونُ وَلِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِكُولُ الْعُلِي الْعَلَيْدُ وَمِنْ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَالْعَلَى الْعُلْمُ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْكُونُ وَلُولُ الْعُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ وَمُنْ عَلَيْكُونُ وَلِكُمْ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ الْعُلِي اللّهُ وَمِنْ عَلَيْكُونُ وَلِكُمْ اللّهُ وَمُنْ مِنْ مَا عَلَيْكُونُ وَلِكُمْ وَاللّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ اللّهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْعُلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْعُلْمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْعُلُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

بيدو بي جس كاتم سے وعده كيا جاتا تھا برايس فض كر كے جور جوئ كرنے والا يا بندى كرنے والا بو، جو بغيرو كھے حمٰن سے ڈرااور دجوع كرنے والا دل كر آيا،

#### اِدْخُلُوْهَالِسَلِمْ ذَلِكَ يَوْمُ الْنُالُوْدِ ﴿ لَهُ مُوَالِشَاءُوْنَ فِيهَا وَلَائِنَا مَزِيْكُ ﴿

اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا کا میں میں والا دن ہان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جودہ جا ہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔

# دوزخ سے اللہ تعالی کا خطاب! کیا تو بھرگئی؟ اسکاجواب ہوگا کیا کچھاور بھی ہے

اور حضرت انس نظافیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں برابر دوز خیوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور وہ هَلُ مِنُ مَّزِیُدٍ کہتی رہے گی ( یعنی یول کہتی رہے گی کیا پھا اور بھی ہے کیا پھا اور بھی ہے ) یہاں تک کہ رب العزت تعالی شانہ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے اور وہ سٹ جائے گی اور کہے گی بس بس میں آپ کی عزت و کرم کا واسطہ دیتی ہوں اور جنت میں بھی برابر جگہ خالی بچتی رہے گی اسے بھرنے کے لئے اللہ تعالیٰ تی تخلوق کو پیدا فرمائے گا اور اس خالی جگہ میں ان کو آباد فرما دے گا۔

یہ جواللہ تعالیٰ شانہ کے قدم کا ذکر آیا ہے یہ متثابہات میں سے ہے اس کامعنی تھے کی فکر میں نہ پڑیں اللہ تعالیٰ شانہ اعضاء و ح سے باک ہے۔

وقد استشکل بعض العلماء بان الله تعالیٰ قال لابلیس لاملئن جهتم منک و ممن تبعک منهم اجمعین فاذا امتلات بهؤلاء فکیف تبقی خالیاً؟ و قد الهمنی الله تعالیٰ جواب هذا الاشکال انه لیس فی الآیة انها تملاء کلها بالانس والجن فان الملاء لا یستلزم ان یکون کاملا لجمیع اجزاء الاناء، (اوربیض علماء نے اشکال کیا ہے کہ جب الله تعالیٰ نے ابلیس سے فرایا کہ میں جہم کو تھے سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور مجردوں گا۔ پس جب ان سے جہم مجرجائے تو خالی کہاں سے رہے گی۔ الله تعالیٰ نے بیصاس اشکال کا یہ جواب الہام فرمایا ہے کہ آیت میں یہ ہے کہ جہم پوری کی پوری انسانوں اور جنوں سے مرجائے گا کیونکہ الملا (مجرنا) کے لئے برتن کے تمام اجزاء کا مجرجانالازی نہیں ہے۔)

مدجو جنت میں خالی جگہ بچنے کی وجہ سے فی تخلوق پیدا کر کے بسائی جائے گی اس کے بارے میں بعض اکابر سے کہا گیا کہ وہی مزے میں رہے کہ بیدا ہوتے ہی جنت میں چلے گئے۔ انہوں نے فرمایا آئیں جنت کا کیا مزہ آئے گا انہوں نے دنیا نہیں بھگی، تکلیف نہیں جھیلی مصبتیں نہیں کوٹیں ، انہیں وہاں کے راحت و آرام کی کیا قدر ہوگی؟ مزہ تو ہمیں آئے گا، آرام کی قدر ہم کریں گے جودنیا کی تکلیفوں سے دوچار ہوئے اور مشقت ودکھ تکلیف کودیکھا اور بھگتا۔

جنت اور اہل جنت کا تذکرہ : اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ متقیوں سے قریب کردی جائے گی کچھ دور نہ رہے گی گھروہ جنت میں داخل کردیئے جائیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بیغتوں اور لذوں کی وہ جگہ ہے جس کاتم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا، بیدوعدہ ہرا سخت سے تعاجو آو اب سیخی اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والا اور حَفِیظ بعنی اللہ تعالیٰ کے اوام کا خاص دھیان رکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما نیزداری میں لگارہتا تھا۔ اہل جنت کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بید

لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے تھے۔ ونیا میں اس حالت پر رہے اور یہاں جو پنچے تو قلب منیب لے کرآئے ان کا ول اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی یا دمیں اور اس کے احکام پڑل کرنے کی فکر میں رہتے تھے اور متقبوں سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سامتی کے ساتھ داخل ہوجا و آج وہ دن ہے جس میں بھیٹھ کی کوئیسلہ کر دیا گیا یعنی تم لوگ اس جنت میں بھیٹہ کے لئے جارہ بہو۔ جنت میں واخل ہونے والوں کے لئے وہاں سب پچھ ہوگا جس کی انہیں خواہش اور جاہت جوگی اور خواہش کی خواہش سے نیا دہ انہیں وہ وہ فعتیں ملیں گی جہاں ان کی خواہش بھی ہوگی اور خصرت جا براور حضرت انس وضی اللہ عنہا سے نیا دہ انہیں وہ وہ فعتیں ملیں گی جہاں ان کی خواہش بھی نے کہ مزید سے مراد باری تعالیٰ شانہ کا دیدار ہے۔ نہ پہنچے گی علام قرطبی نے حضرت جا براور حضرت انس وضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ مزید سے مراد باری تعالیٰ شانہ کا دیدار ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں

کے لئے وہ نعتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آئے گھے نے دیکھااور نہ کسی کان نے سنااور نہ کسی کے دل بران کا گز رہوا۔ کھوٹوں میں گالے موقت تو میں مورل فالدی ترکیا کو اُنٹری کا کا کہ نے کا کارٹری ڈیٹر کا گھوٹوں کا سرکسی مختص کے علم

ﷺ کِرْفر مایا کہ آگیوجا ہوتو یہ آ سے پڑھالو فَکلا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِی لَهُمُ مِنْ قُرَّةِ اَعُیُنِ ﴿ (سُوسَ مُحْصَ كُوعُم نَبْسُ كُمَانَ اوگوں کے لئے آئکھوں کی شنڈک پوشیدہ رکھی گئ ہے۔ (و جعلنا اللہ من اہلھاو ادخلنا فیھا)

## وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبُلُهُ مُرِّنَ قُرْنِ هُمُ اَشَكُ مِنْهُ مُرَاضًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ تَحِيْصٍ

اوران سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کردیا جو گرفت کرنے میں ان سے زیادہ خت تھیں، سودہ شہروں میں چلتے پھرتے رہے کیا بھا گئے کی کوئی مجد ب

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُرى لِمَنْ كَانَ لَدُقَلْبُ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَجِيدٌ ﴿ وَلَقَيْلَ خَلَقْنَا

باشبہ اس میں اس فخص کے لئے عبرت ہے جس نے پاس دل ہو یا جو ایسی حالت میں ہوکہ کان لگائے ہوئے حاضر ہو اور بیہ واقی بات ہے کہ

التَمُوْتِ وَالْرَضَ وَمَا يَنْهُمُا فِي سِتَاةَ إَيَّا فِرْ قَمَامَتِنَامِنْ لُغُوْتٍ فَاصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ

آ فآب نکلنے نے پہلے اور فروب سے پہلے اپنے رب کی شیخ تھید بیان سیجے اور رات کے حصر میں بھی اس کی شیخ بیان سیجے اور مجدوں کے بعد بھی۔

# گذشته امتوں کی ہلا کت سے عبرت حاصل کرنے کا حکم

قضوں بیں: اول توان آیات میں گزشتہ اقوام کی بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کے خاطبین سے پہلے بہت کی قوموں کو ہلاک کردیاوہ لوگ گرفت کرنے میں ان لوگوں سے زیادہ بخت تھے، جیسا کہ قوم عاد کے بارے میں فرمایا وَ إِذَا بَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ جَبَّادِ مُنَ (اور جب تم پکڑتے ہوتو بڑے جابر بن کر پکڑتے ہو)۔ اور بورہ محمد میں فرمایا وَ کَایِّنُ مِنْ قَوْیَةِ هِی اَشَدُّ قُوَّةً مِنُ قُرِیَتِکَ الَّتِی اَخْرَجَتُکَ اَهلکُنهُمُ فَلا ناصِوَ لَهُمُ (اور بہت ی بستیاں ایک تھیں جوقوت میں آپ کی اس بتی سے بڑھی ہوئی تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیاہم نے ان کو ہلاک کر دیا سوان کا کوئی مددگار نہیں ہوا)

فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلادِهِلُ مِنُ مَّحِيْصِ (سودہ لوگ شہروں میں چلتے پھرتے رہے جب ہلاک ہونے کا وقت آیا تو ان کی قوت اور سیر وسیاحت نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، عذاب آنے پر کہنے گئے کہ کیا کوئی بھاگئے کی جگہ ہے ) لیکن بھا گئے کا کوئی موقع نہیں ملا اور ہالاً خر ہلاک ہو گئے ۔صاحب روح المعانی نے ایک تول ریکھا ہے کہ فَنَقُبُواْ کی خمیراہلِ مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ سے پہلے جو قویس ہلاک ہو چکی ہیں بیلوگ اپنے اسفار میں ان تباہ شدہ شہروں سے گزرتے ہیں کیا آئیس کوئی الی صورت نظر آتی ہے کہ عذاب آئے تو بھا گئے کی جگہ ل جائے جس کی وجہ سے اپنے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ ہم بھی انہیں کی طرح راہ فرار حاصل کرلیں گے (یعنی ایسانہیں ہے) جب ایسانہیں ہے تو یوگ کفر پر کیوں جے ہوئے ہیں؟

اس کے بعد فرمایا ان فی خاک کف کف کف کوئی کی من کان که قلب اَو اَلْقَی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیُدٌ (یہ جو پھ سابق مضمون بیان کیا گیااس میں اس مخص کے لئے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو جو بھتا ہواور تقائق ہے آگاہ ہویا ایک حالت میں کان لگا تا ہوکہ وہ وہ ہاں اپنے دل سے حاضر ہو) یہ بطریق ماتعۃ الخلوہ، جولوگ نصیحت حاصل کرنے والے دل نہیں رکھتے اور سیح

فر ما یا اور ذراس بھی تھکن نے ہمیں نہیں چھوا، جو کمزور ہوتا ہے وہ کام کرنے سے تھک جاتا ہے اللہ جل شانہ توی قادر مقتدر ہے اسے ذرا بھی تھکن نہیں پہنچ سکتی، صاحب روح المعانی نے حضرت قادہ کا قول نقل کیا ہے اس میں جاہل یہودیوں کی تر دید ہے جو یول کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سنچر کے دن سے پیدا فر مانا شروع کیا اور جعہ کے دن قارغ ہوا اور سنچر کے دن آرام کیا (العیاذ باللہ) بیان لوگوں

کی جہالت ہےاور کفرہے۔

فَاصَبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحَ بَحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْغُووُبِ (اوراپ رب كَتْبِعِ بِيان يَجِعَ جَس كِساته مِحْ بَعِي بوسورج ثَكِنے اور سورج چينے ہے پہلے )مفسرين نے فرمايا ہے كماس سے فجراور عصرى نماز مراو ہان دونوں كى جديث شريف ميں خاص فضيلت وارد ہوكى ہے مفرت عمارہ بن روبيہ ﷺ ہے روايت ہے كدرسول عَيَّاتَةِ نے ارشاد فرمايا ككوكى ايبا تخص دوزخ ميں داخل نہيں ہوگا جس نے سورج نكلنے سے پہلے اور چينے سے پہلے نماز پڑھى (عود على اعلى مواد)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَحَهُ (اور رات كوات رب كل تبيع بيان يَجِعُ) علاء نے فرما يا ہے كہ اس سے قيام الليل يعنى رات كو نماز پڑھنامراد ہے وَ اَدُبَارَ السُّجُو دِ (اور بحدوں كے بعد الله كل تبيع بيان كيج ) اس سے فرض نماز كے بعد فل پڑھنامراد ہے اور بعض حضرات نے نماز كے بعد تسبيحات پڑھنامرادليا ہے۔

صاحبروح المعانى في حضرت ابن عباس رضى الله عنها في الله عنها و المعلوع عنها و المعروب المعروب

وَاسْتِمَعْ يَوْمُ يُنَادِ الْمُنَادِمِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ فَيَوْمَ لِيَمْعُوْنَ الصَّيْعَ رَبِالْحِقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ®

اے خاطب اس بات کوئن لے کہ جس دن بگارنے والا قریب بل جگد سے بگارے گا جُس دوز جی کوئ کے ساتھ سیل گے یہ نظنے کا دن ہوگا۔

# إِنَّا نَعَنْ نُعُى وَغُينَتُ وَ إِلَيْنَا الْمُصِيرُ ﴿ يُوْمُ تَشَقَّنُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِمَاعًا ذَلِكَ حَثْثُرَعَ لَيْنَا لِسَيْرُ ﴿

ب شک ہم زندہ کرتے اور موت دیے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کرآنا ہے جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی جبکہ دوڑتے ہوں گے، بیٹم کرنا ہم پرآسان ہے

خَنُ اعْلَمْ عِمَايَقُوْلُونَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ رَجِبًا إِنَّ فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنْ يَخَافُ وعِيْرِ

تهم خوب جانتے ہیں جو پرلوگ کہتے ہیں اور آپ ان پرز بروی کرنے والے نہیں ہوآ پ قم آن کے ذریعیا لیٹے تھی کولھیجت سیجتے جومیری لھیجت سے ڈرتا ہے۔

# وقوع قیامت کے ابتدائی احوال اور رسول علیہ کوسلی

قضم بین ان آیات میں اولا وقوع قیامت کے ابتدائی احوال بیان فرمائے ہیں پھر رسول اللہ عظیمی کوسلی دی ہے کہ آپ معاندین کی باتوں سے دلگیر نہوں ہمیں ان کی سب باتوں کی نجر ہے۔

وَ اسْتَمِعُ (اورا معاطب س لے) یعنی آئندہ جو قیامت کے احوال بیان ہونے والے ہیں آئیں دھیان سے س عَوُمَ یُنادِ الْمُنادِ (جس دن پکار نے والا پکار کا) یعنی حضرت اسرافیل التَکلفال صور چونک دیں گے بصور کی بیآ واز دوراور

یو کیا ہے۔ میں ہوئے گی لیعنی ہر سننے والے کوالیا معلوم ہوگا کہ یہیں قریب سے پکاراجار ہاہے۔ پوری زمین کے رہنے وا ملے زندہ اور مرد سے سے کے سب کیسال منیں گے۔

پہلے زمانہ میں تولوگ اس کو نشکر پھھ تال کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ایک آ داز کو پوری دنیا میں اور آسانوں میں یکسال
کیسے سنا جاسکتا ہے۔ لیکن آج کے حالات اور آلات نے بتادیا کہ اس میں پھر بھی اشکال کی بات نہیں ہے، آلات تو بہت ہیں
ایک ٹیلیفون ہی کو لے لوبا سانی اس کے ذریعہ بلکی تی آواز بھی ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں تی جاتی ہے دوراور نزدیک
کے سفتے میں کوئی فرق نہیں بڑتا۔

يَوُمُ يَسُمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ (جس دن حق كساتھ جَيْ كوسين ك ) اس ب فخد عنائيد مراد ہے اور بالْحَقِّ فرماكر يہ بناد يا كراس جَيْ كويقين كساتھ بنا كري بناد يا كراس جَيْ كويقين كساتھ بن كري شك وشدكى بات نه ہوگ بيہ جوونيا ميں كى كوآ واز كَيْخِي بياند ہوگا۔ يہ جوونيا ميں كى كوآ واز كَيْخِي بياند ہوگا۔

ذلِکَ يَوْمُ الْخُوُوجِ (يقرول سے نظنے کادن ہوگا) إِنّا نَحُنُ نُحُيئُ وَنُمِيْتُ (بُ ثِک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیج ہیں) وَ الْکَیْنَا الْمَصِیرُ (اور ہماری طرف لوٹ کرآنا ہے) کہیں کی کو ہما گ جانے اور جان بچانے کا موقعہ نہیں ملے گا۔ یَوُمَ تَشَقُّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمُ سِوَاعًا (جس روز زین ان پرے کال جائے گی جہہ وہ دوڑ نے بھیں ملے گا۔ یَوُمَ تَشُولُونَ وَمَا اَنْتُ بَیْنَا یَسِیرٌ (ہمارے زدیک بی جمع کرنا آسان ہے) نَحُنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنُتُ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ عَلَيْنَا يَسِیرٌ (ہمارے زدیک بی جمع کرنا آسان ہے) نَحُنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنُتُ اللّٰ اللّٰ

عَلَيْهِمُ بِجَبَّالِ (جو پَرُم يلوگ كهدب بين بم خوب جانت بين اور آپ ان پر جركرنے والے نبين بين) فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنُ يَّخَافُ وَعِيْدِ (سوآپ قِر آن كن ريدايي شخص كوفيحت كرتے رئين جومري وعيد كرتاب)

آ پ کی تذکیرتوعام ہے جو قبول کرنے والوں اور نہ قبول کرنیوالوں کے لئے برابر ہے تا ہم جولوگ وعید کو سنتے ہیں پھرڈ رتے ہیں ان کی طرف خاص توجہ فز مائیے یوں زبردتی منوالینا آ پکے ذمہ نہیں ہے۔

سورة الذاريات مكه معظمه مين نازل هوئي اس مين سائحة آيات اورتين ركوع مين

#### بِسُدِ واللهِ الرُّحْنِ الرَّحِبِ يُور

شروع الله كے نام سے جوبرا امير بان نہايت رحم والا ب

وَالنَّارِيْتِ ذَرْوًا فَالْخِيلْتِ وِقُرًا فَالْجَرِيْتِ يُنْرًا فَالْمُقَتِّمْتِ اَمْرًا فَإِنَّمَا تُوعَنُ وَنَ لَصَادِقٌ فَ

سم ہے موائ کی جو ( غبلہ وغیرہ کو ) اڑاتی ہیں گھران بادلوں کی جو بوجھ کواٹھاتے ہیں، گھران شتیوں کی جو برخ کی ان فرشتوں کی جو چیزی تقسیم کرتے ہیں، تم ہے جس کا دعدہ کیا

وَإِنَّ الرِّيْنَ لَوَاقِعُ وَالسَّمَ إِذَاتِ الْحُبُكِ اللَّي لَمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّغْتَلِفٍ لَا يُؤُونَكُ عَنْ هُ مَنْ

جاتا ہے وہ بالکل بچ ہے اور جزا ضرور ہونے والی ہے، قتم ہے آسان کی جس میں رائے میں کہتم لوگ مختلف گفتگو میں ہو، اس سے وہی چرتا ہے جس کو

اُوْكَ ، قُتِلَ الْخَرَاصُونَ ٥ الَّذِينَ هُ مُرَ فِي عَنْمُرَةٍ سَاهُونَ ٥ يَسْكُلُونَ ابْدَانَ يَوْمُ الدِّينِ ٥

پھرنا ہوتا ہے، غارت ہوجا کیں انگل کچے باتیں کرنیوالے جو جہالت میں بھولے ہوئے ہیں غارت ہوجا کیں پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا

يَوْمَهُمْ عَلَى التَّالِ يُفْتَنُوْنَ ﴿ ذُوْقُوا فِتْنَكَكُوهُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَغِيلُونَ ﴿

جس ون وہ لوگ آگ پر تیائے جائیں گے اپنی اس مزا کا عرہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مجایا کرتے تھے

#### قیامت ضروروا قع ہوگی منکرین عذاب دوزخ میں داخل ہوں گے

قفسيو: يهال سے سورة الذاريات شروع ہو رہی ہے اس ميں الذاريات، اور المحاملات اور المحاريات اور المحاريات اور المقسمات كوتم كھائى ہاس ميں ذرواً اور يُسُرُ الوّ مفعول مطلق بين، اور وقُواً اور المواً مفعول به بين ـ

صاحب روح المعانی نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی الدعنها ہے یہی تفسیر نقل کی ہے جو ترجمہ میں لکھ دی گئی ہے چاروں چروں کی تنم کھا کر ارشاوفر تایا کہتم ہے جو وعدہ کیا جارہا ہے وہ بچے ہے اور جزالیعنی اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے یعنی قیامت ضرور قائم ہوگی بنی آ دم میدانِ حشر میں حاضر ہوں گے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے، جن چیزوں کی قتم کھائی ہے ان بی فرشتے ہیں، جو آسان میں رہنے والی مخلوق ہے اور پادل ہیں جو آسان اور زمین کے درمیان ہوتے ہیں اور ہوا بئیں ہیں جو زمین کے اور پہلی ہیں اور او پر سے میں رہنے والی مخلوق ہے اور پائی ہیں، اور کشتیاں ہیں جو سمندروں اور نہروں میں چلتی ہیں۔ ان چیزوں کے جانے والے اور د میکھنے والے خور وفکر کریں گئو تیں ہیں ہوئے میں آ جائے گا کہ قیامت قائم ہونے میں شک کرنا غلط ہے، جس ڈات پاک کے یہ تصرفات ہیں اس کے لئے قیامت قائم کرنا کوئی مشکل نہیں اس نے وقوع قیامت کی خبرا سے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعہ دی ہے بیخر بچی ہے۔

اس کے بعد آسان کی جم میں اور فرمایا و السّماآءِ ذَاتِ الْحُبِکِ کَمْمَ ہے آسان کی جم میں (فرشنوں کے آسے جانے کے )راستے ہیں تم لوگ ایک ایک گفتگو میں گئے ہوئے ہوجس میں اختلاف ہوں کے جانے ہارے اور کئی جھٹلاتا ہے اس میں جولوگ قول حق کے خالف ہیں یعنی وقوع قیامت کی تکذیب کررہے ہیں وہ اس قول سے ہٹائے جارہے ہیں یعنی جس کو بالکل ہی خیرے اور حق سے محروم ہونا ہے وہ ہی اس قول حق ہٹا اور پہتا ہے۔

پر فرمایا قُتِلَ الْحَوَّاصُونَ عارت موجا كي الكل پيوباتس كرنے والے (يعن جموثے لوگ) جوقر آن كوجمٹلات بیں دلائل سامنے ہوتے ہوئے ان میں غور نہیں کرتے اپنی جاہلا نداٹکل کوسامنے رکھ کر تکذیب کرتے ہیں۔ الَّذِيْنَ هُمَّ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ وَجَهَا عظيم مِن رِهِ عَهِوتَ مِن عَالَ مِن ﴾ يَشْتَلُونَ آيَّانَ يَوُمُ الدِّيُنِ ( تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا جزا کا دن) یَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ یُفْتُنُونَ ﴿ يَهِ بِدِلْهِ کَا دِنِ اس دِن ہوگا جس دن بیاوگ آ كريتائها مسي كي - ذُو فُوا فِينَتَكُمُ هذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُسْتَعُجِلُونَ الله عَهما جائ كابيه وه جس كاتم جلدی مچایا کرتے تھے ) دنیا میں تم ہاتیں بناتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ بیدان کب ہوگا کب ہوگا؟ اب بیدان آگیا انکار کی سزا بھگت لوادر جلدی میانے کا مزہ چکھلو۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ الْخِذِينَ مَأَ اللَّهُ مُرَاتُهُ مُرَّانُهُ مُكَانُوْا قَبُلَ ذَلِك بلاشیمتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو پھی آئیں عطافر مایا اے لینے والے ہوں گے، بے شک بدلوگ اس سے پہلے اچھے کا م کرنے ؠؽؖ<sup>۞</sup>ػٲٮٛٛۏٳۊؘڸؽڰٳڝٞڹٳؽڸڡٵۑۿڿۼؙٷڹۛ؈ۅٙۑٳڵۯٮ۫ۘۼٵڔۿ۫ڂڔڛؙؿڂڣۯ۠ۏڹۜ؈ۏڹؽؘٵڡؙٷٳڸڔۿ لے تھے، یہ لوگ رات کو کم سوتے تھے، اور رات کے آخری اوقات میں استففار کرتے تھے، ان کے مالوں میں حق تفاسوال كرف والے كے لئے اور محروم كيلئے۔

# تنقی بندوں کے انعامات کا اور دنیا میں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے کا تذکرہ

**قضمیں**: کمذبین کی سراہتانے کے بعد مونین متقین کا انعام بتایا اور فرمایا کمتفی لوگ باغوں میں چشمول میں ہوں گے ان <u>کے رب کی طرف سے آئیں</u> وہاں جو کچھودیا جائے گااسے (بڑی خوشی سے ) لینے والے ہوں گے، دنیا میں بیرحضرات گناہوں سے تو بچتے ہی تھے جس کی وجہ سے انہیں متقین کے لقب سے سرفراز فرمایا، اعمال صالح بھی بڑی تحو بی کے ساتھ انجام دیتے تھے اوراس کی وجہ ے انہیں مُحسِینینَ کے لقب سے ملقب فرمایاان کے نیک کاموں میں ایک بڑا تیجی عمل بیتھا کدرات کو بہت کم سوتے تھے نمازیں پڑھتے رہتے تھے دنیا سوتی رہتی اور بیلوگ جا گئے رہتے تھے۔اللہ تعالیٰ سے لولگاتے تھے۔

قال صاحب الروح ناقلاً عن الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه الا قليلا، و عن عبدالله بن رواحة ﷺ هجعواقليلاً ثم قاموا. (صاحب روح المعالى نے حسن ﷺ على كرتے ہوئے كھا ہے كہ انہوں نے رات کے قیام میں بڑی مشقت بھیلی کہ رات کوبس تھوڑی در ہی سوتے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحۃ ہے مروی ہے کہ وہ بہت تھوڑ اسو تے تھے کھر کھڑے ہوجاتے تھے )

بيلوگ راتون كونماز يز حت اور راتول كي ترى حصد مين استغفار كرتے تھ (انبين راتون رات نماز يز ھے يرغرورنبين تفا اپنے اعمال کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لائق نہیں بھتے تھے کوتا ہیوں کی مجہ سے استغفار کرتے تھے۔اہلِ ایمان کا بیطریقہ ہے کہ نیکی بھی کرےاوراستغفار بھی کرے تا کہ کوتا ہی کی تلافی ہوجائے۔

ان حضرات کی جسمانی عبادت کا تذکرہ فر ماکران کے انفاق مالی کا تذکرہ فر مایا کہان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے

والوں کے لئے اور محروم کے لئے یعنی اپنے مالوں کا جو حصد اہل جاجت کو دیتے ہیں اس کے دینے کا ایسا اہتمام کرتے ہیں جیسے ان کے ذمہ واجب ہواسلئے اسے حق سے تعبیر قرمایا۔

لفظ مسائل کا ترجمہ تو معلوم ہی ہے محروم کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے کی معنی کھے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کرسائل کے مقابلہ میں ہے بعثی چوخض سوال نہیں کرتاوہ محروم ہے جوسوال نہیں کرتااس لئے محروم رہ جاتا ہے کہلوگ اس کا حال جانتے نہیں اوروہ خود بتا تانہیں لہذا دینے والے اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ دھانیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ منگین وہ نہیں ہے جے ایک لقمہ اور دولقمہ اور ایک کھور اور دو اور لوگوں کو اس کا پیتا بھی نہ ہوتا (رواہ ابناری ج) اور دو سوال کرنے کے لئے کھڑا بھی نہ ہوتا (رواہ ابناری ج)

لینی وہ ای طرح اپنی حاجت دبائے ہوئے وقت گزاردیتاہے،صاحب روح المعانی نے حضرت این عباس سے محروم

کا پیملان کھا ہے کہ وہ کمانے کی تذہیریں تو کرتا ہے کیکن دنیااس سے پشت چھیرلیتی ہے اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔

پھر حضرت زید بن اسلم سے قل کیاہے کہ محروم وہ ہے جس کے باغوں کا پھل ہلاک ہوجائے اور ایک قول یہ لکھاہے کہ جس کے مویثی ختم ہوجا ئیں جن سے اس کا گزاراتھا۔ واللہ تعالی بالصواب۔

# وَفِي الْأَرْضِ الْنِي لِلْمُوقِينِينَ وَفِي الْفُسِكُمْ الْفُلِاتُبْصِيرُ وَنَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِينُمْ فَكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ﴿

اورز میں میں فشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے ،اورتمباری جانوں میں ،کیاتم نمیں دیکھتے ،اورآ سان میں تمہارارز ق ہاور مس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے

فُورَتِ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّا كَتَى مِثْلَ مَّا ٱنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿

موسم آسان اورز مین کرب کی بیشک دوس بے جیسا کرم بول رہے ہو۔

### زمین میں اورانسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں

فضعه بين ان آيات ميں اللہ تعالی کی شان خالقيت اور دازقيت بيان فرمائی ہار شاوفرمايا كه زمين ميں يقين كرتے والوں كے لئے نشانياں بيں اور تمباری بجھ ميں به بات آسكى ہے كہا چى مخلوق ميں جو لئے نشانياں بيں اور تمباری بجھ ميں به بات آسكى ہے كہا چى مخلوق ميں جواليے اليے تصرفات كرنے والا ہے وہ مردول كو بھی زندہ كر سكتا ہے بھیرت كی آئھوں ہے ديھے والا اس بات كو بچھ بحسكتا ہے كہ قامت قائم كرنا اس فات كے لئے بچھ شكل نہيں جس كے ينظرفات بيں ۔ إِنَّ اللَّذِيْ اَحْدَاهَا لَهُ مُحْدِي الْمَوْقَى اور اَلْمُ يَكُ نُطُفَةً مِنْ مَّنِي يَّمُنى مِن اس مضمون كو بيان فرمايا ہے)

پھرفر مایا کہ آسانوں میں تہارارز ق ہاور جو کھروعدہ کیاجاتا ہے وہ بھی ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کررز ق سے بارش مراد ہے جو آسان سے نازل ہوتی ہے۔ اور وہ انسانوں کی خوراک یعنی کھانے پینے کی چیزیں بیدا ہونے کا سبب بنتی ہےاور وَ مَا تُو عَدُونَ کَ بارے میں حضرت نجابد سے قال کیا ہے کہ اس سے خیراور شرمراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ تو اب اور عقاب مراد ہے بیدوٹوں مقرر ہیں اور مقدور ہیں۔

اِنّهُ لَحَقٌ مِّشُلَ مَا آنگُمُ تَنطِقُونَ: پر فرایا که آسان اورزین کے رب کاتم یه ای طرح حق ہے جیے تم یا تی کرت موجمہیں اپنی باتیں کرتے وقت اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ہم بول رہے ہیں باتیں کررہے ہیں اور یہ بات بہت واضح ہے، اِنَّهُ کی شمیر کا مرجع کیا ہے اس کے ہارے میں صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیرزق کی طرف یا نبی کریم عظیظیہ کی طرف یا قر آن کی طرف یادین (جزاء) کی طرف راجع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابتداء سورت سے لے کریہاں تک جو پچھ بھی بیان کیا گیا ہے سب حق ہے لیکن تو اب اور عقاب کی طرف راجع ہونا زیادہ اوفق اور اظہر ہے۔ان دونوں کا تعلق چونکہ یوم جزاء سے ہے اس لئے ان کے مراد لینے سے یوم الدین کے واقع ہونے کا تذکرہ مزید مؤکد ہوجاتا ہے جس کے دقوع کا مخاطبین انکار کرتے تھے۔

هَلْ اللَّهُ حَدِيثُ ضَيْفِ البَّرهِ بُمُ الْمُكْرُمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَّمًا قَالَ سَلَمْ قَوْمُ مُنْكُرُونَ ۗ

کیا ابراہیم کے معزز مہانوں کی حکایت آپ کو پینی ہے، جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے بھی کہا سلام ہو انجان لوگ ہیں،

فَرَاعَ إِلَى آهَلِهِ فِيَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنِ ۖ فَقَرَّبَهَ الِيَهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِنِفَةً ۗ

پرای گروانوں کی طرف طِی آیک مونا مجرا نے آئے ، جراے ان کے پاس اکر رکھا، کہنے گے ، کیاتم نہیں کھاتے ؟ جران کی طرف و ل بیں ڈرمسوں کیا قَالَوُ الاَ تَحَدُّفُ وَلِيْسُرُوهُ وَفِي فَالْمِرِ عَلِيْجِ ۖ فَاقْبُلُتِ اَمْرَاتُهُ فِي صِرَّةٍ فَصَلَّتُ وَجُمْهَا وَقَالَتَ عَجُودٌ ﴾

انہوں نے کہا ڈرونیس اور انہوں نے ایک صاحب علم اڑ کے کی بشارت دی، اور پھران کی بیوی زور سے پکارتی ہوئی آئی پھراس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارااور کہنے گئی پڑھیا ہوں،

عَقِيْمٌ ۗ قَالُواكُذُلِكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ هُو الْعَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۗ قَالَ فَمَا خَطِبُكُمْ إِنَّهُ الْهُرْسُلُونَ ۗ

قَالُوَّا إِنَّا اَزْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مَجْرِ مِیْنَ ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِالَةً صِّنْ طِیْنٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِنْدُ الْہِنَ نَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا

ہان کے لئے جوجد کے زینے والوں میں سے جیں موان میں جینے ایمان والے تھے آئیں ہم نے نکال دیا سواس میں ایک گھر کے سوامسلمانوں کا گوئی گھرنہ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَنَابِ الْأَلِيْمِ ﴿

پایااورہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لئے عمرت رہے دی جوور دناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم العَلیٰ کے پاس مہمانوں کا آناورصا جزادہ کی کی خوشخری دینا،اور آپ کی بیوی کا تعجب کرنا

فرشتوں کو بھیجا، میفرشتے انسانی شکل میں اولاً حضرت ابراہیم التک کا سے پاس آئے چونکہ بیرحضرات اللہ کے مقرب اور مکرم بندے تھاں لئے یول فرمایا کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم القلیلا کے معززمہمانوں کی خبر پیٹی ہے؟ بید حضرات حضرت ابراہیم القلیلا کے یاس مہنچ تو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا۔ لیکن چونکہ ان حضرات سے ابھی ابھی نئی ملاقات ہوئی تھی، اس لئے قَوُمٌمُّنُكُورُونَ فرمایا لینی آپ حضرات بے جان پہچان کے لوگ ہیں۔ ابھی آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم الطفی اندراین گھروالوں کے پاس تشریف لے گئے اور بھنا ہوافر بہ پھٹرالے کر باہرتشریف لائے اورمہما نوں کے یاس دکھ دیا اور کھائے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا آلا تَا کُلُونَ کیا آپ حضرات نہیں کھاتے ، زبان سے کہنے پر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں برھایا۔ یہ ماجراد یکھاتو مزید توحش ہوا، یہاں سورة الذاریات میں ہے فَاوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیلْفَةً فرمایا کہ ان کی طرف ےدل میں خوف محسوس کیا اور سورۃ الحجرمیں ہے کہ زبان ہے بھی إِنَّا مِنْكُمُ وَجِلُونَ فرادیا كہم آپ سےخوف زدہ ہور ہے ہیں مہانوں نے کہا کا تو جل إنّا نَبَشِوك بِغُلام عَلِيْم كرآ پ نداريج بم آپ كوايك صاحب علم ازكى بثارت ویت ہیں۔ ابراہیم التلک نے فرمایا کہ میں تو بوڑ صابو چکا بول اب جھے کیسی بشارت وے رہے ہو۔ حضرت ابراہیم التلک کی بوی و ہیں کھڑی تھیں ان کوخو شخبری سنائی کہ تمہاراا یک بیٹااسحاق ہو گا اوراس کا بھی ایک بیٹا ہوگا وہ کہنے گئیں ہائے خاک پڑے کیا میں اب جنول گی اور حال یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہول اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ میرے شو ہر بھی بوڑھے ہیں بیتو عجیب بات ہے۔ بی مضمون سورہ بود میں مذکور ہے یہاں سورة الذاريات میں فرمايا ہے فَاقْبَلَتِ اهْرَ أَتُهُ فِي صَرَّةٍ كمان كى بيوى بولى بهارتى بولى آ سَيْ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا انهول في التي ما تصريباتهم الوقَّالَتُ عَجُوزٌ عَقِينُم اور كَهَ لَيْس ميس برهيا مول، أباتهم ہوں۔ یہاں سورة الذاریات میں لفظ عَقِیْمٌ لیمی بانجھ کا بھی اضافہ ہے۔ اس معلوم ہوا کرمیاں بیوی بوڑ مطرقہ تھے ہی اس سے يهاس خانون مع معى اولا دنبيس مولى على فرشتول نے كها كذلك قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ تيرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے بیشک وہ جب چا ہتا ہے اور جو چا ہتا ہے تصرف فر ماتا ہے اور جو چا ہتا ہے پیدا فرماتا ہے فرشتوں کی بشارت ك مطابق لز كاپيدا موااوراس بيني كابينا يعقوب بهي و جوديس آياجس كالقب اسرائيل تفااورسب بني اسرائيل ان كي اولا ويي بين -حضرت لوط التلک کی قوم کی ہلاکت: حضرت ایرائیم القلیلائے جب یہ یقین کرلیا کہ یفر شتے ہیں اللہ کی طرف ہے جھیجے گئے میں توسوال فرمایا کہ آپ حضرات کیامہم لے کرآ کیں ہیں تشریف لانے کا کیاباعث ہے؟ اس پرانہوں نے جواب دیا کہ ہم لوط القلطائي قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں میرم موگ ہیں ہمیں ان کو ہلاک کرنا ہے آئی ہلاکت کامیطریقد ہوگا کہ ہم ان پڑا سان سے پھر برسادیں گے میپھر مٹی سے بنائے ہوئے ہول گے (جن کا برجمہ (کھنکھر) کیا گیاہے)ان پرنشان لگے ہوئے ہوں گے بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ پھروں پنام لکھے ہوئے تھے جس پھر پرجس کا نام لکھا ہوا تھا وہ ای پرگر تا تھا یہ مُسَوَّ مَةً کامطلب ہے (وفیدا قوال آخر) فرشتوں نے کہا کہ یہ چر مُسُوفِين كين حدي كررجان والول ك لئ تيارك على بين سورة العنكبوت من بركة حفرت ابرائيم الطفيلات فشتول في كها إنَّا مُهْلِكُونُ آاهُلِ هلذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ آهُلَهَا كَانُوا طْلِمِينَ (بِشَبَهُم الْبَتْي كوبلاك كرف والي بين بلاشباس بنتی کےرہنے والے ظالم ہیں)جب فرشتوں نے بنتی کا نام لیا تو حضرت ابراہیم الطبی فکر مند ہوئے قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُ طَا ( کہاس بتى مين تولوط العَلَيْ بھى ميں ) فرشتوں نے جواب ميں كہا: نَحُنُ اَعُلَمْ بِمَنْ فِيْهَا (ممين ان لوگوں كاخوب پة ہے جواب ستى ميں ہیں) لَننجينَة وَ أَهُلَةً إِلَّا الْمُواَلَقة (جم لوط كواوراس كے كھر والول كونجات دے دیں كے سوائے اس كى بيوى كے) بيسوره عنكبوت كا صعمون بار ريبال سورة الذاريات مين بح كر شتول في كها كه فَأَخُو جُنا مَنْ كَانَ فِيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (السبتي مين جوابل

ایمان ہیں ان کوہم نے بحر مین سے علیمہ کردیا ہے ) پیلوگ ہمارے علم میں ہیں جو تھوڑ ہے ہی سے ہیں، جس گھر کا تذکرہ فرمایا ہے بید گھر حضرت لوط النظیمیٰ کا تقاجس میں ان کے آل واولا دھے جوموس تھے ہاں ان کی ہوی مسلمان نہ ہوئی تھی ،معالم التزیل میں کھا ہے یہ یعنی گو طلا و ابنتیا ہے یہ یعنی کو طلا ہے بچا لئے گئے روح ہے یعنی کو طلا ہے بیا لئے گئے روح المعانی میں حضرت میں جیر سے نقل کیا ہے کہ اہل ایمان میں حمرہ افراد تھے آگر اس بات کولیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ باقی دس افراد حضرت لوط النظیمیٰ کی ہتی میں پنچے اور حضرت لوط النظیمیٰ کے ہم دیا کہ افراد حضرت لوط النظیمیٰ کے گھر میں جمع ہوگئے تھے فرشتے حضرت لوط النظیمیٰ کی ہتی میں پنچے اور حضرت لوط النظیمیٰ کے ہم دیا کہ افراد حضرت لوط النظیمیٰ کی ہتی میں ہے و گئے تھے والا ہے جو دوسرے مجر مین کو پنچے گا۔ جب یہ حضرات رات کولیتی سے ہا ہر نکل گئے تو ساتھ کے کرنہ جانا اسے بھی وہی عذا ہی بیخے والا ہے جو دوسرے مجر مین کو پنچے گا۔ جب یہ حضرات رات کولیتی سے ہا ہرنکل گئے تو ساتھ کے کرنہ جانا اسے بھی وہی عذا ہی جی خے نے پکڑ لیا اور ان کا سختہ المث دیا گیا گئی اوپر کا حصہ ہے کردیا گیا اور ان پر کھنکھر کے پھر سورج نکلتے وقت ان کی قوم کوا کی جی نے پکڑ لیا اور ان کا سختہ المث دیا گیا گئی اوپر کا حصہ ہے کردیا گیا اور ان پر کھنکھر کے پھر سادھے گئے یہ بینوں عذا ہے مورج الحق میں نہ کور ہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود تھے ان کو چینے نے بھی پکڑا اور زمین کا تختہ بھی الٹ دیا گیا اور جو لوگ ادھر ادھر باہر نظے ہوئے تھے وہ ای پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے۔ آخر میں فرمایا و تو کُنا فِیْهَ آلیّهٔ لِلّٰذِیْنَ یَخَافُونَ الْعَذَابَ الْلَالِیْمَ (اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لئے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے بین) واقعہ کا تذکرہ عبرت دلانے کے لئے ہے ) لیکن لوگوں نے ان کی ہلاک شدہ بستیوں کو سیر وسیاحت کی جگہ بنار کھا ہے۔ ان بین) واقعہ کا تذکرہ عبرت دلانے کے لئے ہے ) لیکن لوگوں نے ان کی ہلاک شدہ بستیوں کو سیر وسیاحت کی جگہ بنار کھا ہے۔ ان بستیوں کی جگہ بحر میت کھڑا ہے، لوگ تفری کے لئے ہے ) لیکن لوگوں نے ان کی ہلاک شدہ بستیوں کو سیر وسیاحت کی جگہ بنار کھا ہے۔ ان مین میں جگر میت کھڑا ہے، لوگ تفری کے طور پر سفر کرتے ہیں عبرت حاصل کریں حضرت لوط النظیمان کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ سورہ انجام (۱۰ ع) اور سورہ النظر اور 9) اور سورہ النظریاء (۵ ع) میں بھی ذکور ہے۔

و فِي مُوسَى إِذْ السَّلْمُهُ إِلَى فِرْعُونَ إِسْلُطِن قُبِينٍ فَتُولِى بِرُكِينِهِ وَجَالَ سِعِوْا وَجَهُونُ فَقَ اللَّهِ وَهُو مُنْ اللَّهِ مُعْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُو مُلِيْمُ فُونَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُو مُلِيْمُ فُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُو مُلِيْمُ فُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَالرَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَالرَّهِ عَلَيْهُ كَالرَّهُ وَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهُ وَلَيْعَ عَلَيْهُ كَالرَّهِ عَلَيْهُ كَالرَّهِ عَلَيْهُ كَالرَّهُ وَعَلَيْكُودُ لَا قَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْهُ وَالْمَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ كَلَا لَهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللْهُ وَالْمُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللْه

# فرعون اورقوم عادوثمودكي بربادي كاتذكره

قضمه بين عضرت لوط التكيير كى الماكت اور بربادى كالتذكره فرمانے كے بعد فرعون اور عاد اور شمودكى سركشي اور بلاكت كا تذكره فرمايا ہے۔ ارشاد فرمايا كەموى الطنيخ كے قصہ مل بھى عبرت ہے ہم نے انہيں كھلى موئى دليل دے كر بھيجا يعني انہيں متعدد معجزات ديئے انہيں ديكھ كر ہرصاحب عقل فيصلہ كرسكتا تھا كہ يہض واقعی اپنے دعوائے نبوت ميں سچاہے اور اس كاحق كی دعوت دينا اورخالق اور ما لک جل مجده کی توحیداور عبادت کی طرف بلاناحق بے کین فرعون نے حق سے اعراض کیا موی التی ایک کا اور انہیں جادوگراورد بوانه بتادیا اس نے جوبیترکت کی بیاس بنیاد رکھی کہاس کے ساتھاس کی جماعت کے لوگ اور در باری سردار تھے غرور اورتكبراے لے ڈوبادہ بھی ڈوباس كے ساتھاس كے شكر بھی ڈوباس نے الي تركتيں كی تھيں جن كی وجہ سے اس پر ملامت آگئی، ا يننس كى طرف سے بھى ستى ملامت موااورا يے عوام كى طرف سے بھى -

فرعون كى بلاكت اور بربادى اور دوين كاقصه كئ سورتول مين گزرچكا ہے اور سورہ نازعات مين بھى آر ماہے۔انشا والله تعالى۔ اس کے بعد قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا سورہ انعام، سورہ ہود، سورۃ الشعرا، اور سورہ مسجدہ میں ان کی ہلاکت کا تذکرہ گزرچکا ہاورسورة القمراورسورة الحاقد ميں بھي آ رہا ہانشاء الله تعالى ان لوگوں كى مدايت كے لئے الله تعالى نے حضرت مود الطيفة الكوميجا تھاان لوگوں نے بوی سرکشی کی اور کبراور طاقت کے مخمند میں بہاں تک کہد گئے مَنْ اَشَدُ مِنَّا قُوَّةً (ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے)اللہ تعالی نے ان پرسخت تیز ہوا بھیج دی جوسات رات اور آٹھ دن چلتی رہی ہوا میں خیر ہوتی ہے جو بارش لے کر آتی ہے لیکن جمہوا ان رئيجي گئ هي وه بالك بي مرخير عنائ هي اي لئ اس يهال ورة الذاريات مين "الريع ألْعَقِيم،" فرمايا عربي من عقيم بالمحكو کہتے ہیں جیسے بانچھ مورت ہے کوئی بھی اولا دیریانہیں ہوتی اس طرح عاد کو ہر باد کرنے والی ہوامیں کچھ بھی خیر نہقی سورۃ الحاقہ میں فرمایا كرجب بواچلى توده لوگ ايے كرے بوئے برے تے جيسے مجور كدرخت كده تن برے بوئے بول جواندرے خالى بول، يهال سورة الذاريات مين اس مواكي تخي بتات موع فرمايا كدوه جس چيز برجمي گزرتي است رسيم يعني چوراچورا بنا كرر كدر يي تحي ،جو بثريال كل كر ريزه ريزه موجائيس يا كهاس چونس دبد باكر كلس بث كرجوسدين جائے اس كور ميي كماجا تا ہے:

قال صاحب الروح ناقلاً عن الراغب: ينحتص الرم بالفتات من الخشب والتين والرمة بالكسر تحتص بالعظم البالي. (صاحب روح المعاتى امام راغب على كرك لكصة بين كدارم أو في يهوني مونى لكريون اوركهاس ك لئے خاص ہے) اور الرمة بوسيده بديوں كے لئے خاص ہے)

معلوم ہوتا ہے کہ ان کے افراد تو مجوروں کے تنول کی طرح کر گئے تتھاور باقی چیزیں (جانوروغیرہ)ریزہ ریزہ ہوگئی تھیں اور سے بھی ممکن ہے کہان کے جة بھی بعد میں ریزہ ریزہ مو گئے ہوں بیہوا کہ بچھم کی طرف سے آنے والی تھی رسول اللہ علیہ کاارشاد ہے: نُصِرُتُ بالصَّبَا وَالْهُلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ (مَثَلُواة المانَ صَفي ١٣١عن النارى)

بادِ صبا کے ذریعہ میری مدد کی گئ (جو ک بر آ کے موقع پر اللہ تعالی نے بھیج دی تھی) اور دبور کے ذریعی قوم عاد ہلاک کی گئی، صباوہ مواجوشرق کی طرف سے چل کرآئے اور دبور وہ جواجومغرب کی طرف سے چل کرآئے۔

اس کے بعد شمود کی بریادی کا ذکر فرمایاان کی طرف حضرت صالح النظیم مبعوث ہوئے تھے انہوں نے انہیں او حید کی دعوت وى سمجمايا بجماياليكن بيلوگ اپنى ضد برا ال سار بها نكاتذكره بحى ان سوراول مل كرر چكا ب جن كاحوالداو برديا كيا-بطور مجزه الله تعالی نے ان کے لئے پہاڑ سے اوٹنی برآ مرفر ائی تھی اور ان لوگوں کو بتادیا کہ بیاؤٹنی ایک دن تمہارے کنویں کا پانی پیئے گی اور ایک دن تهارے مویثی پیش کے ، یہ بات ان الوگوں کو نا گوار ہوئی اور اؤٹنی کوئل کرنے کا مشورہ کیا حضرت صالح الظیمان نے فر مایا .

وَلَا تَمَسُّوهُ هَا بِسُوَّ عَلَيْا خُذَكُمْ عَلَمَ اللهُ اللّهُ ﴿ (اور تم اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا ور نہ تہیں در دنا کی عذاب پکڑ لے گا) وہ لوگ نہ مانے بالا خراس اوٹنی کوئل کر بی دیا اس پر حضرت صالح الظیمان نے فر مایا : تَمَتَّعُونا فِی دَارِ کُمْ فَلْفَةَ آیام ﴿ تَمْ اَسِیْ اللّهُ وَلِ مِن اللّهُ مَن دَندہ رہ لواور کھا لی لو، اس کے بعد تمہاری بربادی اور ہلاکت ہے۔ ذلک وَعَد عَیْرُ مَکْلُوبِ (بی قعدہ ہے جوجھوٹا نہیں ہاکسی استاء قد فر مایا اور امیں ہلاک کرے رکھ دیا سے بالکل سے المُقاعِقة فر مایا اور اس مورہ میں صاعِقة الْعَدُابِ الْهُونِ صَاحِيرِ فرمایا ہے۔

مورہ تم بجدہ میں صاعِقة الْعَدُابِ الْهُونِ سے تعیر فرمایا ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ صاَعقد ہرعذاب کے لئے استعال کیاجاتا ہے اوراس کا اصل لغوی معنی وہ عذاب ہے جو بکل کے گرنے یا بادلوں کے گرجے ہے ہوسورہ ہوداور سورہ قرمیں ان کے عذاب کو صَیْحَة سے تبیر فرمایا ہے وہ جی کے معنی میں ہے۔ بہر حال ان لوگوں پر تین دن بعد عذاب آیا اور بیلوگ دیکھتے ہی زہ گئے ای کوفر مایا فَائْحَدُ تُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمُ یَنْظُرُونَ مَن سورہ ہود میں فرمایا فَاصَبَحُوا فِی دَیَادِ هِمُ جَلِّمِینَ کَانُ لَمْ یَغْنُوا فِیْهَا کہوہ کھٹوں کے بل اپ گھروں میں ایسے گرے کہ گویا کہ دہ ان گھروں میں رہے ہی ہیں تصد جب اللہ تعالی کا عذاب آیا تو عذاب کو دفع نہیں کر سے ، کی سے مدر نہیں لے سکے ، اللہ تعالی سے انتقام نہیں لے سکے واللہ اللہ تعالی سے انتقام نہیں لے سکے وَمَا کَانُوا مُنْتَصِورِینَ مِن اِس کو بیان فرمایا ہے۔

حضرت نوح الطَّلِينَا كَي قُوم كَى بِلاَ كُتِ اس كے بعد حضرت نوح الطَّلِينَا كَا تَوْم كَى بربادى كا تذكره فرمايا يعنى ان لوگوں ہے يہلے قوم نوح بھى عذاب مِن گرفتار ہو چى ہے يہلوگ بھى فاسق يعنى نافر مان تھے۔قال فى معالم التزيل:

# 

ایمان دالول کوفع دی ہے۔

# آسان وزمین کی تخلیق کاذکر،اورالله کی طرف دور نے کا حکم

قضصیبی: ان آیات پس آسان وزین اور دوسری مخلوقات ی خلیق کا تذکر و فرمایا پر الله تعالی ی طرف رجوع مون اور موصد بغ اور توجید بخ اور توجید اور توجید افرایا) یعنی ماری قوت اور قدرت بهت زیاده ب ایزاده کے مطابق جوجا بی کری می است بود آسان کا پیدا فرمایا ) یعنی ماری قوت اور قدرت بهت زیاده با از اور کرمطابق جوجا بی کری می تا مان کا پیدا فرمایا است با در تا ماری تا ماری تا ماری بیدا می فرور ب در می است می دوسورة ق کی آیت و ما هستنا من فکور ب در می مرد تا می وسعت دین و الے بی ا

قانیا کومورة الغاشیه میں گرد فرمایا کوز مین گوہم نے بچھادیا سوہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ زمین کے بچھوٹے پرانسان کینتے ہیں۔ زمین کے بچھوٹے پرانسان کینتے ہیں۔ وہورة الغاشیه میں فرمایا وَ إِلَى الْآرُ ضِ تَحَیّف سُطِحَتْ (اورکیاز مین کوئیس و کیلتے کیے بچھادی گئ)۔ قالتًا کے فرمایا کہ ہم نے ہرتم ہے دودوچیزیں بنائی ہیں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے متقابلات مراد ہیں یعنی رات دن اورشقادت سعادت اور مرایت اور صلال اور آسمان وزمین اور سیاہی وسفیدی اور صحت اور مرض وغیر ذلک۔ لَعَلَّحُمُ تَلَدِّکُووْنَ

(تاكيم نفيحت حاصل كرو) يعنى جارى ان نهتو بكود كيوكررب ذوالجلال قادر مطلق كي طرف متوجه جواوراس كي عبادت مي لكو-

دا بعقاً فرما يافَفِرُ وَ اللهِ اللهِ (سوتم الله كي طرف دوڑو) اس كى عبادت بھى كرواور نافر مانى سے بھى بازر ہو-خاصصة فرما يالِنْنَى لَكُمُ مِّنْهُ مَذِيْرٌ مُّبِينٌ (كما ب رسول آپ ان سے فرمادي كم بين تهمين كھلا ڈرائے والا ہوں) الله تعالىٰ كى طرف سے اس كام ير مامور ہوں۔

سادساً فرماياوَلا تُجعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ (اورالله كماتهكوني دوسرامعبودمت قراردو)-

سابعاً إِنَّى لَكُمْ مِّنُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَوْ عُردم اديا-

شامناً یہ فرمایا کہ اے رسول تہارے بارے میں جو کچھ خالفین کہتے ہیں یہ کوئی نی بات نہیں ہے۔
کذلک مَا اَتَی الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِوٌ اَوُمَجُنُونٌ (ای طرح ان سے پہلے ان لوگوں کے پاس جو بھی کوئی رسول آیا اس کے بارے میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے (جس طرح ان حضرات نے مرکیا آیہ بھی مبرکریں)۔

قاسعاً فرمایا اَتَوَاصَوْابِهِ (کیاآپی میں ایک قوم نے دوسری قوم کودست کی تھی کہ ہماری طرح تم بھی الی الی باتیں کرنا) یہ استفہام انکاری ہے۔مطلب یہ ہے کہ آپی میں ایک دوسرے کودست تو نہیں کی کین چونکہ سرخی میں سب ہی مشترک ہیں اس لئے دور حاضر کے مکذیب اور ان ہے پہلے معالم بین سب ہی کوان کی طغیانی اور سرخی نے دسولوں کی تکذیب پر ابھار ااور آ مادہ کیا۔

عات کے دور حاضر کے مکذیبی اور ان ہے پہلے معالم بین سب ہی کوان کی طغیانی اور سرخی نے دسولوں کی تکذیب پر ابھار ااور آ مادہ کیا۔

عات کے دور عاضر کے مکذیب بین اور ان میں ہے ایمان نہ لائے وہ اس کی شقاوت کی بات ہے فیماً اَنْتَ بِمَلُومُ مِ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ ان کو مسلمان کیون نہیں بنایا۔

آخر میں وعظا ورنفیحت کا تھم فر مایا اور ارشا وفر مایا وَ کَتَوْ فَانَّ اللَّهِ كُولَى مَنْفَعُ الْمُؤُمِنِيُنَ (اور آپ نفیحت كرتے رہیں كيونكه نفیحت كرنا ایكان والول کونفع و يتاہے) لیعنی جن کے لئے اللہ تعالی نے ایمان مقدر فرمایا ہے آپ كانفیحت كرنا ان كے لئے نفع مند ہوگا اور جولوگ ایمان لا بچے ہیں ان كومزید بعضیرت حاصل ہوگی اور یقین میں قوت حاصل ہوگی۔ (ذروصا حسال وی

#### وَمَا حَلَقَتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَالِيعَبْثُ وَنِ "مَا آرُيْنُ مِنْهُمُ مِّنْ رِّنْقٍ وَمَا آرُيْدُ أَنْ يُطْعِمُونِ"

اور میں نے جن اورانس کوصرف اس لئے بیدا کیا کر میری عباوت کریں، میں ان سے کوئی رز ق نیس چاہتا اور میس چاہتا کہ مجھے کھا کیں، باا شداہ وہ بجو خوب

#### اِتَ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ طَلَمُوْ اذَنُوْ بَالِمِثْلَ ذَنُوبِ اَصْعِيهِ مُر

رزق دینے والا بتوت والا ب، نہایت بی توت والا ب و بینک ان لوگوں کیلیے جنہوں نے ظلم کیاان کے لئے عذاب کا بڑا حصد ہے جیسا کدان کے ہم مشر یوں کا تھا

#### فَلايَسْتَعِجُ لُوْنِ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنْ يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ٥

سووہ جھ سے جلدی نہ کریں، سو کافروں کے لئے بری خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے

# الله تعالی نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ بڑارز ق دینے والا ہے سی سے رزق کا طالب نہیں

قفد میں ان کے جات کو اس کی گا آیت میں نہایت واضح طور پرارشادفر مادیا کہ ہم نے جنات کواورانانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عیادت کریں ،اللہ تعالی کی گلوق میں جنہیں عقل اور فہم سے نوازا ہے ان میں فرشتے ہی ہیں اور جنات وانسان بھی ہیں ، انسان اور جنات کا اختیار اور اقتدار بھی بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں قوموں کے لئے فرمایا کہ ہم نے انہیں صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ، نیکن ان میں عبادت کرنے والے کم ہیں شراور شرارت اور سرکشی والے زیادہ ہیں حالا نکہ انہی کا سب سے زیادہ فرمانبر دارعبادت گرار ہونا لازم ہے ایک طرف تو انہیں متوجہ فرمادیا کہ تم صرف میری عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہواور دوسری طرف نافرمانی کی سزا بھی بتادی سورہ ہود میں فرمایا کا مُلفَنَّ جَھنَّمَ مِنَ الْعِجنَّةِ وَ الْنَامِسِ اَجْمَعِیْنَ انسانوں اور جنات پرلازم ہے کہ خالق جل مجدہ کی عبادت اختیار کریں فیش اور کفرے جیں اورا ہے کودوز ن میں جانے والا نہ بنا میں۔

ددسری آیت میں فرمایا کہ میں ان ہے کوئی رز ق نہیں چاہتا اور تنہیں جاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں اس میں شان بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ جس طرح دنیا والے اپنے غلاموں ہے کسب اور کمائی چاہتے ہیں اور ان کی بینخواہش ہوتی ہے کہ بیا ہمیں تا کہ ہمارارز ق کا کام چلے بیصرف اہلِ دنیا کی اپنی خواہشیں اور تقاضے ہیں میں نے جوجن اور انس کوعبادت کا تھم ویا ہے اس میں میراکوئی فائدہ نہیں میں ان سے رزق کا امید وارنہیں ہوں۔

پھر فرمایا اِنَّ الله مُو الرَّرَّاق ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ (بلاشبالله بهت زیاده رزن دینے والا ہے وہ قوت والا ہے اور نہایت ہی قوت والا ہے ) وہی سب کورزق دیتا ہے اور خوب زیادہ رزق دیتا ہے وہ قوت والا ہے اور اس سے بڑھ کرکوئی قوت والانہیں پھر بھلاوہ بندول سے رزق کا کیا امیدوار ہوسکتا ہے۔

اس کے بعد ظالمون کے عذاب کا تذکرہ فرمایا اور ارشاوفر مایا کہ ظالموں کے لئے عذاب کا بڑا حصہ ہے جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کا حصہ تھالہٰذاعذاب آنے کی جلدی نہ بچائیں کفر کے باعث ان پرعذاب آنا ہی آنا ہے۔ویر لگنے کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارہ نہ ہوجائے گا۔

لفظ ذنوب بھر ، ہوتے ڈول کے لئے استعال کیاجاتا ہے بطور استعارہ یہاں نصیب کے معنی میں آیا ہے۔ آخر میں فرمایا:

فَوَیُلٌ لِّلَّذِیْنَ کَفَوُو اَمِنَ یُومِهِمُ الَّذِی یُوعَدُونَ (سوکافروں کے لئے بڑی خرابی ہے اس ون کے آئے ہے۔ حس کا

ان سے وعدہ کیا جارہا ہے) بعض مقسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بدرکا دن مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمماب۔

وقد أنتهى تفسير سورة الذاريات بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعة باحسان الى يوم يدخله فيه المؤمنون الجنان و يجارون من عداب النيران.

# مِوْ الْجَوْمِيْ الْجَوْمِيْ الْمُونِيِّةِ وَالْجَوْمِيْ الْمُونِيِّةِ وَالْجَوْمِيْ الْمُونِيِّةِ وَالْجَوْمِيْ

سورة الطّورمكه عظمه مين نازل موئى اس مين انجاس آيات اوردوركوع مين

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جوبر امبر بان نهايت رخم والا ب

ۅؘٳڵڟؙۏ۫ڔۣ؞ۅڲڗ۬ۑۭ؞ڡۜۺڟۏڔۣ؞ۏ۫ۯڡۣٞ؆ڹؙؿؙۏڔۣۨٷٳڶڹؽؾؚٳڶؠۼؠؙۏڔ؞ۅٵڛڠ۫ڣؚٳڶؠۯڣۏ؏؋ۅٳڶٚۼؖؽ

قتم ہے طور کی اور کتاب مسطور کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں کھی ہوئی ہے اور بیت معمور کی، اور ستف مرفوع کی، اور بحر مجور کی،

الْمُنْجُوْرِ فِلِ عَذَابَ رَبِكَ لَوَاقِعُ مَالَهُ مِنْ دَافِعِ فَيَوْمُ تَمُوْرُ البِّكَأَ مُورًا فَوَسَيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَ

بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی وقع کرنے والانہیں، جس ون آسان تحر تحرانے لگے گا اور بہاڑ چل پڑیں گے،

فَوُنْكَ يَوْمَ بِإِدِّلِلْمُكَدِّبِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۗ يَوْمَ يُدَكُّونَ إلى نارِجَهَ تَمَر

و اس دن بری خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لئے جو میبودگی میں گھ رہتے ہیں، جس دن انہیں دوزخ کی آگ کی طرف و مصلے دیے

دعًا هُ هٰذِهِ التَّارُ الَّتِيُ كُنْ تُمْعِمَا تُكَذِّبُونَ "افْسِحُرُّ هٰذَا آمْراَنْتُوْرِلاتُبْصِرُوْنَ وصلوَها فَاصْبِرُوَّا

جائیں گے، یہ دوزخ ہے جس کو تم جمثلاتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے، اس میں دافل ہوجاۃ مبر کرو

اوْلاتَصْبِرُوْالْسُوّاءُ عَلَيْكُوْ النَّهُ اتَّجُوْوْنَ مَاكُنْتُوْتَعُمْلُوْنَ®

یاند کروبرابر ہے تبہارے فق میں جمہیں انہی اعمال کی جزادی جائے گی جوم کیا کرتے تھے

#### قیامت کے دن منکرین کی بدحالی ، انہیں دھکے دیے کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا

قضسيو: ان آيات مين الله تعالى في الله تعالى على الله تعالى الله

اورا تکارکوردکرنے کے لئے اللہ تعالی نے بار بارتشمیں کھائی ہیں، سورۃ الذاریات کا افتتاح اور سورہ النازعات کی ابتدا بھی ای طرح

سے ہے، ان آیات میں اولاً طور پہاڑی تم کھائی یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موکی النظیمیٰ کو اللہ تعالیٰ ہے ہمکلا می کا شرف حاصل ہوا، اس کے بعد کتاب مسطور کی تم کھائی مسطور بعن مکتوب ہے یعنی کسی ہوئی کتاب سا جب روح المعانی نے اس کی تفسیر میں چندا قوال نقل کے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے بندوں کے اعمال نا مے مراد ہیں جوقیا مت کے دن کمی کودا ہے ہاتھ میں اور کسی کو با ئیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض حضرات نے اس سے قرآن کریم مرادلیا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض حضرات نے اس سے کہ اس سے لوح محفوظ مراد ہے، کتاب مسطور کی صفت بتاتے ہوئے فی رق می منظم ہوئی چیز ، جن حضرات نے کتاب مسطور سے اعمال جب دنیا میں کا غذائیں سے قول کی اس سے تائیہ ہوتی ہے کہ سورۃ الاسراء میں اعمال ناموں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ الْسَالُورُ وَ مُناسِّدُ وَ الْسَالُ عَامُوں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ اللّٰ اللّٰ عاموں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ مَن سُعُورُ وَ اللّٰ اللّٰ عاموں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ مَن سُعُورُ وَ اللّٰ مَا اللّٰ عاموں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ اللّٰ اللّٰ عاموں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ مَن سُعُورُ وَ اللّٰ اللّٰ عاموں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ مَا اللّٰ اللّٰ عاموں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ مَا اللّٰ قَلْمَ مَا اللّٰ مَا مُوں کے بارے میں وَ فَحُورُ جُ لَدُ مَوْمَ کُورُ مَا مُورِ کُمُورُ وَ اللّٰ مَا مُورُ کُورُ وَ مُن اللّٰ عَلْمُورُ وَ اللّٰ مَا مُورُ کُمُورُ ہُورُ وَ مُورُ وَ مُن اللّٰ مُورِ کُمُورُ وَ لَا مُورُ وَ مُن سُعُورُ وَ اللّٰ مَا مُورُ کُمُورُ وَ لَا مُورُ وَ وَ مُورُ وَ مُورُ وَ وَ وَالْمَا وَ مُورُ وَ وَقُلُمُ مُن سُعُورُ وَ وَالْمَا وَالْمُورُ وَال

اس کے بعد بیت معموری شم کھائی شپ معراج میں اسے رسول اللہ علی ہے عالم بالا میں دیکھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں ان جبرائیل سے بوچھا کہ بیک ہوتے ہیں جب اس سے نے جررائیل سے بوچھا کہ بیکیا ہوتے ہیں جب اس سے نکل کرواپس جاتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ مجھی نہیں آتی (مج مسلم فیہ ۱۵)

معالم النزيل بين الكهام كرة سان بين بيت المعمورى حرمت وى بيجوز بين بين كعبه معظم كرمت به اس بين روزاندسر بزار فرشتة واخل بوت بين اس كاطواف كرتے بين اوراس بين نمازير هته بين پهر بهي ان كرو باره داخل بونے كي نوبت نبيس آتى۔ اس كے بعد فرمايا السَّقْفِ الْمَرُ فُوعِ لِعنى بلند جهت كي شم كھائى روح المعانى مين مصرت على الله سي نقل كيا ہے كذاس سے عرشِ اللي مراد ہے جو جنت كي حهيت ہے۔

اس کے بعد آلَبَحُو الْمَسُجُورِ کی شم کھائی جس کا ترجہ ہے' وہ سندرجود مکایا گیا'' یعنی خوب اچھی طرح تنور کی طرح جلایا گیا۔ کی خوب اچھی طرح تنور کی طرح جلایا گیا۔ حضرت ابن عباس جلائے سے بی تغییر منقول ہے سورۃ الکو ریس قیامت کے دن کے احوال میں وَ إِذَا الْبِحَارُ مُسْجَورَتُ بَعَیٰ اُو قِدَتُ لَکھا ہے کہ جب سندروں کوجلایا جائے گا اور البحر المسجور کا ایک ترجمہ البحر المملوع یعنی جراہوا سمندر بھی گیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ورفظ ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ سمندر کا سفر صرف وہ آدمی کر ہے جو جی یا عمرہ کے لئے باجہاد فی سبیل اللہ کے لئے روانہ ہو کیونکہ سمندر کے پنچ آگ ہاور آگ کے پنچسمندر ہے۔(رداہ ابودا درس استان کا عقد ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے چند امور کی فتم کھائی ہو اور کی فتم کھائی جو وادی مقدس ہے پھر کتاب مستور کی فتم کھائی جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے کتاب مستور کی فتم کھائی جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے اور اللہ تعالی کی فتیج اور تقدیس میں مشغول ہونے کا مقام ہے پھر اکتفی اگر فوج کی فتم کھائی جو فرشتوں کے دہے کہ جگہ ہے وہاں سے آیات نازل ہوتی ہیں اور جنت بھی وہیں ہے پھر اگر فیج ورکی فتم کھائی جو فرشتوں کے دہے۔

ان قسمول کے بعد فر ایا اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ لَوَ اَقِعَ اللهِ عَنَابَ وَاقْعَ ہونے والا ہے)
مالکہ مِنُ دَافِع (اسے کوئی دفع کرنے والا ہیں) یہ جواب ہم ہا ورمطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چروں کو پیدا فر ایا ہے جو عظیم الثان ہیں اور کا نئات میں بڑی چیزیں ہیں اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے کہ صالحین کو تو اب اور منظرین کو عذاب دینے کے لئے قیامت قائم ہوگی تو اسے کوئی بھی دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ جھزت جہیر بن مطعم عظاہد نے بیان کیا کہ

میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تا کہ رسول اللہ علی ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کروں (اس وقت بیمسلمان نہیں ہوئے سے اسلم کے بارے میں گفتگو کروں (اس وقت بیمسلمان ہوئے سے اسلم کے باہر آپ کی آ واز آ رہی تھی میں نے وَالْطُورِ سے کے مِس آپ کے قریب کی ٹیا وار آ رہی تھی میں نے وَالْطُورِ سے لے کر مَالَهُ مِنْ دَافِع تک آپ کی قراءت کی توابیا معلوم ہوا کہ جیسے میرادل پھٹا جارہا ہے، میں عذاب نازل ہونے کے ڈرسے مسلمان ہوگیا۔ میں ایسا خوفز دہ ہوا کہ یوں بچھنے لگا کہ گویا یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی عذاب میں پہٹلا ہوجاؤں گا۔ (معالم التر بل سے سے سے سے سے بیلے ہی عذاب میں پہٹلا ہوجاؤں گا۔ (معالم التر بل سے اللہ میں کے در قام میں سے میں اور اللہ میں بیل میں ہوئے ہوں کے اسلام کی تھا۔ نے لگہ گا)

اس ك بعد قيامت ك بعض احوال بيان فرمائ يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوُرًا (جم دن آسان قرقران لَكُوكُ)
وَتَسِينُو الْجَبَالُ سَيُواً (اور پهارُ چل پر پی گ) یعن اپئی جگہ چھوڑ کر روانہ ہوجا ئیں گے اس کوسورہ تکویر میں يول فرمايا
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيّرَتُ اور سورهُ مُل ش فرمايا وَتَوَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَوَّ السَّحَابِ (اورتو

اورسورة الواقعة من فرمايا: إِذَارُجْتِ الْاَرْضُ رَجَّا وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بُسًّا فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنَبَثًا (اورجس دن زين كو تخت ذار لذا مَعَ كالور بها الريزه ريزه كرديج ما سي كـسوده برا كنده غبار بوجا سي كـا

اس کے بعد جھٹلانے والوں کی بدحالی بیان فرمائی فَو یُلْ یَوْ مَئِذِ لِلْمُكَدِّبِیْنَ (سواس دن برئی خرابی ہے لینی بربادی ہے اور عذاب میں گرفتاری ہے ان لوگوں کے لئے جوئی کو جھٹلاتے ہیں ) اَلَّذِیْنَ هُمْ فِیْ خَوْضِ یَلْعَبُونَ (جو بیودہ باتوں میں گلے ہوئے ہیں۔ یخوضون فی گھے ہوئے ہیں اور اس شغل کو انہوں نے کھیل کے طور پر اختیار کر رکھا ہے ) صاحب معالم التز بل لکھے ہیں۔ یخوضون فی المباطل یلعبون غافلین لاھین لین یہ ہوگ باطل چیزوں میں گھتے ہیں تی کے خلاف ہولتے ہیں اور مشور کرتے ہیں، المباطل یلعبون غافلین لاھین لین یہ ہوگ باطل چیزوں میں گھتے ہیں تی کے خلاف ہولتے ہیں اور مشور کرتے ہیں، عافل ہیں اپنے شغل کو کھیل ہنار کھا ہے۔ یَو مُ یُدَعُونَ اِلٰی فَارِ جَهَا مُنْ مَدُ عَلَی یہاں ان کا یہ حال ہوا کہ دیں گان کے ہاتھ حال ہوگا کہ جب دوز ن کے قریب لے جائے جائیں گو فرشتے انہیں و حکود ہے دیے کراس میں واخل کردیں گان کے ہاتھ گردنوں سے ملادیا ہوگا۔

ان سے کہا جائے گا هذہ النّارُ الَّتِی کُنتُم بِهَا تُکَدِبُوُنَ. (یدوه آگ ہے جے آم دنیا ش جملاتے رہے) جب تمہار برا مان نے کہا جائے گا ہذہ اللّٰ کے اللّٰہ کی دورت بیش کرتے تھا اور تیا مت قام ہونے کی خرد سے تھے اور مجزات بیش کرتے تو تم کہا ہے کہ انہوں نے ہم پر جاوو کر دیا ہے۔ اَفْسِحُو هَذَا آمُ اَنْتُمُ لَا تُبُصِرُ وُنَ اب یدوزن تمہار برا سے ہے کیا یہ جادو ہے؟ اب بھی دیکھر ہے ہویائیں؟

قال صاحب الروح اى ام انتم عمى عن المحبر به كما كنتم فى الدنيا عميا عن الحبر (صاحب روح المعانى فرمات بين العين مخرب عن الدعي موجيا كرم ونياس ال فررساند هي تق)

ان سے مزید کہا جائے گا اِصْلُوْ هَا فَاصِیرُوْ آ اَرْ لَا تَصِیرُوُ آ (تم اس دوزخ میں داخل ہوجا کہ پھر جاہے مرکرہ یا نہ کرو) سَوَ آءٌ عَلَیْکُمُ تہارے لئے دونوں چیزیں برابر ہیں) نہ جرسے عذاب دفع ہوگا اور نہ ہے مبری سے، دنیا میں جومصیبت پرصر کرنے سے بھی بھی تکلیف دور ہوکر آ رام ل جا تا تھا یہاں وہ بات نہیں ہے۔

يَّ مَا تُجُزَوُنَ مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ (تمهين اني اعمال كابدادياجائ كاجوتم دنيا مَن كياكرتے تھے كاتم كاكون ظلم نه وگا۔

اِنَ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَمَّتٍ وَنَعِيْمٍ فَ وَالْهِينَ مِمَا اللهُ مُرَرِّتُهُ مُوْ وَقُهُ مُرَرِّتُهُ مُ عَذَابَ الْجَيْمِ پیشک متقی لوگ باخوں میں اور نعتوں میں ہوئے ، جو کچھان کے دب نے انہیں دیا ہوگا خوشی کے ساتھاں میں شخول ہوں کے اوران کارب آئیس دوزخ کے عذاب سے محفوظ كُلُوْا وَالثَّرُبُوْالْهَيْنِيَّا إِبِمَا كُنْ تُمُر تَعْمَلُونَ ۗ مُثَّكِيْنَ عَلَى سُرُدٍمِّ صَفُوْفَاةٍ وَزَقَّجْنَاكُمْ بِحُوْدٍ کھا وہ بیوربارک طریقہ پران اعمال کے بدلہ جوتم کیا کرتے تھے بیاؤگ ایسٹخنوں پڑکیا گئا ہے بیٹے ہوں گے جو برابر بجھے ہوئے ہوں گے اور ہم کھرے سنگ والی بڑی آتھوں والی <u> مولاں سے ان کابیاہ کردیں گے مار جو لوگ ایمان لاے اوران کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کا تباع کیاتو ہم ان کی ذریت کوان کے ساتھ مادیں گے اوران کی ذریت کو ان کے ساتھ مادیں گے اوران کی ذریت کوان کے مل</u> شَيْءَ عُكُ امْرِقُ إِيمَاكَسَبَ رَهِيْنَ ۗ وَأَمْلَ دُنْهُمْ بِفَالِهَةٍ وَكَغْيِمِةِ اَلِثَنْ تَهُوْنَ ۖ يَتَنَازَعُونَ فَيْمَاكَأَسًا ہیں کریں گے، چخص اپنے اعمال کی دہیے مجبوں ہوگا،اور ہم ان کوسوے اور گوشت بڑھا کردیتے رہیں گے۔ حس کی آئییں خواہش ہوگی،وہ اس میں جام کی چھیٹا جھٹی کریں گے نداس میں کوئی لغویات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات، اورا پھے لڑ کے ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے گویا کہوہ چھپے ہوئے موتی ہیں، اور پہلوگ آپس میں ایک عَلَى بَغُضٍ يُتَسَاءُ لُوٰنَ ۗ قَالُواۤ إِيَّا أَيَّا قَبْلُ فِنَ ٱهۡلِينَا مُشۡفِقِيۡنَ ۗ فَنَنَّ اللَّهُ عَلَيۡنَا وَوَقَسَاعَنَا مَ دوسرے ہے سوال کریں گے، وہ کہیں گے کہ بے شک ہم پہلے اپنے اٹل وعیال میں رہتے ہوئے ڈرا کرتے تھے سوالندنے ہم پراحسان فر مایا اور جمیں دوزخ سے بچالے ٳؾٵڲؾٵڡڹڰڹڮؙڹۮۼۏڰٳڎٵۿٷٵڵؠڗٚٳڶڗڿؽۿؖ بلاشبهم بملاس سدعاكي الكاكرت سفي ويشك دوبرامس معمران ب

#### متقی بندوں کی نعمتوں کا تذکرہ،حورِعین سے نکاح آپس میں سوال وجواب

خصصی : تکذیب کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ فرمانے کے بعد متقیوں کی نعبتوں کا تذکرہ فرمایا۔اول تو بیفرمایا کہ تقوی کا والے بندے باغوں اور نعبتوں میں ہوں گے ان میں ان کار ہنا فرحت اور لذت کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے جو نعبتیں آئیبیں عطا ہوں گی ان میں مشغول رہیں گے اور محظوظ ہوتے رہیں گے ، ان پر جو نعبتوں کا انعام ہوگا وائی ہوگا اور ہمیشہ کے لئے آئیبیں دوز خ سے محفوظ کردیا جائے گا ، ان سے کہد دیا جائے گا کہ تم دنیا میں جو نیک عمل کرتے تھے ان کے بدلے خوب کھا کہ بیونا تمہارے لئے مبارک ہے اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی اور کھانے بیٹے سے دنیا میں جو شکا پیتیں پیدا ہو جاتی تھیں ان میں سے کوئی بات بھی پیش نہیں آئے گی کھا نا بھی مبارک ، بینا بھی مبارک ہوطرح سے خیر ہی خیر ہوگی۔

متق حضرات کی تعتیں بتاتے ہوئے مزید فرمایا کہ بیلوگ ایسے تختوں پر تکیدلگائے بیٹھے ہوں گے جو برابر قطار میں بچھے ہوئے ہوں گے ،سورۃ الدخان میں ادرسورۃ الواقعہ میں فرمایا ہے،معلوم ہوا کہ بیخت قطار سے بھی لگے ہوئے ہوں گے اور آ منے سامنے بھی ہوں گے ۔اس کے بعد زوجیت کی نعت کا تذکرہ فرمایا ،اللہ تعالیٰ شانہ نے آ دم التکلیکا کو پیدا فرمایا پھران کے جوڑے کے لئے حضرت المل ایمان کی فرریت:
اس کے بعد ایک مزید انعام کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ ابل ایمان جو جنت میں جا کیں گان کی
ایمان والی فرریت یعنی اہل واولا دبھی جنت میں ان کے درجات میں پہنچادی جائے گی اگر چہوہ لوگ یعنی اہل واولا دا عمال کے اعتبار
سے اپنے آباء سے کم ہوں، بروں کی آئی تھیں شنڈی کرنے کے لئے چھوٹوں کو بھی ان کا درجہ دے دیا جائے گا اور یہ جو کچھ دیا جائے گا
محض انعام اور فضل ہوگا۔ بروں کے قبل میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی ،ان کا پورا پورا اجراور انعام دیتے ہوئے ان کی فریت پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر بانی ہوگی۔

روح المعانی میں بحوالہ متدرک حاکم اور سنن بیہ ق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قال کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مومن بندہ کی فریت کواسی کے درجہ میں بلندفر مادے گا اگر چہاس سے عمل میں کم ہوں تا کہ ایلِ ایمان کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں اس کے بعد آیت بالا تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد بحوالہ طبرانی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا جب کو کی شخص جنت میں داخل ہوجائے گا تووہ اپنے ماں باپ بیوی اوراولا و کے بارے میں سوال کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جواب میں کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تیرے درجہ کوئییں پہنچے اس پروہ دعا کرے گا تو اللہ پاک کی طرف ہے تھم ہوگا کہ انہیں بھی اس کا درجہ دے دیا جائے۔

اس کے بعد اہل ایمان کے ایک اور انعام کا تذکر وفر مایا، ارشاد ہے:

وَاَمُدُدُنهُمْ بِفَا كِهَةً وَكَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ (اورہم ان کومیو اور گوشت جمع مکاان کوم غوب ہوگا بڑھا کردیت رہیں گے اس میں اہل جشت کو فا کِها تعلق میں میں سے جانے کا تذکرہ فر مایا ہے سورۃ الزفرف میں فر مایا لَکُمُ فِیُها فَا کِهَا قَا کِهَا وَاللَّهُ عَیْدُوں مِن اَللَّهُ فِیُهَا فَا کِها قَا کِهُا وَاللَّهُ عِیْدُوں مِن وَفَوا کِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (بِهِ بِرُكَا لُوكُ سايوں میں اورچشموں اور مرغوب میووں میں اور شمورہ دافتہ میں فر مایا و فَوَا کِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (بِهِ بِرُكَا لُوكُ سايوں میں اورچشموں اور مرغوب میووں میں ہوں گے ) اور سورہ دافتہ میں فر مایا و فَا کِها قَمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَ لَحُوم طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَ اور وہ میو ہے جن کو وہ خود اپند اختیار سے چن چن کرکھا ئیں گے اور سورۃ الرسلات میں و فَوَا کِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ فر مایا جس میں بیہ بتادیا کہ جن میووں کی اور سورۃ واقعہ میں و لَحْم طَیْرِ مِمَّا یَشْتَهُونَ فر مایا جس میں بیہ بتادیا کہ جن میووں کی اور سورۃ واقعہ میں و لَحْم طَیْرِ مِمَّا یَشْتَهُونَ فر مایا جس میں مطلق لحم (گوشت) فراہ وارسورۃ واقعہ میں و لَحْم طَیْرِ مِنَّا یَشْتَهُونَ فر مایا جس میں مطلق لحم (گوشت) فراہ وارسورۃ واقعہ میں و لَحْم طَیْرِ مِنَّا یَشْتَهُونَ فر مایا جس میں مطلق لحم (گوشت) فراہ وارسورۃ واقعہ میں و لَحْم طَیْرِ مِنَّا یَشْتَهُونَ فر مایا جس میں مطلق لحم (گوشت) فراہ وارسورۃ واقعہ میں و لَحْم طَیْرِ مِنْ مَا یَشْتَهُونَ فر مایا جس میں مطلق لیے میں وہاں ایسانہ ہوگا۔

گوشت ہونے اور جو بھی نعت وہاں چش کی جائے گی مرض کے مطابق چش کی دنیا میں بعض چر ہیں خلاف طبیعت اور خواہش کے خلاف کی کے خلاف کے میں وہاں ایسانہ ہوگا۔

جام کی چھینا جھیٹی: اس کے بعداہل جنت کے جام پینے کا تذکرہ فر نایا ارشاد فر مایا: یَتَنَازَعُونَ فِیُهَا کَاسَالٌا لَغُوفِیُهَا وَلَا تَاثِیْمٌ (کہ بیلوگ جنت میں دل کل کے طور پر آپی میں جامِ شراب کی چینا جھٹی کریں گے وہاں کسی چیزی کی مذہو گی بیچھینا جھٹی بطور دل لگ کے ہوگ ۔ کانس: بجرے ہوئے جام کو کہا جاتا ہے بیہ جام خوب بجرے ہوئے ہوں گے جنہیں سورہ نباء میں وَ كَانَسَادِهَا قَالَ عِيرِ فَرِ مَا يَا ہِ اور ہر خُصْ كے لئے وقت كى خواہش كے مطابق بھرے ہوئے ہوں گے اس كوسورہ دھر ميں فَدَّرُ وُ هَا تَقُدِيُوا مِينَ مِينِ فِر ما يا ہے۔ ان جاموں ميں شنيم زنجيل كافوركى آميزش ہوگى۔ اس شراب كو پينے كى وجہ سے نشرنہيں آئے گااى كو لَا لَغُو فِي فِي هَا مِين بيان فرما يا۔ دنيا ميں شراب في كرنشر آجا تا ہے اور اول فول بكتے ہيں اور بيبودہ با تيں كرتے ہيں وہاں كی شراب ميں شراب ميں شراب جو مكہ بطورانعام ملے گی اور اس ميں نشر بھی نہ ہوگا (جو دنیا ميں اس كے حرام ہونے كا سبب ہے) اس كے اس كے بينے ميں كوئى گناہ بھی نہ ہوگا جے و لا تَاثِينُمْ فرما كريان فرماديا۔

مُذُكورہ بالا شراب كے لائے والے اور پش كرنے والے نوعر لائے ہوں گے۔ ارشاد فر بایا وَ يَطُوُفُ عَلَيْهِمُ عِلْمَانٌ لَهُمْ (اوران كے فدمة كارلاكان نے پاس آتے جاتے رہيں گے۔ كَانَّهُمُ لُوُ لُوءٌ مَّكُنُونٌ (جو خوبصورتی اور رَئَمت كی صفای تقرائی میں ایسے ہوئے جیسے محفوظ رکھا ہوا چھا ہوا موتی ہو) سورۃ الدھر میں فر مایاو یَطُوفُ عَلَیْهِمُ وِلُدَانٌ مُّحَلِّدُونَ وَالْمَا اللهِ مَعْدَلُهُمُ مَا يَعْدَلُونُ عَلَيْهِمُ وَلُدَانٌ مُّحَلِّدُونَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

جن سے سوال ہوگاان کا جواب یول نقل فرمایا: قَالُو اَ اِنّا کُنّا قَبُلُ فِی اَهٰلِنَا مُشْفِقِینَ وہ جواب دیں گے بے شک ہم اس سے پہلے جوابے گھر باراورائل وعیال میں رہتے تھے وہ ہمارار ہنااور بسنا ڈرتے ڈرتے تھا۔ یعنی ہم ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مانی نہ ہو جائے جواس کی ناراضگی کا سبب ہے آخرت کی پیشی اور محاسبہ ومواخذہ کی فکرتھی اس مضون کو سورۃ الحاققہ میں یوں بیان فرمایا اِنّی ظَلَنتُ اَنّی مُلَاقِ حِسَابِیةُ (جھے یقین تھا کہ میراحساب میرے سامنے آئے گا) آخرت کا یقین اور وہاں کے لئے فکر مند ہونا یہی تو مومن کی اصل یونی ہے جسے یہ دولت لگی وہ وہاں پار ہوجائے گا۔

فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقِناً عَذَابَ المَسْمُومِ (سوالله نے ہم پراحسان فرمایا اور دوز خے عذاب ہے پچالیا) مومن آدمی جتنا بھی عمل کرے اے اپنے ہنر کا کمال نہیں سجھتا ہے۔ دل کی گہرائی سے وہ یہی جانتا اور مانتا ہے کہ اعمالِ صالحہ ایمان اور تقوی پر ہیز گاری اور آخرت کی فکریہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا انعام ہے اس نے جنت میں بھی داخل فرمایا اور دوز خے عذاب سے بھی بچایا۔ شکر خُد اکن کہ موفق خُدی بخیر نفضل وانعامش معطل نہ کر اشتت

اِنَّا کُنَّا مِنُ قَبُلُ مَدُّعُوهُ (بِشِک ہم دنیا میں اللّد کو پکارتے تھے اور اس سے دعا کیں کیا کرتے تھے ) اس لئے ہماری دعا کیں قبول فرما کیں۔

اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (واقع وه بِرُأْحُن مهر بان ب)اى كاحمان اوراى كى مهر بانى كى وجد سے ہم يهال بنچ بيں۔ فللله المنة و منه النعمة۔

فَنُ لِرُفِكَا أَنْتَ بِنِعُمَتِ رَبِكَ بِكَاهِنِ وَ لَا مَجَنُونٍ أَمْرِيقُولُونَ شَاعِرٌ نَّبُرُكُ بِهِ رَيْب الْمَنُونِ

سوآ پ تھاتے رہیں کیونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ نہکا بن میں اور نہ بمنون میں ، کیا بیاف گیوں کہتے میں کہ بیشاعر ہے ہم اس کی موت کے حادثہ کا انتظار کر دہے ہیں ،

قُلْ تَرْبَصُوْا فَإِنِّى مَعَكُمْ قِن الْمُتَرَبِّصِين الْمُرَامُ مَا مُولِهُمْ اَحْلا مُهُمْ بِهِنَ اَ اَمْ هُمْ قَوْمُ طَاعُون فَى الْمُتَرَبِّصِين الْمُتَركبِّصِين الْمُتَركبِّ مِن اللهِ مَا مُعَلَّم اللهِ مَا يَعْلَى الْمِيرِ اللهِ اللهُ ا

#### منكرين اورمعاندين كى باتوں كاتذ كرہ اورتر ديد

صاحب معالم التزيل لكصة بين كداس مشركين كاغزوه بدريس مقتول بونامرادب

پھر فرمایا کہ آپ ان سے بوچھ لیجئے کیا ان کی عقلیں ان کویہ بتارہی ہیں کہ شرک میں جتلا رہیں جو باطل چیز ہے اور دعوت مقو حید کو قبول نہ کریں جو حق ہے، اپنی عقلوں کو بہت بڑی سجھتے ہیں حالانکہ عقل کا نقاضا یہ ہے کہ باطل کو ترک کریں اور حق کو قبول کریں اگرغور وفکر کرتے تو حق کو نہ تھکراتے ، وہاں تو بس شرہے اور شرارت ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔

پھر فرمایا کیا بیاوگ یول کہتے ہیں کدیرقر آن انہول نے خودی بنالیا ہے اور اپی طرف سے بناکر یول کہدو بیتے ہیں کدیراللہ

کی کتاب ہے ان کا بیقول شرارت پرجی ہے۔ ایمان نہیں لاتے الی باتیں کر کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں بیلوگ عربی جانے ہیں فضیح و بلیغ ہونے کے دعویدار ہیں اگرا پی بات میں سے ہیں تواس جیسا کلام بنا کرلے آئیں، ان کوچینی کیا جاچکا ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آئیں لیکن نہیں لائے اور نہ لاسکیں گے (لایکاٹگوئن بیمشلیہ وَ لَوْ کُانَ بَعُضُہُمُ لِبَعْضِ ظَهِیْراً) مشرین قرآن پر یہ بہت بوی مارہ و ٹرٹرہ ہزار سال سے چینی ہے، کوئی بھی آج تک اس کے مقابلہ میں پھی نہ کرکے لاسکا اور شال سے گا۔

اور نہ لا سے ہے۔ پھر فر مایا آم خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءِ اَمُ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿ کیا پیلوگ یوں ہی بغیر خالق کے پیدا کردیے گئے ہیں ﴾ ظاہر ہے کہ ایبانہیں ہے انہیں خودا قرار ہے کہ ہمارا خالق ہےاور ہم مخلوق ہیں اگر یوں کہیں کہ ہمارا کوئی خالق نہیں تو پھر بتا کیں سے کیے پیدا ہوئے کیا انہوں نے اپنی جانوں کوخود پیدا کرلیا، ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ جوشخص موجود نہ ہوندا پی ذات کو پیدا کرسکتا میں کسری میں مخلیقہ بعد تا ' منٹ القریباری ان کہ بھی ہائی میں اس کی قد جہ کا بھی اقرار کر ہی ماور اس برائمان بھی الڈیس۔

ہے نداور کسی کو، جب مخلوق ہیں تواین خالق پرایمان بھی لائیں اس کی توحید کا بھی اقرار کریں، اور اس پرایمان بھی لائیں۔ اَمْ خَلَقُو اللَّسَمَواتِ وَالْاَرُضَ ( کیا ان لوگوں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے)۔ یہ استفہام اِنکاری ہے لینی

انہوں نے ان چیزوں کو پیدائبیں کیا، ان چیزوں کوبھی اس نے پیدا فرمایا جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، بیسب باتیں ظاہر ہیں۔ بَلُ لَّا يُوُقِنُونَ (بلكه ان باتوں كوجائے اور مانے ہوئے يقين نہيں كرتے ) كفراورشرك میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

چرفر مایا آم عِندَ اُلْمَ مَعَزَ آئِنُ رَبِّک (کیاان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں) اگران کے پاس رصت الہد

كفران موت وجه عائم بوت ديدية

اس آیت میں شرکین مکد کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر نبی اور رسول بنانا ہی تھا تو محمد بن عبداللہ کو کیوں بنایا مکم معظمہ اور طائف میں بوے برے مالدار اور سردار بڑے ہیں ان میں سے کسی کونبوت ملنا چاہیے تھا بطور سوال ان کا جواب دے دیا (جو استفہام انکاری کے طور برہے )۔

اَمُ هُمُ الْمُصَيْطِوُونَ كَيان كَ پاس حكومت اور طاقت اور ايناغلب بكدا بنافتيار سكى كونبوت ولادي جب بدونوں باتين نبين بين تو انبين كيا مقام بكداللہ تعالى كے بصبح ہوئے رسول كى رسالت پر اعتراض كريں اور اس كى جگہ كى دونوں باتين نبين مين كريں۔ دوسر شخص كونبوت ملنے كے لئے پیش كريں۔

سورة الانعام میں فرمایا الله اُ اُعُلَمُ حَیْث یَجُعَلُ دِ سَالَتهُ (الله خوب جاتا ہے جہاں چاہے کرد اِ پُی رسالت کو)۔

پر فرمایا آم لَهُمُ سُلَمٌ مِسُلَمٌ مِسُتَمِعُونَ فِیهِ (کیا ان کے پاس ذید ہے جس میں وہ باتیں سنتے ہیں۔ فَلَیاتِ مُستَمِعُهُمْ بِسُلُطنِ مَّبِینِ (سوان کا سنے والا کوئی واضح دلیل لے کرآئے) علامہ قرطی کصتے ہیں: ای حجة بینة ان هذا الله ی هم علیه حق مطلب یہ ہے کہ محرسول الله علی جوالله تعالیٰ کی طرف سے کاب پیش کرتے ہیں، اس کا کتاب الله مونا تواسی سے تاب ہو گیا کہ ماس کا کتاب الله مونا تواسی سے تاب ہوگیا کہ ماس کو تاب بنا کرلانے سے عاجز ہو، ابتم این دین کو تابت کرواس کو ثابت کر اس کے لئے کوئی واضح دلیل ہونی لازی ہے، وہ کون سازید ہے جس پر چڑھ کرتم ہارا کوئی خض اپنے دین کے قانیت معلوم کرچکا ہے۔ جس طرح محدرسول الله علی بطریق وی کلام حاصل کرتے ہیں پھر تہیں سناتے ہیں اور دق کی تبلیغ کرتے ہیں اور دلائل پیش

پر فرمایا آم که البَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ (کیاس کے لئے بٹیاں اور تہارے لئے بیٹے ہیں) قریشِ مکداللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجویز کرتے تھے اور فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے اور جب ان کے سامنے ان کے اولا دیجویز کرتے تھے اور فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے اور جب ان کے سامنے ان کے ایک بیٹیاں پیدا ہوئے کی بات آتی

تھی تواس کو برامانتے تھے اس آیت میں ان کی بیوتونی بتادی کہ جس چیڑ کواپنے لئے ناپند کرتے ہوا سے اللہ کے لئے تبحویز کرتے ہو، جن لوگول کی تبحھ کا بیرحال ہے کیا انہیں بیرحق ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ پراعتراض کریں کہ ہماری تبحھ کے مطابق کسی کونی کیوں نہیں بنایا گیا، نیز بیلوگ وقوع قیامت کا افکار کرتے ہیں۔ بیجی ان کی بیوتونی ہے۔علام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

صفه احلامهم توبیخالهم و تقریعا ای اتضیفون الی الله البنات مع انفتکم منهن ومن کان عقله هکدا خلا یستعدمنه انکالی البعث. (الله تعالی نے ان کے تقلندول کو پیوتوف کہا ہے انہیں طامت کرنے اور بیدار کرنے کے لئے پینیتم او کیوں کو الله تعالی کی طرف منسوب کرتے ہوا وجود یہ کہتم خودا بی طرف ان کی نبست کونا پند کرتے ہوتو جن کی عقل اس طرح کی ہوائیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اٹکار کا کیا حق ہے)

پرفرمایا آم تسئلهُم آجُواً فَهُم مِّنُ مَعْمُوم مُنْقَلُونَ (کیا آپان سے کی معاوضہ کا سوال کرتے ہیں ان پراس تاوان کی اوان کی بھاری پڑرہی ہے )اگروہ یہ بجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے تو کیا پھردینا پڑے گا تو بدان کا غلط خیال ہے ان کی دنیا سے ذراسا بھی سوال نہیں اوران کے آخرت کے نفع کے لئے ان کوایمان وا تمالِ صالحہ کی وقوت دی جارہی ہے پھرکوئی وجنہیں کہ ایمان سے منہ موڑیں۔
قال فی معالم التنزیل انقلهم ذلک المعزم الذی نسالهم فمنعهم ذلک عن الاسلام. (تقیرمعالم التریل میں ہے۔ آئیس اس قرض نے بوجمل کردیا ہے جو آپ ان سے طلب کرتے ہیں پس اس اسلام لانے سے دکر کھا ہے)

آمُ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكُتُبُونَ آينى يه جو كهدر عبي كه جمين انظار ب كه مُعَيِّظَةَ موت كے حادثہ مين ونيا سے رخصت ہوجا ئيں گے جسے بیا پی آئھوں سے دکھے لیں گے ان كی اس بات كی بنیاد کیا ہے کیاان کے پاس غیب كاعلم ہے اور انہیں بہت ہے كہ دائى اسلام عَلِی كَمُ مُوت ہمارے سامنے ہوگی اور بیخوداس کے بعد زندہ رہیں گے اور آئكھوں سے دکھے لیں گے كہذيہ رہے گا اور نہان كادين رہے گا۔ (ذكره المرطی)

پھر فرمایا اَمُ یُرِیدُوُنَ کَیْدًا فَالَّذِیْنَ کَفُرُوا هُمُ الْمَکِیْدُوْنَ (کیاوہ لوگ کی بری تدبیر کاارادہ رکھتے ہیں سو جن لوگوں نے کفر کیاوہ خود ہی تدبیر کی زدمیں آئے والے ہیں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت بالا نازل ہونے کے گی سال بعد اس پیشین گوئی کا ظہور ہوا جس کا اس آیت میں اظہار فرمایا ہے، مشرکین مکم مشورہ لے کر بیٹھے تھے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا کریں اس پر تین با تیں آئیں جن کوسورہ انفال کی آیت کر بہہ وَ اِذْ یَمُکُو بِکَ الَّذِینَ کَفُورُو اللہ میں بیان فرمایا ہے ان لوگوں کی سب تدبیریں دھری رہ گئ اور رسول اللہ عقالیہ صحیح سلامت مدینہ منورہ بی گئے آپ کا مدینہ منورہ تشریف لا ناغز وہ بدر کا سبب بنااور غزوہ بدر میں قریش ملہ میں سے ستر افراد مقتول ہوئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے کراور تدبیر والے فود ہی کمرکی زومیں آگئے (دری المعانی منو ۲۵ ہے)

هم المكيدون اى الذين يلحق بهم كيدهم و يعود عليهم وباله لا من ارادوا ان يكيدوه وكان وباله فى حق اولئك قتلهم يوم بدوفى السنة المحامسة عشو من النبوة. ( مركة بوئ خود يكي بين چنهين ان كامر هير كي الدان خود أبين پر پر كار جن كار من النبوة. ( مركة بوئ فود يكي بين چنهين ان كامر هير كي اوران كاوبال خود أبين پر پر كار جن كار من النبول خارت من النبول خارت من النبول خارت من النبول خارت بوكيا) الله عَدُو الله كي النبول كي الله كي النبول كي الله كي النبول كي معبود بر سنبة كان الله عَمّا يُشور كُونَ ( الله اس ياك بي جووه شرك كرت بن ) ـ

و اِن تَرُواْ كِسْفَاصِ السّمَاءِ سَاقِطَاتِغُولُوْا سَحَابُ مِّرُكُوْمُ فَنَ رُهُمْ حَتَّى يُلْقُوْا يَوْمَهُ الَّذِي فِيْ اِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

# ذلِكَ وَلَكِنَ ٱكْتُرَهُمْ لايعْلَمُوْنَ وَاصْدِرْ لِحُكُورِيِّكَ فَانْكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّعْ بِحَدِرَتِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ

اس سے پہلے لیکن بہت مے اور کی بین جانے اور آپ نے دب کی تجویز پرمبر کیجینے ہو بیٹک آپ ہماری تفاظت میں ہیں اور جمہ و سے ان کی تعتق اور کر بیکتے ہوگر کے بیکن اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی سے ان کی میں میں اور کی اور کی اور کی میں میں اور کی اور کی میں میں اور کی کارٹریٹر کی میں میں اور کی کارٹریٹر کی میں میں اور کی کارٹریٹر کی کارٹر کی کارٹریٹر کی کارٹر کی کارٹریٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹریٹر کی کا

وص اليفل فسيتف فراد بار النبوم ف

#### قیامت کے دن منگرین کی بدحالی اور بدحواسی

مُ مُورة الحِريس ان كاى عنادكريان كرت بوت ارثادفر ما يا وَلُو فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَا عَ فَظُلُّوا فِيُهِ يَعُو جُو نَ لَقَالُوا ۖ إِنَّمَا سُكِّرَتُ ٱبْصَارُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسُحُورُ وُّنَ

(اورا گرہم ان کے لئے آسان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھریدن کے وقت اس میں چڑھ جائیں ،تب بھی یوں کہددیں گے ہماری نظر بند کردی گئ تھی بلکہ ہم لوگوں پرتو جادوکرر کھا ہے۔)

اس کے بعدرسول التَّقَالِيَّةُ کوارشادفرما يا فَلَدُوهُمُ حَتَّى يُلِقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِی فِيهِ يُصْعَفُونَ (آپ ان کو چھوڑیں ان کی طرف التقالی خرمائیں یہاں تک کہوہ ون آجائے جس میں بیلوگ ہے ہوش ہوجا کیں گے) بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے یوم بدرمراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فخہ اولی مراد ہے (یعنی جبصور پھوٹکا جائے گااس میں جو بہوش ہوگی، اس ون تک انہیں چھوڑے رکھے۔ یَوْمَ کَلُ یُغْنِی عَنْهُمُ کَیْدُهُمُ شَیْنًا (جس دن ان کی کوئی تدبیران کے کوئی کام نہ آئے گا)۔

وَ لَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَ (اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی)۔

وَ إِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ (اورجن لوگوں فظم کیاان کے لئے اس سے پہلے عذاب ہے) اس عذاب سے کون ساعذاب مراد ہے حضرت ابنِ عباس رضی الله عنمانے فرمایا کداس سے یوم بدرمراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ قط مراد ہے جو سات سال تک مکہ معظمہ کے مشرکین کو پیش آیا و لکجنَّ اَکْشُو هُمْ لَا یَعُلَمُونَ (اورلیکن اَن میں سے اکثر لوگ نہیں جانے کہ بطور وعید جس عذاب کا تذکرہ کیا جارہا ہے حض دھمکی نہیں ہے بلکہ واقعی ہوجانے والی چیز ہے۔

وَاصِّبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ (اور آپ آپ رب كَ تجويز پرصبر عَيجَ) ان كوجوالله تعالى كَ طرف عددها دى جارى الله على الله عل

رب کی میں بیان سیجے جس کے ساتھ حمر بھی ہو جب آپ کھڑے ہوں )۔

صاحب روح المعانی حضرت عطاء اور مجاہد ہے اور این جرتے ہے اس کا بیمعنی نقل کیا ہے کہ جب بھی کسی مجلس سے کھڑے ہوں اللہ کی تنبیج وتحمید بیان سیجے اس موقعہ پر ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو حضرت ابو برزہ اسلمی رہے ہے مروی ہے کہ جب آ تحضرت علیہ مجلس سے کھڑے ہوتے تھے تو بدعا بڑھتے تھے:

سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اَشَّهَدُ اَنُ لَا اللهُ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ. ايک شخص نے عرض کيا کہ يارسول الله آپ وه کلمات ادافر ماتے ہيں جواس سے پہلے آپ عمول ميں نہيں سے آپ نے

میں سے رک میں کہ موں میں ہوگی ہوں۔ فرمایا کہ کیکمات ان سب باتوں کا کقارہ ہیں جومجلس میں ہو گی ہوں۔ (ردادابردادد)

وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ النَّهُوْمِ (اوردات کے حصہ میں اپندب کی تبیع بیان کیجئے اورستاروں کے چپنے کے بعد ) اس میں دات کے اوقات میں تبیع بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ستاروں کے غروب ہوجانے کے بعد بھی بعض حضرات نے وَمِنَ النَّیْلِ فَسَبِّحُهُ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراولی ہے اور ادبار النجوم سے ٹیمر کی دورکھتیں مرادلی ہیں اور بعض حضرات نے وَمِنَ النَّیْلِ صَدات کُفْل بِرُ حَنَام اولیا ہے۔

#### وبالله التوفيق و هو خير عون و خير رفيق

سوره النجم مكه معظمه ميں نازل ہوئی اس میں باسٹھ آیات اور تین رکوع ہیں

#### يسواللوالرخمن الرحيو

شروع كرتا بول الله ك نام عجوبوا مبريان نهايت رحم والاب

ۅۘالنَّجُنِمِ اِذَا هَوٰى ٌمَاصَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوٰى ۚ وَمَايَنْظِقُ عَنِ الْهَوٰى ۚ إِنْ هُوَ اِلْاَوْحَى

قتم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے لگے تہاراسانتی ندراہ سے بھٹکا ہے اور نہ غلط راستہ پر پڑا ہے ، اور وہ اپنی نفسانی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ وہ نہیں ہے مگر جو دمی

عَلْبَ شَرِيْكُ الْقُولِي ۗ ذُوْمِرَةٍ فَاسْتَوى ۗ وَهُو بِالْأُفْقِ الْرَعْلَى ۚ ثُمِّدَنَا فَتَكَلَّى ۗ فَكَانَ قَابَ

کی جاتی ہے،اس کو سکھایا ہے بوے حافت والے نے ،وہ طاقتورہے، بھروہ اصلی صورت میں نمودار ہوا،اور دہ بلند کنارہ پر تفا بھروہ اس حال میں تھا کہ دونوں کمانوں

قُوْسَيْنِ أَوْ اَدُنْيْ ۚ فَأُوْجَى إِلَى عَبْدِ وَمَا أَوْجَى ۚ مَا كَنَبِ الْفُؤُادُ مَا رَاٰي ۗ أَفَتُمْرُ وْنَهُ عَلَى مَا يَرَى ۗ

کے برابر یااس ہے بھی کم فاصلہ و گیا ، پھر اللہ نے اپنے بندہ کی طرف وی ٹازل فر مائی جو ٹازل کرنی تھی ، دل نے جو کچھ دیکھااس میں فلطی نہیں کی ، کیاتم اس چیز میں

وَلَقَانَ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿ عِنْكُ سِذَرَةِ الْمُنْتَكُى ﴿ عِنْكَ هَاجَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى

بھڑتے ہوجو پھواس نے دیکھااور پیخفق بات ہے کانہوں نے اس کوایک باراورد تھا،سرر المنظى کے قریب،اس کے قریب جند الماوی ہے، جبرسدرة النظى

#### السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى هُمَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغَى هَلَقَلْ رَأْي مِنْ أَيْتِ رَبِّهِ الْكُبْرِٰي ٥

کوہ چیزیں ڈھاپ ری تھیں جنہوں نے ڈھاپ رکھاتھا نہ تو نگاہ ٹی نہ بڑھی ، پٹھیقی بات ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی آیات کودیکھا

# رسول الله عليسة محيح راه يربي، اين خوا بش سے بچھنيں فرماتے، وحی کے مطابق اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، آپ نے جبرئیل کو دوباران کی اصلی صورت میں دیکھا

قضميني: يهال سے سورة النجم شروع في اس كے يبلے ركوع كاكثر حصريس سيدنا محدرسول الله عظيمة كى نبوت اور وى كى حفاظت اوروحی لانے والے فرشتے حضرت جبرئیل العلیمانی توت اوران کی رؤیت کا تذکرہ فر مایا ہے۔

ارشاوفر مایاو النَّجُم إذا هُوای (قتم بے ستارہ کی جب غروب ہونے لگے)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غُولى (تمباراساتهي نداه سے بعث كا باور نفاط راستريريزاہ )

وَ مَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَوٰي ﴿ (اوروه ا يْنِ نَفُسانَى خُوابْشُ سِي باتُ بِيسُ كُرًّا)

اِنُ هُوَ اِلَّا وَحُيِّ يُوْحَى (وهُنِين جِمَّرجووي كَا جاتى ج)

آیت شریفه میں جولفظ النَّ بخم وارد ہوا ہے بظاہر بیصیغه مفرد کا ہے لیکن چونکه اسم جمع ہے اس لئے تمام ستارے مراد بین۔ اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہاس ہے ثریامراد ہے جوسات ستاروں کا مجموعہ ہے،ستار ہے چونکہ روشنی دیتے ہیں اوران کے ذریعیہ لوگ مدایت یا نے ہیں اس لئے ان کی قشم کھا کر نبوت اور رسالت اور دحی کو ثابت فر مایا ہے کیونکہ رپہ چیزیں قلوب کے منور ہونے کا ذر بعد ہیں، رسول اللہ عظیم تو بھی بھی مشرک ند تھ نبوت سے پہلے بھی موحد تھ اور نبوت کے بعد بھی آ پ کا موحد ہونا تو حید کی دعوت دیناقریش کونا گوارتھااوروہ یوں کہتے تھے کہ انہوں نے باپ داوا کا دین جھوڑ دیا ہے تھے کراہ سے بھٹک گئے ہیں اور آپ کو کا بمن یا ساح یا شاع کہتے تھے، ستارہ کی قتم کھا کرارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھی بعنی محمدرسول اللہ عظیمی جو بھی بتاتے ہیں اور جودعوت دیتے ہیں وہ سب حق ہےان کے بار بے میں پی خیال نہ کرو کہ وہ راہ ہے بھٹک گئے اور غیر راہ پر پڑ گئے ان کا دعوائے نبوت اور تو حید کی وعوت اوروہ تمام امورجن کی دعوت ویتے ہیں بیرسب حق ہیں سرایا ہدایت ہیں ان میں کہیں سے کہیں تک بھی راہ حق سے بیٹنے کا نہ کوئی اخمال سے اور نہ یہ بات سے کہ انہوں نے یہ باتیں ایل خواہش نفسانی کی بنیاد پر کہی ہوں، ان کا بیسب باتیں بتانا صرف وحی سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوان پر وحی کی گئی ہے اس کے مطابق سب باتیں بتارہے ہیں ان کا فرمانا سب سے ہے جوانہیں اللہ کی طرف سے بطریقدوی بتایا گیا ہے، اور چونکہ ستاروں کے غروب ہونے سے معلوم ہوجاتی ہے اس لئے و النجم کے ساتھ إِذَا هَو 'ی جَمی فرمایا، یعنی جس طرح ستاره مدایت بھی دیتا ہےاور صحیح سمت بھی بتا تا ہےای طرح تمہار بے ساتھی یعنی محمد رسول الله علیاتہ نے جو پھر فرمایا اور مجھایا حق ہے اور راہ حق کے مطابق ہے۔ان کا اتباع کرد کے توضیح ست پر چلتے رہو گے بیشخص تمہارا ساتھی ہے بچپن سے اس کو جانتے ہواور اس کے انمالِ صادقہ اور احوالِ شریفہ سے واقف ہو ہمیشہ اس نے بچے بولا ہے جانتے بہجانتے ہوئے اس کی تکذیب کیوں کرتے ہو (جس نے مخلوق سے بھی جھوٹی باتیں نہیں کیس وہ خالق تعالیٰ شان پر کیسے تہمت رکھے گا) اس کے بعدوجی لانے وا کے فرشتہ کا تذکرہ فر مایا عَلَمهٔ شَدِینُهُ الْقُوری (اس کو سکھایا ہے بڑی طافت والے نے)

ذُو مِرَّةٍ (وهطا توري)\_

لیعنی جرئیل فرشتہ نے آپ کوری قرآن سکھایا جو ہوی قوت دالا ہے۔ طاقتور ہے، اس میں اس احمال کی تردید فرمادی ہے کہ جرئیل القلیمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دحی لے کر چلے ہوں اور درمیان میں کوئی دوسری مخلوق شیطان وغیرہ پیش آگیا ہواور اس نے مجمع طور پر وحی پہنچانے سے بازر کھا ہو، ارشاد فرمادیا کہ وحی لانے والا فرشتہ بڑی قوت والا ہے پوری قوت والا ہے اس کے پیغام پہنچانے میں کوئی انتے ہیں ہوسکتا۔

بروسا دروس و الدورود و الدورود و المورود و المواس و المواس و المورود و المورود و المورود و المراس و المورود و المور

آوُ آذنی آس میں بیہ بتادیا کردو کمانوں کے درمیان جونزد کی ہوتی ہے قرب کے اعتبار سے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا جو اتحادروحانی اور قبلی پردلالت کرتا ہے۔ پھر جب آپ کوافاقہ ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی جے فَاوُ حَلَی اِلٰی عَبُدِهٖ مُنَاوُ حَلی مِن بیان فرمایا ہے۔

معالم النور بل مل کھا ہے کہ اس موقعہ پر جو وی فرمائی تھی دہ آئم نیجد کک یونیٹما فاوی سے لیکر وَرَفَعْتُ آلکَ فِ کُوکَ تَقَی ، بیر معزت معید بن جبیر کا قول ہے۔ اور ایک قول بیہے کہ اس وقت بیدوی فرمائی کہ جب تک آپ جنت میں واخل نہ مول گے وئی نی وافل نہ موگا اور جب تک آپ کی امت اس میں وافل نہ موگی کی امت کو واضلہ نہ طے گا۔

مَّا كَذَبَ الْفُوَّادُمَا وَاى كَيْنَ قلب في جو پُحدد يكهااس مِن فلطي نبيل كي يينى جو پُحدد يكه اصحيح ديكهااس مِن سَك وشبه كى گنجائش نبيس ہے۔

اَفَتُمرُونَهُ عَلَى مَايَولِي (كياتم رسول الله عَلِينَة سے ان كى ديكھى بوئى چيز ميں جُھُرُا كرتے ہو)انہوں نے جود يكھا ہے جج ديكھا۔اس ميں كى انكاراور مجادلہ كاموقع نہيں۔

قال فی معالم التنزیل قراحمزه والکسائی و یعقوب اَفَتَمُوُونَهُ بفتح التاء بلا الف ای افتجحدونه تقول العرب مریت الرجل حقه اذا جحدته وقر الاخرون افتمارونه بالالف و ضم التاء علی معنی افتحادلونه علی مایزی. (تغییرمعال التزیل می ب که ترهٔ کسائی ادر لیقوب نے اسے افتمرونه ' پڑھا ہے تاء کی زبر کے ساتھ الف کے بغیر لینی کیا پستم اس کا انگار کردیا ہواوردیگر معزات نے اسے افتمارونہ پڑھا ہے الف کے ساتھ معنی ہے کہ کیا پس می اس کے اس کے تک کا انگار کردیا ہواوردیگر معزات نے اسے افتمارونہ پڑھا ہے الف کے ساتھ معنی ہے کہ کیا پس می المی اس کے اس کے اس کے اس کے دیکھا ہے )

دوسرگی باررؤیت: وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُولى (اور بلاشبانهوں نے اس فرشتے کو امیک مرتباور بھی دیکھا) اس میں دوسری مرتبہ عضرت جریل النظیمانی رویت کا ذکر ہے، رسول اللہ عظیمہ نے ان کوایک مرتبہ کدمعظمہ میں اسلی صورت میں دیکھا تھا

اس کے بعدایک مرتبر شب معراج میں سدرة انتہا کے قریب اصلی صورت میں دیکھا۔

عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِي عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَاوِي اِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشْي.

(سدرة النتهیٰ کے پاس،اس کے قریب جنت الماویٰ ہے، جبکہ سدرۃ المنتہی کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں لیٹ رہی تھیں )۔ اس میں بیہ بتایا کہ دوسری باررسول اللہ علی ہے نے جبریل الطابی الاکی عالم بالا میں سدرۃ المنتہیٰ کے قریب دیکھی اسدرۃ المنتہیٰ کو عجیب عجیب حسین چیزیں لیٹ رہی تھیں۔

مَا ذَا غَ الْبَصَوُ وَمَا طَعٰي لِينَ آبِ في جود يَها تُعيك ديكها آپي نظر مبارك ديكھنے كي جگه سے دائيں يا اللہ علی الل

بائیں نہیں ہٹی اور جن چیز وں کود کیمنا تھاان ہے آ گے نہ پڑھی۔ اُقَدِّ اُدَیْ اُس دِیْرِ اِلْ اُنٹِ مِیْرِ مِنْ اُلْکُورِ اِیرا ایوا مطاقعی نامید در کے میں سے کے مار سے مار

لَقَدُرَای مِنُ ایَاتِ رَبِّهِ الْکُبُری (رسول الله عَلِی فَ این رب کی بری آیات کودیکها، آیت کبری سے کیا مراد، اس کے بارے میں میچ مسلم صفحہ ۹۸: جامیں حضرت عبداللہ بن مسعود عَلَیْ نَفْل کیا ہے کہ اس سے جرکیل التَفِیٰلا کا ویکھنا مراد

ہے۔ان کودہاں سدرة المنتبی کے قریب دیکھاان کے چھسو پرتھے۔ (جیسا کہزیمن والی رؤیت میں بھی یہی بات دیکھی تھی)

سدرة المنتهی کیا ہے؟ سدرة ورن میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور المنتهی کامعنی ہے انتہاء کی جگہ، عالم

بالا میں جنۃ الماویٰ کے قریب سدرۃ المنتی ہے یعنی بیری کا وہ درخت جس کے پاس چیزیں آ کرمنتی ہوجاتی ہیں یعنی تشہر جاتی ہیں، زمین سے جو پچھا عمال وغیرہ او پر جاتے ہیں وہ پہلے وہاں تشہرتے ہیں پھراد پر جاتے ہیں اور او پر سے جو پچھنازل ہوتا ہے پہلے وہاں تشہر ایا جاتا ہے پھر نیچے اتر تا ہے۔ (راجع تفسیر القرطبی صفح ۹۲ ج ۹)

حدیث شریف کی کتابوں میں معراج شریف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔اس میں سدرۃ المنتهٰی کا بھی تذکرہ فر مایا ہے - ساللہ س

صاحبِ معران ﷺ کی حضرات انبیاء کرام علیم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم الطّلِیّلاٰ کی ملاقات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر مجھے سدرۃ النتہی کی طرف لے جایا گیا۔ کیاد مکھتا ہوں کہاں کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ ہجر لبتی کے مشکیزے ہوتے ہیں ادر اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان اس درخت کوسونے کے پتنگوں نے

ڈ ھانپ رکھا تھا۔دوسری روایت میں ہے کہ اسے ایسے الوان( لیعنی رنگوں ) نے ڈ ھانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جانتا اور ایک د میں مصرف سے المنتوں کے لیے اسے الیے الوان ( لیعنی رنگوں ) نے ڈ ھانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جانتا اور ایک

روایت میں ہے کہ جب سدرۃ المنتهیٰ کواللہ کے تھم ہے ان چیزوں نے ڈھانپ لیا جنہوں نے ڈھانپا تو وہ بدل گیا ( لیعنی پہلی حالت ندر ہی )اس میں بہت زیادہ حسن آ گیا اس وقت اس کے حسن کا پیما لم تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کر سکتا ہے

(می ۱۳ مام نو ۱۳۰۰) چونکه اس کے حسن اور سونے کے پٹگول اور الوان کے ڈھانینے کی وجہ سے اس کی عجیب کیفیت ہور ہی تھی اس لئے تفخیما للشان اِذُ یَغُشَی السِّدُرَةَ مَا یَغُشٰی فرمایا۔

جنة المعاوی کیاہے؟
جنة المعاوی کیاہے؟
جند المعاوی کیاہے؟
جند المعاوی ہے، مادی لغۃ ٹھکانہ پکڑنے کی جگہ کو کہاجاتا ہے۔ یہاں جند المعاوی سے کیامراد ہے؟ علامہ قرطبیؒ نے اس کے بارے میں متعددا توال کھے ہیں۔ حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہاں سے وہ جنت مراد ہے جس میں متعق حضرات داخل ہوں گے ایک قول بیہ کہ اس جنت میں شہداء کی ارواح پہنچتی ہیں بید حضرت این عباس میں کارشاد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیوہ جنت ہے جس میں حضرت آدم النظامی قیام پذریتھ ،اورا یک قول بیہ کہ حضرت جرئیل ومیکائیل قیام پذریتھ ،اورا یک قول بیہ کہ حضرت جرئیل ومیکائیل علیما السلام ان کی طرف ٹھکانہ پکڑتے ہیں۔ واللہ اعلی

فا کدہ:اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ عظی ہے۔ معراج میں دیدار خدادندی ہے مشرف ہوئے یانہیں اورا گرردیت ہوئی تو وہ رویت بھری تھی یارؤیت کلی تھی بیغی سرکی آٹکھوں ہے دیکھایادل کی آٹکھوں سے دیدار کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رؤیت کا اٹکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ عنہما فرماتے سے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ اس اللہ علی کے اس اللہ علی کوئی فیصلہ نہ کریں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان کے شاگرہ حضرت مروق نے آیت کریمہ وَ لَقَدُ وَاہُ بِالْافْقِ اللّٰمَ بِین، اوروَ لَقَدُ وَاهُ نَوْلَهُ أَخُولِی تلاوت کی اوراس سے رویت باری تعالیٰ پراستدلال کیا۔ یعنی یہ ثابت کیا کہ شب معراج میں رسول اللہ علی نے نہ نہ کا دیمار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس امت میں میری سب سے پہلی شخصیت ہے جس نے اس بارے میں رسول اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس امت میں میری سب سے پہلی شخصیت مرتبہ دیکھا ( می مسلم صفحہ 10 )۔ نیز جضرت مروق نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے سامنے آیت کریمہ ثُم اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ ع

امام نووی نے شرح مسلم میں کلام طویل کے بعد لکھا ہے:

فالحاصل أن الراجع عند اكثر العلما ان رسول الله عَلَيْ الله وعيده مما تقدم و البات الاسواء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم و اثبات هذا لا ياحذونه الا بالسماع من رسول الله عَلَيْ الله علم الله ينبغى ان يتشكك فيه (پل حاصل بيب كه اكثر علماء كن و يك الإبال ما الله عليدوللم في معراج كى رات البي رب كوانيس سركى المحول سه و يكها يدم من عبرات عبدالله ين عباس رضى الله تعالى عبدالله ين عبال وي معير الله علاوه جواحاديث يجهي الربكى بين ان كى وجه بيدال مملد كه اثبات كي معرف حضور صلى الله عليدوللم سيماع كوي معير بحصة بين كماس من كافت من مناس الله عليه والمناس من الله عليه والله عليه والمناس الله عليه والمناس الله عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه والله والله الله عليه والله وال

اس معلوم ہوا کہ اکثر علماء نے حضرت ابن عباس کے اس کے اور ضائر کے مراجع برنظر کرنے ہے ہی بات بھے میں آتی روایات میں فور کرنے سے اور سورة النجم کی آیات کے ساق سے اور ضائر کے مراجع برنظر کرنے ہے ہی بات بھے میں آتی ہے کہ یہاں حضرت جرئیل النظامیٰ کی رویت مراد ہے، رویت اولی جس کا ذکر دُو مِرَّ فِ فَاسُتُو ہی وَ هُو بِاللَّ فَقِ الْاعْلَىٰ ثُمَّ دَا فَتَدَلَّى فَکُونَ قَالِبُ کُونِی النظامیٰ کی رویت مراد ہے، رویت اولی جس کا تاویل بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے رویت جرئیل مراد ہے۔ اور مَا کَدُبُ اللَّهُ فَا کُدُبُ اللَّهُ فَا کُدُ مَا وَ اَلٰ کے بعد جو لَمُعِلَ لَمُ سَعْمِ اللَّهِ مِن صَافِق ہِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن فَرِيا مِن مِن اللَّهُ مِن مُو بِ اِللَّهُ مِن مُن اللَّهُ اِللّٰ مِن مُن اللّٰ مِن مِن اللّٰ مِن مِن اللّٰ مِن مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن مُن اللّٰ مِن مِن اللّٰ مِن مِن اللّٰ مُن اللّٰ مَن اللّٰ مَا اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مَن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مَن اللّٰ مُن اللّٰ مُ

کی رویت پہلے ہو پی تھی، اس کے بعد جو لَقَدُ رَای مِنُ ایَاتِ رَبِّهِ الْکُبُری فرمایا ہے حضرت عبدالله بن مسعود نے اس کو بریرہ دی اس کے بعد جو لَقَدُ رَای مِنُ ایَاتِ رَبِّهِ الْکُبُر می فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ دی اس کو بریرہ دی ایک بریرہ دی ایک بریرہ دی ہی کی طاوت فرمانی اور فرمایا دای جبو فیل النظیمان کی تحقیم میں کہ دیا اور فرمایا دای جبو فیل النظیمان کی تحقیم میں اللہ عنہا کے شاگر دھ خرت مروق نے جوان سے سوال کیا تو انہوں نے سورة النجم میں ذکر فرمودہ وونوں رویت فرمایا کہ جرئیل النظیمان کی رویت قرارویا، ام فروی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت این عباس کے کو کہ حضرت عاکث رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اثبات رویت کا جوانہوں نے دعوی کیا ہے بظاہروہ ساع پر ہی تئی ہے، یہ بات کیلِ نظر ہے کیونکہ حضرت عاکث رضی اللہ عنہا نے فرمایا

ا بات رؤیت کا جوامہوں نے دموی کیا ہے بظاہروہ سان پر ہی ہے ، یہ بات کل نظر ہے کیونلہ حضرت عائشہ سی اللہ عنہا ہے قرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ علی ہے۔ دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ اس سے جبر تیل التکنیلا مراد ہیں۔ وہ تو فرما رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ دریافت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وکھ گھڈ دَاہُ نؤکۃ اُنحوای میں جبرئیل کی رؤیت نہ کور ہے اور حضرت ابن عباس کے بارے جوام فودگ نے فرمایا کہ فرمایا کہ فوا دہ مو تین۔ (مج مسلم اللہ کا بار کا می کوئی پر بی ہے پھر حضرت ابن عباس نے بھی رؤیت بھری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اور اور اور میں اس اور کا میں اور کا بار پوری طرح غوروفکر کرنے اور روایات کود کھنے سے شپ معراج میں رؤیتِ باری تعالیٰ شانہ کامضبوط ثبوت نہیں ہوتا لہذا تیسرا قول یعنی تو قف راجح معلوم ہوتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ِ۔

حافظ امن حجررحمة الله عليد فتح إلبارى صفحه ٢٠٨ ج٨ مس لكست بين-

وقد اختلف السلف في رؤية النبي عُلِيلًا وبه فلهبت عائشتوابن مسعودالي انكارها واختلف عن ابي ذر. وذهب جماعة الى الباتها، وحكى عبدالوزاق عن معمر عن الحسن انه حلف ان محمداراي ربه. واخرج ابن خزيمة عن عروة ابن الزبير الباتها، وكان يشتد عليه اذا ذكرله انكار عائشة، وبه قال سائر اصحاب ابن عباس، وجزم به كعب الاحبار والزهري وصابحه معمر وآخرون ، وهو قول الاشعري و غالب اتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه أوبقلبه وعن أحمد كالقولين قلت: جاء ت عن ابن عباس اخبار مطلقة واخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها، فمن ذلك مااخرجه النسائي باسناد صحيح و صححه الحاكم ايضا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: اتعجبون أن تكون الخلة لاابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ واخرجه ابن خزيمه بلفظ ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة الحديث واخرج ابن اسحق من طريق عبدالله ابي سلمة ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس: هل رائ محمد ربه؟ فارسل اليه ان نعم . ومنها مااخرجه مسلم من طريق ابي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى ( ما كذب الفؤاد ماراى، ولقد راه نزلة أخرى) قال: راى ربه بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال: راه بقلبه واصرح من ذلك ما اخرجه ابن مردويه من طريق عطاء ايضا عن ابن عباس قال: لم يره رسول الله عَلَيْكَ بعينه انما راه بقلبه. وعلى هذا فيمكن الجمع بين اثبات ابن عياس و نفى عائشة بان يحمل نفيها على رؤية البصر واثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لانه مايند عَالَيْنَة كان عالما بالله على الموام. بل مراد من اثبت له انه را بقلبه ان الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيئ مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين، وروى ابن خزيمة باسناد قوى عن انس قال راي محمد ربه، و عند مسلم من حديث ابي ذرانه سال النبي عَلَيْكُمْ عن ذلك فقال نوراني اراه، ولاحمد عنه، قال و رايت نورا، ولا بن خزيمة عنه قال راه بقلبه ولم يره بعينه وبهذا يتيين مراد ابي فربذكره النور اي النور حال بين رؤيته له ببصره، و قد رجع القرطبي في (المفهم)قول الوقف في هذه المسالة وعزاه لجماعة من المحققين، و قواه باته ليس في الباب دليل قاطع، و غاية ما استلل به للطائفين ظواهر متعارضة قابلة للتاويل، قال وليست المسالة من العمليات فيكتفي فيها بالادلة الظنية، واتما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها الا باللليل القطعي، وجنح ابن خزيمة في (كتاب التوحيد) الى ترجيح الاثبات واطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره، وحمل ما ورد عن ابن عباس على ان الرؤياوقعت مرتين مرة بقلبه و مرة بعينه و فيما اوردته من ذلك مقنع و ممن اثبت الرؤية لنبينا عَلَيْتُ الإمام احمد فروى الخلال في (كتاب السنة) عن المروزي قلت لاحمد انهم يقولهن ان عائشة قالت: من زعم ان محمد اراى ربه فقد اعظم على الله الفرية، فبأى شيء يلفع قولها؟ قال: بقول النبي عَلَيْتُ رايت ربي قول للنبي عَلَيْتُ اكبر من قولها. وقد انكر صاحب الهدى على من زعم أن احمد قال راى ربه بعيني راسة قال: وانما قال مرة راى محمد ربه و قال بفؤاده. وحكى عنه بعض المتاخرين رآه بعيني راسه و هذا من تصرف الحاكي، فإن نصوصه موجودة، انتهي.

قلت: وهذاالذي روى عن الامام احمد رحمه الله تعالىٰ انه يدفع قولها بقوله مُلَّكُ : رايت ربى فاته افائبت بسند صحيح دل على الرؤية البصرية و مع ذلك لا يبت بسياق سورة النجم فائبات الرؤية منه مُلَّكُ يحتاج الى رواية صحيحة صريحة دالة على الرؤية البصرية المحقيقة في اليقظة سواء كان في ليلة الامسراء او غيرها، فاما ما حمل ابن خزيمة ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنها على ان الرؤيه وقعت مرتين مرة بعينه و مرة بقله فهو خلاف ما نص عليه ابن عباس نفسه انه راه بفؤاده مرتين كما رواه مسلم)

(سلف حضرات کا حضورا کرم ملی الله علیہ ملم کے بین در بود کھنے کے بارے میں اختراف ہے۔ بی حضرت کا کشار در صفرت عبدالله بن مسحود میں الله تعلیہ علم کے بارے میں اختراف ہے۔ بی حضرت عاد شرائی ہے۔ بی حضرت عاد الله در سے جھا اختراف میں وی ہے اور الله تعدیم کا المراف ہے اور حضرت عمداللہ تعدیم کے المراف ہے اور حضرت عودہ میں اللہ تعدیم کے اللہ تعدیم کی اللہ تعدیم کی اللہ تعدیم کے اللہ تعدیم کی اللہ تعدیم کے اللہ تعدیم کے اللہ تعدیم کے اللہ تعدیم کے اللہ تعدیم کی اللہ تعدیم کے اللہ کے اللہ تعدیم کے اللہ کے اللہ تعدیم کے اللہ تعدیم کے اللہ تعدیم کے اللہ کے ال

عد كينا ب يجردل سد كيف عمراد واقعة ول كاد كيناى بصرف علم كا حاصل موجانا مراثيس ب كيكر صنوع الله كالمنافق بروقت تعاريك حس ف ول كاروت كورانب توال كامطلب يب كريسية كحمول يكى كو يكعاجاتا به اى طرح كى كيف ول ش بيداك في كينك كيف كين عنوا كولى يرخصوم نيس باكرعام قامده يب كده يكينكا اور سلم من حفرت الدورض الشرقعالي عندكي حديث بين في الباري من حضوراً كرم سي الشعلية بلم سي وال كيانو آب الشيخ في الدراي على المدين عن المراجع على المراجع المرا المام حمد في معرت ابوذر في تقل كياب كما بيعظية في لم الورس في وربي على المام حمد في منابعة المعالي المورات الم ے ایک محول سے بیس دیکھادرال اول سے مفرت ابوذر کے سابقہ ال میں اور کے ذکر کی مرادواضح موجاتی ہے۔ بینی آٹھول سے دیکھنے کے سامنے و مانع ہو کیا اورال مقرطی نے انتہ من سندش و تف كرنے كة ل كور ي دى جاوراى و تقين كى ايك جاعت كى طرف منوب كيا جاوران قول كوس منعبوط كيا ہے كما سبارے ش كو كي تعلق وكيل قوج نہیں۔وذوں صفرات کے جوستدلات ہیں وہ متعارض روانتوں کے ظاہرالفاظ ہیں جن ش تاویل ہو کئی ہے اور بید مسئلہ گلیات کانہیں ہے کہ جس میں ظنی واکل پراکتفاء کیا جائے بید مسئلہ او اعتقادات س سے ماس مقطعی دلیل بی کی ضرورت مجاوران فریرے کا بالتے حدیث مدیت کے احتبار کی طرف دی ان طاہر کیا ہوا س اقدر طویل واکل چی کے کہ رہاں جن كاذكر طوالت كاباعث بالدحفرت الان عباس مض الشدتعالى عنهما يجوم وى بهاساس يرتحول كياب كدويت ددد فعده وفي بسايك دفعة دل سادما يكد دفعة كلمول سادمان بامے میں ش نے جوذ کر کیا ہے ورصور میں ایک کے رقبت کو قابت کرنے والوں میں فام جربھی ہیں۔ چنا نچے طال نے کتاب است میں مروزی نے قل کیا ہے کہ میں نے فام جر ے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے فرملا جس کا خیال ہے کہ حضرت محققات نے اپنے رب اپر بہت براجھوٹ باعرها بس معزت عائشر من الله نعالى عنها كاليق ل كن وليل معد كياجاتا ب المام حدث كها حضوراً كرم ملى الله عليه للم في فرياي من في البيان عن عنالية كالرشاد حفرت عائشرض الله تعالى عنها كقول ب بواسها ورصاحب هدى في الكاله كالفائد كياب جس كاخيال سهام احمد في كهاب كر حضو والمنطقة في وب كوركي آسمول س و كلما ب انهول ني كو كها ب كر صوط الله في المارت و المعالم المالية ول عد كما به الراص متاخين في سي الماكياب كما ب في في المالية ول عد كما به المعالم المالية ول المالية ول المالية ول المالية والمالية والم آ تھوں سے دیکھا ہے بد حکایت کرنے والے کا تصرف ہے کیوکد امام اس سے تصوص موجود ہیں۔ میں کہنا مول سے جو امام احمد سے مردی ہے کہ حضرت مائٹ وشی اللہ تعالی عنہا کے قول کا حضورا كرم الله كالم الميت داب جواب دياجاتا بي مي جب من سنات وجائة تكاول عد كيف بددالت كرتاب اوراس كرماته يري ب كريد والخم ك سال سائيس بهنا يس المسائل من المسائل من المسائل من المسائل من المحمل المحمل من المحمل مویا کی اوردقت اوراین تزیر نے جو صرت این عباس دخی الله عمل اول کوال بات رجمول کیا ہے کدوئے دودفعہ مونی ہائید فعدا تھوں سے اورا کی دفعہ ل سے باحقال حضرت اين عباس رض الله تعالى عبما كم مراحت كي فلاف ب كما ب علي في المسلم في دوايت كياب المسلم في دوايت كياب ا

اَفْرَءُنِ تَمُ اللّٰتَ وَالْعُزِّى فَوَمَنُوهُ النَّالِفَةُ الْأَخْرَى الكُولُولُ الْكُولُولُ الْأُنْتُى وَ تِلْكَ إِذَا اللّٰهُ وَمَنُولُهُ النَّاكُولُولُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ

#### وَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىٰ مِنَ الْحِقِّ شَيِّئًا ﴿

اور بلاشبه گمان حق کے بارے میں ذراجھی فائدہ نہیں ویتا۔

### مشرکین عرب کی بت پرستی، لات، عز کی اور منات کی عبادت اوران کے توڑ پھوڑ کا تذکرہ

علام قرطی نے عولی کے بارے میں کھا ہے کہ یہ سفید پھر تھا، اس کی جگیطن خلد بنائی ہے ظالم این اسعد نے اس کی حبادت کا سلسلہ شروع کیا اس پرلوگوں نے گھر بنالیا تھا اس میں ہے آ واز آیا کرتی تھی اور حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے قال کیا ہے کہ عُذِی ایک شیطان عورت تھی وہ بیان خلد میں بول کے تین درختوں کے پاس آتی جاتی تھی۔

تيسرابت (جس كا آيت بالايس تذكره فرمايا) منات تقاييهي عرب كمشهور بتول ميس تفاتيفير قرطبي ميس لكعاب كداس كا

نام منات اس لئے رکھا گیا کہ تقرب حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس کثرت سے خون بہائے جاتے تھے یہ بت بی ہذیل اور بی خزاعہ کا تھا۔

اوراس کے نام کی دہائی دیے تھے مقام مشلل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔مشلل قدید کے قریب ہے) نیز فتح الباری میں لکھا
کل مکم معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان راستہ میں واقع ہے بنسبت مدینہ منورہ کے مکم معظمہ کے قریب ہے) نیز فتح الباری میں لکھا
ہے کہ عمرو بین کی نے منات کوساحل سمندر پرقدید کے قریب نصب کردیا تھا قبیلہ از داور غسان اس کا جج کرتے تھے اور اس کی تعظیم
کرتے تھے جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آ جاتے اور منی کے کاموں سے فارغ ہوجاتے تو منات
کے لئے احرام باند ھتے تھے۔ ندکورہ تیوں بوں کی عرب قبائل میں بری ایمیت اور شہرت تھی اللہ تعالی نے فرمایا: اَفَق مَنْ تُنْتُمُ اللّٰتَ
کے لئے احرام باند ھتے تھے۔ ندکورہ تیوں بوں کی عرب قبائل میں بری ایمیت اور شہرت تھی اللہ تعالی نے فرمایا: اَفَق مَنْ تُنْتُمُ اللّٰتَ
وَ الْعُورُی وَ مَنَاقَ الشَّالِشَةَ الْلاُحُورُی (کیا تم نے لات اور عزی کی اور تیسر نے نمبر کے منات کو دیکھا) لیعنی تم نے فور کیا تو کیا تھی میں آیا؟ کیا انہوں نے کوئی نفع دیا یا ضرودیا؟ جب ایسانہیں ہے تو وہ شریک فی العبادة کیسے ہوگئے اور تم ان کی عبادت کیسے کرنے گئے، جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان تینوں کا ٹاس کھودیا گیا۔

لات تین مربادی: حیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ لات طائف میں تقاوباں بی ثقیف رہتا تھااس قبیلے کے افراد مدیدہ منورہ میں آئے اور شرف باسلام ہو گئے۔ وہ لوگ نے نئے مسلمان ہوئے تھا نہوں نے رسول التقایش سے عرض کیا کہ ہمارا سب سے بڑا بت لینی لات تین سال تک باقی رہنے دیا جائے ہے نئے انکار کردیا اور حضرت ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی التہ عنہما کو تھے دیا نہوں نے اس بت کو گرادیا اور تو ڑتا ڑکے رکھ دیا، بی ثقیف کے لوگوں نے دسول اللہ تھا کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں تو ڑی سے اس بت کو گرادیا اور تو ڑتا ڑکے رکھ دیا، بی ثقیف کے لوگوں نے دسول اللہ تا ہم این کیت توں کو تم اپنے ہاتھوں سے نہتو ڑہ ویہ بات تو ہم مان لیت توں بردی نماز تو (وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی) اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔ (سیرت ابن ہشام، ذکر وفد ثقیف واسلام اللہ علی کے بارے میں فتح الباری صفح ۱۲ ج کہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ علی ہے ما الفتح سے فتح کی کا میں دلیا دیاں ولید خالے کو بھی انہوں نے اسے گرادیا۔

تفیر قرطی میں لکھا ہے کہ عرفی ایک شیطان (بتی) عورت تھی کھن تخلہ میں تین بیول کے درخوں کے پاس آتی جاتی تھی رسول اللہ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید کے تین درخت ہیں پہلے درخت کوکا ہے دو انہوں نے اس کو کاٹ دیا جب والیس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا عرض کیا کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا فرمایا اب دو انہوں نے اس کو کاٹ دو وہ وہ لیس آئے اور دوسرے درخت کوکاٹ دیا پھر حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پھر وہی سوال فرمایا ،عرض دو سرے درخت کوکاٹ دو وہ وہ لیس کے اور دوسرے درخت کوکاٹ دیا پھر حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پھر وہی سوال فرمایا ،عرض کیا تیس نے تو اب بھی کہ خینیں دیکھا فرمایا جا کہ تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ جب وہ تیسرے درخت کے پاس آئے اور اسے کاٹ دیا تو ایک جبتی عورت کو بھی جو بے تھی اور اپنے لمجے لمبے دانتوں دیا تو ایک جبتی عورت کو بھی تھی اس کے چھے اس کا مجاور بھی تھا جس کا نام دُہی تھا۔ حضرت خالد کے اس شیطان عورت کے سر برضر بساری اور اس کو کھیا رہی تھی اس کی جو رہ تھی اس کی جو رہ تھی تاس کی جو رہ تھی تھی اس کی جو رہ تھی تاس کی جو رہ تھی تاس کی جو رہ تھی تاس کی جو رہ تھی تھی تر کی جو رہ تھی تاس کی جو رہ تو کی اس کی عورت عربی تھی آئی ہی خورت کی تھی تاس کی جو رہ تھی در تھی تو رہ بھی تاس کی جو رہ تو کی در تھی تو رہ بی تھی دور تو بی تھی تاس کی جو رہ تو کی در تھی تر دی تو کی در تھی تو رہ بی تھی دور تو کی تو کی دور تو کی تو کی در تو بی تو کی دور تو کی دور تو کی دور تو کی تو کی دور تو کی دور تو کی تو کی دور تو کی دور تو کی تو کی دور تو کی تو کی تو کی دور تو کی تھی تو کی دور تو کی تو کر تو کی تو کی دور تو کی تھی تو کی تھی تو کی تو کی دور تو کی تھی تو کی تو کی دور تو کی تھی تو کی تو کی تھی تو کی تو کی تو کی تھی تو کی تو

البدایدوالنہایہ صفحہ ۳۱: ج میں ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید عظیدہ ہاں پنچے تو دیکھا کہ ایک نگی عورت بال پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے اور سر پرمٹی ڈال رہی ہے اسے انہوں نے تلوار سے قبل کردیا پھر نبی اکرم عظیمی کی خدمت میں آ کرقصہ سایا تو آپ نے فرمایا، یہ عورت عُزِی تھی۔

(یہ جوافیکال ہوتا ہے کہ پہلے تو عزیٰ کوسفید پھر بتایا تھا اوراس روایت سے ثابت ہوا کہ یہ جی عورت تھی؟ اس اشکال کا جواب سے ہے کہ جنات مشرکین کے پاس آتے تھے اوراب بھی آتے ہیں بری بری ڈراؤٹی صورتیں لے کرلوگوں کے پاس چہنے ہیں وہ ان کی صورتوں کے مطابق بت بناتے ہیں پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ جنات اسے اپنی عبادت سجھے لیتے ہیں۔ بت خانوں میں اور مشرکین کے استہانوں میں ان کار بنا سبنا آنا جانا ہوتا ہے اور مشرکین کو بیداری میں اورخواب میں نظر آتے ہیں۔

منات كى بربادى اور تبابى: اب ربى يه بات كدمنات كاانجام كيا مواتواس كے بارے ميں تفيير ابن كثير صفح ٢٥٠٠ ن ٣٠ ميل كلما ہے كداس كي تو اور تبابى الله علي الله على الله

مشركين كى صلاكت اورجمافت: مشركين كے برے برے بنوں كى عاجزى اور بخابى اور فقا وضرر پر قدرت ندر كئے كى حالت بيان كرنے كے بعدار شاد فرما يا آلگھ الله تكو وَلَهُ اللهُ نَشَى (كيا تمهارے لئے نربواور الله كے لئے مادہ ہو) اول بو يہ گرائى كى بات ہے كالله تعالى كے لئے اولا دجويز كردى پھر جواولا دجويز كى تو بيٹياں جويز كردي اور فرشتوں كو الله تعالى كى بيٹياں بناويا الله تعالى كے لئے اولا وجويز كردى پھر جواولا دجويز كى تو بيٹياں جويئ كى الله تعالى كى بيٹياں بناور فرشتوں كو الله تعالى كى بيٹياں بناليا؟ النا كُمْ لَيْتُورُ لُونَ قُولًا عَظِيمًا (كيا تمهارے رب نے تمهيں بيٹوں كساتھ خاص كرديا اور خود فرشتوں كو بيٹياں بناليا؟ بيٹك تم برى بات كہ بورہ كل ميں فرما يا فَاصْفَتُهِمُ الْوَبِيكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اَمْ خَلَقُنَا لَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

الْمَلَئِكَةَ إِنَاقًا وَهُمُ شَاهِدُونَ آلا إِنَّهُمُ مِّنُ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ وَلَدَاللهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ اَصَطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ مَالَكُمُ كَيُفَ مَحُكُمُونَ سوان لوكوں سے لوقھے كہااللہ كے لئے بیٹیاں اور تہارے لئے بیٹے؟ كیاہم نے فرشتوں کوغورت بنایا اس حال میں کہوہ و کھورہے تھے خوب من لوکہوہ لوگ اپنی خن تراثی سے کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولا دہاور

وه يقينا جيوٹے بين كەكىيانلەتغالى نے بيٹوں كے مقابله ميں بيٹياں پيندكيس تم لوگوں كوكميا بوگيا، كيساتكم لگاتے ہو)۔

ان لوگوں کی ای تجویز باطل کے بارے میں فرمایا تِلُکَ اِذًا قِسُمَةً ضِیُونی ۔ کہ تقیم بڑی طالمانہ ہے بھونڈی ہے باطل ہے خودخور کرنے اور سجھنے کی بات ہے کہ جس چیز کواپے لئے ناپند کرتے ہوا سے اللہ تعالی کے لئے کیے تجویز کیا۔

مشركين نے اپنے لئے خودمعبود تجویز كئے اوران كے نام بھی خود ہی رکھے

 پر فرمایا آم لیلانسان ماتمنی (کیاانان کے لئے دوسب کھ ہے جس کی وہ تمنا کرے) یہ استفہام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ اندتحالی کے علادہ ہم جن چیز دل کی عبادت مطلب یہ ہے کہ اندتحالی کے علادہ ہم جن چیز دل کی عبادت مطلب یہ ہے کہ اندتحالی کے علادہ ہم جن چیز دل کی عبادت کرتے ہیں ان ہے دنیا ہیں ہماری حاجتیں پوری ہول گی اور آخرت میں بیم عبود ہماری سفارش کردیں گے اور بخشوادیں گے بیان کی صرف اپنی آرز واور تمنا جو پوری ہونے والی ہیں ، دنیا میں خود در کھتے ہیں کہ ہرایک انسان کی ہر تمنا پوری ہیں ہوتی پھر اس بات کا یقین کیسے کئے بیٹھے ہیں کہ ان معبود ول سے فائدہ پنچ گاجب کہ انہیں خود ہی معبود تجویز کر لیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے معبود ہونے کی تو تی دلیا نہیں نازل کی گئی۔

فَلِلْهِ اللاَحِوَةُ وَاللاَولَى (سوالله بى كے لئے آخرت ہادرادلى ہے) اُولى سے دنیااوراخرى سے آخرت مراد ہے مطلب یہ ہے كہا فی طرف سے كى كو پھر بھى تجويز كرنے اور طے كرنے كا افتيار تہيں ، دنیا ميں بھى الله تعالى كى بادشاہت ہادر كوينيہ كے مطابق فيصله فرمائے گا، كافروں كى سب اميديں اور آخرت ميں بھى اس كى بادشاہت ہوگى، وہ اپنے توانين تشريعيہ اور تكوينيہ كے مطابق فيصله فرمائے گا، كافروں كى سب اميديں اور آئر من ساك جي اور دائيگاں ہيں۔

مشرکین کا خیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کرویں گے:
مشرکین کا خیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کرویں گے:
میں بت بھی تے اور فرشتے بھی۔ان کا بی خیال تھا کہ اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کردیں ہمیں اللہ سے قریب کردیں گے۔ بیشیطان نے آئیں سمجھایا تھا، شطلب ان لوگوں کا بیتھا کہ ہم جوشرک کرتے ہیں بیاللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کیلئے کرتے ہیں بقر آن مجید نے ان لوگوں کی تردید فرمائی بت تو بیچارے کیا سفارش کریں گے وہ تو خود ہی کے دس، بے دوح اور بے جان ہیں اپنے نفع ضرر ہی کوئیں جانتے جو آئیں تو ڑنے گئے اس سے بچائیئین کرسکتے وہ کیا سفارش کریں گے ،فرشتے اور انبیائے کرام اور اللہ کے دوسرے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت تو کردیں گئین اس میں شرط بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو کہ فلال فلال کی سفارش کر سکتے ہو۔

آیت کریمہ وَ کُمْ مِّنُ مَّلَکِ فِی السَّمُوتِ (الآیة) میں ای مضمون کو بتایا ہے کہ آسانوں میں بہت سے فرشتے ہیں ان کی سفارش کچر بھی کام نہیں آسکتی ہاں اللہ تعالیٰ جس کے لئے اجازت دے اور جس سے راضی ہواس کی شفاعت سے فائدہ پہنچ سکے گا۔

اور چونکہ کافراور مشرک کی بخش بی نہیں ہونی اس لئے ان کے لئے شفاعت کی اجازت ہونے کا کوئی تصور بی نہیں ہوسکتا سورۃ الانبیاء بیں ان لوگوں کی تر دید فرمائی ہے جوفر شنوں کو اللہ تعالی کی اولا دیتا تے سے اور ان کی عبادت کرتے ہے، اور ان کی عبادت کرتے ہے، اور ان کی شفاعت کی امیدر کھے سے ارشاد فرمایا: وَ قَالُو التّحَدُ الرّحُمنُ وَلَدًا سُبُحنَهُ بَلُ عِبَادٌ مُحْكُونَ لَا يَسُبقُونَهُ وَ اللهِ عَبَادٌ مُحْكُونَ اللّا لِمَنِ اَرْتَصنی وَ هُمُ مِن اللّهُولُ وَ هُمُ بَامُونِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيُدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ اللّا لِمَنِ اَرْتَصنی وَهُمْ مِن اللّهُ وَلَا يَشْفَعُونَ اللّا لِمَنِ اَرْتَصنی وَهُمْ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اس کے بارے میں قرمایا: إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَّئِكَةُ تَسُمِيَةَ الْأَنْهٰي (بِشَك جولوگ آخرت پرايمان نہيں لاتے وہ فرشتوں کومؤنث يعنی لڑ کی کے نام سے نامزد کرتے ہیں )ان کی پیر سب بری حرکتیں ہیں اور برے عقیدے ہیں اوران کے یہ جو خیالات ہیں فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے ہیں اگر آخرت برایمان لاتے اور بی فکر ہوتا کہ موت کے بعد جارا کیا ہے گا ایسا تو نہیں کہ جارے عقائد اور اعمال ہمیں عذاب میں مبتلا کرویں تو بغیر قطعی دلیل ے فرشتوں کونی عورت بتاتے اور ندان کواللہ کی اولا و بتاتے ،اپنی عقل کو کام میں ندلائے ساری با تیں محض گمان ہے کرتے رہے ندولیل نه جت محض انكل يجوباتين بناتے رہے اور خودسا خته معبودوں كى عبادت كرتے رہے۔ اى كوفر مايا وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ ك پاس اس كى كوئى دليل نيس ) إِنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ (صرف باصل خيالات اور مُصْ كمان كے يجھے جلتے بيس) وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (اور بلاشبه كمان حق ك بارے مين كوئى فائدة نبيس دينا) كمان كا اتباع كرنے كا تذكره دوباره فرمايا ہے بہلی جگہ باطل معبود تجویز کرنے سے متعلق ہے، اور دوسری جگدان کوشفاعت والاستحضے سے متعلق ہے۔ ا يمان اور فكر آخرت كي ضرورت: الله عل شاند في جو إنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِالْأَحِرَةِ (الآية) فرمايا باس میں ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ ہے اوروہ یہ ہے کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے وہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں معلوم ہوا کہ آخرت بریقین ند بونا کفروشرک اختیار کرنے اور اس پر جے دہنے کا بہت براسب ہے۔ آخرت پریقین نہیں اور اگر آخرت کا تصور ہے تو ایول ہی جھوٹا سا دھندلاسا ہے پھران کے دینی ذمہ دارول نے سیمجھا دیا ہے کہ اللہ کے سواتم جن کی عبادت کرتے ہو پیمہیں قیامت کے دن سفارش کر کے عذاب سے بچالیں کے البذاتھوڑا بہت جوآخرت کا ڈراورفکرتھاوہ بھی ختم ہوا،مشرکین تو کافر ہیں ہی ان کے علاوہ جو کا فر ہیں ان کی بہت ی قتمیں اور بہت ی جماعتیں ہیں ان میں بعض تو ایسے ہیں جو نساللہ تعالیٰ شاند کے دجود کو مانتے ہیں نہ سے سلیم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور شموت کے بعد دوبازہ زندہ ہونیکا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدہ میں جب کوئی خالق ہی نہیں تو کون حساب لے گا اور کون دوبارہ زندہ کرے گا پیر طحدین کا اور دہریوں کا عقیدہ ہے اور پچھے لوگ ایسے ہیں جو کسی دین اور دهرم کے قائل ہیں اللہ تعالی کو بھی خالق اور مالک مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں اور تنائخ لیعنی وا گوان کا عقیدہ رکھتے ہیں آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ اور عقاب کا تصور ان کے یہال نہیں ہے اور پچھ لوگ ایسے ہیں جوانبیائے کرام علیم الصلاق والسلام كى طرف اپنى نىبىت كرتے بىل يعنى يېودونسارى بىلوگ دوسرے كافرول كېنست آخرت كا ذرازياده تصورر كھتے بيل كيكن دونوں تو موں کوعنا داور صدنے برباد کردیا سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے یہودیوں کی آخرت سے بے فكرى كابيعالم ہے كه يوں كتے بين لَنُ تَمَسَّنَا النَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً (مِين مِرَّزَ آ كُ نه كِرُ عِ كَامَر چندروز) بي جانے ہوئے کہ دنیادی آ گ ایک منٹ بھی ہاتھ میں ہیں لے سکتے اپنے اقرار سے چندون کے لئے دوزخ میں جانے کو تیارلیکن ایمان لانے کو تیارنہیں ہیں۔اورنصاریٰ کی جہالت کا بیعالم ہے کہ آخرت کے عذاب کا یقین رکھتے ہوئے اپنے دینی پیشوا وک اور یا در یول کی با تون میں آ گئے جنہوں نے سیمجھادیا کہ چھ بھی کرلوا تو ار کے دن چرچ میں آ جاؤ<u>بڑے بڑے</u> گناہ جو کئے ہیں وہ یا دری . کو بتادووہ انہیں معاف کردے گا اور دوسرے گناہوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں یا دری کے اعلان عمام میں معاف ہوجائیں گے ایسی بوقونی کی باتوں کو مان کرآ خرت کے عذاب سے غافل ہیں اور کفروشرک میں مبتلا ہیں ، بے فکری نے ان سب کا ناس کھویا ہے آخرت کے علااب کا جودھندلا ساتصور ذہن میں تھااہے بھی ان کے بڑوں نے کالعدم کردیا، دھڑ لے سے کفر پر بھی جے ہوئے ہیں اورشرک پربھی اورکبیرہ گناہوں پربھی بخورکرنے کی ہات ہے کہنا فرمانی کی خالق تعالیٰ جل مجدہ کی اور معاف کردیں بندے؟ پیہ كسے ہوسكتاہے؟

آخرت کے عذاب سے بیختے کی فکر کرنالا زم ہے:

انبانوں کوموت کے بعد کا فکر ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے اپی طرف ہے کوئی دین بھیجا ہے جس کے مانے اور قبول کرنے پرآخرت کے عذاب سے فی جا کیں گے نفل ہے نہ فکر ہے نہ یعین ہوجائے اور نفر کے بین بہت بڑی چیز ہے ،اگر کسی کوفکر لاحق ہوجائے اور نفر و شرک پر مرنے سے عذاب میں جتال ہونے کا یقین ہوجائے تو نیند نبہ آئے اور نہ کھانے میں مزا آئے جب تک اس دین کو اور نفر و شرک پر مرنے سے عذاب میں جتال ہونے کا یقین ہوجائے تو نیند نبہ آئوا ور نہ کھانے میں مزا آئے جب تک اس دین کو حقیق کر کیس جواللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے بھیجا ہے اور اس کے اٹکار پر دوز خ میں داخل کرنے کا فیصلہ فر مایا ہے اس کی سمجھ میں بہی سختین کرنے سے پہلے نہ جینے میں مزا آئے تا نہ خوشیاں مناتے نہ مستیاں کرتے ۔اگر واقعی فکر کریں تو اف خالی سب کی سمجھ میں بہی آئے گا کہ مرف و ین اسلام ہی اللہ تعالیٰ سب کی سمجھ میں سہا نہ بھیوا کی میں نہا تھا کہ میں نہ کی بات نہ مان نہ کی سردار کی ماور میں ہوا ہے ہوں کو جواب دے کہ دین کو اختیار کرنا دوز خ کے عذاب سے بھیے کے نہ بیاں کو جے دنیا میں گروہ بندی کرنے کے لئے نہیں ہوائی بی بڑائی باتی رکھنے اور ایک جماعت کا سردار اور پیشوا بندی کرص میں ہمارا کی بی کو این بھیا ہو؟

در حقیقت آخرت پر پختہ ایمان نہ ہونا خواہ شات نقس کا اتباع کرنا، انگل پچواپ لئے دین تجویز کرلیما ان تین باتوں نے انسانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لئے تیار کررکھا ہے۔ بہت سے دہ لوگ مسلمان ہیں آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں لیکن خواہ شات نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ، بیلوگ بھی اپنی جانوں کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے تیار ہیں، نمازیں چھوڑنے والے ذکو تیس روکنے والے ، حرام کمانے والے ، حرام کھانے والے اور دوسرے گناہوں میں جولوگ بھینے ہوئے ہیں ان کے ایمان کو خواہ شات نفس نے کم ورکر رکھا ہے فکر آخرت نہیں اس لئے گناہ نہیں چھوڑتے۔

گمان کی حیثیت: آیاتِ بالا میں گمان کے پیچیے پڑنے کی بھی ندمتِ فرمائی اور پیجی فرمایا کے '' گمان حق کا فائدہ نہیں دیتا''۔ اس میں ان لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت ہے جوقر آن وحدیث کی تصریحات کے مقابلہ میں اپنے خیال اور گمان کے تیر چلاتے ہیں اور دینی مسائل میں دخل دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بول ہے یا بول ہونا جا ہیں ۔

جولوگ عموماً دوسروں کے بارے میں برگمانی کرتے ہیں اور ان کی یہ برگمانی انہیں غیبت اور تہت پر آمادہ کردیتی ہے(اپی آخرت کی فکر نہیں کرتے یہ لوگ اپنی بہت کی المبی ہی) حرکتوں کی وجہ سے رسوا بھی ہو جہاتے ہیں اور آخرت میں گناہوں کا نتیجہ سامنے آبی جائے گا۔رسول اللہ علی کا ارشاد ہے ایا کم والظن فان المظن اکذب الحدیث (برگمانی سے بچو کیونکہ یہ برگمانی باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہے ) (مقولة المصابح صفر عامین ابنادی دسلم)

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تُولِي لَا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوة اللَّهُ فَيَا هُذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِن الْعِلْمِ الْحَيْوة اللَّهُ فَيَا هُذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِن الْعِلْمِ الْحَيْوة اللَّهُ فَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو الْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

كَبْرِدَالْإِنْدِدُوالْفُواحِشُ إِلَّا اللَّهُ مُرْإِنَ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ إِذُ النَّكَا كُمُرْضَ ع بِحِ بِن مَر بِنَهُ مِنه، بِ عَلَى آپ كا رب برى وي منفرت والا ب، وه تهيں خوب جانا بے جب اس نے تهيں الْارْضِ وَإِذْ اَنْتُمْ آجِنَّةٌ فِي بُطُونِ اللّه عَنْ اللّهُ فَلَا تُرَكُّوا اَنْفُسِكُمْ هُواعْكُمْ بِهِن التَّفَى اللّهُ الْارْضِ وَإِذْ اَنْتُمْ اللّهُ هُواعْكُمُ بِهِن اللّهُ عَنْ الله عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# اہلِ دنیا کاعلم دنیا ہی تک محدود ہے،اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کواور گمراہوں کوخوب جانتا ہے

قضعين يه يهذآ يات كاتر جمه به ان مين اولاً رسول الله على كوخطاب فرمايا كه جمن محض في جماري نفيحت ساعراض كيا آپ اس كی طرف سے اعراض فرمائيں ، بعض مفسرين نے فرمايا كه اس مين آنخضرت على الله كوسلى دى ہے اور مطلب بيہ ہے كه آپ ان كے يتجھے نہ پڑيں اور ان كى حركتوں سے دلگير نہ ہوں ان كو دنيا ميں جمثلا نے اور انكار كرنے كى سزامل جائے كى ، اور آخرت ميں تو ہر كافر كے لئے عذاب ہے ہى اس سے جھ كارہ نہيں۔

رسول الله عليلية جود عاكي كياكرت تصان ميس ايك بيدعا بهي تلي

اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ مُصِيبُتَنَا فِي ديننِا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنيَ اكبر هَمِّنَا وَلَا مَبُلَغَ عِلْمِنَا (اے ہمارے اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت مت بھیج، اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی قکر اور ہمارے علم کی بھیج مت

بناد \_\_\_(مقلوة المائع مغدام)

پیرفرمایا اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعُلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدای (بیتک آپ کارب اے خوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ خوب جانتا ہے اس فیض کوجس نے ہدایت پائی دونوں فریقوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دہ ہرا کیک کے حال کے مطابق جزامزادیدےگا۔

برے کام کرنے والوں کوان کے اعمال کی سزاملے گی اور محسنین کوا چھا بدلہ دیا جائے گا:

آیت شریفہ میں کبیرہ گناہوں سے اورفواحش سے بیخے والوں کو اَلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْ اَ کامصداق بتایا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے بین ان کی تفسیر سورہ نساء کی آیت اِنْ قَجْتَنِبُو الْ تَکْبِئُو مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ کِذیل میں لکھ چکے ہیں۔

 توبدواستنفاریمی کرلیتے ہیں اور گناہ پراصراریمی ٹیبل کرتے اور چھوٹے گناہ نیکیوں ہے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ سورہ ہوو میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبُنَ السَّیْنَاتِ فرایا ہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں مطلب استثناء کا یہ ہے کہ اللّٰذِینَ اَحْسَنُوا کی جو محبوبیت یہاں بقرید مقام مدل ذکور ہے اس کا مصداق بننے کے لئے کہا کرسے بچنا تو شرط ہے لیکن صغائر کا احیانا صدور اس کے لئے موقوف علیہ نیس البتہ عدم اصرار شرط ہے اور استثناء کا یہ مطلب نہیں کہ مغائر کی اجازت ہے اور نداشتر اطکا یہ مطلب ہے کہ المذین احسنو اکا معجزی بالحسنیٰ ہونا موقوف ہے اجتناب عن الکبائر پر کوئک مرکب کہا ترجی جو حسن مطلب ہے کہ المذین احسنو اکا معجزی بالحسنیٰ ہونا موقوف ہے اجتناب عن الکبائر پر کوئک مرکب کہا ترجی کے اعتبار سے کرے گاس کی جزایا ہے گالقو لله تعالیٰ فمن یعمل مثقال ذر ق خیر ایرہ کی اشتر اطکامعنی یُجُونی کے اعتبار سے خیس برعنوان اَحْسَنُو ادال ہے۔ اھ

بیان القرآن میں بیہ جوفر مایا کہ استثناء جوفر مایا ہے اس میں صغیرہ گناہوں کی اجازت نہیں دی گئی بیہ تنبیہ واقعی ضروری ہے، صغیرہ گناہ اگر چہ صغیرہ بیں اور نیکیوں کے ذریعہ معاف ہوجاتے ہیں چھر بھی صغیرہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی چھوٹے بوے گناہ کی اجازت ہوجائے تو وہ گناہ ہی کہاں رہا۔

حضرت عائشہ حضی اللہ عنہانے بیان کیا کہرسول اللہ علی نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ حضیر گناہوں سے بھی بچنا کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں بھی مطالبہ کرنے والے ہیں (لیعنی اللہ کی طرف سے جوفر شیتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ ان کو بھی لکھتے ہیں اور ان کے بارے میں محاسبہ اور مواخذہ ہو سکتا ہے ) (رواہ این ماجہ والداری والبیق فی شعب الایمان کما فی استحاس محسل کا سے معلی کھتے ہیں اور ان کے بارے میں محاسبہ اور مواخذہ ہو سکتا ہے ) (رواہ این ماجہ والداری والبیق فی شعب الایمان کما فی استحاس محسل کا سے معلی کھتے ہیں اور ان کے بارے میں محاسبہ اور مواخذہ ہو سکتا ہے )

اِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الْمَغُفِرَةِ (بلاشبہ آپ کا رب بڑی دسیج مغفرت والا ہے) جولوگ گناہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں بول شہر میں مبتلا ہوجاتے ہیں بیوں شہر میں کہ اللہ میں جانا ہی ہوگا۔اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے بڑی مغفرت والا ہے اس کی طرف رجوع کریں قوبہ استغفار کولا زم پکڑیں اور ضائع شدہ حقوق کی تلافی کریں۔ یہ بندہ کا کام ہے۔ یوں قواللہ تعالی کواختیار ہے جسے چاہے بغیر تو بہ کے بھی معاف فرمادے کیکن کفروشرک معاف نہیں ہوگا۔

هُوَ اَعُلَمُ بِكُمْ اِذَانَشَاكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُ (وهَمهين خوب الحجي طرح جانا ہے جب اس في تمهين زين سے پيدافر مايا يعني تمهار عابي آدم عليه السلام كوئى سے پيدافر مايا -

یہ بی آ دم کی ابتدائی تخلیق بھی اس کے بعدنسل درنسل انسان پیدا ہوتے رہے بڑھتے رہے پھر ہرانسان کی انفرادی تخلیق کو بھی اللہ تعالی خوب جانتا ہے مردوورت جواپی ماؤں کے بیٹوں میں مختلف اطوارے گزرتے ہیں ان کی ان حالتوں کا بھی اللہ تعالی کو کام ہے۔

اور ہر شخص کے اعمال کاعلم ہے اور اعمال کی خوبی اور اچھائی اور اعمال کے کھوٹ اور نقص کا بھی علم ہے، وہ ہر شخص کواپنے علم کے مطابق اس کے عمل کے موافق جزا ۔ دے گا یہ کہتے پھرنے کی کیاضرورت ہے کہ میں نے ایساایساعمل کیا اتنے روزے رکھے اتنی نمازیں معصور اور میں تاتیج کے کریں خلاص میں تاتیج میں میں میں میں جو جمل کے اس اور نازی شاہد کی ایک تاتیج کے میں علی

پڑھیں اوراتنے جے کئے اور فلاں موقعہ پرحرام سے بچا، بندہ جبیبا بھی عمل کر لےوہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہوہی نہیں سکتا،عمو ما جو متقی اور صالح بندے عمل کرتے ہیں ان میں بھی پکھینہ پکھ کچک خرابی اور کھوٹ کی ملاوٹ رہتی ہی ہے پھراپی تعریف کرنے کا کسی کو کیا مقام ہے؟ حصرت شیخ سعدی فرماتے ہیں

بنده ممال بدكه تقصير خويش يندر بدرگاه خدا آورد،

ورنه سراوار خُداوندِیش کس نتواند که بجا آورد،

ا پناتز کید کرنا اورا پی تعریف کرنا لینی اینے اعمال کواچھا بتانا اورایئے اعمال کو بیان کرے دوسروں کومعتقد بنانا یا اپنے اعمال پر اثر انا اور فخر کرنا آیت شریفہ سے ان سب کی ممانعت معلوم ہوگئی، رسول اللہ عقاقے کوالیا نام رکھنا بھی پسند نہ تھا جس سے اپنی بڑائی اور خوبی کی طرف اشارہ ہوتا ہو، حضرت زینب بنت افی سلمہ نے بیان کیا کہ میرانام برہ تھارسول اللہ عقاقے نے فرمایا کہ پی جانوں کا تزکیہ شرویعنی یوں نہ کہوکہ میں نیک ہوں اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ تم میں نیکی والے کون ہیں اس کانام زینب رکھ دو۔ (رواسلم فرم ہوتے ہوتا)

مطلب یہ ہے کہ کسی کا نام ہر ہ (نیک عورت) ہوگا تو اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے تو وہ یہ کہے گی کہ انا بر ق یعنی میں نیک عورت ہوں اس میں بظاہر صور تا خودا پی زبان سے نیک ہونے کا دعویٰ ہوجا تا ہے لہذا اس سے منع فرمادیا۔ یا در ہے کہ رسول اللہ عقامی نے جس طرح ایک لڑکی کا نام زینب رکھ دیا جس کا پہلا نام برۃ تھا اسی طرح آپ نے ایک لڑکی کا نام جمیلہ رکھ دیا جس کا پہلا نام عاصیہ (گنامگار) تھا۔ (ردام ملم)

معلوم ہوا کہ اپنی نیکی کا ڈھنڈ ورابھی نہ پیٹے اور اپنانام اور لقب بھی ایسااختیار نہ کر ہے جس سے گنا ہگاری نیکتی ہو، مومن نیک ہوتا ہے لیکن نیکی کو بگھارتا نہیں پھرتا، اور بھی گناہ ہوجاتا ہے تو تو بہ کر لیتا ہے نیز اپنی ذات کے لئے کوئی ایسانام ولقب بھی تجویز نہیں کرتا جس سے گناہ گاری کی طرف منسوب ہوتا ہو۔ بہت سے لوگ تواضع میں اپنے نام کے ساتھ العبد العاصی یا عاصی پُر معاصی لکھتے ہیں بیطریقہ رسول اللہ عظیم کی ہدایات سے جوز نہیں کھاتا۔

تفبيري مراجعت كرلي جائے۔

# کافردھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا کام یاعمل کام آ جائے گا

قفسی نیست در کے المعانی صفح ۲۵: ن ۲۵ شیل حضرت باہر تا بھی رحمۃ اللہ علیہ سے تقل کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ علیہ تو متاثر ہوااور اسلام کے قریب ہوگیار سول اللہ علیہ کے اس کے اسلام کے بول کرنے کی امید بندھ کی پھرا ہے مشرکین میں سے ایک خص نے ملامت کی اور کہا کیا تو اپنے باپ دادوں کے دین ہوغذا ہے گا ڈرہے تیری طرف سے بیس برداشت کرلوں گا موت کے بعد عذاب میں جتال ہوگا ایسا کرتو اپنی آ جااور بھے جوعذا ہے گا ڈرہے تیری طرف سے بیس برداشت کرلوں گا مگر یوں بی مفت میں نہیں شرط ہے کہ تو جھے اتنا مال دید ہے۔ ولیداس پرداختی ہوگیا اور جو کچھ تو از ابہت ارادہ اسلام تبول کرنے کا کر لیا تھا اس سے باز آگیا اور جس مخص نے اس سے بیبات کی تھی اسے کچھ الی وید یا ابھی اتنا مال نہیں دیا تھا جتنے مال کی بات ہوئی تھی کہ کہوں سوار ہوگی اور بھوڑ امال دیا اور بند کردیا ) و اغظی قبلیاً لا ق آگی اور اس کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تو اللہ کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تو نے اس سے دیا ہوئی کی کو انتخاب کی تو نے اس کے باس کے باس کم غیب نے دور کے خص کو عذا ب دے کہ وہ دکھ کی کا عذا ب اپنے سر لے سکتا ہے اور کا فروں نے جو گفر اور شرک کا جرم کیا ہے اس کے بجائے دوسر شخص کو عذا ب دے کہوئی سے بات کی کی کا عذا ب اپنے سر لے سکتا ہے اور کا فروں نے جو گفر اور شرک کا جرم کیا ہے اس کے بجائے دوسر شخص کو عذا ب دے کہا تات کی بات کی بیست کے دون کے فیصلہ کا نہیں کہا ہم ہوا؟ نہ نہیں علم غیب ہے نہ وہاں ایسا ہونے والا کو بات کی بیس کے بیس کے بیس کے بیست کے اس کر جو بات کا را العیاذ باللہ ) دیا اس کے بیست کے بیست کے بیست کے بیست کے بیست کی بیست کے بیست کی بیست کے بیست کے بیست کے بیست کی بیست کے بیست کے بیست کے بیست کے بیست کی بیست کی بیست کے بیست کے بیست کے بیست کے بیست کے بیست کے بیست کی بیست کے بیست کی بیست کی بیست کے بیست کے بیست کے بیست کے بیست کے بیست کی بیست کے بیست کے بیست کو بیست کے بیست کے بیست کی بیست کی بیست کی بیست کی بیست کے بیست کی بیست کے بیست کی بیست

آم لَمُ يُنَّنَا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِي مُ وَابُواهِيمَ الَّذِي وَفَى الَّا تَوْرُوَاوْرَةُ وَوَّوْرَ الْحُورِي الْمَ وَالْهِ الْمَالِ الْمَالِوْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

یہ جوفر مایا ہے: وَ اَنُ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعِی ﴿ کَهِ مِرْحُصْ کُووییْ لِے گاجس کی اس نے کوشش کی ) اس پر جو یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر ایصال تو اب کا کوئی فائدہ ضربا کیونکہ جو محض عُل کرتا ہے آیت کریمہ کی رویے اس کا تو اب صرف اس کو پہنچنا

ہی فیلے کر لینے سے عذاب آخرت سے چھٹکارانہ ہوگا۔اس مضمون کی تفصیل کے لئے سورۃ النحل رکوع ۱۳ ورسورۃ العنکبوت رکوع ای

چاہیے نہ کہ کسی دوسر فی کے اس اشکال کو حل کرنے کے لئے بعض اکا برنے فرمایا ہے کہ آیت کر بمہ بیں جو الله مَا سَعی فرمایا ہے اس سے ایمان مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر خص کو اپنے ہی ایمان کا ثواب ملے گا اس بات کوسا منے رکھ کر ایصال ثواب کا اشکال ختم ہوجا تا ہے کیونکہ کی شخص کا ایمان کی ایسے شخص کو فائدہ نہیں دے سکتا جو کا فر ہوادر کا فرکو ایصال کرنے سے بھی ثواب بین اور حس کا سورہ طور میں ذکر ہے اور حضرت ابنِ عباس کی توجید میں آرہا ہے کا اس میں انتہ ما تھ میں آرہا ہے کا اس

البعض حفرات نے فرمایا ہے کہ آیت کا مفہوم عام نہیں ہے بلکہ عام خصوص مند البعض ہے یونکہ احادیث شریفہ میں بج برل کرنے کا ذکر ہے اور جج بدل دوسر فے خص کاعمل ہے چربھی اس کا جج ادا ہوجائے گا جس کی طرف سے جج ادا کیا ہے اور بعض احادیث میں (جوسند کے اعتبار سے بچے ہیں) دوسر ہے کی طرف سے صدقہ کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ذکر یا تلاوت کا نواب پہنچائے جبکہ ذکرو تلاوت محض اللہ کی رضا کے لئے ہو کسی طرح کا پڑھنے والے کو مالی لا کچے نہ ہوتو اس میں ائر کرام علیم الرحمہ کا اختلاف ہے حضرات حفیہ اور حنا بلہ کے زد یک بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے زد یک نہیں پہنچتا، جن حضرات کے زد یک ثواب پہنچتا ہے وہ جج بدل اور صدقات پر قیاس کرتے ہیں اور اس بار سے میں حضرت ابو ہریرہ ہے گئے کا ارشاد بھی مروی ہے۔ ارشاد بھی مروی ہے۔

فقد روى ابوداود بسنده عن ابي هريره في قال من يضمن لي منكم ان يضمن لي في مسجد العشار ركعتين اواربعا و يقول هذه لابي هريره سمعت خليلي اب القاسم البيلة يقول ان الله يبعث من مسجد العشاريوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم قال ابوداؤد هذا المسجد مما يلي النهر (اي القرات صغر ٢٣٠: ٢٥) (قال في الدرالمختار الاصل ان كل من أتي بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عندالفعل لنفسه لظاهر الادلة واما قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ اى الا اذا وهبه له (انتهى) قال الشامي في ردالمختار (قوله له جعل ثوابهالغيره)خلافا للمعتزلة في كل العبادات وَلمالك والشافعي في العبادات البلنية المحصنة كالصلوة والتلاوة فلا يقولان بوصولها بخلاف غيرها كالصلقة والحج، وليس الخلاف في ان له ذلك اولا كما هو ظاهر اللفظ بل في انه ينجعل بالجعل اولا بل يلغو جعله افاده في الفتح اي الخلاف في وصول الثواب وعدمه (قوله لغيره) اي من الاحياء والاموات(بحر عن البدائع) (صفحه ٢٣٦: ج٢) و قد اطال الكلام في ذلك الحافظ ابن تيمية في فتاواه(صفحه ٢٠٠ الى صفحه ٣٢٣: ج٢٣) و قال يصل الى الميت قراء ة اهله تسبيحهم وتكبيرهم و سائر ذكرهم لله تعالى واجاب عن استدلال المانعين وصول الثواب بآية سورة النجم ثم اطال الكلام في ذلك صاحبه ابن القيم في كتاب الروح(من صفحه١٥٦ الى صفحه ٢ ٩ ) واليك ما ذكر في فتاوي الحافظ ابن تيمية في آخر البحث، وسئل هل القراء ة تصل الى الميت من الولد اولا؟ على مذهب الشافعي فاجاب: اما وصول ثواب العبادات البدنية: كالقراء ة، والصلوة، والصوم فمذهب احمد، و ابي حنيفة ، و طائفة من اصحاب مالك، والشافعي، الى انها تصل، و ذهب اكثر اصحاب مالك، والشاقعي، الى انها لا تصل، والله اعلم. وسئل: عن قراء ة أهل الميت تصل اليه؟ والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، أذا أهداه إلى الميت يصل اليه ثوابها أم لا؟ فاجاب: يصل الى الميت قراء ة اهله، و تسبيحهم، وتكبيرهم، و سائر ذكرهم الله، اذا اهدوه الى الميت، وصل اليه، والله اعلم(صفحه ٣٢٣: ج٢٣) وقال ابن القيم في آخر البحث (صفحه ١٩٢) وسرَّالمسالة ان الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به واهداه الى احيه المسلم اوصله الله اليه، فما الذي خص من هذا ثواب قراء ة القرآن وحجر على العبدان يوصله الى احيه و هذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الاعصار والامصار من غير نكير من العلماء اه

رابوداؤ دف اپن سند سند معلوی معدور است و سریود می معدور این میر میروسی معدور این میروسی سند کرده میروشائیس جا کردو این و این میروسی سند کرده میروشائیس جا کردو این میروسی سند سند کرده میروشائیس جا کردو این میروسی سند به این بریره کے لئے ہیں کہ میں نے اپنی المیان القاسم الله الله الله الله الله میروسی سند می

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے منقول ہے كہ آيت كريمه كاعموم منسوخ ہے كونكه دوسرى آيت ميں وَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ النَّبَعَتٰهُمْ فُرِيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِم فُرِيَّتَهُمْ فرمايا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ آباء كے ايمان كاان كى ذريت كوجى

فائده پنچگا۔

صاحب روح المعانی نے تکھا ہے کہ والی خراسان نے حضرت حسین بن الفضل سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے ایک طرف و الله یُضغف لِمَن یَشَاءُ فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف وَ اَن کُیسَ لِلاِنسَان اِلّا مَاسَعٰی فرمایا ہے دونوں میں تطبیق کی کیاصورت ہے حضرت حسین ابن الفضل نے فرمایا کہ سورہ مجم کی آیت میں عدل اللی کا تذکرہ ہے کہ جو بھی کوئی اچھا عمل کر سے اسے بعتد رعمل ضرور ہی اجر ملے گا اللہ تعالی کی طرف سے بیاس کا انتخال ہے اس کے اجرکوضائع نہیں فرمائے گا اور وَ الله کی مُضغف لِمَن یَشَاءً عَمْن فَضَل کا بیان ہے دہ جے جتنا چا ہے ذیادہ دیدے اسے اختیار ہے۔

واکی خراسان کویہ جواب پیند آیا اور حضرت حسین بن الفضل کا سرچوم لیاصا حب روح المعانی نے بھی اس جواب کو پیند کیا پھر فرمایا ہے کہ حضرت ابنِ عطیہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

علامة قرطى لكھتے بين كه يون بھى كہا جاسكتا ہے كه كَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صرف كناه كے ساتھ خصوص ہے نيكى كا ثواب تو الله تعالىٰ كى طرف سے خوب بڑھا چڑھا كرديا جائے گا جس كى تفصيلات حديثوں بين آئى بين اور قرآن مجيد مين جو وَاللهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ اعمال صالحہ ہے متعلق ہے جو خص گناه كرے گاس كا گناه اتنائى لكھا جائے گا جتنا اس نے كيا ہے اور اس يرمؤ اخذه موگا گناه بڑھا كرئيں لكھا جاتا (وحذا توجيد سن)۔

صاحب معالم التزيل نے حضرت عکرمہ سے ایک جواب یون قل کیا ہے کہ سورۃ النجم کی آیت حضرت ابراہیم اورموی علیجا السلام کی قوم کے بارے میں ہے کیونکہ یمضمون بھی ان حضرات کے حفول میں ہان کی قوموں کوسرف اپنے ہی کئے ہوئے مل کا فائدہ پانچا تھا۔ رسول اللہ علی اللہ تعلیق کی است بھی جوائے گا۔

لیکن اس میں بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت نوح النظیفان نے اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور مونین کے لئے جوان کے گھر میں واغل ہوں مغفرت کی دعا جیسا کہ سورہ نوح کی آخری آیت میں فہکور ہے اور حضرت موی النظیفان نے اپنے بھائی کے لئے اور اپنی قوم کے لئے مغفرت کی دعا کی جوسورہ احراف رکوع 19 میں فہکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امم سابقہ میں ایک دوسرے

ك لئے دعاء قبول ہوتی تھی (ہاں اگر دعائے مغفرت کومشنی كياجائے توبيد وسرى ہات ہے)

یہ جوحدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہوجاتا ہے اور تین چیزوں کا تو اب جاری رہتا ہے(۱) صدقہ جاری رہ اللہ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو(۳) وہ صالح اولا دجواس کے لئے دعا کرتی ہو۔ (اور بعض روایات میں سات چیزوں کا ذکر ہے) ان کا تو اب پہنچنے سے کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ بیم نے والے کے اپنے کئے ہوئے کام ہیں ،اولا و صالح جودعاء کرتی ہے اس میں والد کا بڑا وال ہے کیونکہ اس کی کوششوں سے اولا دنیک بی اور وعاء کرنے کے لائق ہوئی۔

علی بروج موں میں میں وہ مدہ براوی میں ایک اس استان کی اور میں اللّٰذِی وَ فَی فرمایا انہوں نے مامورات الله کو پورا کر دیا الله تعالی نے جوانہیں رسالت کا کام سروکیا اور دعوت وارشاد کے لئے انہیں مامور فرمایا اور جن اعمال کے کرنے کا علم فرمایا ان سب کو سب کو ایک میں دیا ہے کہ ایک کا میں دیک کا علم فرمایا ان سب کو سب کو تعدد میں ایک کا کام سروکیا اور دعوت وارشاد کے لئے انہیں مامور فرمایا اور جن اعمال کے کرنے کا علم فرمایا ان سب کو سب کو تعدد میں میں ایک کرنے کا علم فرمایا ان سب کو سب کو تعدد میں میں دیا کہ میں دیک کرنے کا علم فرمایا ان سب کو تعدد میں میں میں میں میں کا تعدد کرنے کا علم فرمایا ان سب کو تعدد کی میں میں کا تعدد کرنے کا علم فرمایا ان میں کرنے کا علم فرمایا ان سب کو تعدد کی میں کا تعدد کی تعدد کرنے کا علم فرمایا ان سب کو تعدد کی تعدد کرنے کا علم فرمایا ان میں کرنے کا علم فرمایا ان میں کرنے کا علم فرمایا ان میں کرنے کا علم فرمایا کی کرنے کا علم فرمایا ان میں کرنے کا علم فرمایا کا میں کرنے کا علم فرمایا کی کرنے کا علم فرمایا کا میں کرنے کا علم فرمایا کی کا علم کی کرنے کا علم فرمایا کے کہ کا علم کی کرنے کا علم فرمایا کی کرنے کرنے کا علم فرمایا کی کرنے کا علم کرنے کی کرنے کا علم کرنے کی کرنے کا علم کی کرنے کا علم کی کرنے کا علم کرنے کی کرنے کا علم کرنے کی کرنے کا علم کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کا علم کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرن

پورا کیاسورہ بقرہ میں جو وَافِدابُسَلٰی اِبْرَ اهیئم رَبَّهُ بِکُلِمَاتٍ فَاَتَّمَّهُنَّ فرمایا ہے اس کی تغییر دکھ لی جائے۔ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں تھم دیا آسُلِمُ کہ (فرمانبردار ہوجاؤ) انہوں نے عرض کیا آسُلُمُتُ

لِوَبِ الْعَلْمِينَ كر شرب العلمين كافر ما نبردار ہوگيا)اس كے بعداللہ تعالى شائد في انبين امتحان ميں ڈالا جان مال اور اولا و ميں ايے احوال سامنے آئے جن پرصبر كرنا اور احكام ربانيه پر قائم رہنا برا انهم كام تفاصاحب روح المعانى لكھتے ہيں و فى قصة الذبيح مافيه كفاية لينى انہوں نے جوابے بيٹے كواب رب كے تكم سے ذئ كرنے كے لئے لئا ديا اور اپن طرف سے ذئ

كرنے ميں كوئى كسر نہ چھوڑى رب جل شاند كے فرمان رعمل كرنے كى مثال قائم كرنے كے لئے يہى قصد كافى ہے۔

حضرت ابن عباس کے نفر مایا کہ ان کے ذمانہ کے لوگ ایک شخص کو دوسر ٹے خص کے عوض پکڑیلیتے تھے جس شخص نے قل نہ کیا ہوا سے اس کے باپ اور بیٹے اور بھائی اور چپا اور ماموں اور چپا کے بیٹے اور بیوی اور شوہراور غلام کے قل کردینے کے عوض قل کردیتے تھے یعنی قصاص لینے کے لئے قاتل کے کسی بھی رشتہ دار کو قل کردیتے تھے۔

حضرت ابراجیم الطَّلِی نے ان لوگوں کو تمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پنچایا کہ اَلَّا تَنوِرُ وَاوِرَةٌ وَزُرَ أُحُورِی ( کرایک جان دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی )۔

بعض مفسرین نے یہاں دوحدیثیں بھی نقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم الظی روز ان علی الصباح چار رکعت بڑھا کرتے تھے اور انہیں اخیر تک پڑھتے رہے۔ یہ حضرت ابوا مامہ ﷺ سے مروی ہے اور ایک حدیث یو انقل کی ہے کہ رسول اللہ عظیمت نے فرمایا کہ تم جانے ہواللہ تعالی نے اپنے دوست ابراہیم کے بارے میں اللّٰذِی وَفَی کیوں فرمایا؟ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ موج شام فَسُنْ حَانَ اللهِ حِینَ تُحسُمُونَ وَحِینَ اللهِ اللهِ

وَأَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، (اور یہ کہ تیرے رب کے پاس پہنچنا ہے) اس دنیا میں جتنی بھی زندگ گزار لے آخرمرنا ہے بارگا والی میں حاضر ہونا ہے حسنات اور سینات کا حساب ہے یہ آیت کی ایک تفسیر ہے، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی مخلوقات میں غور کریں ان کے ذریعہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں اللہ تعالی کی ذات عالی کے بارے میں غور نہ کریں کیونکہ اس کا ادراک نہیں ہوسکتا صاحب روح المعانی نے اس بارے میں بعض احادیث بھی نقل کی ہیں۔

الله تعالیٰ نے ہی ہنسایا اور ُرلایا: وَأَنَّهُ هُو اَصَٰبِحَکَ وَاَبْکُی (اور بلاشبرای نے ہنسایا اور رلایا) ہنسنا اور رونا اور اَلَّ مَاتَ کَا اَسْبُرِی وَ اَبْکُی کَا اَور بلاشبرای نے موت دی اور زندہ کیا) زندگی جنشے اور موت ویے کے اسباب سب الله تعالیٰ ہی پیدافر ما تا ہے وَ اَنَّهُ اَمَاتَ وَ اَحْیَا (اور بلاشبرای نے موت دی اور زندہ کیا) زندگی جنشے اور موت ویے کی صفات بھی الله تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اس کے علاوہ کوئی محص کی کوزندہ نہیں کرسکتا اور کسی کوموت نہیں دیے سکتا۔

التُدتعالى بى في جور بيداك: وَأَنَّهُ حَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَوَوَ الْأَنشَى (اور بينك اى في دوجور بيدا

پیدا کے مذکراورمؤنث، ذکرمؤنث کے لئے اورمؤنث ذکرکیلے جوڑا ہے۔ مِن نَّطُفَة اِفَا تُمنی مردو ورت دونوں کونطفہ سے
پیدا فرمایا وہ کودکر اندرزم میں پہنچتا ہے تو اس سے حمل طبہ تا ہے۔ و اَنَّ عَلَیْهِ النَّشُافَ اَلَا خُوری (اور بلاشہ اس کے ذمہ ہے
دوبارہ پیدا کرنا) لیتی زندگی کے بعد یوں ہی مرکھر کرختم نہیں ہوجانا ہے، دوبارہ پھرزندہ ہوں کے حساب و کتاب، عذاب دو اب اور مرحلہ در پیش ہوگا اس کو یوں ہی چاتی ہوئی بات نہ بچھیں دوبارہ زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کواپنے ذمه ضروری قراردے رکھا ہے۔
قال صاحب روح المعانی ناقلاً عن البحر لها کانت هذه النشاة بنکرها الکفار بولغ لقوله تعالیٰ علیه کانه تعالیٰ اوجب ذلک علیٰ نفسه (صاحب روح المعانی بحر المعانی علیہ کانه تعالیٰ علیہ کانه تعالیٰ علیہ کانہ تعالیٰ علیہ کانہ تعالیٰ علیہ کانہ تعالیٰ کے اس لئے اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے دریو میالئہ کیا گیا گیا گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اسے واجب کرایا ہے) (درج المعانی منوه ہنے ہو)

وَ اَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَ اَقْنِی ﴿ (اورید که اس نے عَنْ کیا اور سرمایہ باقی رکھا) لینی اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور مالیات میں وہ چیزیں بھی عطافر مائیں جو باتی رہتی ہیں ذخیرہ کے طور پر کام دیتی رہتی ہیں جیسے باغیچا در عمار تیں وغیر ہا۔

وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعُولَى (اور بیکہ وہ شعریٰ) کارب ہے ) شعریٰ ایک ستارہ کا نام ہے جس کی اہلِ عرب عبادت کرتے تھے اور اس عالم میں اس کی تا ثیر کے معتقد تھے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بنی تمیر اور بنی خزاعه اس کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور نقل کیا ہے کہ بنی خزاعہ میں ایک شخص ابو کدئہ تھا اس نے سب سے پہلے شعریٰ کی عبادت شروع کی تھی جے ابو کہ بشہ کہا جا تا تھا۔

الله جل شاعۂ نے ان کی تر دید فرمائی اور فرمایا کہ شعریٰ میں کوئی تا تیمزئیں ہے اللہ تعالیٰ شانہ جیسے سب چیز وں کا رب ہے شعریٰ کا بھی رب ہے لہذا شعریٰ کی عبادت کرنے والے غیراللہ کی عبادت کوچھوڑیں اور اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے عاداولی اور شمود کو ہلاک فرمایا اور لوط السَلینے لائے کی بسنتیوں کو الٹ دیا:

وَ اَنَّهُ آهُلَکَ عَادَ نِ الْاُولَلِي (اور بينگ اس في عاداولي كو بلاك فرمايا) وَ تُمُودَ وَ فَمَآ أَبُقَى (اور شودكو بحي بلاك كيا سوان كوباتى نه چھوڑا)۔

ان دونوں آیوں میں قوم عاداور قوم شود کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے قوم عاد کے لوگ کہتے تھے کہ ہم ہے بوھ کر کون طاقت ور ہے اور قوم شود کے لوگ بہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھان دونوں قوموں کی قوت اور طاقت پھے بھی کام نہ آئی کفر کی سزامیں ہلاک اور برباد کردیئے گئے وَ قَوْمَ مُنُ وَحِمِنُ قَبُلُ اور ان سے قبل نوح الطفی کی توم کو ہلاک کیا۔ إنّ ہُمُ تَکانُوا اللہ مَا وَ اللّٰهِ مِن کَانُوا اللّٰ ہوئی مَن اللّٰ مور برے بی طالم اور برے بی سرش تھے۔ وَ الْمُوا تَفِکَةَ اَهُولی (اور الله تعالی نے اللّٰ ہوئی بستیوں کو پھینک مارا)۔

اس سے حضرت لوط النظیفائی بستیاں مراد ہیں ان کی قوم کے لوگ کافر بھی متھاور بدکاری ہیں بہت زیادہ جتالا تھے مرومردوں سے جوت پوری کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کی زین کا تختہ الٹ دیا جس کی وجہ سے سب کا فرہلاک ہو گئے چونکہ یہ بہت خت عذا ب تھا تختہ اللہ جانے کے ساتھ ساتھ پھروں کی بارش بھیج دی گئی اس لئے فرمایا فَعَشَهَا مَا خَشْدی (انہیں اس چیز نے وُ ھانپ لیا جس نے ڈھانپ) اس میں عذا ب کی تی اور اور وحشت کو بیان فرمایا ہے جسیا کہ فرعون اور اس کے شکروں کی ہلاکت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فَعَشِیدَ ہُمْ مِّنَ الْمُنِیمَ مَا خَسِیمَ هُمَ فرمایا ہے۔

فَبِائِ اللّهِ وَبِیکَ تَتَمَادِی (سواے انسان تواپ رب کی کون کون کون کون کی شک کرے گا) اللہ تعالی نے تھے پیدا کیا مر داور عورت کے جوڑے بنائے ہنایا اور دلایا ،موت دی چرزندہ فرمائے گاس نے مال دیا ذخیرہ رکھنے کی چیزیں دیں اور سابقہ امتوں کی بربادی سے باخر فرمایا اب بھی تواس کی نعتوں میں شک کرتا ہے اور عبرت ماصل نہیں کرتا قال القرطبی ای

فبای نعم ربک تشک و المخاطبة للانسان المكذب (علامة طبی فرماتے ہیں پس اگرتم اس كى اطاعت كروكة و كامياب، وجاؤك ورندتوتم پر بھى سابقدانبياء كوجمطلانے والوں كاعذاب آئے گا)

ک مرمد میں ممالیق کے ساتھ مقیم تھا، چرمبرد سے قل کیا ہے کہ عاداد لی شمود کے مقابلہ میں لایا گیا ہے کیونکہ تو مثمود عاداخری تھی۔

هَذَا نَذِيْرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ۚ اَزِفَتِ الْأَذِفَةُ فَلَيْسَ لِهَامِنَ دُوْنِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ اَفَوْنَ هَذَا

یا ایک ڈرانے والا ہے پرانے ڈرانے والوں میں ہے، جلدی آنے والی قریب آپنی ، اللہ کے سواس کا کوئی بٹانے والانہیں، کیا اس بات ہے اللہ و اعبان الله الله الله و اعبان الله و اعبان الله و اعبان والله و الله و اعبان والله و الله و الل

تعجب کرتے ہو اور بہتے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم تکبر کرتے ہو، سو اللہ کو مجدہ کرہ اور عبادت کرو۔

# قیامت قریب آ گئی تم اس بات سے تعجب کرتے ہواور تکبر میں مبتلا ہو، اللہ کو سجدہ کر واوراس کی عبادت کرو

قفسه بين: هذا كااشاره رسول كريم يا قرآن عظيم كى طرف ب مطلب بيب كداو پرجو بحقرآن كريم مين بيان كيا كيا جه كررسول الله عليه تشريف لائ بين به پراخ دران والون مين سه بى ايك دران والا به يعن قرآن مين جو دران والد من بين بيك دران والا م يعن قرآن مين جو دران والحد مضامين بين بيكوئى نئ چيز نبين به بيلي بهى حضرات انبيائ كرام عيبم الصلوة والسلام آت رب الله تعالى في ان پر كتابين نازل فرمائى بين پرانى اقوام في بين تكل بيل بي جاور انبين درايا كيا جوب انبين درايا كيا توايان ندلائ بهراس كى سرامين بلاك بوك اب جوقر آن كريم كي طب بين انبين بهى اپنانجام سوج لينا چاهي -

قال القرطبي فان اطعتموه افلحتم والاحل بكم بمكذبي الرسل السابقة.

اَزِفَتِ الأَزِفَةُ (جلدا في والى يزين قيامت قريب آئيل الله من دُونِ اللهِ كَاشِفَةُ (جبوه آجاء كَانُونَ اللهِ كَاشِفَةُ (جبوه آجاء كَانُونَ اللهِ كَاشِفَةُ (جبوه آجاء كَانُونَ اللهِ كَاشِفَةً (جبوه آجاء كَانُونَ اللهِ كَانُونَ اللهِ كَاشِفَةً (جبوه آجاء كَانُونَ اللهِ كُلُونُ اللهِ كَانُونَ اللهِ كَانُونَ اللهُ عَلَيْنُ اللهِ كَانُونُ اللهِ كَانُونَ اللهُ عَلَيْنُ اللهِ كَانُونَ اللهُ كَانُونَ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُونُ اللهِ عَلَيْنُ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُونُ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ الللهِ عَلَيْنُ الللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ الللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ الللّهِ عَلَيْنُ اللّهِ عَلَيْنُ اللّهِ عَلَيْنُ الللّهِ عَلَيْنُونُ اللّهِ عَلَيْنُ اللّهِ عَلَ

قال القرطبى و قد سميت القيامة غاشية، فاذا كانت غاشية كان ردها كشفاً، فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف، اى نفس كاشفة او فرقة كاشفة او حال كاشفة و قيل ان كاشفة بمعنى كاشف والهاء للمبالغة مثل راوية و داهية. (علام قرطي فرات بي قيامت كانام غاشيد كما كيا جب قيامت عاشيه عقل الوثانا كاففه بي السام الموثة موثث محذوف كي صفت بي في كاففه يا فرقة كاففه يا حال كاففه اور يعض نه كها كما ففة كاشف كمعنى بيل جاورهاء مبالغه كي بي جي داويت ادرواهية ب

قیامت پرایمان نبیں لاتے لیکن اس کا آنا ضروری ہےاوراس کا دفت قریب ہے (قرب اور بعداضا فی چیز ہے )۔اللہ تعالیٰ کے علم اور قضاءوقد رکے مطابق جو چیز وجود میں آنے والی ہے دہ ضرور آئے گی کسی کے نہ مانے سے اس کا آنار کے نہیں سکتا اور آئے گی بھی اچا تک اے کوئی بھی رذہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ ہی کورد کرنے کا اختیار ہے لیکن دہ ردنہیں فرمائے گالہٰذا اس کے لئے فکر مند ہونا لازم ہے جبٹلانے سے اور باتنس بنانے سے نجات ہونے والی نہیں۔

أَفْمِنُ هَاذَا الْحَدِيثِ تَعُجَبُونَ (كيام السات ي تجب رتب و) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ (اور شِت بو

اورروتے نہیں ہو) وَ أَنْتُمُ سَامِدُونَ (اورتم تكبركرتے ہو) -

یہ قرآن اور اس کا ڈرانا اور وقوع قیامت کی خبر دینا۔ کیاتم اس سے تب کرتے ہواور ساتھ ہی ہفتے بھی ہواور روتے نہیں متہمیں تو کفر چھوڑ کرا بیان لا نالازم ہے سابقہ زندگی پر دو اور کفر سے قبہ کرو، ایمان اور قرآن کے نام سے ہفتے ہو یہ چیز تمہار سے کئے و نیا اور آخرت میں بربادی کا سبب ہے تکبر تمہیں لے ڈو بے گا۔ تکبر کی وجہ سے تم اپنے کفر پر جے ہوئے ہواور ایمان لانے میں اپنی ہے آبرونی محسوں کرتے ہو تمہار ایمان اور تبر کرنا، دنیا اور آخرت میں عذاب لانے کا سبب ہے۔ مسلم اُون کا ترجمہ متئبرون کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کے دوسرے معانی بھی کھے ہیں۔ اس کا مصدر سُموُ ڈیے جس کا معنی تکبر کیوجہ سے سراٹھانا ہے گانا کہود لوب میں مشغول ہونا، غصے میں چول جانا وغیر ہا معانی بھی لکھے ہیں۔

فَاسْجُدُوا لِللهِ وَاعْبُدُوا (سوالله ك لَيْ يجده كرواوراس كى عبادت كرو)

میسورہ جُم کی آخری آیت ہے مطلب میہ کہ جب تمہارے سامنے تھا کُلّی بیان کردیئے گئے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت اور صفت علم اور صفت قدرت تمہیں بتادی گئی اور بعض اقوام سابقہ کی ہلاکت اور بربادی بیان کردی گئی اور بہ بتادیا گیا کہ قیامت آئی ہے اور ضرور آنی ہے قر برتھ کندی عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ تکذیب اور انکار کوچھوڑ اور قر آن کریم کی دعوت کو تسلیم کرے، اور ایخ رب پر ایمان لاے لہذا تمام خاطبین پرلازم ہے کہ اللہ بی کے لئے سجدہ کریں اور ای کی عبادت کریں۔ ایمان لانے کا سب سے بوا تقاضا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہی ہے۔

قال صاحب الروّح واذا كان الامر كذلك فاسجدوالله تعالى الذي انزله واعبدوه جل جلاله. (صاحب روح المعالى

فر ماتے ہیں جب معاملہ اس طرح ہے توتم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کروجس نے اسے اتاراہے ادرای بزرگ و برتر ڈات کی عبادت کرو بعض حضرات نے فاسحید واکاتر جمہ اطبعوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری کرو۔سورۃ البخم کی آخری آیت ہے ہوہ

إمام ابوهنيفه رحمة الله عليه كرزويك اس آيت كوپر هرياس كرىجده كرناواجب ب-

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

وقدانتهى تفسير سورة النجم بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيدالانسان والجان و على من تبعه باحسان الى يوم يدخل فيه المؤمنون الجنان و يجارون ويدخل الكفرة النيران

# كَوَّالْمَ يُلِيَّةِ وَهِي مِنْ يَهِمَ مِنْ الْمِيْ الْمُؤْلِعِيلِ الْمُؤْلِعِيلِ الْمُؤْلِعِيلِ الْمُؤْلِعِيل

سورة القمر مكه معظمه ميں نازل ہوئی اس ميں بچپن آيات اور تين رکوع ہيں

#### بِسُجِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله کے نام سے جو بروامہر بان نہایت رحم والا ہے

ٳڣؖڗٮڹؾؚٳڶۺٵۼڎؙۅٳڹٛۺؾٞٳڷڣؠۯٷٳڶؾڒۏٳٳؽڐؿۼڔۣۻۏٳۅؽڠۏڶۏٳڛۼڒ۠ڡؙ۫ؽؠٙڗٛؖۅۘۅڴڹۏٳۅٲۺۜٷٳٙ

قیامت قریب آئی اور چاندش ہوگیا، اور پاوگ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں آوا عراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جوابھی ختم ہوجانے وال ہے اور انہوں نے جیٹلا یا اور اپنی

الهُوآءَهُمْ وَكُلُ أَمْرِهُ مُسْتَقِرُّ ولَقَلْ جَآءَهُمْ مِنْ الْكَبْآءِمَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ فَحِلْمَةُ بَالِغَةُ

خواہشوں کا اتباع کیا اور ہر بات قرار پانے والی ہے، اور بلاشبدان کے پاس ایک خبری آئی ہیں جن میں باز آنے کے لئے عبرت ہے لینی اعلیٰ در ہے کی حکمت ہے مسرما ہے ج

سوۋرانے والی چیزیں ان کو کچھفا کدہ نہیں دے رہی ہیں۔

## قيامت قريب آگئ جاند بهٹ گيامنكرين كى جاہلانه بات اوران كى ترديد

دوسری روایت میں بول ہے جوحفرت ابن مسعود ﷺ سے مردی ہے کہ رسول اللہ عظیمی کے زمانہ میں جاند بھٹ گیااس کا ایک کلزا پہاڑ پراوردوسرائکڑا پہاڑ کے نیچ آگیا آپ نے فرمایا کہ حاضر ہو جاؤ۔ (صحیح بخاری صفحہ ۲۱: ۲۶)

سنن ترندی (فی تغییر سورة القمر) میں ہے کہ مکہ معظمہ میں چاند کے بھٹنے کا واقعہ دومرتبہ پیش آیا جس پر سورہ قمر کی شروع کی دور آیتی نازل ہوئیں۔ تغییر معالم التزیل (صغیہ ۲۵۸ نج ۲۷) میں ہے کہ اس وقت تو قریش مکہ نے یہ کہ دیا کہ ہم پر جادو کر دیا ہے چھر جب باہر سے آئے والوں مسافروں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے چاند کے دوکلاے دیکھواں پر آیت کر یمہ افقتو بیت السّاعة و انفشق الْقَمَو نازل ہوگئ سنن ترندی میں ہے کہ (جب مسافروں سے تصدیق ہوگئی تو ان میں بعض مشرکین نے کہا کہ اگر ہم یہ جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں یر تو جادو نہیں کر دیا )۔

بہر حال چاند پھٹا حاضرین نے دیکھامسافروں کو بھی پھٹا ہوانظر آیا اور جو چیز انسانوں کے خیال میں نہ ہونے والی تھی وہ وجود میں آگئی اس سے قیامت کا وقوع سمجھ میں آجانا جاہئے۔

وَإِنْ يَرَوُ الْيَةً يُعُرِضُوْ اوَيَقُولُوا سِحُرٌ مُستَمِرٌ مَكرين كابيطريقه بكه جب كوئى معجزه ويصح بين تواعراض

کرتے ہیں۔ حق کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بیتو ایک جادو ہے۔ جس کا اثر دریا نہیں ہے عقریب ہی ختم ہوجائے گا۔
وَ کَلْ بُو اُو اَتّبَعُو اَ اَهُو آءَ هُمُ (اور انہوں نے جھٹلا یا اور اپن خواہ شوں کا اتباع کیا ) اتباہ ام جوزہ د کھے کہ جس ایمان نہ لائے اور ان کے نفوں میں جو باطل نے جگہ پکڑر کھی تھی ای کو انام بنایا اور اس کے پیچے چلتے رہے اور ان کار نبوت پر اصرار کرتے رہے۔
وَ کُلُ اَهُو مُّسْتَقِقٌ (اور ہر بات قرار پانے والی ہے ) یعن حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا متعین ہوجا تا ہے، اگر عنادیا کم فہی کی وجہ سے اب نہیں سمجھ تو کھے موسر بعد ہم حص س اس کی افسر ہونا ہوں کی کہ دیر خرابل فیر کے ساتھ اور شرابل شرکے ساتھ میں ہم جاتا ہے، اور صاحب معالم النز بل نے حضرت قادہ سے اس کی تغییر یوں نقل کی ہے کہ فیرابل فیر کے ساتھ اور شرابل شرکے ساتھ می ہم جاتا ہے، فیر ایل فیر کے ساتھ اور شرابل شرکے ساتھ میں اور شرابل شرکے لئے کر دور نے میں تھی ہو جائے گا۔

اہلِ مکہ جوتو حید اور رسالت کے مکر تھے ان کی مزید بدعالی بیان کرنے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ مِّنَ الْكُنْبَآءِ (اللّٰهِ اللّٰهِ اَن کے پاس پرانی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کی خبریں آپکی ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان خبرول میں عبرت مے موعظت ہے، اور فیصت ہے، یہ چیزیں غافل کو جھڑ کنے والی اور چوکنا کر نیوالی ہیں جو سرا پا حکمت کی باتیں بیں اور زجروتو ج میں کامل ہیں کیکن یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے ، کفروشرک سے باز نہیں آتے جو سنتے ہیں سب ان سنی کردیتے ہیں ڈرانے والی چیزیں انہیں کے فقع نہیں دیتی ہیں۔

كما قال تعالى فى سورة يونس وَ مَا تُغُنِى الْايَاتُ وَالنَّذُرُ عَنُ قَوُمٍ لَّا يُوُمِنُونَ (اور آيات اور ڈرانے والی چزیں ان لوگوں کو فائر وہیں دیتی ہیں جوامیان لانے والے نہیں ہیں )۔

معجزہ ش القمر کا واقعت بخاری وسلم اور دیگر کتب حدیث میں سیح اسانید کے ساتھ کا ثورا در مروی ہے، دشمنانِ اسلام کوش دشنی کی وجہ سے اسلامی روایات کے جھٹلانے اور تزوید کرنے کی عادت رہی ہے، انہوں نے مبجزہ ش القمر کے واقع ہونے پر بھی اعتراض کردیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چاند پورے عالم پر طلوع ہونے والی چیز ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تو دنیا کی تاریخوں میں اس کا تذکرہ ہوناضروری تھا۔ بیان لوگوں کی جہالت کی بات ہے۔

اول تو اس زمانہ میں کتابیں لکھنے والے ہی کہاں تھے۔ تھنیف اور تالیف کا دور نہیں تھا بھر اگر کسی نے کوئی چیز کسی ہوتو قرنوں گز رجانے تک اس کا محفوظ رہنا ضروری نہیں اور یہی معلوم ہے کہ دہ پر لیں اور کمپیوٹر بلکہ کاغذگی کشرت کا زمانہ بھی نہ تھا۔
اس سے بڑھ کر دوسری بات ہے ہے کہ چاند ہروقت پورے عالم پر طلوع نہیں ہوتا کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے، چاند ش ہونے کے وقت جہاں کہیں دن تھا وہ ہاں تو اس کے نظر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویکھو عرب میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن ہوتا ہے اور امریکہ کا ظہور تو شق القمر کے صدیوں کے بعد ہواای طرح رات کا وقات مختلف ہوتے ہیں کہیں اول رات ہوتی ہو اتھا بینی دن ہوتا ہو اور کہیں آخری شب ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ چاند کم معظمہ کے قریب منی میں شق ہوا تھا بینی وہاں کے لوگ د کیھے سکتے تھے لیکن بہت سے لوگ اپنے کا مول میں تھے بہت سے سور ہے تھے بہت سے گھر وہ اس میں تھے بہت سے دوکانوں میں بیٹھے ہوئے جن لوگوں کو باہر وہاں کے لوگ وہ بار کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ تھی، چاند پھٹا تھوڑی دیر میں دونوں کھڑے ہا ان حالات میں لوگوں کو باہر آن کا بھٹا ہوا دکھانا مقصود تھا ان لوگوں نے وہ کی لیا ہم اگر میں اس کا کوئی تذکرہ مل جاتا وہ کھی وہ اور ان کی کہا ہوں اور کی تھی تھوٹ کوئی تذکرہ مل جاتا وہ کھی وہ اور ان کی کہا ہوا دی تھیں کر لیے جاتی جس پر دہ لیقین کر لیے اور ان کی کہا ہوا محفوظ دہ جاتی تھیں اس کا کوئی تذکرہ مل جاتا جنہوں نے پھٹا ہوا کہا جہا تھوں کوئی تذکرہ مل جاتا جنہوں نے پھٹا ہوا

د یکھا تھا آئیں تو اس کا یقین نہیں آیا کہ چاند پھٹا ہے اس کوانہوں نے جادویتا یا اور مسافروں کے کہنے ہے کسی نے مانا بھی تو اسے پی 'گیا، اگر تسلیم کر لیتے تو رسول اللہ علی کے کہ رسالت پر ایمان لا تا پڑتا میانہیں گوارا نہ تھا، پھر کیوں وہ کتابیں لکھتے اور کیوں شہرت دیتے ؟ یہ ایک صاحب بصیرت کے بخصے کی بات ہے اگر کسی بھی تاریخ میں اس کا تذکرہ نہ ہوتو کوئی اجینہے کی بات نہیں پھر بھی مجزہ شق القمر کا تذکرہ تاریخ فرشتہ میں موجود ہے صاحب فیض الباری صفحہ ۲:جسم میں فرماتے ہیں:

وقد شاهد ملک بهویال من الهند اسمه بهوج بال ذکره الفرشته فی تاریخه. (محمرقاسم فرشته نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ اس واقعہ کو ہندوستان میں بھویال کے داجہ بھوج یال نے دیکھاتھا)

و کھے سور ن تو چا ند ہے بہت بڑا ہے کئن ہروت پورے عالم میں وہ بھی طلوع نہیں ہوتا کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔
اس کے گربن ہونے کی خبریں بھی چھتی رہتی ہیں کہ فلاں تاریخ کوفلاں وقت فلاں ملک میں گربن ہوتا کیں وقت پورے عالم میں گربن نہوتا اور جہاں کہیں گربن ہوتا ہے وہاں بھی ہزاروں آ دمیول کو خبر نہیں ہوتی کہ گربن ہوا تھا پہلے سے اخبارات میں اطلاع دیدی جاتی ہے۔
ہاس پر بھی سب کو علم نہیں ہوتا ،اگر کسی سے بوچھو کہ تمہارے علاقہ میں کب گربن ہوا تھا پہلے سے اخبارات میں اطلاع دیدی جاتی ہے۔
وہ کون ی تاریخ کی کتاب ہے جن میں تاریخ وارسور ن گربن ہونے کا واقعات کھے ہوں ، جب آفاب کے گربن کے بارے میں زمین میں بر بسنے والوں کا بیر عال کے اور بدنیا کی تاریخ و میں نہیں آیا تو یہ کوئی اسی بات ہے جو بار ہا ہوتا رہتا ہو چا کی کا تاریخ و میں نہیں آیا تو یہ کوئی اسی بات ہے جو بجھے ہالاتر ہو۔
اسی وقت چھٹ کر دونوں نکڑے ل کے اور بید نیا کی تاریخوں میں نہیں آیا تو یہ کوئی اسی بات ہے جو بالاتر ہو۔

بعض لوگوں نے خواہ مخواہ و شمنوں سے مرعوب ہو کر معجزہ شق القمر کا انکار کیا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اس سے قیا مت کے دن واقع ہونے والاشق القمر مراد ہے آیت کریمہ میں جولفظ و انسَّقَ الْقَصَّرُ فرمایا ہے۔ یہ اصنی کا صیغہ ہے تا، یل کر کے اس کوخواہ مخواہ مستقبل کے معنی میں لینا ہے جاتا ویل ہے اور انباع حویٰ ہے چراگر آیت قرآنیہ میں تاویل کرلی جائے تو احادیث شریفہ جو صحیح اسانید سے مردی ہیں ان میں تو تاویل کی کوئی مخبائش ہے ہی نہیں۔

جس ذات پاک جَلَّت قُدْرَت کی مشیت اور ارادہ سے نفخ صور سبب شق القمر ہوسکتا ہے۔اس کی قدرت اور اذن سے قیامت سے پہلے بھی شق ہوسکتا ہے۔اس میں کیا بعد ہے جوخواہ مخواہ تو اور ان کی جائے۔

فَتُولَ عَنْهُمُ يُومُرِينُ عُ الدّاءِ إلى شَيءٍ فَكُرٍّ فَ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْكَجْدَاتِ

سوآ پان سے اعراض کیجئے جس دن بلانے والا ایسی چیزی طرف بلائے گا،جونا گوار ہوگی،ان کی آئیمیس جھکی ہوئی ہول کی بقبرول سے نکل رہے ہول کے جیسے

كَ أَنَّهُ مُجَرِّدٌ مُنْتَشِرُ فَمُّهُ طِعِينَ إِلَى اللَّاعِ يَقُوْلُ الْكَفِرُونَ هِذَا يُؤَمَّعَيْنَ

نڈیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جارے ہول مجے ، کافراؤگ کہیں گے کہ یہ برا اخت دن ہے۔

قیامت کے دن کی پریشانی ، قبروں سے ٹڈی دل کی طرح نکل کر میدان حشر کی طرف جلدی جلدی روانہ ہونا

قضسيو: ان آيات ميں اول تورسول الله عظي كوبطور تلى علم فرمايا كه آپان سے اعراض كريں يعنى ان كر انكار اور عكذيب سے دلكير خدود ل حق قبول خرد كا انجام خود ان كے سامنے آجائے گا) پھر فرمايا كه جس دن بلانے والا بلائے گا يعنی فرشته صور پھو كے گاس دن قيامت كاظهور سامنے آجائے گا جو آتكھوں ديكھا ہوگا اللہ تعالىٰ كے نبى عظي كے خبر دينے سے اس

وقت نہیں مانے لیکن جب واقع ہوگا تو مانا ہی پڑے گا فرضے کا صور پھونکنا قبروں سے نکلے کے لئے ہوگا (بدوسری مرتبہ صور پھونکنا قبروں سے نکل کھڑ ہے ہوں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور چونکہ کروڑ دن افراد ہوں گے اس لئے زمین پر اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور چونکہ کروڑ دن افراد ہوں گے اس لئے زمین پر اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے جسے میڈ یوں کا دل نکلتا ہے اور جہاں تک نظر ڈالو پھیلا ہوا نظر آتا ہے، نظری جھی ہوئی ہوں گی۔ کا فرالوگ ہمیں گے کہ بیتو بر اسخت دن ہے ہورہ معارج میں فرمایا: یَوُ مَ یَخُو ہُونَ مِنَ الْا جُدَاثِ سِرَاعًا کَانَّهُمْ اللّٰی نُصُبِ یُونُ فِضُونَ مَن کُمَ حَاشِعَةً اَبْصَارُ هُمْ تَوُ هَفَهُمُ ذِلَّةٌ ذَلِکَ الْکَوُمُ الَّذِی کَانُوا ایُوعَدُونَ کَر ﴿ (جس دن قبروں ہے جلدی جلدی کل کر دوڑیں گے، گویا کہ وہ کی پرستش گاہ کی طرف دوڑے جارہے ہیں، ان کی آئیس جھی ہوئی ہوں گی۔ ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی ، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا)

كَذُّبَتْ قَبْلُهُ مْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُنَّ بُوْاعَبْكَ نَا وَقَالُوْا هَبْنُوْنُ وَازْدُجِرَ فَدَعَارَبَّ إِنِّ مَغْلُوبٌ

ان سے سیلے فوح کی قوم نے جیٹلا یا موامبول نے ہمارے بندہ کوجیٹلا یا اور کہنے لگے کہ یددیواندے، اور اسے چیٹرک دیا عمیا مواس نے اپنے رب سے دعا کی کہ بیٹک میں مغلوب

كَانْتُصِرُو فَكَتَخُنَأَ ٱبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَدِيرَةً وَفَتِرْنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعَي الْمَاءُ عَلَى

ہوں میری بدوقر مائے، سوجم نے آسان کے وروازے خوب زیادہ برنے والے پانی سے کھول ویے اور ہم نے زمین میں چشے جاری کردیتے چھر پانی اس

آمْرِ قَدْ قُلِى رَهُ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ فَ تَجْرِي بِأَغْيُنِنَا ۚ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ا

کام کے لئے لگی جس کا فیصلہ کردیا گیا تھا اور ہم نے نوح کو تختو ل اور میخوں والی شتی پر سوار کردیا جوجادی گرفان میں چل ری تھی پیاش خف کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا جس کی ناقد دی گی گئ

وَلَقَانُ تَرَكُنُهَا آيَةً فَهَلُ مِنْ مُ لَكِيْمٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِي وَنُذُرِ وَلَقَالُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ

اور بلاشیہ ہم نے اس واقعہ کوعبرت بنا کرچھوڑ دیا سوکیا کوئی ہے تصبحت حاصل کرنے والا پھر کیسا ہوامیراعذاب اور میراڈ رانا اورالبت پیقینی بات ہے کہ ہم نے قرآن

#### لِلذِّ كُرِ فَهَ لُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿

كونفيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرديا سوكيا كوئى ہے نفيحت حاصل كرنے والا۔

### حضرت نوح الطَيْعَالاً كى تكذيب قوم كاعنادوا نكار، پھر قوم كى ہلاكت اور تعذيب

قضوں نے اہلِ مکہ کا انکار اور عناد ہر ہتا جارہا تھا آئیس گرشتہ اقوام کی تکذیب اور ہلاکت اور تعذیب کے واقعات بتائے گئے۔ یہاں حضرت نوح الطبیقائی کی قوم اور قوم عادو ثمود اور حضرت لوط الطبیقائی کی قوم کے واقعات ذکر فرمائے ہیں اولاً حضرت نوح الطبیقائی کا تذکرہ فرمایا کہ اہلِ مکہ سے پہلے ہمارے بندہ نوح الطبیقائی کی بھی تکذیب کی گئی ان کی قوم نے انہیں دیوانہ بتایا اور ان کی الطبیقائی کا تذکرہ فرمایا کہ اہلِ مکہ سے پہلے ہمارے بندہ نوح الطبیقائی کی بھی تکذیب کی گئی ان کی قوم نے انہیں دیوانہ بتایا اور ان کی المحداء باد بی کرتے رہے قوم نے انہیں جھڑ کا اور بے او بی کے ساتھ مقابلہ کیا (جس کی تفصیل سورہ اعراف، سورہ ہوداور سورۃ الشعراء میں گزر چکی ہے اور سورہ نوح میں ہمی آ رہی ہے (انشاء اللہ تعالی)۔

حضرت نوح الطَّلِيُلاان كه درميان سار معنوسوسال رج انبين توحيدى وعوت دي حق پيش كيابار باسمجهايا ليكن انهول اف نه مانا بلكه النا انبين كو مُراى مين بتانے لك (كما في سورة الاعراف كال الْمَلا مُرْنُ قُوْمَه ﴿ إِنَّا لَنَوَ اكْ فِي صَالَالِ مُبِينَ ﴾ ان الوگوں نے ضد پكرلى عناد براتر آئے اور كہنے لگے فَاتُنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنُتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ كهم جو پحم

كافرول كى غرق آبى كاتذكره كرنے كے بعد فرمايا وَلَقَدُ قُو كُنهَ آليَةً فَهَلَ مِنْ مُدُّكِرٌ (اور بلاشيهم نے اسواقد كو عبرت بناكر چھوڑ ديا سوكياكو كى ہے تصبحت حاصل كرنے والا)۔

سمجھنا بھی سہل ہے،رہیں وجوہ اسنباط تو ان کو ہرشخص نہیں سمجھ سکتا ،اورقر آن میں بیہ ہے بھی نہیں کہ سار ہے قر آن کومن کل الوجوہ ہر شخص کے لئے آسان کردیا ہے بہت سے وہ لوگ جوآیت شریفہ کوسامنے رکھ کر قرآن کریم کا مطلب اپنے یاس ہے تجویز کرتے میں اور سلف صالحین کے خلاف تفیر کرتے ہیں جبکہ عربی لغات اور قواعد عربیہ کو بھی نہیں جانتے ہیں ایسے لوگ شدید مراہی میں ہیں، بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے تسہیل اور تیسیر ہے کہاس نے بور ہے تر آن کومومن بندوں کے سینوں میں بالفاظہ وحروفہ محفوظ فرمادیا ،اگر بالفرض خدانخواسته سارےمصاحف ختم ہوجا کیں تو قرآن مجید پھربھی محفوظ رہے گا ایک نوعمر حافظ بچہ کھڑے ہوکر پوراقرآن مجید ککھواسکتا ہے،اہل کتاب نے لکھے ہوئے صحیفوں پر بھروسہ کیااس لئے اپنی کتاب ضائع کردی،اب ان کے پاس تر جمے ہی ترجمے

ہیں،اصل کتابین ہیں ہیں جن سے ترجموں کامیلان کیا جاسکے۔

قرآن کا اعجاز اورلوگوں کا تغاقل: قرآن مجید کا ایک بی مجزه ہے جوسب کے سامنے ہے کہا ہے عورتیں، بوڑھے بیج، جوان سبن بى حفظ كرييت بين \_ اتنى برى كتاب كوئى بھى شخص اپنى زبان كى لفظ بەلفظ اورحرف بدحرف يادنېيى كرسكتا \_

دنیااورونیا کی محبت نے ایسے لوگوں کو قرآن سے اوراس کے حفظ کرنے سے اس کی تجویداور قراءت سے محروم کر دیا جوخود بھی آخرت ہے بے فکر ہیں اور بچوں کو بھی طالب دنیا بنا کران کا ناس کھوتے ہیں۔بات بیہ ہے کہ عموماً مسلمانوں میں نسلی مسلمان رہ گئے ۔ یعنی ان کے باپ داداَمسلمان تھے میریھی ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے ، اسلام کواس کے نقاضوں کے ساتھ نہ پڑھانہ مجھا، جیسے خود ہیں ویسے ہی اولا دکو بنانا چاہتے ہیں۔جولوگ اصلی مسلمان ہیں وہ لوگ قر آن کوسینہ سے لگاتے ہیں ،حفظ کرتے ہیں،تجوید

ے پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی حفظ کرواتے ہیں اس کے معانی بتاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، علماء کی صحبتوں میں لے جاتے ہیں۔ مسلمانو!این بچوں کوحفظ میں لگاؤیہ بہت آسان کام ہے۔جاہلوں نےمشہور کردیا ہے کر آن حفظ کرنالوہ کے بین

چبانے کے برابر ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔قرآن حافظ سے یا دنیس ہوتام عجزہ ہونے کی وجہ سے یاد ہوتا ہے۔

بہت سے جال کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رثانے سے کیافائدہ؟ بیلوگ رویے بینے کوفائدہ جھتے ہیں ہر حرف پردس نیکیاں ملنا اور آخرت میں ماں باپ کوتاج پہنایا جانا اور قرآن پڑھنے والے کا اپنے گھرے کوگوں کی سفارش کر کے دوزخ سے بچوادینا ۔ فائدہ میں شار ہی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ هفظ کر کے مُلاَّ بینے گا تو کہاں ہے کھائے گا، میں کہتا ہوں کہ حفظ کر لینے کے بعد تجارت اور ملازمت ہے کون روکتا ہے، مُلَا بنیا تو بہت بری سعادت ہے جسے اپنے لئے پیسعادت مطلوب نہیں وہ اپنے بیچ کوتو حفظ قرآن ہے محروم نہ کرے جب حفظ کر لے تواہے دنیا کے سی بھی حلال مشغلے میں لگایا جا سکتا ہے۔

قرآن كريم كى بركات: هم نة تج بدكيا ب كدونيا كے كام كاج كرتے ہوئے اور اسكول، كالح ميں يرهے ہوئے بہت ہے بچوں نے قرآن شریف حفظ کرلیا۔ بہت لوگوں نے سفید بال ہونے کے بعد حفظ کرنا شروع کیا اللہ جل شانہ نے ان کو بھی كامياني عطاكي، جو بچيد حفظ كرليتا ہے اس كي توت حافظ اور سمجھ ميں بہت زيادہ اضافه موجاتا ہے اور وہ آئندہ جو تعليم بھي حاصل کرے ہمیشہ اپنے ساتھیوں ہے آ گے رہتا ہے، قر آ ن کی برکت ہے انسان دنیاو آخرت میں تر قی کرتا ہے۔افسوس ہے کہ لوگوں

نے قرآن کو سمجھائی نہیں کوئی قرآن کی طرف بڑھے تو آن کی برکات کا پیۃ چلے۔

قرآن کو بھول جانے کا وبال: جس طرح قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے ای طرح اس کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ رسول الله عليه في ارشا دفر مايا:

'' قرآن کو یا در کھنے کا دھیان رکھو ( یعنی نماز میں اور خارج نماز اس کی تلادت کرتے رہو ) قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جواونٹ رسیول میں ہند ھے ہوئے ہول جس طرح وہ اپنی رسیوں میں بھا گئے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ قرآنان سے بر ھرتيزى كے ساتھ كل كر چلا جانے والا ہے " (رواہ ابغارى وسلم مكاوة الساع صفيه ١٩)

بات یہ ہے کہ قرآن جس طرح جلدی یا دہوجاتا ہے اور محبت کرنے والوں کے دل میں ساجاتا ہے اس طرح وہ یا در کھنے کا دھیان نہ کرنے والوں کے سینوں سے چلاجاتا ہے کیونکہ وہ غیرت مند ہے جس شخص کو اس کی حاجت ہے جب وہ یا در کھنے کی کوشش نہ کرے تو قرآن کیوں اس کے پاس رہے، جبکہ وہ بے نیاز ہے۔ قرآن پڑھ کر بھول جانے والے کے لئے شخت وعید ہے۔ رسول اللہ عظیمی کا ارشاد ہے کہ:

'' جو شخص قرآن پڑھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ جذامی ہوگا''(یعنی اس کے اعضاء اور دانت گرے ہوئے ہول گے )(رواہ ابدواؤدوالداری بھٹو قالمصاح صفح اور

أيك اورحديث من بي كدرسول الله علية في ارشادفر مايا:

''مجھ پرمیری امت کے ثواب کے کام پیش کئے گئے تو میں نے ثواب کے کاموں میں بیجی ویکھا کہ مجد میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہواورکوئی شخص اے تکال دے، اور مجھ پرمیری امت کے گناہ بھی پیش کئے گئے تو میں نے اس سے ہڑھ کر گناہ نہیں دیکھا کہ کئی شخص کوکوئی سورت یا آیت عطا کی گئی ہو پھروہ اس کو پھول جائے۔' (رواہ الزیزی وارد وقوی الساع صفیه د)

بچول كوتر آن كى تعليم برلگانے والے دنياكى چندون چېك مېكىنبىل و كيمتے بلك اليخ لئے اورا پى اولا دے لئے آخرت كى كاميا بى اور و بال كان منطقه منشكورًا.

## كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا آرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا صَرْصًا فِي يَوْمِ

تبٹلایا قوم عاد نے سو کیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بیٹک ہم نے ان پر سخت ہوا بھیج دی ایے دن میں

#### مَعْسِ مُسْتَوِرٌ ﴿ تَانِزَعُ السَّاسُ كَأَنَّهُ مُ آغِيازُ مُعَنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا لِي وَنُدُو

جو تحست والاتھا، دریاتک رہنے والاتھا وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی گویا کہ وہ اکھڑی ہوگی تھجوروں کے سے جیں، سوکیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا،

#### وَ لَقَالُ يَسَرُنَا الْقُرْانَ لِلذِّكِرِ فَهَلُ مِنْ مُتَكِرِهُ

اوریہ بات یقین ہے کہ ہم نے قرآن کو قصیحت کے لئے آسان کردیا، سوکیا کوئی ہے قصیحت حاصل کرنے والا

#### قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب

قصد بین ان آیات میں قوم عاد کی تکذیب اور تعذیب کا ذکر ہان کی طرف اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ہود النظیم کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ہود النظیم کے ان کو جید کی دعوت دی، بیلوگ بری طرح پیش آئے اور کہنے گئے کہ ہمارے خیال میں قوتم کم عقل ہو بیوقوف ہو ہم قوتم ہیں جمونا سجھے ہیں۔ بیہ جوتم نے عذاب، عذاب کی رٹ لگار کھی ہے بید همکی ہم پر پچواثر انداز نہیں ہو سکتی اگرتم اپنی بات میں سے ہوتو چلوعذاب کو بلالو، بالآخران پراللہ تعالیٰ شانہ نے ہوا کا عذاب بھی دیا بہت تحت تیز ہوا آئی جوان پر سات رات اور آٹھ دن مسلط رہی بیدن ان کے لئے نامبارک اور شخص ہوا چلتی رہی اور بیلوگ مرتے رہے تیز ہوا ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کر پچینک دیا بیلوگ بری جسامت والے تھے قد آور سے اپی قوت اور طاقت پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا ان کے سامنے جب دین وایمان کی بات آئی تو کہنے گئے گئی آئی گئی میں اپن جگہول سے ایبا اٹھا اٹھا کر پچینکا کہ ان میں کوئی جان ہی نہ ہوگا) اللہ تعالیٰ نے ہوا تھیجی تو ساری شخی دھری رہ گئی ہوائے انہیں اپن جگہول سے ایبا اٹھا اٹھا کر پچینکا کہ ان میں کوئی جان ہی نہ

بھی۔ یہاں سورۃ القمر میں فرمایا ہے گانَّهُمُ اعْجَازُ بَنْحُل مُّنْقَعِر ( گویا کہ وہ مجبور کے درختوں کے تنے جوا کھڑا کھڑ کر زمین پر رپر بے) اور سورة الحاقه میں فرمایا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانَّهُمُ أَعْجَازُ نَحُل جَاويةِ. (سواے مخاطب تواس قوم کو مذکورہ ایام میں کچھاڑے ہوئے دیکھا ہے گویا کہ وہ تھجورے کھو کھلے تنے ہیں جواندر سے خالی ہیں )۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (سوكيها تفاميراعذاب اورميرا دُرانًا) وَلَقَدْيَسُّونَا الْقُرُّانَ لِلذِّ كُوفَهَلُ مِنُ من المراب الله الله الله الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع

## كُنَّ بَتْ مُودُ بِالنُّذُرِ وَ فَقَالُوْ آ أَبْسُرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُ لَا إِنَّا إِذًا لَغِي ضَلَ وَسُعُرِهِ وَالْقِي

قو تثمودنے ڈرانے دالوں کوجھٹایا یہ وانہوں نے کہا کیا بہا ہے انسان کا اتباع کریں جو میں میں سے ایک شخص ہے، پیشک اس صورت میں آق بم بزدی گراہی اور دیوا تگی میں جارہ ہیں گے، کیا

الذِّرُعَكَيْ وَمِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَكَ إِبُ اَشِرُ ﴿ سَيَعْكُمُونَ عَمَّا مَّنِ الْكُذَّابُ الْأَشِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا

۔ کے درمیان ہےای پر وحی نازل کی گئی؟ بلکہ بات بیہ ہے کہ یہ بڑا جھوٹا ہے شیخی باز ہے، عنقر یب کل کو جان لیس گے کہ کون ہے بڑا جموٹا شیخی باز ، جیٹک ہم

النَّاقَةِ فِتُنَةً لَهُ مُوفَارْتَقِبُهُمُ وَاصْطَيِرْ ﴿ وَنَبِّئُهُمُ أَنَّ الْمَأْءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرُبِ

اوفنی کو جعیخ والے میں ان کی آ زماکش کے لئے ہوآ پان کودیکھتے رہیےاورصبر سیجئے ،اور آپ آئیس بتادیں کہ بیٹک پانی تقشیم ہےان کے درمیان ہرا کیے اپنے پلانے

نُعْتَضُرُ فَنَادَوُاصَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

کی باری پر حاصر ہوا کرے سو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سو اس نے حملہ کردیا اور کاٹ ڈالا، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، جینک ہم نے ان پ

صَيْعَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُعْتَظِرِ وَلَقَلْ يَتَكُرْنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ

ایک چیج بھیج دی مودہ ایے ہو گئے جیسے بازلگانے والے کا چورا ہو،اور بلاشبہہ بات تن ہے کہ ہم نے قرآن کو تھیجت کے لئے آسان کردیا سوکیا کوئی ہے تھیجت حاصل کرنے والا

## قوم ثمود کی تکذیب،اور ہلا کت وتعذیب

فضه بیر: ان آیات میں قوم ثمود کی تکذیب پھران کی ہلاکت اور تعذیب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بیلوگ قوم عاد کے بعد تھے بہاڑوں کو کا ٹ کا ٹ کر گھر بنا لیتے تھے اللہ تعالی شانہ نے ان کی طرف حضرت صالح النظیفان کومبعوث فر مایا نہوں نے ان کوتو حید کی دعوت دی خیر کاراسته دکھایالیکن ان پر تکبرسوار ہو گیا اور کہنے لگئے تم بھی توانسان ہواور ہم بھی انسان ہیں پھر ہو بھی تم ہمیں میں سے تم میں کون ی خاص بات ہے جس کی وجہ ہے تم بی بنائے گئے ہم اپنے ہی میں سے ایک آ دمی کا اتباع کریں تو یہ بردی گراہی کی بات ہے ہم کوئی دیوانے تونہیں ہیں جواتی بات بھی نہ مجھیں ہم اپنے ہی جیسے آ دمی کا اتباع کریں بیردیوانگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس جی ہاری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اس شخص کورسالت نہیں ملی اپنی بڑائی بھھارنے کے لئے اور بڑا بننے کے لئے اس نے سہ بات نکالی ہے کہ میں رسول ہوں نی ہوں تا کہ قوم اس کو بڑا مانے لگے، اللہ تعالی شاندنے ارشاد فرمایا سَیعَلَمُونَ عَدًا مَّن الْكُذَّابُ الكبير أبيس عنقريب كل كوية چل جائے گا كه كون ہے بہت جھوٹا شخى بكھارنے والا، يعنى خود برو يجھوٹے ہيں اور شخى خورے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی کونہیں مانتے ۔اپنے جھوٹ کا اور شخی بگھار نے کا انجام عنقریب و کیولیس گے۔

ان لوگوں نے معجز ہ کے طور پر حضرت صالح الطلقان ہے کہا تھا کہ پہاڑ ہے ایک اونٹی نکال کر دکھا ؤ۔اگرتم ایسا کر دو گے تو ہم

تمہاری نبوت کے اقراری ہوجا کیں گے، اللہ جل شانہ نے ایک بری اؤخی ظاہر فرمادی سب نے دیکھ لیا کہ اؤٹئی پہاڑ ہے برآ مه موئی۔ چونکہ اللہ کی اونٹی تھی جو بلور مجرہ ہ ظاہر کی گئ تھی اس لئے خوب زیادہ کھاتی پین تھی۔ سورة الاعراف میں فرمایا ھلذہ و فاقته اللہ لیکھ اُسٹو کھا بسکو آئے فیکا خُدَ کُمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ کم (بیاللہ کی اوٹئی کی کھٹم ایکھ فذکر کو کھا تاکم کی اور اسے برائی ہے ہاتھ نہ لگا اور نہ تہیں ہے جو تمہارے لئے بڑی نشانی ہے۔ سواسے تم چھوڑے رکھو۔ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگا ناور نہ تہیں دردناک عذاب بکڑلے گا)۔

ال لوگول كاايك كنوال تھاجس سے پانى بھرتے اوراپنے مویشیول كو بلاتے تھے الله كى اس اونٹنى كوبھى پانى پینے كى ضرورت تھى حضرت صالح الطَّنِيلِ في ان كويتا ديا: لَهَا شِرُبٌ وَ لَكُمُ شِيرُبُ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ (اس كے لئے پانی پینے كى باري ہے اور ايك دن تہارے پینے کے لئے باری مقرر ہے)اس مضمون کو یہاں سورہ قمر میں یون بیان فرمایا إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتنَةً لَّهُمُ فَارُ تَقِبْهُم وَاصْطَبِوُ (كم بم أوْنَى كويميخ والع بيب ان لوكول كي أزمائش كے لئے (اسے صالح) ان كود كيمية رمي اور مبريجيئ وَنَبْنُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌّ (اورانبيس بناديجة كدبيثك بإنى ان ك درميان بان دیا گیا ہے ہرایک اپنی باری پر حاضر ہوا کرے۔ بیلوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے اس کا اینے نمبر پر یانی پینا نا گوار ہوا البذا آپس میں مشورہ کیا کہ اس کولل کردیا جائے ان میں سے ایک آ دمی قبل کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔لوگوں نے اسے پکارااس نے ہاتھ میں تلوار لی اوراوٹٹی کو مارڈ الا پہلے ہے ان کو بتادیا گیا تھا کہ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ دلگاؤ گے تو تمہیں در دناک عذاب پکڑ لے كا، جب التي تلكر دياتو حضرت صالح العَلَيْق في أنبيس بنادياتمتَعُوا في دار كم مُ اللائمة أيّام (ايخ كمروس مين م تين دن بسر کرلو (اس کے بعد عذاب آ جائے گا) <mark>ذلِک وَغُدٌ غَيْرُ مَکْذُوْب</mark> (بيه وعدہ سياہے جھوٹانہيں ہے) پورا ہو کررہے گا۔ چنانچہ تین دن بعدعذاب آیا اور تمام کا فرہلاک کردیئے گئے اور موثین عذاب سے محفوظ رہے۔ارشاد فرمایا اِنَّا ٓ اَرُ سَلُنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيم المُمُحْتَظِور (باشبهم نان پرايك جَيْ بَقِيج دى موده سباس طرح بلاك موكرده كئے جيسے كيتى كى حفاظت كے لئے باڑلگانے والے كى باڑكا چورا چورا ہوجاتا ہے) يعنى ان كى جانيں تو كئيں جسم بھى باقى خدر ہے، چوراچورا ہوکررہ گئے۔ یہ بات تقریباً وہی ہے جیسے اصحاب فیل کے بارے میں فَجَعَلْهُمُ کَعَصُفٍ مَّاکُول فرمایا ہے۔انہیں الیابنادیا جیسے کھایا ہوا بھوسہ ہو)۔ سورہ ہوداورسورہ قمر میں فرمایا ہے کہان کے ہلاک کرنے کے لئے ایک چیج بھیجی گئی اورسورہ الاعراف میں فرمایا فَأَخَذَتُهُمُ المو جُفَةُ كمانہیں زلزلدنے پرلیا، چونکددونوں ہی طرح كاعذاب آیا تھااس لئے كہیں چيخ كا تذكره فرمایا اوركہیں زلزلہ كا،عذاب كا تذكره فرمانے كے بعديہاں بھى فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فرمايا سوكيها تھا ميرا عذاب اور ميرا ذرانا) اور آخريس آيت كريم وَ لَقَدُ يَسَّونَا الْقُرُ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرِ كااعاده فرما ديا\_

كُذُّبَتُ قُومُ لُوْطٍ بِالتُّنُرِ® إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلِيْهِ مُحَاصِبًا إِلَّا ال لُوطِ مُجَيِّنْ هُمُ بِسَعَرِ فَي نِعْمَةً مِنْ اللهُ مُوطِ مُجَيِّنْ هُمُ وَاللهُ مِنْ اللهُ مُعَالِيهِ اللهُ مُعَالِيهِ اللهُ مَعْدِيهِ اللهُ مُعَالِيهِ اللهُ مَعْدِيهِ اللهُ مَعْدِيهِ اللهُ مَعْدِيهِ اللهُ مُعَالِيهِ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ الل

عَنْ جَيْفِهِ فَطَمَسُنَا اَغُيْنَهُ مَ فَذُوقُوا عَذَانِي وَنُذُرِ وَلَقَنْ صَبَّعَهُ مُرْبَكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرَّ

کوبر سارادہ سے لیناچاہا۔ سوہم نے ان کی آئنکھیں چوپٹ کردیں ،سوچکےلومیراعذاب اورمیر بے زرانے کا نتیجہ اور پہ بات یقینی ہے کہ صبح سویر سےان برایساعذات آگی جو برقر ار

### فَنُوقُوْاعَدَادِفُونُدُو وَلَقَدُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِرِ فَهَلِ مِنْ تُذَكِرٍ

رب والاتفاس بكلوير اعذاب اورير عددات كانتجى اورير بات يقيى بكريم فر آن كوفيحت كے لئے آسان كرديا سوكيا كوئى ب فيحت ماسل كرف والا۔

# خضرت لوط العَلِين كالبي قوم كوتبليغ كرنا، اورقوم كا كفر پراصراركرنا، معاصى يرجمار بهنا اور آخر مين بلاك بهونا

قضعه بيو: ان آيات مين حضرت لوط الطينية كي قوم كي نافر ماني اور بلاكت كا ذكر ب، حضرت لوط الطينة حضرت ابراجيم الطَّنِيْلِ كَساتِهوان كَ وطن سے بجرت كركے آئے تھے دونوں نے ملک شام میں قیام فرمایا حضرت لوط الطَّنِيلِ الْبِند بستیوں كی طرف مبعوث ہوئے ان میں بڑی ہتی کا نام سدوم تھاان بستیوں کے رہنے والے برے لوگ تھے۔ برے اخلاق اور برے اعمال میں مشغول رہے تھے مر دمر دوں سے شہوت پوری کرتے تھے۔حضرت لوط الطبیجائی نے ان کوسمجھایا تو حید کی دعوت دی ہرے افعال ہےروکالیکن ان لوگوں نے ایک نہنی اوراپی بدستی میں مشغول رہے، بالآ خران پر عذاب آئی گیا۔اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو فرشة بصيده اولاً حضرت ابرائيم الطَيْلا كي باس آئ اوران سي كهاإنّا مُهْلِكُوا أَهْل هَذِهِ الْقَرْيَةِ (كريم اس بتى كو اللك كرف ك لئة آئے ين) حضرت ابراجيم النك الله فرمايا كداس من تولوط النكي الله بورى بستى كيے اللك موكى؟ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے، ہم لوط کواور اس کے گھر والوں کو بچالیں گے ہاں ان کی ہوی ہلاک موجائے گے۔حضرت ابراہیم الطفیق کوفرشتوں نے بیٹا پیدامونے کی خوشخری سنائی چروہاں سے چل کرحضرت لوط الطفیق کے پاس ينيج چونكدية فرشة انساني صورت ميں تنے اور خوبصورت شكل ميں آئے تنے اس لئے ان كود كيدكر حضرت لوط التيكي زنجيده موئ اورانہیں خیال آیا کہ بیمیرے مہمان ہیں۔خوبصورت ہیں اندیشہ ہے کہ گاؤں والے ان کے ساتھ بری حرکت کا ارادہ نہ کرلیں۔ چنانچاياى بواده لوگ جلدى جلدى دور تے بوئ آئے اور اپنامطلب بوراكر ناچا بائے وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيفِه ميں بیان فرمایا ہے۔ حضرت لوط التلی لائے ان سے فرمایا کہ بیلوگ میرے مہمان ہیں تم جھے رسوانہ کرو۔ میمیری بیٹیاں ہیں یعنی امت كى لژكياں جو كھروں ميں موجود بيں ان سے كام چلا ويعنى نكاح كرو۔حفرات لوط الطين لانے أنبيس بہت مجھايا اوريد بھي بتايا كه اپنى حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ بخت عذاب میں مبتلا ہوجاؤ کے لیکن وہ لوگ نہ مانے حضرت لوط الطفی لائی تکذیب کرتے رہے اور عذاب آنے میں بھی شک اور تر دوکرتے رہے جب انہوں نے بات نہ مانی تو اولاً بیعذاب آیا کہ ان کی آئکھوں کو مطموس کردیا گیا لین ان کے چرے بالکل سیاف ہو گئے آ تکھیں بالکل ہی ندر ہیں۔اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو گیا فَلُو قُوا عَذَا بِی وَنُذُر (سوتم ميراعذاب اورمير عددران كانتيج بكلول)-

جب ہلاکت والاعذاب آنے کا وقت قریب ہوا تو فرشتوں نے حضرت لوط الطّنظائا سے کہا کہ آپ پی ہوی کے علاوہ رات رہے ایک حصد میں اپنے گھر والوں کو لے کرنگل جائے اور برابر چلتے جائے تم میں سے کوئی شخص پیچے مڑکر ندد کھے تھے گئے وقت ان لوگوں پرعذاب نازل ہوجائے گا۔ جب تیج ہوئی تو اللہ کا عکم آگیا جو فرشتے عذاب کے لئے جیجے گئے تھے انہوں نے ان بستیوں کا تختہ اٹھا کر پلٹ دیا نیچے کی زمین او پر اور اور پرکی زمین نیچے ہوئی وہ سب لوگ اس میں دب کر مرکئے اور اللہ تعالی نے او پرسے پھر

بھی برسادیے جو تکھر کے پھر تھے دہ لگا تار برس رہے تھے۔ان پھروں پرنشان بھی لگے ہوئے تھے بعض علیائے تغییر نے فرمایا ہے جر پھر جس شخص پر پڑتا تھا اس پراس کا نام لکھا ہوا تھا اس کوسورہ ہود میں منسئو کمنة کینی نشان زدہ فرمایا ہے ( کماذکرہ فی معالم التزیل و فیہ اقوال آخرہ )۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود نہ تھان پرزمین الٹنے کاعذاب آیا اور جولوگ ادھر ادھر ککے ہوئے سے ان پر پھر برسائے گئے اور وہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے ۔ حضرت مجاہدتا بعیؒ ہے کسی نے پوچھا کیا قوم لوط میں ہے کوئی رہ گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کوئی باقی نہ رہا تھا ہاں ایک شخص زندہ ہے گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا وہ جالیس دن کے بعد حرم سے نکلا تو اس کو بھی پھرلگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگیا۔

سورہ ہودیں ان لوگوں کی زین کا تخت النے کا اور پھروں کی بارش کا ذکر ہے اور یہاں سورۃ القمریس اِنّا آرُسَلُنا عَلَيْهِمُ
حَاصِبًا فرمایا ہے علامہ قرطبی نے اولاً ابوعبیدہ سے نقل کیا کہ اس سے پھر مراد ہیں پھرصات سے نقل کیا ہے کہ المحاصب الموسح المسدیدة التی تطیر المحصب کہ حاصب اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو کنگریاں اڑاتی ہوئی چلے اس آیت سے معلوم ہوا کہان لوگوں پرجو پھر برسائے گئے تھے۔ان پھروں کو تیز ہوا لے کرآئی تھی۔

پھر جوفر مایا وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكُرَةٌ عَذَابٌ مُسُتَقِرٌ ... عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ كا ترجمه عذاب دائى پھر كيا گيا ہے متعقر كاصل ترجمہ ہے ظہر نے والا ، كافر كاعذاب موت كساتھ بى شروع ہوجا تا ہے پھراس سے بھى بھى جدانہيں ہوتا اس سے مُّسُتَقِرٌ كا يرترجمہ كيا گيا ہے۔

فائدہ : حضرت لوط الطّلِيمَا كابل كونجات دينے كة ذكرہ كے بعد كَذَلِكَ مَخْدِي مَنْ شَكَو َ فرما يااس ميں بيد مستقل قانون بتاديا كيمؤمن بندوں كوچا بيئے كه وہ عبادت كرا رہمى رہانى ہوتى ہے مومن بندوں كوچا بيئے كه وہ عبادت كرا رہمى رہيں اورشكر گرار بھى پھر اللہ تعالى كى نعتوں كے مظاہر ديكھيں۔

ولَقَنْ جَاءَ إِلَ فِرْعُونَ النُّنُ رُهَّكُنَّ بُوا رِيالِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَ نَهُ مُ آخَذَ عَزِيْزٍ مُقْتَدِيهِ ٱلْقَارُكُمْ خَيْرٌ

اور یہ بات واقعی ہے کہ آل فرعون کے پاس ڈرانے کی چیزیں آئی تھیں،انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کوجیٹلایا،سوہم نے انہیں پکڑلیاز بروست صاحب قدرت کا

مِّنُ أُولَيِكُمْ أَمْرَكُمْ بُرَآءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿ اَمْرِيقُولُونَ نَحَنْ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ

يكرنا،كياتبار كافربهترين ان الوكول سي إتبهار يالى كتابول مين كول معافى مياكيليوك يول كتيم بين كديماري جماعت مجوعة البيد مي عنقريب جماعت شكست

وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِنُ هُمْ وَالسَّاعَةُ آدُهٰى وَ آمَرُ ﴿ إِنَّ الْجُرْمِينَ فِي ضَلْلِ وَ

کھاجائے گئے۔اور پشت بھیر کر چل دیں گے، بلکہ قیامت ان کا دعدہ ہے اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے، بلاشبہ بحر مین بڑی گراہی اور

سُعُرِ اللهُ يَوْمَ يُسْكَبُونَ فِي التَّارِعَلَى وُجُوهِ مِرْذُونُوا مَسَ سَقَرُ هِ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَاهُ

بری بے عقلی میں ہیں، جن دن دوزخ میں چروں کے بل کھیٹے جائیں گے، چکھالو دوزخ کا عذاب، بیشک ہم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا کیا، اور ہمارا

بِقَدُدِ ﴿ وَمَا ٓ اَمْرُنِاۤ إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَيْجٍ زِالْبُصَرِ ۗ وَلَقَدُ اَهْلَكُنَاۤ ٱشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُلَكِدٍ ۗ

تھم بس یک بارگ ہوگا جیسے آنکھوں کا جھیکنا ، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے تمہارے جیسے لوگوں کو ہلاک کیا، تو کیا کوئی ہے تھیعت حاصل کرنے والا

وكُلُّ شَى ﴿ فَعَلُوْهُ فِي الزَّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكِي يُرِمُ سُتَطَرُ ﴿ إِنَّ الْمُتَوَقِينَ فِي جَنْبٍ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ فَعَلُوهُ إِنَّ الْمُتَوَقِينَ فِي جَنْبِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

وَّهُرِ فِي مَقْعُدِ صِدُقٍ عِنْكُ مَلِيْكُ مُقْعَدِ مِنْ

اور نبرول میں ہول کے ایک عمدہ مقام میں بادشاہ کے پاس جوفقدرت والا ہے۔

### آ ل فرعون کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب

قضعه بين ان آيات من اولاً آلِ فرعون كا تذكره فرمايا بي يوگ بھى الله تعالى شاند كے باغى تقے فرعون كى برى طاقت شى اس كى جعيت بھى تھى است بى طاقت بر برا گھمنڈ تھادہ كہتا تھا كہ من تہاراسب سے بزا پروردگار ہوں ۔ الله تعالى شاند نے حضرت موى التي الله كا كى جديت بھى تھى ان كا طرف بلا يا فرعون كا دبد بتو تھا ہى حضرت موى التي الله كا كى عبادت كى طرف بلا يا فرعون كا دبد بتو تھا ہى حضرت موى التي التي الله كى عبادت كى طرف بلا يا فرعون كا دبد بتو تھا ہى حضرت موى التي تقلى الله كى عبادت كى طرف بلا يا فرعون كا دبد بتو تھا الله تھا كى تو مسلم موى الله كى عبادت كى طرف بلا يا فرعون اور تو الله كى بادى اور آئوت كے عذاب ميں بتلا ہونے كى با تين بتا كيں ان كا اتباع كرتے تھے حضرت موى التي الله كى عبادت كى بربادى اور آئوت كے عذاب ميں بتلا ہونے كى با تين بتا كيں ان كا اتباع كر برمتعد دو ججزات بھى طاہر الله تعالى نے فرعون اور آئل ورتوں اور تعدوں اور آئل فرعون اور آئل ف

المل مکہ سے خطاب تم بہتر ہو با ہلاک شدہ قو میں بہتر تھیں اس کے بعدائل مکہ سے خطاب فرمایا کھار کئم خیر مِن اُولیٹکم

کہا ہے اہل مکہ حضرت نوح اور حضرت ہوداور حضرت صالح علیہ السلام کی قو میں اور فرعون اور آل فرعون یہ سب لوگ جو

ہلاک کے گئے ان کے اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے کا فربہتر ہیں یاوہ لوگ بہتر تھے، یعنی ان کی قوت اور
سامان اور تعداو زیادہ تھی یا تیم ان سے قوت میں بڑھ کر ہو؟ بیداستفہام انکاری ہے مطلب بیہ ہے کہ وہ لوگ قوت وطافت اور
مال واسباب میں تم سے کہیں زیادہ تھے، انہوں نے حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قو والسلام کی تکذیب کی، تکذیب اورا نکار کی
وجہ سے ہلاک کردیئے گئے بتم نے اپنے بارے میں جو یہ بچھر کھا ہے کہ جم پر کفر کا و بال نازل نہ ہوگا غور کر لواور سوچ لوکیا تمہار ا

آم لکم برآء و فی المؤبو کی المؤبو کی المؤبو کی دلیا ہے جو پرانی کتابوں سے منقول ہو )جس پر بھروسہ کر کے تم یہ کہتے ہوکہ پرانی قوموں پر جوعذاب آیاوہ تم پر نہیں آئے گا اور کفر کے باوجود تم محفوظ رہو گئے، یہ بھی استفہام انکاری ہے اور مطلب سے ہوکہ پر انی قوموں پر جوعذاب آیاوہ تم پر نہیں آئے گا اور کفر کے باوجود تم محفوظ ہوجس میں بہ کھا ہوکہ تم لوگ مطلب سے ہے کہ تمہارے پاس ایک کوئی بات بھی محفوظ ہیں ہے جواللہ تعالی کی سابقہ کتب سے منقول ہوجو کفر کے عذاب میں ببتان نہ ہوگے، نہوت میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہونہ تہارے پاس کوئی الی چیز ہے جوسابقہ کتب سے منقول ہوجو کفر کے باوجود تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اور ضانت لے رہی ہو، جب دونوں باتین نہیں ہیں تو کفر پر اصرار کرنا جمافت نہیں ہے تو کیا ہے؟

غر وہ بدر میں اہل مکہ کی شکست اور ہڑا ہول ہو لئے کی سزا: اُم یَقُولُونَ نَحُنُ جَمِیْعٌ مُنْتَصِرٌ ( کیاوہ لوگ ہے ہے ہوں کہ ہماری جماعت ہے غلبہ پانے والی بیخی جمارے اندر انفاق اور اتحاد ہے۔ ہمارے سامنے جو بھی دہمن آئے گا شکست کھائے گا اور ذکیل جو گا۔ کون ہے جو ہمیں ذک دے سکے بیان لوگوں نے بہت ہڑی بات ہی، اول تو سارے عرب کے سامنے اہل مکہ کی تعداد ہی کیا تھی بس اتنی بات تھی کہ میں ہونے کی دید سے لوگ ان پر تمانیس کرتے تھے۔ لیکن اہل عرب کا سامنے ان کی کوئی حیثیت نہی پھر بھی اتنی ہری بات کہ دی آئی ہو ہمیں ہونے کی دید سے لوگ ان پر تمانیس کرتے تھے۔ لیکن اہل عرب کا من اس خوالی کہ کوئی حیثیت نہی پھر بھی اتنی ہری بات کہ دی آئیس درمنثور میں حضرت ابن عباس شکی کا قول نقل کیا ہے کہ اہل مکہ نے یہ بات غروہ بر کہ من تھی پھر بھی ان لوگوں کو اپنی متحدہ جماعت پر تھمنڈ ہو گیا اور میں نہ جو ذات خالق اور ما لک ہوہ نے نے اور جس کے ذریعہ جا ہے تکست دید ہے ، ادھر تو ان لوگوں نے اتنا ہڑا ہول بول اور ہم بی اگر کہ تو ہوں کہ کہ دفر ما کس کے اللہ تعالی شاند کی ہوں ( کہ سلمانوں کی مد ذفر ما کس ) اے اللہ اگر آپ چا ہیں (میمون نیزے ہلاکہ ہو بھا کہ ہو بھا کہ ہو بھر کس کے دن کے بعد آپ کی عبد آپ کی عبد آپ کی عبد آپ کی عبد آپ کی جست ہوں دیا ہوں اور شائل کی جو بھر کی اور پشتر کی ہو کہ اس وقت آپ تیہ ہوں دیا ہوں اور پشتر کی اور پشتر کی ہو کہ آپ کے بھر آپ کی اور پشتر کی ہو کہ آپ کے بھر آپ کی اور پشتر کی ہو کہ آپ کی جو کہ کی اور پشتر کی ہو کہ آپ کی ہو کہ کی اور پشتر کی ہو کہ آپ کی ہو کہ کی در سے بہت الحاج کے درائے کر ہے کہ کوئی کی اور پشتر کی ہو کہ آپ کی در کست کھائے گی اور پشتر کی پھر کر بھر اگر کی اگر کی اور پشتر کی ہو کہ آپ کی در کر کہ گور کی اللہ ہور کر کی ہو کہ کی ہور کی ہور کی ہو کہ کی ہور کی ہور کی ہور سے تھر کی ہور کی گر کی اور پشتر کی ہور کی گر کی ہور کی کی کر کی کی کی کر کی کی ہور کی ہور کی کی کر کی کی کی ہور کی کر کی کی کر کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی

اہل مکہ نے جوغر ورکا کلمہ بولا تھااس کا نتیجہ انہوں نے بھگت لیا۔ ذلیل ہوئے۔خوار ہوئے ان کی ایک ہزار کی جماعت تھی۔ تین سوتیرہ مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھا گئی مشرکین کے ستر آ دمی قتل ہوئے اور ستر آ دمیوں کو قید کر کے مدیندلایا گیا۔ بڑا بول بولا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقابلہ میں ذلیل نہوتے تو کیا ہوتا۔

دنیا میں ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں اپنی کثرت پر بھروسہ کر کے مقابلہ بش آئے بھر ذلیل ہوئے ان کی حکومتیں پاش پاش ہوئیں کا فروں کی بعض جماعتیں اب بھی اسلام اور مسلمان کے مثانے کے درپے ہیں انشاء اللہ تعیالی جلد ہی ذلت کا مندد یکھیں گے۔ سَسُیھُزَمُ الْحَجَمْعُ وَیُولُونَ اللّٰدُہُو.

یوم قیامت کی سخت مصیبت اور مجر مین کی بدحالی: اس کے بعدار شادفر مایا بَلِ السّاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَالسّاعَةُ اَدُهٰی وَاَمَرُ (بلکہ قیامت کی سخت مصیبت کی چیز ہادر بہت کروی ہے) دنیا میں بیوگ شکست کھا کیں گے ذات اٹھا کیں گے مقتول ہوں گے موت کی تی جھیلیں گے پھر برزخ کی مصیبت گر ارکر قیامت کے دن کی مصیبت میں بتال ہوں گے وہ مصیبت بہت بی زیادہ تحر ہوگا اور بہت بی زیادہ کروی ہوگی جسے بہت بخت کروی چیز کا چھنا اور لگانا بہت میں بتال ہوں گے مصیبت کو بھولوں اس سے قیامت کی مصیبت کا تعور اسا اندازہ ہوجائے گا۔قال صاحب الروح و اشد موارة فی الذوق و هو استعارة لصعوبتها علی النفس۔

مزید فرمایا آنَّ الْمُحُومِیُنَ فِی ضَلْلٍ وَ سُعُورِ (بلاشہ جرم کرنے والے لوگ ہلاکت میں اورجلتی ہوئی آگوں میں ہوں گے یہ آیت کا ایک ترجمہ ہے اور حضرت ابن عباس اللہ نے فی ضَلْلٍ وَ سُعُورِ کی تغیر میں فِی خُسُوانِ وَ جُنُونِ فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہلاکت اور بے تقلی کیا گیا ہے۔

تُوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُو قُوا مَسَّ سَقَرَ (جس دن بيلوگ چروں كے بل آگ ميں سَقَرَ حَلَى فَي مُونَ فَي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُو قُوا مَسَّ سَقَرَ اجس دنیا کا الله اووزخ کي آگ كے جلانے گسيٹے جائيں گاآگ جالانا ووزخ کي آگ كے جلانے كے مقابلے ميں کچے بھی نہيں ہے، وہاں كى آگ ونيا كى آگ سے انہتر درجہ زیادہ گرم ہے یہاں كى آگ سے ذرا در يكوبدن

جھوجائے توکیسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں کی آ گ کیسی ہوگی اس کا اندازہ کرلیاجائے اس آ گ کا چھونا ہی بہت بخت عذا نب کا سبب ہوگا۔ پھراس میں جانا کیساعذاب ہوگا ہر مجرم کو سیوچنا چاہیئے۔

ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے: اس کے بعد اللہ تعالی نے اشیاء کی خلیق کے بارے میں خردی ارشاد فرمایا: اِنَّا کُلَّ شَیءِ خَلَفُنهُ بِقَدَرٍ (بینک ہم نے ہر چیز کوایک انداز پر پیدا کیا ہے) یعنی ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے جولوح محفوظ میں کسی ہوئی ہے،

مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالی نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فظافیہ سے روایت ہے کہ قریش مکہ رسول علیقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نقذریر کے بارے

معرف مبراللدین مروری امل کو اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس بزارسال پہلے لکھ دیا تھا اور اس کا عرش پانی پرتھا۔ (مسلم مخلوقات کی تقریروں کوآ سانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس بزارسال پہلے لکھ دیا تھا اور اس کا عرش پانی پرتھا۔ (مسلم صفحہ ۳۳۵: ۲۶) اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ استان کیا کہ درسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز مقدر ہے جتی کہ عاجز ہونا اور

> ہوش مند ہو نا بھی مقدر ہے۔(مجمع ملم خوہ ۳۳:۴۰) برحور کی مار سے اس کر نسب کر آر من الآد

بلک جھکنے کی برابر: پھرفر مایاوَ مَآ اَمُرُنَا اِلَّا وَاحِدَةً کَلَمْحِ بِالْبَصَوِ (اور ہماراامریکبارگی ہوجائے گاجیماکہ آگھ جھیک جاتی ہے) صاحب روح المعانی نے اس کے تین مطلب کھے ہیں ایک توبہ ہے کہ ہم جو پھرکرنا چاہیں اور وصف فعل واحد کی طرح سے ہمیں کوئی مشقت لائن نہیں ہوتی ،اور دوسرامطلب سے ہے کہ ہم جو بھی پھروجود میں لانا چاہیں اس کے لئے کلمہ واحدة من بی کافی ہے۔

جس چیز کوبھی وجود میں لانا ہو پلک جھیلنے کے برابر ذراہے وقت میں اس کا وجود ہوجاتا ہے تیسر المطلب سے ہے کہ قیامت کا قائم ہونا آ فافا ایے جلدی ہوجائے گاجتنی دیر میں آ کھ جھیکتی ہے۔ اگر سیمعنی مراد ہوتو سورۃ اٹنحل کی آیت کریمہ وَ مَا ٓ اَمُورُ السَّاعَةِ إِلَّا کَلَمْح بِالْبَصَرِ اَوْ هُو اَقْرَبُ کے مطابق ہوگا۔

وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا ٱلله المَكُومُ اورتم يها جوتهارى طرح كاول كفرا فقيار كي بوع بم في انهين بلاك كرويا (جن

كواقعات تم جانة بهي بو) فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ (سوكياكوني في صحت حاصل كرنے والا)-

بندوں نے جواعمال کئے بین صحیفوں میں محفوظ ہیں: وَ کُلُّ شَیْءٍ فَعَلُو اُ فِی الزُّبُو (اورلوگوں نے جو بھی کام کئے وہ سب کتابوں میں ہیں (فرشتوں نے لکھ لیااعمال نامے محفوظ ہیں کو کی شخص بینہ سمجھے کہ میں نے جواعمال کئے ہوا میں اڑ گئے

لاشی بن گئے۔وَ کُلُّ صَغِیْرٍ وَ کَبِیْرٍ مُّسُتَطَرِ (اور ہرچھوٹا برائمل لکھا ہوا ہے) تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں ہے۔ متفقیوں کا انعام واکرام: اس کے بعد متفین بندوں کی نعتوں کا تذکرہ فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنْتٍ وَّ نَهَرٍ (بینک متفی لوگ باغیچ ں اور نہروں میں ہوں گے )۔ان نہروں کا تذکرہ سورہ محمہ کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے)۔

فی مَقْعَدِ صِدُقِ (سَچائی کی جگه میں ہوں گے) مَقْعَدِ صِدُقِ جوفر مایا ہے (جس کا ترجمہ عمدہ مقام اور سچائی کی جگه کیا گیا ہے) حقیقت میں بیاستفارہ ہے۔ لفظ صدق اقوال اور اعمال اور عقائد کی سچائی کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو حضرات ان چیزوں میں سے بین انہیں اپنی سچائی کی وجہ ہے وہاں بلند مقام ملے گا جہاں بہت زیادہ خوش جونی گے اس لئے اس کا نام مقعد

صدق رکھا گیاہے۔

ساتھ ہی عِنُدَ مَلِیْکِ مُقُتَدِرٍ بھی فرمایا کہ یہ بندے عظیم القدرت بادشاہ کے جوار میں ہوں گے یعنی ان کا مرتبہ بلند ہوگا، اللہ تعالی شانہ مکان اور محل وجہت سے پاک ہے۔ قال صاحب الروح والعندیة للقرب الرتبی صفح ۱۲: ۹۲: ۲۲)

وقد انتهى تفسير سورة القمر بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى اواخر الدهور والازمان

## المُوَّالِيَّةُ الْمُنْتُ فِي مِنْكُ وَيُسْتِحُوانِيَ الْمُكَاتِكُ الْمُنْتِكِ الْمُنْتِقِيلِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّل

سورة الرحمٰن مدینه معظمه میں نازل ہوئی اس میں اٹھہتر ۸۷٪ یات اور تین رکوع ہیں

#### بِسْحِ اللهِ الرِّحْمْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله کے نام سے جو برامہر بان نہایت رحم والا ہے

الرَّحُمْنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَ خَكَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَّمَهُ الْبِيَانَ وَالشَّمْسُ وَالْقَبَرُ بِعُسْبَانِ فَ

رحمن نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان عکمایا، مورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں،

وَالنَّجُهُ وَالشَّجُرُيِهُ بَعُلْنِ® وَالسَّهَآءِ رَفَعُهَا وَوضَعَ الْمِيْزَانُ ۗ أَلَا تَطْعَوا فِي الْمِيْزَانِ ©

اور بے تند کے دوخت اور سند آور فرہانبروار میں اور اس نے آسان کوبلند کیا اور ترازو رکھدی کہ تم تو لئے میں سرکثی ند کرو

وَ اَقِيْهُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُغْنِيرُوا الْمِيْزَانَ وَالْارْضَ وَضَعَ الِلْأَنَامِ فَ فِيْهَا فَأَلِهَا تُ

اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو، اور تول کو مت گھٹاؤ، اور اس نے زمین کو لوگول کے واسطے رکھ دیا اس میں میوے میں

وَالنَّغُلُ ذَاتُ الْكُلُمَامِ ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ فَهِاَيِ الْآمِ رَبِّكُمَا ثَكَلَّ بْنِ ﴿

اور تھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف ہوتا ہے اور دانے ہیں بھوسہ دالے، ادر غذا ہے ، سواے جن و انس تم اپنے رب کی کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔

رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو بیان سکھایا، چاندوسورج آسان زمین اسی کی مخلوق ہیں، اس نے انصاف کا حکم دیا غذائیں پیدا فرمائیں، تم اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے

تفسيد: يهال سورة الرحن شروع مورى باس مين الله تعالى في دنياوى اوراخروى تعتين اور مظامر قدرت اور وعيدين بيان فرماني بين التي الله عندين بيان فرماني بين التي من التين (٣) بار فَبَاعِي الله عِن الله عَن الله عِن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَم عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ

لفظی اورمعنوی حسن بیدا ہوگیا ہے۔

قرآن مجیداللہ تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالی کا کلام بھی ہے یہ سلمانوں کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ان کی زبانوں پر جاری ہے چھوٹے بچے بتکلف روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں متثابہات تک یاد ہیں جنہیں قرآن مجید حفظ یاد ہے ہوتے میں بھی تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں 'تقُرُاہ نائِمًا وَیَقُظان'' (رواہ سلم کمانی المقلا معنود ۲۰۰۷)

جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ بہت برامحروم ہے رسول الله عظام نے ارشاد فرمایا: إِنَّ الَّذِی لَیْسَ فِی جَوُفِهِ شَیءٌ مِنَ الْقُولُ اِن كَالْبَیْتِ الْحَوِب (بلاشبہ جس دل میں قرآن کا کچھ صد بھی نہیں وہ ویران گھر كی طرح ہے۔ (رواوالتر من والداري وقال التر من عدید مج كماني معلق والداري وقال التر من عدید مجلس و الداري وقال التر من عدید مجلس و الداري وقال التر من عدید مجلس و الداري وقال التر من عدید مجلس و الله التراني وقال التراني

بیان کرنے کی نجمت: خلق الونسان عَلَّمهُ الْبَیّانَ الله تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اسے بڑی بڑی نعمیں عطا فرمائی انہیں نعموں میں سے یہ بھی ہے کہ اسے علم دیا ہولئے کی صفت سے نوازا، بات گرنے کا طریقہ بتایا، بیان کرنے کی صفت عظا فرمائی، اظہار مافی الضمر پر قدرت دی، فصاحت اور بلاغت سکھائی اسالیب کلام کا القاء فرمایا قرآن کریم کے الفاظ اور معانی اور احکام و مسائل بیان کرنے اور دوسروں کو اس کے مفاہیم بتائے اور قرآن مجید کے علاوہ بھی ایک دوسرے سے بولئے اور بات کرنے اور کھے اور ترجیکا نے برقدرت عطافر مائی۔ پھرایک ہی زبان نہیں اسے بہت کی زبانیں سکھائیں اور طرق اوا بتائے، ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی قوت بخشی فَسُنْ جَانَهُ مَا اَعْظُمَ شَانُهُ

عاندوسورج ایک حساب سے چلتے ہیں: الشّمُسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسُبَانِ (چانداورسورج کے لئے جورفاروں کے دارمقررفرمادیے ہیں اہیں حمطابق چلتے ہیں) اپنی رفار میں آزادہیں ہیں، جیسے چاہیں چلیں جدهرکوچاہیں چلیں اور جب عاہیں اور جب عاہیں رک جائیں۔ یدان کے اختیارے باہرہے۔ سورہ یس میں فرمایا:

وَالشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا، ذٰلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرُنْكُ مَنَازِلَ حَتَّى

عَادَ كَالْعُرُ جُونِ الْقَدِيْمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلَّ فِي عَالَمَ كَالْحُونُ جُونِ الْقَدِيْمِ لَا السَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونُ نَهُ ﴿ (اور آفاب اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْلُلُولُ الللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الل اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

جم اور جر محره کرتے ہیں: وَالنَّجُمُ وَالشَّجُو يَسُجُدانِ (اور بِته والا لَيْن بيلدار ورخت اور ته والا درخت (جو کر ارہتا ہے) يہ سب الله تعالى كے علم كفر ما نبر دار ہيں جس طرح بحده كرنے والا اپنے خالق كے لئے خوشی سے بحده كرتا ہے اى طرح يد دونوں الله تعالى كے اطاعت گزار ہيں ،انتيا داور فرما نبر دارى كو بحده كرنے سے بيبر فرمايا \_ كدو، تر يوز فر يوزه كى يمل كو النجم فرمايا اور دوسر بيجو في بين اور پہلے بھى ) اور دوسر بيجو في بين ساق يعنى پندلى پر كھڑ ہوتے ہيں (جن ميں موئے درخت بھى ہوتے ہيں اور پہلے بھى ) ان سب كو جمر سے بيبر فرمايا صاحب روح المعانى فرماتے ہيں كہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن جبير سے اى طرح مردى ہے۔ ان سب كو جمر مايا ور بيلندى :

قر المسمَاءَ وَ فَعَهَا (اور الله تعالى نے آسان كو بلند فرما ديا) ممس و قر كے بعد آسان كى بلندى كا تذكره فرمايا اور بي تايا كہ آسان كى جو بلندى ہے بيا سے اس كے خالق بھائى ہے جب آسان كى رفعت ملى ہے يائى اس كے خالق تعالى شاندى دى ہوئى ہے و دوسرى مخلوق كے بارے ميں بھے لينا چاہيئے كہ جس كى كو جو كى قتم كى رفعت ملى ہے يائى اس كے خالق تعالى شاندى دى ہوئى ہے و دوسرى مخلوق كے بارے ميں بھے لينا چاہيئے كہ جس كى كو جو كى قتم كى رفعت ملى ہے يائى سے جو ہو خالق تعالى شاندى دى ہوئى ہے و دوسرى مخلوق كے بارے ميں بھے لينا چاہيئے كہ جس كى كو جو كى قتم كى رفعت ملى ہے يائى سے حاور ہو كئى ہے ۔

وَالْاَرُضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامَ اورز مِن كور كوديالوگول كفع كے لئے)۔ زمين كوالله تعالى نے چھونا بناديا اسے زم بناديا تاكداسے كھودسكيس، دوخت لگا سكيس، كيتى بوسكيس، ريليس تاكداسے كھودسكيس، دوخت لگا سكيس، كيتى بوسكيس، ريليس چلا كيس، گھوڑے دوڑا كيس، يچارى بے زبان ہے كچھ كا اكار نہيں كرتى، اس كے علاوہ بھا كيس اسے ذَلُو لا بتايا ہے، اس كے علاوہ بھى زمين سے بن آ دم كے بہت سے فواكد اور منافع وابستہ ہيں، اس كولفظ للاتام ميں ظاہر فرمايا، اس كے بعد بعض فواكد كا خصوصى تذكره فرمايا في كھ فاكے كھة (الآ يتين) اس ميں ميوے ہيں اور كھوريں ہيں۔

اَکُمَاهُ، کِمُّ کَنْ عَبِ کُلُون یہ وَالْف ہوتا ہا ہے کِم کہاجاتا ہا سے ایک و کھل کی تفاظت رہتی ہدوسرے خود یہ فلاف بھی کام آتے ہیں، و الْحَصُف اور زشن ش دانے ہیں (گیہوں، جو وغیرہ) جوانسانوں کی غذا بنتے ہیں اور ان دانوں پر بھی غلاف بڑے ہیں جن کو علیمہ کیاجاتا ہے، ان دانوں کو انسان کھاتے ہیں اور ان کے اور جو غلاف بینی بھور ہوتا ہا سے دانوں کو انسان کھاتے ہیں اور ان کے اور جو غلاف بینی بھور ہوتا ہا ہے دیوان کھاتے ہیں و الو یہ خوائی اس کا ایک ترجم او خوشبود ادنبات کیا گیا ہے اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کھول کیا ہے، اور حضرت این عباس میں اللہ عنہ مان نے در اللہ ان میں جہاں دیوان کا لفظ آیا ہے اس سے مرادر ذق ہے ) یہ اقوال کھنے کے بعدصا حبروی المعانی کھتے ہیں کہ در ق کو رکھان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملی ہے، ذھن سے نظنے والی جن نون کا تذکرہ فرمایا ان میں دہ چیز ہی بھی ہیں جن میں غذا ہے دیوان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملی ہے، ذھن سے نظنے والی جن نون کا تذکرہ فرمایا ان میں دہ چیز ہی بھی ہیں جن میں غذا ہے دیوان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملی ہے، ذھن سے نظنے والی جن نونوں کا تذکرہ فرمایا ان میں دہ چیز ہی بھی ہیں جن میں غذا ہے دیوان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملی ہے، ذھن سے نظنے والی جن نونوں کا تذکرہ فرمایا ان میں دہ چیز ہی بھی ہیں جن میں غذا ہے دیوان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملی ہونوں کا تذکرہ فرمایا ان میں دہ چیز ہیں جی ہیں جن میں غذا ہے دیوان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملی ہونوں کا تذکرہ فرمایا ان میں دہ چیز ہیں جی ہونوں کا تذکرہ فرمایا ان میں دو چیز ہیں جی میں جن میں میں خوالی کو خوالی کی خوالی ہونوں کو خوالی کیا کہا گیا کہ اس سے دور خوالی کی خوالی ہونوں کیا کہ کی جو سے دور کیاں کی خوالی ہونوں کیا کہ کی جو کیا کہ کی جو کیاں کی خوالی ہونوں کی خوالی ہونوں کیا تو کو کیا کہ کی خوالی ہونوں کی خوالی ہونوں کی کر خوالی ہونوں کی کی خوالی ہونوں کی خوالی ہونوں کی کی خوالی ہونوں کی خوالی ہونوں کی خوالی ہونوں کی کو کی جو کی جو کی جو کی خوالی ہونوں کی کی خوالی ہونوں کی کی خوالی ہونوں کی خوالی ہونوں کی کی خوالی ہونوں کی کو خوالی ہونوں کی کی خوالی ہونوں کی کی خوالی ہونوں کی کی خوالی ہونوں کی خوالی ہونوں کی کو کی کی خوالی ہونوں کی کو کی کی کر کر خوالی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کر کر کر کر کی کی کر ک

اورلذت ہا اور وہ چیزیں بھی ہیں جن میں محض غذائیت ہاور وہ چیزیں بھی ہیں جو بہائم لعنی چوپایوں کے کام آتے ہیں ان نفتوں کے تذکرہ کے بعد فرمایا فَہاتِی اللّاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبنِ سواے جنواوراے انسانوتم اپنے رب کی کن کن نعتول کو جھٹلاؤگے۔او پر جونعتیں ندکور ہوئی ہیں ان سے دونوں فریق نفع حاصل کرتے ہیں۔

### خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِةُ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ ثَالَّةٍ فَهَأَيّ

اللہ نے پیدا کیا انسان کو بھتی ہوئی مٹی سے جو شکرے کی طرح سے تھی، اور پیدا کیا جان کو کپٹیں مارتی ہوئی خالص آگ سے، سو اے

#### الآءِرَيِّكُمائكُذِّبِنِ®

جن وانس تم اینے رب کی کن کن نعتوں کو جمثلا کا مے

#### الله تعالى نے انسان كو بحتى ہوئى مٹى سے اور جنات كوخالص آگ سے بيدافر مايا

جنات کا جوسب سے پہلا باپ تھااس کے بارے میں فرمایا کہ جان کوخالص آگ سے پیدا فرمایا بعض علماء کا کہنا ہے کہ جیسے حصرت آ دم ابوالبشر الطبیعیٰ بیں ایسے ہی جان آبُوالِجِن لیعنی جنات کا باپ ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ابلیس شیطان تمام جنات کا باپ ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

خلاصہ یہ کہ انسان مٹی ہے اور جنات آگ ہے پیدا کئے گئے ہیں اور ہرفریق اپنے اسٹے اصل مادہ کی طرف منسوب ہے اللہ تعالی نے جس کو جس طرح پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمادیا، وجود بخشا بیاللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے ساتھ اور بہت ک نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اور جنات اپنے خالق جل مجدہ کے شکر گزار ہوں اور نعمتوں کی قدر دانی کریں اس لئے اخیر میں فرمایا (سوتم دونوں فریق انسان اور جن اپنے دب کی کن کن محتوں کو جمثلا دکھی )۔

## رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبِيْنِ فَإِلَى الآءِ رَتِكُمَا ثَكَذِبْنِ صَرَجَ الْبَدَيْنِ يَلْتَقِينِ ف

وه دونوں مغربوں اور دونوں مشرقوں کارب ہے، سو اسے جن وائس تم اپنے رب کی کن گھنتوں کو چنٹا ؤگے،اس نے دونوں سمندروں کو ملادیا ان کے در میان آٹر

بَيْنَهُمَا بَرْزَةً لَا يَبْغِينِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآرِرَةِكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ يَغُرُهُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانَ

ہ، وہ دونوں بغاوت نہیں کرتے، سواے جن واٹس تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں سے لو لو اور مرجان لکتے ہیں،

فَيَأَى الْآوِرَةِكُمَا ثَكَذِّبْنِ ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاكُ فِي الْبَعْرِ كَالْاَعْلَامِ ۚ فِياكِي الْآوَرَةِ كُمَّا

سواے جن وائس تم اپنے رب کی کن کو بعتوں کو جیٹلاؤ کے اور ای کے لئے کشتیاں ہیں جو بلند کی ہوئی ہیں سمندیش پہاڑوں کی طرح ہموا ہے جن وائس تم اپنے رب کی کن کن

## تُكُنِّ بْنِ ﴿ كُلُّونَ عَلَيْهُمَا فَانِ ۚ قَايَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيِأْيّ

نعتوں کو جھٹلاؤ گے، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور آپ کے رب کی ذات باتی رہے گی جو جلال اور اکرام والا ہے، سو

#### الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبِنِ ٥

ا بے جن وائس تم اپنے رب کی محول کون کی تعتوں کو چیٹلا ؤ کے

الله تعالی مشرقین اور مغربین کارب ہے، میٹھے اور نمکین دریااسی نے جاری

فرمائے ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں اسی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں

فضعید: ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان فرمائے ہیں اور اس کی نعتیں ذکر کی ہیں اول تو بیفر مایا کہ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کو پیدا فرمایا اور چا نداور سورج کو مقرر مفربوں کو پیدا فرمایا اور چا نداور سورج کو مقرر فرمایا جوانی مقررہ رفتار پر چلتے ہیں مشرقین سے طلوع ہوتے ہیں اور مغربین میں چھپ جاتے ہیں ان کے طلوع اور غروب سے مرات اور دن کا ظہور ہوتا ہے اور دن میں دن کے کام اور رات میں رات کے کام انجام پذیر ہوتے ہیں، رات اور دن کے آگے بھی آئے جانے میں انسانوں اور جنات کے بڑے منافع ہیں، اس لئے اخیر میں فرمایا کہ اے جنو اور انسانو! تم اپنے رب کی کن کن فت توں کو جھٹا ذکے۔

دوسشرق اوردومغرب سے کیام راد ہے اس بارے میں صاحب روح المعانی نے علم ہے تفسیر کے چندا تو ال کھے ہیں حضرت ابن عباس کھٹے اور حضرت عکر مدی گئے سے سردی اور گری اور سردی کے دونوں مشرق اور مغربین سے سردی اور گری کے دونوں مغرب مراد ہیں ، اور حضرت ابن عباس کا ایک تول بیقل کیا ہے کہ شرقین سے مشرق الفجر اور مشرق الشفق مراد ہیں اور مغربین سے مغربین سے مغرب الشفق مراد ہیں۔

اس کے بعد سمندروں کا تذکرہ فرمایا کہ دنوں سمندروں کو اللہ تعالی نے جاری فرمایا جو آپس میں ملتے ہیں یعنی نظروں کے سامنے ملے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ان کے درمیان میں ایک قدرتی حجاب ہے جس کی وجہ سے بیدونوں اپنی جگہ چھوڑ کر دوسر سے کی جگہنیں لیستے ان دونوں سمندر میں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے ، دونوں سمندروں سے لوگ فوائد حاصل کرتے ہیں ان فوائد کا شکر لازم ہے جنات اور انسان دونوں فریق شکر اواکریں۔

پھر فرمایا کہ ان دونوں سمندروں سے لؤ لؤ اور مرجان نگلتے ہیں ان دونوں کے منافع بھی ظاہر ہیں جن ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانے والوں پرشکر لازم ہے۔ لؤ لؤ اور مرجان میں کیا فرق ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لؤ لؤ سے چھوٹے موتی اور مرجان سے بڑے موتی مراد ہیں اور حضرت ابن مسعود ہے نے فرمایا کہ مرجان سے بڑے مرخ رنگ کے موتی اور ہیں۔ دونوں قتم کے موتیوں کوشامل ہے۔ (ذکر قصاحب الروح)

دوسمندر جوآپس میں ملتے بین اور ایک دوسرے پر زیادتی تہیں کرتے ان میں ایک میٹھاسمندر اور دوسرانمکین ہے اس بارے میں سورة الفرقان کے تیسرے دکوع میں کھاجا چکا ہے وہاں دکھے لیں۔

بعض اوگوں نے بیسوال اٹھایا ہے کہ لؤ لؤاور مرجان تو شوریعی مکین پانی والے مندر سے نکلتے ہیں پھر مِنْهُمَا مثنی ک ضمیر کیوں لائی گئ؟ اس کے متعدد جواب دیتے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک جواب سے کہ مِنْهُمَا کا مطلب من مجموعهما ہےاور دونوں کے مجموعہ میں بحرائی بھی ہے،اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ موتی نکالنے والے عموماُ دریا سے شور ہی ہے نکالتے ہیں ( میٹھے سمند دے نکالنے کی طرف توجہ نیس کرتے ( شایداس وجہ سے کہ اس میں زیادہ مال نہیں ماتا) بہر حال اللہ تعالیٰ کا کلام سیج ہے بندوں کاعلم ہی کتنا ہے جس پر بھروٹ کر کے خالق جل مجدہ پراعتر اض کریں۔

اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اونچی کشتیاں پہاڑوں کی طرح سمندروں میں بلند ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے قائم ہیں۔ وہی اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی حفاظت فرما تا ہے۔ سمندر کا تلاطم اور تیز ہواؤں کے ملوں سے محفوظ فرما تا ہے ، یہ کشتیاں بڑے وزن کے سامان تجارت کو اور تا جروں کو اور انسانوں کی خوراکوں اور دوسری ضروریات کو ایک براعظم سے دوسر بر براعظم تک لے جاتی ہے جے سور قالبقرہ میں یوں فرمایا ہے وَ الْمُفْلُکِ الَّتِی قَبْحِرِی فِی الْبَحُورِ مِیما یَنفُع الْمَانُ مِی الْبَحُورِ مِی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلی الله الله مِی جو سمندر میں وہ چیزیں لے کرچلتی ہیں جو انسانوں کو نفع ویتی ہیں ہظفندوں کے لئے نشانیاں ہیں ، الله تعالیٰ شانہ نے کشتیاں بنانے کا طریقہ بھی الہام فرمایا پھر ان کو سمندر میں جاری کرنے اور ان میں مال لا دکر لے جانے کا طریقہ بتایا سیسب فوا کد اور منافع کی صورتیں ہیں ، یہ کشتیاں لاکھوں انسانوں کی ضروریات زندگی کو ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں لہذا فا کہ والوں پر لازم ہے کہ خالق جل مجمدہ کا شکر ادار کریں اور اس کی نعتوں کی ناشکری نہ کریں۔

ز مین پر جو پچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے: حیوانات اور ہر نفع یا ضرر کی چیز سمندراور خشکی ، بحاراورا شجاراور پہاڑاوران کے علاوہ جو پچھ بھی ہے سب فناہونے والا ہے اورا سے اورا نے علاقہ آپ کے رب کی ذات باتی رہے والی ہے اس کی ذات ذوالجلال بھی ہے اور ذوالا کرام بھی ۔ نبی عظیمی آپ کے رب کی ذات باتی رہنے والی ہے اس کی ذات ذوالجلال بھی ہے اور ذوالا کرام بھی ۔

علامة قرطی کصے بیں الجلال عظمة الله و کبویاء و یعنی جال سے الله کی عظمت اور بردائی مراد ہے اور الاکرام کے بارے بیں کھا ہے کہ ای ہو اُھل لان یکوم عمالا یلیق به من الشوک یعنی الله تعالی اس کا مستحق ہے کہ اس کا کرام کیا جائے اور اس کی وات گرامی کے لائق جو چیزی نہیں بیں مثلاً شرک اس سے اس کی تنزید کی جائے۔ بیر جمداور تغییر اس صورت بیں ہے کہ اکرام مصدر بی للمجھول لیا جائے۔ اور بعض حضرات نے اس کوئی للفاعل لیا ہے اور معنی بیریا ہے کہ الله تعالی میں مقالی بی اس صفت سے مضف ہے کہ وہ اُنعام فرمائے یعنی اپن مخلوق پر رقم اور کرم فرمائے بیمعنی سورة الفجر کی آیت: فَامَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا الْبَتَلَةُ رَبَّهُ فَا کُومَهُ وَ نَعَمَهُ فَیَقُولُ لُربِیّ اَکُومَنِ سے مفہوم پُروا ہے۔

سورة الفجرى آيت مين انتحر منه جمى فرما يا اور نقم آجى فرما يا جو باب تفعيل سے م اور سوره الاسراء ميں فرما يا و وَإِذَا أَنْعَمُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعُورَ ضَ وَ فَالِيجَانِيةِ اَسْ مِيں بابِ افعال سے لفظ انعام وارد ہوا ہے۔ فیض القدر صفحہ ۱۹:۲۰ مثر ح الجامع الصفحر میں لکھا ہے کہ اکرام انعام سے اخص ہے کیونکہ انعام بھی گذگاروں پر بھی ہوتا ہے اور اکرام صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جن سے بھی نافر مانی نہ ہو۔ احقر کی سمجھ میں بول آتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بعض اعتبارات سے ہرانیان مرم ہے انسان کا وجود ہی اس کے لئے بہت بڑی چیز ہے چرانیان کو بہت سے اکرامات سے نواز اسے جے:

وَلَقَدُ كُو مُنَا بَنِيَ اذَمَ وَحَمَلْنَهُم فِي الْبَوِ وَالْبَحُو مِيں بيان فرمايا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو بھی ہمت ملے وہ انعام تو ہے ہیں اگرام بھی ہے یہ بات الگ ہے کہ انسان کفر فتق و فجو را ختیار کر کے اس فعت کو اپنے لئے اہانت کا ذریعہ بنالے بید نیا کا معاملہ ہے اور آخرت میں جو بھی نعمیں ملیں گی وہ اہل ایمان ہی کو ملیں گی وہ ہاں اہل ایمان ہی معزز و مکرم ہوں کے کافر کوتو موت کے بعد اس کے لئے نہ انعام ہے نہ اگرام وہ ہاں کا انعام واکرام اہل ایمان ہی کے لئے مخصوص ہے۔

#### 

سواے انس وجن تم اینے رب کی کن کن تعتق کو جٹلا ا گے۔

قضعين - ان آيات من الله تعالى شاخ كي صفات عاليه اورانسان اور جنات كى عاجزى بيان فرما كى ہے اور يہ بھى بيان فرما يا كہ اس دنيا ميں جو يھي ہوگا۔ جز اوس اكا دن آنوالا ہے، تہمارے حماب و كماب كے لئے ہم عفريب فارغ ہوں كے يعنى تمہارا محاسبہ كريں كے تلوق كے مجھانے كے لئے جم از اليا فرما يا ورند حق تعالى شاخ كوكى بھى فعل دوسر فعل سے مانع نہيں ہوسكتا كُلَّ يَوُم كَارْجمہ كُلَّ وَقَتِاسِ لئے كيا كيا كيا كيا كيا كي كوت مروقت الله تعالى كا ترجمہ كُلَّ وَقَتِاسِ لئے كيا كيا كيا كي كوت مروقت الله تعالى كے تفرفات جارى رہتے ہيں۔

حساب و کتاب کی خبر د بے کر پہلے ہے آگاہ فرمانا پراللہ کی عظیم نعت ہے ای لئے فرمایا کدا ہے جن وانس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو مطلا ؤ گے۔

اس کے بعد انسانوں اور جنوں کی عاجزی بیان فرمائی کہتم دونوں جماعتوں کواگر بید قدرت حاصل ہے کہ آسانوں اور زمین کی صدود سے نکل سکوتو نکل جا ڈاور یا در کھو کہ بینکل جانا بغیر طاقت وقوت اور زور کے نہیں ہوسکتا اور تم میں بیطا قت نہیں ہے جس طرح وقوع قیامت ہوگی ہوئی تو ہم طرح وقوع قیامت ہوگی تو ہم گرفت سے پہلے عاجر ہواسی طرح قیامت قائم ہوئی تو ہم گرفت سے پہلے عاجر ہواسی طرح ایک جل مجدہ کے ملک کی صدود سے باہر چلے جائیں گے،اس بات کو جانتے ہوئے کیے گفراضتیار کرتے ہواور گنا ہوں پر کیوں تلے ہوئے ہوئے ہیا جا دیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، بی پیشگی بتاوینا جسی انعام عظیم ہے،اس نعمت کاشکر اواکرو، ہوتم اپنے رہ کی کن کن نعمتوں کو مبطلاؤ گے۔

## يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِنْ ثَالِيهُ وَنَعَاسٌ فَلَا تَنْتُصِرْنِ ﴿ فِيا رِيِّ أَكُمَا تُكَنِّبِنِ ٩

تم دولوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا سوتم اسے ہٹا ندسکو کے، تو اے جن وانس تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جمثلاؤ گے،

فَإِذَا انْشَقَتِ التَّكَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالَّةِ هَانِ ﴿ فِيأَيِّ الْآءِرَةِ كُمِّ الْكَكِّ بْنِ ﴿ فَيُؤْمِيدِ لَا يُسْئَلُ

پھر جب آسان بھٹ جائے گا سوالیا ہوجائے اِگا جیسے سرخ چڑا ہو، سواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھلاؤ گے، سواس دن کی

عَنْ ذَنْيَهُ إِنْ وَلَاجَآنُ ﴿ فِهِ أَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ إِن الْمُجْرِمُونَ

انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سو اے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جمثلاؤ گے۔ مجرم لوگ

## بِسِيْمْهُ مْ فَيُؤْخَذُ رِبِالنَّوَاصِي وَالْكَقْدَامِ ﴿ فِهَا رَبِّكُما ثُكُنِّ بْنِ ﴿ هَا ذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي

ا پن تنانی کے ذریعے بہوانے جائیں گے۔ سوپیشانیوں اور قدموں ہے پکڑا جائے گا تواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن فعتوں کوجیٹلا ؤگے، پر جنم ہے جے

يُكُنِّ بُ بِهَ الْمُغْرِمُونَ ۚ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْمِ إِن ﴿ فِأَيِّ الْآوِرَتِكُمَا تُكُنِّ بنَ

مجر مین جمثلاتے ہیں۔ دوزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ سواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن تعتول کو جمثلاؤ گے۔

## قیامت کے دن کفارانس وجات کی پریشانی ، مجرمین کی خاص نشانی پیشانی اوراقدام بکڑ کردوزخ میں ڈالا جانا

فضيين: ان آيات مين قيامت كدن كالمجهوال بنايا به اور مجرمول كا دوزخ مين واظه اور و بال جوان كى بدحالى بوگ اس كا تذكره فرمايا به ان حالات كالبيشكى اطلاع دينا بھى نعمت بن كدلوگ فرسے اور بدا عماليوں سے بجيب اور قيامت كدن برحالى اور دوزخ كدا ظهر يجيب اس لئے برآيت كختم پر فَبِاَيّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ فرمايا۔

اول تو یفر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تم دونوں پر آگ کے شعلے بھینے جا کیں گے اور دھواں بھی پھینکا جائے گا یہ دھواں بھی آگ ہی سے نکلا ہوا ہوگا چونکہ اس میں روشی نہ ہوگی اس لئے اسے نحاس یعنی دھویں سے تعییر فر مایا ، اس کے بخت گر ہوئی ترک بھی سونے میں تو کوئی شک نہیں سورة الرسلات میں فر مایا ہے ۔ اِنطلِقُو آ اِلٰی ظِلّ ذِی تَلَاثِ شُعَبِ ہُ لَا ظَلِیْلِ وَ لَا مُعَنِيْ مِنَ اللَّهُ بِهُ اِنَّهُ اِنْهُ اِنْهُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

پھرآ سان کے پھٹے کا تذکرہ فر مایا کہ جبوہ پھٹ جائے گا تورگت کے اعتبار سے ایبا سرخ ہوجائے گا جیسے ال ان رنگ کا چڑا ہوتا ہے، سورۃ الفرقان میں فر مایا ہے و یَوْ مَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامُ وَ مُوْلِ الْمَلْئِكُةُ تَمُوٰ یُلاً ہُمَ (اورجس دن جہزا ہوتا ہے، سورۃ الفرقان میں فر مایا ہے و یَوْمُ مَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامُ وَ مُوْلِ الْمَلْئِكَةُ تَمُوٰ یُلاً ہُمَ (اورجس دن آسان ایک بری ہے پھٹ پڑے گا اور جن سے اس کے جرم کے بار سے میں ہیں ہوتی اور بھی اسے بتانے اور جمام سے سوال بھی تھیں حال کے ہوتا ہے کہ لئے ہوتا ہے کہ کئے ہوتا ہے کہ کے ہوتا ہے کہ کے ہوتا ہے کہ کے ایک ہوتا ہے کہ کے ایک ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتی ہو بین ای سب پھی جا تا ہے ہم چیز کی ہمیشہ سے اسے فہر ہے، بندوں کو پیدا فر مانے سے پہلے ہی ان کے احوال سے باخبر ہے، جو بھی بحر میں قیامت کے دن حاضر ہوں گا ہے اسے علم میں لانے کے لئے بوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے باخبر ہے، جو بھی بحر مین قیامت کے دن حاضر ہوں گا اسے اپنالے کا موال اس لئے نہ ہوگا کہ اللہ تعالی کے علم میں ان کا جرم آ جائے، سورۃ القصص کی آ یت و کو گا یُسْئُلُ عَنُ ذُنُو بِھِمُ الْمُجُومُونُنَ میں بھی یہی بات بتائی، اور دوسری قیم کا بوچھا جو تھا جو اللہ میں اور دوسری قیم کا بوچھا جو تھا جو اللہ تعالی کا دور وسری قیم کا بوچھا جو تا جو بی کی بات بتائی، اور دوسری قیم کا بوچھا جو تا جو بھی کی بات بتائی، اور دوسری قیم کا بوچھا جو تھا جو تا جو تھا جو تھا جو تھا جو تا ہوں اور دوسری قیم کا بوچھا جو تھا جو تھا جو تھا جو تھا جو تھا جو تا جو تھا جو تھا جو تا جو تا ہوں کی جو تا جو تھا جو تا ہوں کی جو تا جو تا ہوں کی جو تا جو تا جو تا جو تا جو تا ہوں گا کہ بول کی جو تا جو تا تھا جو تا ہوں گا کی ہو جو تا جو تا ہوں گا ہوں گا کہ بول کی ہو تا ہوں گا ہوں

اقرار كرف اور جمّاف كے لئے ہوتا ہے قيامت كون اس كا وقوع ہوگا جے سورة الاعراف كى آيت كريم فَلْنَسْتَكُنَّ الَّذِيْنَ اُدُسِلَ اِلْيُهِمُ وَلَنَسْتَكُنَّ الْمُرْسَلِيُنَ مِن بيان فرمايا ہے۔

پر فرمایا کہ بحرموں کوان کی علامت اور نشاندوں سے پہپانا جائے گا۔ ان نشاندوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورۃ الاسراء ش فرمایا ہے وَ نَحْشُوهُ مُ مَوْمَ الْقِیلَمَةِ عَلٰی وُجُوهِ هِمْ عُمْیاً وَ بُکُماً وَصُمَّا (اورہم قیامت کے روزان کوائد حااور گونگا اور بہرا کر کے منہ کے بل چلاکیں گے) اور سورہ طا میں فرمایا وَ نَحْشُو الْمُجُرِ مِیْنَ یَوُمَئِذِ ذُرُقًا یَّتَخَافَتُونَ بَیْنَهُمُ . (اورہم اس روز مجم اوگوں کواس حالت میں تع کریں گے کہان کی آئیس نیلی ہوں گی، چیکے چیکے آئیس میں باتیں کرتے ہونگے) کافروں کا چروں کے بل چلنا پھرائد ھاگونگا اور بہرا ہونا اور آئیس نیلی ہونا بیسبان کی پیچان کی نشانیاں ہوں گی ان کے ذریعہ کافروں کو پیچان لیا جائے گا اوران کے قدم اور پیشانی کے بال پکڑ کڑھڑی کی بنا کردوز ٹیس پھینک دیا جائے گا۔

جب جہنم میں ڈالے جانے لگیں گے توان سے کہاجائے گا کہ یدہ جہنم ہے جے بحر مین جٹلاتے تصاب جب درخ میں ڈال دیئے جائیں گے دوزخ کے در کھولتے ہوئے گرمیان چکر لگاتے ہوں گے۔ جائیں گے دوزخ کے ادر کھولتے ہوئے گرمیان چکر لگاتے ہوں گے۔

جَبْمُ تُوْ آگ بَی آگ ہے اور آگ کے علاوہ بھی اس میں طرح طرح کے عذاب ہیں ان بی عذابوں میں سے عَذَابُ الْحَمِیْم لین گرم پانی کا عذاب بھی ہے گرم پانی ان کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا جیسا کہ سورۃ انج میں فرمایا۔ یُصَبُ مِنُ فَوْقِ رُوُسِهِمُ الْحَمِیْمُ اور پینے کے لئے پانی طلب کریں گے تو گرم پانی دیاجائے گا جیسا کہ سورۃ الکہف میں فرمایا: وَإِنْ يَسْتَغِينُو اَيْعَاثُو اَ بِمَآءِ كَالُمُهُلِ يَشُوى الْوُجُو َ (اورا گرفریاد کریں گے توالیے پانی سے ان کی فرپاوری کی جائے گا جیسا کی طرح ہوگا، وہ چروں کو بھون ڈالے گا۔

یہاں سورہ رحمٰن میں فرمایا يَطُو فُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمِ ان (وہ دوزخ كاور سخت كرم پانى كے درميان چكر لگائيں كے) مفسرين نے اس كا مطلب بير بتايا ہے كہ بھى انہيں آگ ميں ڈال كرعذاب دياجائے گا اور بھى گرم پانى كے عذاب ميں بتلاكياجائے گا۔

سورة الطفت كى آيت أُمَّم إِنَّ مَرُ جِعَهُمُ لَا لَى الْجَحِيْمِ عَمُوم ہوتا ہے كہ رم پائى بلانے كے لئے أنبيل رم پائى كى جگہ لے جا باجائے گا بعض علاء نے آیت كے ظاہرى الفاظ لے كريہ ہا ہے كہ جا باجائے گا بعض علاء نے آیت كے ظاہرى الفاظ لے كريہ ہا ہے كہ جمی بینی گرم پائى كى جگہ جيم سے باہر ہوگى ليكن چونكه اس سے بدلازم آتا ہے كہ دخول جہنم كے بعد پھر خروج ہواس لئے ديگر علاء نے بینی گرم پائى كى جگہ جمی دوزخ بنى كى حدود میں اندر بى ہوگى ۔ گرم پائى ئى كروائيں اپنے ٹھكانہ پرلائے جائيں گے جو نے بین میں ہوگا حدود جہنم سے باہر جانا مراز نہيں ہے واللہ تعالى اعلم بالصواب لفظ ان اسم فاعل كا صیغہ ہے جو حمیم كى صفت ہے اس كا ماده أنينى ہے مقسرين نے اس كا حر ہ لينى وه انتها كى حر ہ لينى وه انتها كى حر ہ دينى وه انتها كى حر ہ دينى وہ انتہا كى حر انتها كى حر ہ دينى وہ انتہا كى حر انتها كے حر انتها كى حر انتها كى حر انتها كے انتها كى حر انتها كے حر انتها كے حر انتها كے حر انتها كى حر انتها كى حر انتها كے حر انتها ك

ولِينُ خَانَ مَقَامَرِيِّهِ جَنَانِي هَ فِهِ أَيِّ الآرِرَةِ كُمَا تُكَنِّرِبِ فَذَوَاتَا آفْنَانِ هَ فِها رَي الآرِرَةِ كُمِا اللهِ وَتِكُما

ور و رفع اپنے رب کے حضور کھڑ اہونے سے اُدنا ہے اس کے لئے طابائی ہیں مواسی کس وجی تم اپنے رب کی کن نعم توں کو جھٹا او کے میدونوں باغ بہت کی شاخوں الے مواسے کس وجی کن آم اپنے رب کی کن فعراں کو

تكنّ بن ﴿ فَيْهِ هَمَا عَيْنُ نِ مَجْرِينِ ﴿ فَيَامِي الْآرِ رَبِّكُمَا ثُكُنّ بن ﴿ فَيْهِ هَا مِن كُلِّ فَا كِهَ هِ عِلادَ كَمان مُن وَدِّحْ بِن بِجِهِ عَنوا عانان وَ نَهِ الْجِربِ كَانَ كَانْ مَن كَانِ مِنْ عَلَى فُرُشِ الْطَارِنَة الوَنْ الْمَن الْوَعِلادَ كَان مُن وَحْمُ فَي فَرُشِ الْطَارِنَة الْجَدَبُ وَمِن الْمُسَارُونِ الْمَن الْمَن الْمَن الْمَن الْمَن الْمَن الْمَن الْمَن الْمَن اللَّهُ وَالْمَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

#### اہلِ تقویٰ کی دوجنتیں اوراس کی صفات

قضمین ان آیات میں اہلِ جنت کے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا اور ہر نعمت بیان کرنے کے بعد فَبِهَا یَ اللّٰهِ وَبِّ بِمُلْدَوَع مِن اہلِ جنت کے بعد فَبِهَا یَ اللّٰهِ وَبِی بِمِنْ اللّٰهِ وَبِی کُن کُن نعموں کو جمٹلاؤ کے، پہلے رکوع میں دنیاوی جنتوں کا تذکرہ فرمایا اور تیسرے رکوع میں آخرت کی جنت کا تذکرہ فرمایا جس میں قیامت کے دن اور اس کے بعد دوزخ میں مجرمین جنال ہوں گے۔

مذکورہ بالا آیات میں اول تو بیفر مایا کہ جو محض اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لئے دوباغ ہوں گے، جنت خود بہت بڑا باغ ہے پھر اس باغ میں الگ الگ باغ ہوں گے جو حب اعمال جنتیوں کو دیتے جائیں گے۔ جو حضرات گنا ہوں سے بچتے ہیں آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے خوشخری ہے کہ ان میں سے ہر مخص کو دوباغ ملیں گرت خرت کا خوف انسان سے گنا ہوں کو چھڑا دیتا ہے اور طاعات اور عبادات پرلگائے رکھتا ہے سورۃ النازعات میں فرمایا:

وَاَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاُولى (اور جُرُّض اپْرب كرما من كمرُ ابونے سے ڈرااورنش كوثوا ہوں سے روكا مواس كاٹھكا نہ جنت ہوگا)

حضرت ابوموی عظیہ نے آیت کریمہ و لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه جَنّتنِ طاوت کی پھر فرمایا کدوجنتی سونے کی ہیں جو سابقین کے لئے ہیں اور دوجنتی چا شدی کی ہیں جو ان لوگوں کی ہوں گی جوان کے تابع ہوں گے (رواہ المام فی المحدرک ارواد این فی آلئیں (م)ای و کی شراسلی)

ندکورہ بالا دونوں جنتوں کی تین صفات بیان فرمائیں۔اول بیکہ ان میں جودرخت ہوں گےان کی شاخیں خوب زیادہ ہوں گی جو ہری بھری ہوں گی دو ہری بھری ہوں گی دیکھے میں خوب اچھی اور پھیلی ہوں گی طاہر ہے کہ جب شاخیں اور ٹہنیاں خوب زیادہ ہوں گی تو پھل بھی خوب زیادہ ہوں گے ، دوسری صفت بیے بتائی کہ ان دونوں باغوں میں دوجشے جاری ہوں گے ، بیچشے روانی کے ساتھ بہتے ہوں

گے، دیکھنے سے آ تکھیں لطف اندوز ہوں گی، اہل جنت کے چشموں کا ذکر سورة الدهراور سورة التطفیف میں بھی فرمایا ہے سورة الدهريس ايك چشمه كانام سبيل بتايا ب، اورسورة الطفيف مي ايك چشمه كانام سنيم بتايا ب، سورة الدهر ميس بيجى فرمايا ب إِنَّ ٱلْاَبُرَارَ يَشُرَبُونَ مِنْ كَأْسَ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُاللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفُجيُرًا (جونیک ہیں وہ ایسے جام شراب سے تیکن کے جس میں کا فورکی آمیزش ہوگی یعنی ایسے چشمہ سے جس سے اللہ کے خاص بُندے پیش گے جس کووہ بہا کر لے جا کیں گے )۔

متقیوں کے دونوں باغوں کی تیسری صفت سیریان فرمائی کران میں ہرمیوہ کی دودو قسمیں ہول گی ایک فتم معروف لیٹنی جانی بچانی ہوگی جے دنیا میں دیکھااور دوسری قتم ناور ہوگی جے پہلے نہیں جانتے تے بعض حضرات نے فرمایا ہے کدایک قتم رطبایعنی تازہ اور دوسری فتم یابس یعنی خشک ہوگی اور لذت میں دونوں برابر ہول گی اور حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں نیٹھے اور کڑو سے سب جنت میں موجود ہوں گے حتیٰ کہ منظل بھی ہوگا اور جو پھل یہاں کڑوا تھاوہاں میٹھا ہوگا۔

(روح العاني صفي ١١١: ج ١٤)

متقی حضرات کی مزید نعتیں بیان کرتے ہوئے ان کے بستروں اور بیوویوں کا بھی تذکرہ فرمایا، بستروں کے بارے میں فرمایا کہ بیلوگ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جس کا استریعنی اندر کا کپڑ ااستبرق یعنی دبیزریشم کا موگا ، دنیایس جوبسر بچھائے جاتے ہیں ان میں ایک استراو پر کا اور ایک استریشے کا ہوتا ہے او پروال انقش ونگار والاخوب صورت ہوتا ہے اورینیے والانقش ونگار والانہیں ہوتا قیمتا بھی او پروالے کی بنسبت گٹیا ہوتا ہے، آیت میں اہلِ جنت کے بستر ول کے پنچے والے جھے کے بارے میں بتایا کہ وہ دبیز یعنی موٹے ریشم کے ہول گے۔حضرت ابن مسعود ری ایک میں جنت کے بستر ول کے نیچے والےاسترول کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ دیر یعنی موٹے ریشم کے ہول گے ای سے مجھلو کہ اوپر والے استر کیسے خوش نما اور آرام دہ ہوں گے (رواہ الحاکم و قال صحیح علی شرط الشینین واقر الذہبی فی تلخیصہ )۔حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیہ سے سوال کیا گیا کہ ائدرونی بستر استبرق کے بول کے اوپر کے بستروں کا کیا حال ہوگا تواس کے جواب میں سورہ الم سجدہ کی بیآ یت تلاوت سنادی فلا تَعَلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعُين (كَيْسُ ومعلوم بين كران كے لئے آئكموں كى شندك ميں سے كيا كھے چميايا گیاہے)مطلب بیتھا کاس کے بارے میں دیکھے بغیر کچھنیں کہا جاسکتا۔ جنت میں دیکھ کرہی پینہ چلے گا کہ وہ کیسے ہیں؟ دونو ل جنتول کے پھل قریب ہول گے: وَجَنَا الْجَنْتَيْنِ دَانِ ﴿ اوردونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے ) حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا ہے کہ اولیاءاللہ جنت میں ہوں گےا گرجا ہیں گے کھڑے ہو کر پھل تو ڑکیں گے اورا گر قوله جنى هو ما يُجتنىٰ من الثمار بالالف المقصورة اصله ياءٌ في آخره، ودان اسم فاعل من دنا يدنو. (جني اس كامعنى بے كھاول سے جو چناجائے۔الف مقصورہ كے ساتھ اور بيالف اصل ميں يا يھى

جوكه آخريس محى اوردان بيدنا يدنونعل سے اسم فاعل كا صيغه ب

اہلِ ج<u>نت کی بیویاں:</u> اس کے بعداہلِ جنت کی بیویوں کا تذ کرہ فرمایا یہ بیویاں دنیاوالی بھی ہوں گی اوروہ حور عین بھی ہوں گی جن ہے وہاں نکاح کیا جائے گا،ان سب کاحسن و جمال بھی بہت زیادہ ہوگا،وہ اپنی آٹھوں کو نیچی رکھیں گی اپنے شو ہروں کے علاوه کسی کوذ رای نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔

مريفرمايالَم بَطُعِفُهُنَّ إِنْسٌ قَبُلَهُم وَلَا جَآنٌ (ان كِ فتى شوبرول \_ يبلك بهي كي انسان ياجن فان كو

ا پنے رجولیت والے کام میں استعال نہیں کیا ہوگا وہ بالکل بکر یعنی کنواری ہوں گی کسی مرد نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ اور ہر مرتبدان کے پاس جا کیں گے تو کنواری ہی پا کیں گے۔قال صاحب الروح:

واصل الطمث خووج المدم ولذلک يقال للحيض طمث ثم اطلق على جماع الابكار لما فيه من خووج المدم ثم عمم لكل جماع و هو المروى هنا عن عكومة و الى الاول ذهب الكثير، و قبل ان التعبير به للاشارة الى انهن يوجدن ابكاراً كلما جومعن (اورطمث كااصل معنى بخون كا لكنائ لئے يف كولمك كتے ہيں۔ پھراس كا اطلاق كوارى عورت سے جماع كرنے پركيا گيا كوكماس ميں بھى خون لكتا ہے۔ پھراسے ہر جماع كے لئے عام استعال كيا گيا۔ اور يہال يدعفرت عرمہ عرمی نے پہلے متنى كی طرف اثارہ ہے كہان اس العبير سے اس بات كی طرف اثارہ ہے كہان سے جماع كيا جا كا تو يكوارى يائى جا كي (صفح 191: 52)

جب بی جمال ایا جائے ہو مید واری پائی جا این کی ارشاد فرمایا کا نفی الکیا فوٹ فی و المَمَوْ جَانُ ( کویا که وہ یا توت ہیں پھران ہو یوں کاحن و جمال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا فوٹ فی الکیا فوٹ فی و المَمَوْ جَانُ ( کویا کہ وہ یا توت ہیں اور مرجان ہیں ہیں مرجان کا تذکرہ گزر چکا ہے مضرت قادہ نے فرمایا کہ یا قوت کی صفائی اور لؤلؤ کی سفیدی سے تشبید دی ہے، مسلم کی سخیری سے تشبید دی ہے، مسلم کی سخیری سے تشبید دی ہے، مسلم کی سخیری سے تشبید دی ہے، مسلم کی سامت جو جنت میں واضل ہوگی ان کی صورتیں ایکی ہوں گی جیسے جو دھویں رات کا چا تد ہوتا ہے۔ پھر جو دوسر کی جماعت جنت میں واضل ہوگی ان کے چہرے ایسے دوشن ہوں گی جی ہے ایسے دوشن سارہ آسان میں نظر آسان میں سے ہوخض کے لئے حور مین میں سے دو ہویاں ہوں گی ان کی بول گی ان کی بول گی ان کی بول گی اور گوشت کے باہر سے نظر آسے کی روایت ہے صفح اس کی دو ہویاں ہوں گی اور سنن کی دو ہے سے مرفض کے لئے حور مین میں سے دو ہویاں ہوں گی اور سنن

تر ندی کی روایت میں بول ہے کہ ہر بیوی پرستر جوڑے ہوں گے اس کی پنڈلی کا گودابا ہر نے نظر آئے گا (منظوۃ المصاع منح مس)۔ حدیث بالامیں دو ہیو بول کا ذکر ہے جو کم ہے کم ہر خص کودی جائیں گی اور ان کے علاوہ جتنی زیادہ جس کوملیں وہ مزید اللہ

صدیث بالایں دو ہو یوں کا ذکر ہے جو سے ہم ہر سل کو دی جائیں کی اور ان لے علاوہ ، کی زیادہ میں کوشیل وہ مخریداللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہوگا۔ حضرت ابوسعید خدر کی دیکھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم درجہ کے جنتی کو بی مذالہ اللہ میں موجد (عرب میں الدین کی ایکس کی دیکھی سال ایجام نہ دوست نہ میں

کے جنتی کوای ہزار خادم اور بہتر (۷۲) ہویاں دی جائیں گی۔ (میمواۃ المعاض وہوں از ترندی) ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاق شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ دنیا والی عورتوں میں سے دو ہویاں اور عورعین سے ستر ہویاں

ملیں گی۔(واللہ تعالی اعلم بالصواب) احسان کابدلہ احسان: هَلُ جَزَآءُ الْإِحْسَان إِلَّا الْإِحْسَانُ (كيا احسان كابدلہ احسان كے علاوہ ہے) يعنی

بسن مندہ نے اپھی زندگی گزاری اجھے کمل کے موحدر ہا شرک سے بچاایمان الایا اعمال صالح میں لگار ہااس کا بدلہ اللہ تعالی کے بردیک گزاری اجھے کمل کے موحدر ہا شرک سے بچاایمان الایا اعمال صالح میں سے بعض کا تذکرہ اوپر کردہ اوپر کیا جاچکا ہے۔ حدیث شریف میں جواحمان کے بارے میں ان تعبد الله کانک تو اہ فان لم تکن تو اہ فانه یو اک

فرمایا ہے اس کے مضمون کو بھی آیت بالا کامضمون شامل ہے۔ ( صحیح مسلم صفحہ ۲۷: ج اس سے کہ حضرت جریبل الطبیعلانے رسول اللہ عقالی ہے سوال کیا کہ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا حسان ہے ہے کہ تواللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے کہ تواسے دکیور ہاہوسو

اگرتوا نے نہیں دیکی رہاتو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہاہے )

ۅؘڡؚڽؙڎؙۏڹؚڡۣؠٵؘۻؾۜڹؽؖ۫؋ؘڣؚٲؾٵڒ؞ؚڗؾؙؙؚؠٵؾؙڮۜڔڹڹ<sup>ۣ؋</sup>ڡؙۮۿٚٲڡڗؽ؋ۧڣۣٲؾٵڒ؞ؚۯؾؚؠؙٛؠٵؿؙػڒؚڹڹ<sup>؋</sup>

ادول معلی اور المحال المعلی المحال ال

فِيهِ مَا عَيْنُون نَصَّاخُتُون ﴿ فَهِأَيّ الْآءِرَةِ كُمَا تُكُنِّ بْنِ ﴿ فِيهِمَا فَالْهَا ۚ وَ نَحَالُ وَالْ مَا اللَّهِ مَا عَيْنُون نَصَّا خَتُون ﴿ وَلَيْمَا أَنْ ﴿ وَلَيْمَا أَنْ ﴿ وَلَيْمَا أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَا مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ أَنْ اللَّهُ اللّ

فِهِ أَي الْآءِ رَبِّكُما تُكُرِّبِن ﴿ فَيْهِ قَ حَيْرِت حِسَانٌ ﴿ فَهَا كِي الْآءِ رَبِّكُما تُكُرِّبِن ﴿ حُورُ عَلَى وَاللّهِ مَنَ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

#### دوسرے درجہ کی جنتوں اور نعمتوں کا تذکرہ

قطعه بیو:

گزشته آیات میں دوجنتوں کا ذکر فرمایا، اب یہاں سے دوسری دوجنتوں کا ذکر شروع ہور ہا ہے بید دانوں جنتیں کہاں دوجنتوں کا دکر شرہ کا ہور ہا ہے بید دانوں جنتیں کہاں دوجنتوں سے مرتبداور فضیلت میں کم ہوں گی بیدجن بندوں کو دئی جا تیں گی وہ اپنا احوال اورا عمال کے اعتبار سے ان حضرات سے کم درج کے ہوں گے، آئندہ سورت واقعہ میں سے کم درج کے ہوں گے، آئندہ سورت واقعہ میں سابقین اولین اور اصحاب یمین جنت میں جانے والی دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ منسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی دوجنتیں سابقین اولین کے لئے اور بعدوالی ذوجنتیں (جن کا بیمال ذکر ہور ہا ہے اصحاب یمین کے لئے ہوں گی) جو درجہ کے اعتبار سے سابقین اولین سے کم ہوں گے)۔

لفظ مُدُهَآمَّتَن كَي حَقِيق: مُدُهَآمَّتَن (يدونون جنتي بهت گهر \_ سزرنگ والى مول كى) يكلم لفظ ادْهِيمَامُ باب افعيلال \_ اسم فاعل مؤنث كا حثنيه كاصيغه بجولفظ دُهُمَة سي حشتق ب دهمت سايى كو كهته بين جب سبرى بهت زياده بره جاتى بوقسياى كى طرف مائل موجاتى بهاس كَيْمُدُهَآمَّتُنِ فرمايا جس كارْجمه سبز گهر \_ رنگ كاكيا گيا قرآن مجيد مين يجي اك آيت يه جوكلمه واحده رمشتل \_ -

خوب جوش مار نے والے دو چنشے:

وی چھے این نصابحتیٰ (ان دونوں باغوں میں خوب جوش مارتے ہوئے دو چشے این نصابحتیٰ اس دونوں باغوں میں خوب جوش مارتے ہوئے دو چشے ہوں کے اور حضرت ابن عبال نے فر مایا کہ یہ دونوں چشے اہل جنت پر خیراور برکت نچھادر کرتے رہیں گے اور حضرت ابن عبال خیر اس کی جنت کے گھروں میں خوشووں کی چیزیں پہنچاتے رہیں گے،

معودادر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ یہ جشے اہل جنت کے گھروں میں خوشووں کی چیزیں پہنچاتے رہیں گے،
جیسے بارش کی چھینویں ہوتی ہیں۔اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ان دوچشموں سے جوش مارتا ہوا پانی جاری ہوگا جو برابر جاری رہے گا۔ (معالم التر بل)

فِیْهِمَا فَاکِهَةٌ وَّنَخُلُ وَرُمَّانٌ (ان دونوں میں میوے اور مجودیں اور انار ہوں گے) ہیہ چزیں وہاں کی ہوں گی دنیا کی چیزوں پر قیاس نکیا جائے۔ بعدوالی دوجنوں کی نعتوں کے تذکرہ میں بھی ہر آ سے کے بعد فَبِاعِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبنِ فَرِمایا ہے، ندکورہ بالا آیات میں کھانے کی چیزوں کا تذکرہ تھاان کے بعد بیویوں کا تذکرہ ہے ان کی خوبی اورخوبصورتی تُکَذِبنِ فرمایا ہے، ندکورہ بالا آیات میں کھانے کی چیزوں کا تذکرہ تھاان کے بعد بیویوں کا تذکرہ ہے ان کی خوبی اورخوبصورتی

بيان كرتے ہوئے ہى ہرآيت كفتم بوفبائ الآء رَبِّكُمَا تُكدِّبن فرايا ہے۔

جَنتى بيو يول كا تذكره:

فيُهِنَّ خيرَاتٌ حِسَانٌ (ان چاروں جنتوں ہن اچى اور خوبصورت عورتيں ہوں گی)

معالم التزيل ميں جفرت ابن سلمدض الله تعالى عنها سے نقل كيا ہے كہ انہوں نے عرض كيا كہ يارسول الله خيرَات حِسَانٌ كامطلب بتا ہے۔ آپ نے بتايا خيرات الا خلاق حسان الوجوہ يعنى وہ اچھا ظل قوالى اور خوبصورت چول والى مول كى مزيد فرمايا حُورٌ مَّقَفُ وُرَاتٌ فِي الْحِيامِ (وہ عورتیں حوریں ہوں گی جو جيموں ميں محفوظ ہوں گی) يہ خوبصورت عورتیں بردوں میں چھپی ہوئی ہوں گی۔

حضرت انس ﷺ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اہلِ جنت کی مورتوں میں ہے اگر کوئی عورت زمین کی طرف کو جھا تک لے اور فر مایا کہ طرف کو جھا تک لے تو زمین و آسان کے درمیان جتنی جگہ ہے اس سب کوروشن کردے اور سب کو خوشبو سے بھرد ہے، اور فر مایا کہ اس کے سرکا دویٹہ ساری دنیا اور دنیا میں جو پچھے ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ) مکل قالمان عصفہ ۲۵ میں بنادی)

لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبُلُهُمْ وَلَا جَآنً (ان عيلكي انسان ياجن في ان حورول كواستعال ندكيا موكا)\_

بارے میں فرمایا۔ فلم از عبقریا یفوی فریه۔ تَ رُکِ مَا اِنْ اُسَارِی کَا اِنْ اُسْرِی کَا اِنْدادا اِنْدادا اِنْدادا

تَبِرَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْجَلالِ وَالْاِنْحُوامِ (برابابرکت ہے آپ کے رب کانام جوعظت اوراحسان والا ہے) پیسورة الرحمٰن کی آخری آیت ہے جواللہ تعالی کی عظمت اورا کرام کے بیان پرختم ہور ہی ہے پہلے رکوع کے ختم پر بھی اللہ تعالی

کی صفت ذوالجلال والا کرام ہیان فر مائی ہے دہاں اس کی تغییر لکھیدی گئی ہے۔

### ''فوائدِ ضرور بيمتعلقه سُورة الرحن'' ''فائده اُوليٰ''

سورة الرحمٰن میں اکتیں جگہ (۳۱) فَبِاَیِ الآءِ رَبِی مُحَمَا تُکلِّبَانِ فرمایا ہے اس کے بار بار پڑھنے سے ایک کیف اور سرور محسوس ہوتا ہے ایک کیف اور سرور محسوس ہوتا ہے ایک کیف ہوتا ہے اس کئے "محسوس ہوتا ہے ایک کئے اس کی دہن فرمایا ہے ۔ ﴿ مَكُولَةُ الساع سَوْدِهِ ١٨) رسول الله عَلِی اللہ عَلِی اللہ عَلِی اللہ عَلِی اللہ عَلِی اللہ عَلَی اللّٰ اللہ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ الله عَلَی اللّٰ ال

"فائده ثانيه<sup>"</sup>

فیای الآءِ رَبِّکُمَا تُکذِبنِ مِن جنات اورانسان دونوں جاعوں کو خطاب فرمایا ہے اور بار بار یا دوبانی کی ہے کہ تہمیں اللہ تعالی نے ان ان نعتوں سے نواز اہر سوتم اپنے رہی کن کن نعتوں کو جھلا کا گے ، حضرت جا پر منظاف سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے اہر تشریف لائے آپ نے اس سورت کولیلۃ الجن میں جنات کو پڑھ کرسنائی وہ جواب وین میں تم سے ایچھ ٹابت ہوئے۔ میں جب بھی فیماتی الآء و بیگی کما تک لے بہن پڑھتا تھا تو وہ جواب میں یوں کہتے تھے لا بیشنی ہِ مِنُ نِعَمِیک وَبَّنا مُکلِد بُ جب بھی فیماتی الآء و بیگی کما تک لے بہن پڑھتا تھا تو وہ جواب میں یوں کہتے تھے لا بیشنی ہِ مِنُ نِعَمِیک وَبَّنا مُکلِد بُ جب بھی فیماتی اللّه عوالی شائد نے سب کو ہر طرح چھوٹی بڑی تھی تو اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہو بیٹ توں کا اقرار کرنا اور شکر گراری کا مظاہرہ کرنا ہی وہ بھی اس اند تعالی منا ہرہ کرنا ہو رشوں کے اللہ تعالی نے جھے انہیں دی میں نے اپنی کوششوں سے جامل کی ہیں یا ایسا طرح کل اختیار کرنا جس سے می طاہرہ وتا ہو کہ می خص کا اقرار کی تیں سے میس نعتوں کی تک رہانی تھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

#### وفا كده ثالثه

یہ جواشکال ہوتا ہے کہ سورۃ الرحمٰن کے دوسر <u>برکوع میں بحض عذابوں کا بھی ذکر قرمایا ہے اوران کے بعد بھی</u> آیت بالا ذکر فرمائی ہے عذاب تو ہمت ہے وہ نعمتوں میں کیسے ثار ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ پہلے تنبیہ کردی گئ ہے کہ کہنچاروں کے ساتھ ایبا ایبا ہوگا تا کر کفروشرک اور معصیتوں سے پہلی اس لئے پیشگی خبر دے دینا کہ ایبا کرد کے تو ایبا بجرد کے یہ بھی ایک نعمت ہے اور حقیقت میں بڑا یک بہت بڑی نہت ہے۔

#### فإئده رابعه

آیات کریمہ سے بیتو واضح ہوگیا کہ جنات بھی مکلف ہیں اور خاطب ہیں سورۃ الذاریات میں واضح طور پر فر مایا ہے وَمَا حَلَقُتُ اللَّجِنَّ وَالْإِنْسَ اللَّا لِیَعُبُدُون ہُم اور میں نے جن اورانس کو صرف اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا) اور جس طرح انسانوں پر الله تعالی کی فعیش ہیں جنات پر بھی ہیں (گوانسانوں کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کیونکہ انسان خلیفۃ الله فی الارض ہے۔ دونوں فرایق کے پاس الله تعالی کی ہوایات آئیں اور الله تعالی کے رسول آئے دونوں جنات میں اللہ کے احکام کی مکلف ہیں (گوید مسئلہ اخلافی ہے کہ جنات میں بھی رسول آئے سے وہی جنات کی طرف جورسول ہیں جگئے سے وہی جنات کی طرف میوث ہوتے ہے ۔

البتة ال بات كوسب سليم كرت بين كرفاتم النبيين محدرسول الشيطية برسول التقلين بين يعنى ربتى دنيا تك كے لئے آپ بى الله تعالیٰ كرسول بين اور جس طرح آپ انسانوں كاطرف مبعوث ہوئ الا طرح آپ جنات كی طرف بھی مبعوث كئے گئے رسورۃ الرحمٰن كى آيات بيسے اليابى مفہوم ہوتا ہے اور سورۃ الا تعاف ميں ہے كہ جنات آپ كی خدمت ميں مبعوث كئے گئے رسورۃ الرحمٰن كى آيات بيسے اليابى مفہوم ہوتا ہے اور سورۃ الا تعاف ميں ہے كہ جنات آپ كی خدمت ميں ماضر ہوئ اور والی ہوكر انہوں نے اپنی قوم ہے جاكر كہا بيا الحق من منا كہ الله و امناؤ ا به يَعْفِو كُكُم مِنْ . 

دُنُو بِكُمْ وَيُجِورُكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمِ (اے عارى قوم الله كے دائى كى بات مانو اور اس پر ايمان لا وَ وہ تہارے دائى كى بات مانو اور اس پر ايمان لا وَ وہ تہارے

گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں در دناک عذاب سے پناہ دے گا)۔ رسول اللہ عقیقے کئی بار جنات کے رہنے کی جگہ تشریف لے گئے جس کا کت حدیث میں تذکرہ ملتا ہے۔

#### فائده خامسه

بية معلوم ہوگيا كہ جنات اللہ تعالى كل طرف سے مكلف بين اللہ تعالى في انہيں اپنى عبادت كائتكم ديا ان كي طرف رسول بھى بيج ان ميں موثن بھى بين اور كافر بھى ،كافروں كے لئے جہنم ہے فواہ انسان ہوں خواہ جنات ہوں جيسا كہ سورہ الم تجده ميں فرمايا ہے وَ لَوْ شِنْنَا لَكُنْ نَصُلُ فَفْسِ هُلَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِيْ لَا مُلَكَنَّ جَهَدُّمَ مِنَ الْجِدُّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. واورا كر ہم كومنظور ہوتا تو ہم برض كو اس كى بدايت عطافر ماتے اورليكن ميرى بير بات محقق ہو چى ہے كہ ميں جنم كو جنات اورانسان دونوں سے ضرور بحروں كا)۔

حضرات محدثین اورمفسرین کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ مومن جنات پراتی مہر بانی ہوگی کہ صرف دوز ن سے بچالئے جاکیں گے۔ یا نہیں جنت میں بھی داخل کیا جائے گا، سورة الرحنٰ کی آیات جن میں اہل جنت کی نعمتیں بتائی ہیں ان میں بار بار جو فَبِاَتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبنِ فَرِمایا ہے۔ اس سے معلوم ہور ہاہے کہ جنات بھی جنت میں جاکیں گے۔

آ كام المرجان (تالف في بدرالدين بل خفى رحمة الله عليه) نے چوبيسويں باب ميں اس سوال کو اٹھايا ہے اور چار تول كھے ہيں پہلا قول يہ ہے كہ مؤمن جنات جنت ميں واخل مول كاوراى قول كورج دى ہے۔ وقال و عليه جمهور العلماء و حكاه ابن حزم في الملل عن ابن ابى ليلى و ابى يوسف و جمهور الناس قال و به نقول۔ (اور كہا ہے كہ جمہور علماء اسى يوسف و جمهور الناس قال و به نقول۔ (اور كہا ہے كہ جمہور علماء اسى يوسف و جمهور الناس قال و به نقول۔ (اور كہا ہے كہ جمہور علماء اسى يوسف و جمهور الناس قال و به نقول۔ (اور كہا ہے كہ جمہور علماء اسى يوسف و جمهور الناس قال و به نقول۔ (اور كہا ہے كہ جمہور علماء اسى يوسف و جمهور الناس قال و به نقول۔ (اور كہا ہے كہ جمہور علماء اسى يوسف و جمهور الناس قال و به نقول الله عن ابن الله عن الله عن ابن الله عن الله عن الله عن ابن الله عن ابن الله عن الله ع

فی الملل عن ابن ابی لیلی و ابی یوسف و جمهور الناس قال و به نقول (اورلها م که جمهورعلاء ای پر بین اوراین ترم م نے الملل میں اسے این الی کیا سے اور امام ابو یوسف سے اور جمہور علاء سے قال کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں) مقال سے مناسر عند سر مناسر عند میں مناسر میں سال سے کہ اور عند مان مان کرقہ سر بین کرانہ ان انہیں و کم لیا

دوسرا قول یہ ہے کہ جنات جنت میں داخل نہ ہوں گے اس کے باہر ہی درواز وں کے قریب رہیں گے انسان انہیں دیکھ لیا کریں گے وہ انسانوں کو نہ دیکھیں گے۔(علی عکس ڈلک فی الدنیا)۔اس قول کے بارے میں لکھاہے:

تیراقول یہ کود عراف میں دیں گےاوران بارے میں انہوں نے ایک مدیث بھی نقل کی ہے گئی فظ و بھی نقل کیا ہے۔ چوتھا قول تو تف کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی فیصلز ہیں کرتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

#### فائده سادسه

حضرت انس ﷺ نے بیان فر مایا کہ میں حضورا قدر سیالیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہا کیٹ محص نماز پڑھ رہا تھا اس شخص نے بعد نمازیہ الفاظ ادا کئے:

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسْتَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمَٰدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَلَّلَجَلال وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوُمُ.

ا ساللہ بے شک میں آپ سے اس بات کا واسط دے کر سوال کرتا ہوں کہ بلاشبہ آپ کے لئے سب تعریف ہے کوئی معبود آپ کے سوانہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ آسانوں اور زمین کو بلامثال بیدا فرمانے والے ہیں اے عظمت والے ا اے عطافر مانے والے، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے۔

يين كررسول الله علي في في ارشادفر مايا:

· کہاں شخص نے اللہ کے اس بڑے نام کے ذرایعہ دعا کی ہے کہ جب اس کے ذرایعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے تو عطا فر مادیتا ہے (رواہ ابدواؤد سفیہ ۱۱)

#### \*\*\*\*

# ورَدُهُ الْوَلْ وَعَيْرُولِكُ مِنْ مِي سِنَّ لِيُعِيلُ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِ

سورة الواقعه مكه مين نازل موئى اوراس مين چھيا نوے آيات اور تين ركوع بين

#### يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

شروع الله ك نام ي جوبرا مهربان نهايت رحم والاب

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ ٥ لَيْسَ لِوَقَعِتَهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّا ۞

جب قیامت واقع ہوگی اس کا جمثل نیوالا کوئی نہ ہوگا۔ وہ پست کر دے گی، بلند کر دے گی، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا

وَبُسِّتِ الْجِبَالُ بِسَتَاهُ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَقًا ﴿ كُنْتُمْ إِنْ وَاجَّاتُكُ اللَّهُ وَالْمُ

اور پہاڑیا لکل ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے، چروہ پراگندہ غبار ہوجائیں گے،اورتم تین حم ہوجاؤگے۔

#### قیامت بست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے

قفسه میں: اس سورت میں وقوع قیامت اور قیامت واقع ہونے کے بعد جو فیصلے ہوں گے اور ان کے بعد جو اہل ایمان کو انعامات ملیں گے اور اہل کھر جو عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کی کچھر تفصیلات بیان کی گئی ہیں ، درمیان میں اللہ تعالیٰ کی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔

. آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا کوئی جمٹلانے والا نہ ہوگا آج تو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے دقوع کے منکر ہیں جب وہ آ ہی جائے گی جس کی خبراللہ نعالی کی کتابوں اور رسولوں نے خبر دی ہےا سے نظر سے دیکھے لیس گے ۔ اور جمال نے والے بریثان حال بتال عداب موں گے،اس دن مان لیس گےاور زَبَّنا آبُصَوْنا وَسَمِعْنا کہیں گے،قامت کی پی خاص صفت ہوگی کہوہ خیافضیة مجمی ہوگی اور کا افعقہ بھی ، یعنی پست کرنے والی بھی اور بلند کرنے والی ہوگی ، بہت سے لوگ جود نیایس او نیج سے بادشاہ تے امیر تے وزیر سے قوموں کے سردار سے مال کی ریل پیل کی وجہ ہے اہل د نیاانہیں بڑا بجھتے سے لیکن کا فرمشرک منافق یا کم از کم فاسق تھے بیلوگ قیامت کے دن برے حال میں ہوں گے، اس دن کی گرفت دنیاوالی ساری بروائی کو ملیامیٹ *کر کے دکھدے*گی ،اور بہت سے دولوگ جو دنیا میں حقیرا ور کمز ورشمجھے جاتے تھے اصحاب دنیا کے نز دیک ان کی کوئی حیثیت نہ تھی لیکن ایمان والے تھ متقی اور پر ہیز گار تھے اعمال صالحہ سے مزین اور متصف تھے قیامت انہیں بلند کروے گی بہت بوی تعداد میں تو بیلوگ بلاحساب جنت میں چلے جائیں گے،اور بہت مول سے آسان حساب ہوگا،اور بہت سول سے تھوڑ ابہت حساب ہو کر چھ کارہ ہوجائے گا۔حضرات انبیائے عظام اور شہداء کرام اور علاء اصحاب احتر ام کی سفارشیں کام وے جا کیں گی۔

اس كے بعد قيامت كے زارل كا تذكره فرمايا فأ رُجّتِ الارُصُ رَجًّا ﴿ جَبِد زَمِن كُوسَت زارل آئ كا) وَبُسّتِ الْجِبَالُ بَسَّا (اور بِهار بالكلريز وريز وكرديج جائي كي) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبُثًا ( پروه يرا كنده غرار موجائي كي) قوًله اذا رجت قال المفسرون اذا ثانية بدل من الاولى و قيل طرف لحافضة رافعة على التنازع ذكره صاحب الكمالين بل اقرب ان يقال اذا الثانية كالشرط و قوله تعالى ورجت عطف عليه و كنتم وجزاءه محذوف ای تنقسمون وتثابون حسب ایمانکم و اعمالکم. (الله تعالی کا ارشاداذا رجت: مقرین حظرات فرماتے ہیں دوسرااذا پہلےاذا سے بدل ہےاوربعض نے کہا بیر فاقعیۃ ُ رافعۃ کے لئے ظرف ہے تناز ع فعلین کی بناء پر بیرتوجیہ صاحب کمالین نے ذکر کی ہے بلکہ زیادہ قریب پیہ ہے کہ یوں کہا جائے دوسرااذ اشرط کے قائم مقام ہے اور رجت اس پراور کتم پرعطف ہے اوراس کی جزاء محذوف ہے لین تم تقلیم کئے جاؤ گے اور تمہیں تمہاراایمان واعمال کے مطابق جزادی جائے گی )

وَ كُنتُهُ أَذُواجًا ثَلاثُمةً (اورا لِوكو! قيامت كرن تم تين قىمول يرجوكهان تينون قىمول كالقصيلي بيان آئنده

آيات بين آربائي-أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ كَا دوسمين بيان فرما كين اول سابقين جنهين مقربين فرمايا، دوم عام مؤنين جنهين اصحاب اليمين

ت تبير فرمايا سوم تمام كفار جواصحاب الشمال مو تكفي -

فَأَصْعِبُ الْمِيْمَنَةِ مِن آصُعِبُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْعِبُ الْمُثْمَةِ مِنْ أَصْعِبُ الْمُثْمَةِ وَ وَالسّيقُونَ و جو داہنے والے جیں وہ دائنے والے کیے اچھے ہیں، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیے برے ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے وہ ڶڟؠ۪ڠؙۏٛؽ؋ٞٲۅٙڷٟٟڮٲڶٮٛڠڗؠؙٛۏٛؽ؋ۧ؋ؽ۫ڿؿ۠ؾؚٳڶؾؘۼؽ۫ۄؚ۞ؿؙڴٷٞڝؚٞڹٲڷۘۘۘۮٙڮؽؽ؋ؖۅؘڰڸؽڮ*ڝ*ۧ کے بڑھنے والے ہیں وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں، بیلوگ آ رام کے باغوں میں ہوں گے ان کا ایک بڑا گروہ الگے لوگوں میں سے ہوگا اورتھوڑے پچھلے لوگوں میں ہے ہوں گے، وہلوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخوں پر تکیہ لگائے آ ہے سامنے بیٹھے ہوں گے،ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشالڑ کے ہی رہیں ؙۼڵؙؙڒؙۮؙڹۿۣٚؠٵؘڮؘٳڽؚٷٲؠٵڔٮؙؿؘ؋ٞۅڰٳڛڡؚؖ؈ٚڡۼؽڹۣ<sup>۞</sup>ڵٳؽڝۘۘۛۛۛۛۛػٷؘؽۼؠٛٵۅؘڮٳؽؙڹٚۯڣۅؙؽۿ

چیزیں لے کرآ مدورفت کیا کریں گے، بخور سے اور آ ہے اور ایساجام شراب جو ہتی ہوئی شراب سے جراجائے گانداس سے ان کورد مر ہوگا اور نداس سے عقل ش فور آئے گا

## وَفَاكِهَا إِصِمَّا يَتَعَكَّرُونَ ٥ وَكُومِ طَيْرٍ مِبَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَ مُوزَّعِيْنَ ﴿ كَأَمْثَالِ

اور میوے جن کو وہ پند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لئے بری بری آ تکھوں والی حوریں ہوگی جیے

### اللَّؤُلُو الْمَكْنُونِ ﴿جَزَآءٌ إِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿لَيَهُمَعُونَ فِيْهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيْمًا ﴿

پیشدہ رکھا ہوا موتی ہو، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں طع گا، دہاں نہ بک بک سیں گے اور نہ اور کوئی بے ہووہ بات

#### الكونيلاسلكا سلكاه وأضلب اليوين ممااضعب اليوين في في سند تخفود

، بس سلام ہی سلام کی آ واز آئے گی، اور جو دائے والے ہیں وہ دائے والے کیے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہول کے جہال بے خار بیر بال ہول گ

#### ٷڟڵڿۣڡٞٮ۬ٛڞؙۏڍ؋ٷڟؚڸۣڡۜؠؙ۫ۮؙۉۮٟ؋ٷؘڵٳٙڡۜٮؙػؙۅؙۑ؋ۨٷٵٳۿڋٙڲؿؽڔۊؚ؋ؖڰٳڡڠٙڟۏۼڐٟ

اور تد بتد کیلے ہوں گے اور لہا لہا سامیہ ہوگا، اور چال ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے موے ہوں گے جو ندختم ہول گے

## وَّلَا مُنْنُوْعَةٍ هُوَّ فَرُشٍ مُرْفُوعَةٍ ۚ إِنَّا اَنْفَانْهُنَ إِنْشَاءَهُ فَجَعَلْنَهُنَ اَبْكَارًاهُ عُرُبًا اَتُوابًا هُ

اور ندان کی روک ٹوک ہوگی ،اوراو میچے او نیچے فرش ہوں گے، ہم نے ان عورتو ل کوخاص طور پرینایا ہے لیعنی ہم نے ان کواپیا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں نجو یہ ہیں ہم عمر ہیں

#### ڒؚۜػڞؙڂٮؚٵڵؽٮؚؽڹؙۣؖٷؙٞڷؙڰڐٛڞؚؽٵڵۘۘۘڒۊڵؽؽ؋ٚۅؿؙڵڲؚٷۜڹڶٳڂڕؽؽ<sup>۞</sup>

بیسب چیزیں دانے دانوں کے لئے ہیں ان کا ایک بڑا گروہ الظے لوگوں میں ہے ہوگا اور ایک بڑا کروہ پچھلے لوگوں میں ہے ہوگا

### قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی تین قتمیں

قصوری از ان آیات بین اصحاب المیمند کی دونوں قسمول یعنی مقربین اور عام و مین کا تذکر دفر مایا ہے اور ان کے انعامات بتائے ہیں۔ اولاً اجمالاً یوں فرمایا ہے۔ فاضحاب المُمیْمنَةِ مَا اَصْحَبُ الْمَشْمَةِ وَ (اور باکیں ہاتھ والے کیا ہی ہے ہیں باکیں استے ہاتھ والے) کہا تھ والے) کہا تھ والے کیا ہی ہرے ہیں باکیں ہوتھ والے) کہا تھ والے) کہا تھ والے کیا ہی ہرے ہیں باکیں اعتبار سے فرمایا؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے دوقول کھے ہیں، اول بید کمان حضرات کے صائف اعمال (یعنی اعمال نائے) والنے ہاتھ میں دیئے جاکہ میں گے، دوم یہ کہ جب یہ حضرات جنت میں جائے گئیں گئے ومیدان حشر سے ہٹ کر داخ ہاتھ کو گل دیں گے۔ صاحب معالم المتر یل نے تیرا قول بیکھا ہے کہ جب ملب آ دم ہے نکا لے گئے تو یہ لوگ ان کے داخ طرف سے سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تیرا قول بیکھا ہے کہ جب ملب آ دم ہے نکا لے گئے تو یہ لوگ ان کے داخ طرف سے سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے انہیں جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ لنظ یکمی (ربحتی مبارک) سے ماخوذ ہے اور مطلب بیہ ہے کہ یہ خضرات مبارک ہیں ۔ ان کی زندگیاں اللہ تعالی کی فرما ہر داری میں گزری ہوں گی، ان کے مقابل اصحاب المشمد کو بجولیا جائے۔ نکورہ اقوال میں سے ہر بات کا مقابل ذہن میں لے آ نا چاہیے (یعنی اصحب المشمد کے اعمال نا نا ہے ان کی وربح انہیں آ دم المظیم کی ہوت سے نکالا تھا تو یہ ان کے باکیں طرف سے سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں نے انہیں مورز خرکے لئے بیدا کیا اور جب انہیں آ دم المظیم کی بیت سے نکالا تھا تو یہ ان کے باکیں طرف سے سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں نے انہیں دورز خرکے لئے بیدا کیا اور دیوائی نا مبارک یعنی برختی کے کام کرتے تھائی عمریں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں نے انہیں دورز خرکے لئے بیدا کیا اور دیوائی نا مبارک یعنی برختی کے کام کرتے تھائی عمریں اللہ تعالی کی فرمایا تھا کہ میں نے انہیں دورز خرکے لئے بیدا کیا اور دیوائی نامبارک یعنی برختی کے کام کرتے تھائی عمریں اللہ تعالی کی فرمایا تھا کہ میں نے انہیں دورز خرکے کی بیا کیا تھا تھا کہ برختی کے کام کرتے تھائی عمریں اللہ تعالی کیا تھائی کیا تھائی کہ برختی کے انہوں کی ان کے ان کے کام کرتے تھائی عمریں اللہ تعالی کیا تھائی کی کر انہوں کیا تھائی کیا تھائی کیا تھائی کر کر انہور کی کر انہور کی کر انہور کیا تھائی کیا تھائی کی

اس کے بعد سابقین (بینی آ مے ہوسے والوں) کی نعمتوں کا تذکرہ فر ایا، اصحب المیمنة کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے جوصفات بیان کی گئیں ان کے اعتبار سے مید مقربین بھی اصحاب المیمنة ہی میں لیکن اعمال میں سبقت لے جانے کی وجہ سے ان کو سابقین کا لقب دیا گیا ان کے افعامات بھی خوب ہوئے بڑے بتائے ، اس اعتبار سے میدانِ حشر میں حاضر ہونے والوں کی ندکورہ دو تسمید ان اصحاب المسمند کے علاوہ تیسر کا تم یہی مقربین کی جماعت ہوگی)۔

دو تسموں (اصحاب الممسمند اور اصحاب المسمند کے علاوہ تیسر کا تعمید کی مقربین کی جماعت ہوگی)۔

جن حضرات کوسابقین کالقب دیااس سبقت سے کون کی سبقت مراد ہے؟ اس بارے میں متعدداقوال ہیں۔،حضرت ابن عباس علیہ نے فر مایا کہ اس سے عباس علیہ نے فر مایا کہ اس سے دو حضرات مراد ہیں جنہوں نے جبرت کی طرف سبقت کی ادر حضرات مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے مراد ہیں حضرت ابن سیرین نے فر مایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی۔

حضرت ربیج بن انس نے فر مایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ واللہ کے ارشادات پڑل کرنے میں سبقت کی ، اور حضرت علی نے فر مایا جو حضرات پانچوں نمازوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ السابقون سے وہ حضرات مراد ہیں ، اور حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا جو حضرات تو بہی طرف اور نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں وہ حضرات سابقون بیں ، اور حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا جو حضرات سابقون بیں اللہ تعالی شاند نے ارشاد فر مایا : سَابِقُونَ اللّٰی مَعْفِرَ قِ مِن وَیْکُمُ اور فر مایا اُولئِک یُسَاد عُونَ فِی الْنَحْیُواتِ وَ هُمُ مُلَهَا سَابِقُونَ نَدُورہ بالا اتوال میں کوئی تعارض نہیں ہے سب سے زیادہ جامع قول حضرت سعید بن جبیر کا ہے جو دیگر اقوالی کو بھی شائل ہے۔

سابقین اولین کے لئے سب سے بڑا انعام: حضرات سابقین کے بارے میں اُولین کے المُعَقّر بُون میں اولین کے المُعَقّر بُون میں فرایا ہُر بالی سے بڑھ کرکوئی نعت نہیں ساتھ ہی جُنْتِ النّعِیم بھی فرایا کہ بید صفرات نعت والے باغیج ن میں ہوں گے، پھران حضرات کی اہمائی تعداد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا فُلَّة مِنَ الْاَوَّلِیْنَ وَقَلِیْلٌ مِنَ الْآخِویِنَ لَیْنَ سِر جو سابقین مقربین بندے ہوئے ان کا ایک بڑا گروہ اس میں سے ہوگا اور تھوڑے سوگ بعد والوں میں سے ہول گے، معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں سے بشمول حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام سابقین اولین زیادہ ہوں گے جنہیں مقلقہ مِن الاَوَّلِیْنَ تَحبیر فرمایا، اور امت جمدیہ میں سے بھی ایک جماعت سابقین میں سے ہوگی، کین بیلوگ تعداد میں پہلی امتوں کے سابقین سے تعداد سے کم ہوں گے (گویہ کم تعزاد بھی بہت ہی بڑی تعداد ہوگی کے وکلہ ان کوائم سابقین اولین کی تعداد اس امت کی سے میں صفرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کو ملاکر سابقین اولین کی تعداد اس امتی کے سابقین اولین کی تعداد اس امتی کے سابقین اولین سے زیادہ ہونے سے پوری امت می سے دارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی مما میں موں گی جن میں ای (۸۰) اس امت کی صفرت بریدہ کی بھی نوری ہونے سے پوری امت می سے زارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی مما میں میں میں ای (۸۰) اس امت کی صفرت بریدہ کی بھی نورہ ہی سب ہیں کا تعداد میں کا کم ہونا لازم نیس میں ہوں گی جن میں ای (۸۰) اس امت کی صفرت بریدہ کی ایک اس امت کی درسیا سی کی درسول اللہ میں کے درسیا تھیں ہوں گی جن میں ای (۸۰) اس امت کی درسول اللہ علیہ کی درسول اللہ میں کی درسول اللہ علیہ کے درسیا ہوں گی درسیا سیار کی درسول اللہ علیہ کی درسول اللہ علیہ کی درسیا ہیں کی درسول اللہ علیہ کی درسول اللہ علیہ کی درسول اللہ علیہ کی درسول اللہ میں کی درسول اللہ علیہ کی درسول اللہ کی درسول اللہ میں کی درسول اللہ کی دورسول اللہ کی درسول کی درسول اللہ کی دورسول کی درسول اللہ

سُون اولین کی مزید میں: بابقین اولین کی مزید نعتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علی مسُورٍ مَّوضُونَةٍ (بیرصرات ایسے تخوں پر ہوں گے جو بُنے ہوئے ہوں گے) قرآن کریم میں صرف لفظ مَوْضُونَةٍ ہے کس چیز سے بُنے ہوئے ہوں گے اس کا ذکر نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سونے کے تاروں ہے اور جواہر سے ان کی بناوٹ ہوگی مُتُکوئین عَلَیٰھا مُتَقَابِلِیْنَ (ان تحقول بر تیکے اگائے ہوئے آ منے سامنے ہوں گے) اہل جنت کا تحقول بر پیٹھنا اس طرح ہوگا کہ کوئی کی پشت نہیں دیکھ پائے گا۔ یَعلو ف عَلَیٰھِم و لُدَانٌ مُخلَدُونَ (ان کے پاس ایسے لاکے جو ہمیشہ ہوگا کہ کوئی کی پشت نہیں دیکھ پائے گا۔ یَعلو ف عَلَیٰھِم و لُدَانٌ مُخلَدُونَ (ان کے پاس ایسے لاکے جو ہمیشہ لاکے ہی رہیں گے یہ بہتی ہوئی شراب ہے ہمراجائے گا) اول تو خدام کے بارے میں فرایا کہ وہ لاکے ہوں گے اور ہمیشہ خاوم ہے رہیں گے نہ انہیں موت آئے گی اور نہ بڑھا پا۔ ان و لُدَانٌ مُخلَدُونَ کو مورة الطّور میں غِلُمانٌ لَّھُم کَانَّهُم لُو لُو فُر مایا ہے۔ یہ و لُدَانٌ اہل جنت کے پاس چھوٹے بڑے برتوں میں پینے کی چزیں کے کہ میں غِلُمانٌ لَھُم کَانَّهُم لُو لُو فُر مایا ہے۔ یہ و لُدَانٌ اہل جنت کے پاس چھوٹے بڑے برتوں میں پینے کی چزیں کے کہ میں غُر نے کا گزانہ ہو اسے کو بہاجا تا ہے۔ اور اَبَادِیْقَ آبر یق کَن جَمُونُ اللہ عَلٰ ہوئی ہوئی ہوئی اول من کا براہ بھی ہوگی جس کی اس وہ محمدی آ ہے کہ کہ ہے کہ اس سے دو ہری جس میں فر ہوں ہوں مان چنے کی چزوں میں شراب بھی ہوگی جس کا سورہ محمدی آ ہے کہ خمر گذرہ نے لگو کُونَ قرمایا ہے اف کو دور ہو ہو کہ کی کون ہوں مان چنے کی چزوں میں شراب بھی ہوگی جس کی کون ہوں میں نور آئے گا)۔

پینے کی چیزوں کے بعد کھانے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے وَ فَاکِھَةِ مِّمَّا یَتَخَیَّرُوُنَ (اور میوے جن کووہ پندکریں کے )وَ لَحُم طَیْرِ مِمَّا یَشُتَهُونَ (اور پرندوں کا گوشت جوان کوم غوب موگا)۔

کھانے کی چیز وں کے تذکرہ کے بعد اہل جنت کی ہو یوں کا تذکرہ فر مایا و کُورُدٌ عِینٌ کَامُنَالِ اللَّوْلُو الْمَکُنُونِ (اوران کے لئے گوری گوری بڑی ہڑی آ کھوں والی عورتیں ہوں گی جینے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو)۔ لفظ حور حوراء کی جَعَ ہے (اوران کے لئے گوری گورت اور عَیْنَ عَیْنَاء کی جَعَ ہے جس کا ترجمہ ہے ہے (اگر چدار دووالے اس کومفرد ہی جھتے ہیں جس کا معنی ہے گوری سفیدرنگت والی عورت اور عَیْنَ عَیْنَاء کی جَع ہے جس کا ترجمہ ہوئی آ کھو دالی عورت ان دولفظوں میں جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان فرمائی ہے پھران کے رنگ کی صفائی بیان کرتے ہوئے کی اللّٰ وُلُو الْمَحْدُنُونَ فرمایا یعیٰ وہ چھے ہوئے موتوں کی طرح ہے ہوں گی۔

جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ بِيانَ كِامَالَ كَصَلَّمِ عَلَا) \_

نا گوارکلمات نه نیس گے: دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان اچھے حال میں ہے جمال بھی ہے از واج بھی ہیں اور اولا دبھی، کین ہے تک تکلیف دینے والی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں اور بعض مرتبہ انسان ان کو دفع کرنے اور نا گوار آوازیں بند کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جنت میں ایسانہ ہوگا وہاں کوئی نا گوار بات اور لغویات نہیں سنیں گے ای کوفر مایا : لا یکسم عُونَ فِیْهَا لَغُوّا وَ لَا تَاثِیْمًا (وہاں نہ بک بک نیس گے اور نیا ورکوئی ہے مود وہ ہات)۔

الله قِنُلا سَكِلمًا سَكِلمًا (بسسلام بي سلام كي آواز آئ كي) يرسلام الله تعالى كي طرف سے بھي ہوگا جيها كه سوره ينين بيس فرمايا سَكُلمٌ قُولًا مِن رَّبِ رَحِيْم اور آپن ميں بھي سلام كريں كے سوره يون ميں فرمايا تَحَيَّتُهُمُ فِيهُا سَلَامٌ اور آپن ميں بھي سلام كريں كي سوره يون مين فرمايا تَحَيَّتُهُمُ فِيهُا سَلَامٌ اور فرضت بھي سلام اور فرضت بھي سلام اور فرضت بھي سالام يون كي جاور سلام يون كياجا تارہ گا۔

اصحاب اليمين كى معتين ال ك بعد أصحب اليمين كى معتول كا تذكره فرمايا: وَأَصْحُبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصَحْبُ الْيَمِيْنِ مَا الْمَعْنِ وَاجْهِ اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کدد نیادالی ہیر یوں میں کا نئے ہوتے ہیں حضرت ابوا مامہ فال سے دوایت ہے کہ ایک دن ایک اعرابی حاضر خدمت ہوا اورع ض کیا اسرول اللہ اللہ تعالی نے قرآن میں ایک ایے درخت کا ذکر فر مایا ہے جوایڈ ادینے والا ہے، آپ نے فر مایا ہے دہ کون سا درخت ہے عرض کیا وہ سدر ہیری کا درخت ہے اس میں کا نئے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول ابلہ علی فی ارشاد فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے فی صدو محضود فر مایا ہے لیمی وہ ہیری کے درخت ایسے ہول کے جن میں کا نئے کا فی ہوئے ہوئے ہوں کے اللہ اس کے ہرکا نئے کو کا ف دے گا اور ہرکا نئے کی جگہ چھل لگاد ہے گا آمیس ایسے چھل لگیس کے گرایک چھل چھٹے گا تو اس سے بہتر (۲۲) رنگ کے پھل کوکا ف دے گا ایک رنگ دوسر سے دیگ کے مشاب نہ ہوگا (دون الحام) فی اساد دور ترک ایک ہوئے دیں ہے دوسر سے دیگر کے مشاب نہ ہوگا (دون الحام) فی المدی در دون الے اللہ کا دوسر سے دیگر کا دون کے دون کی دون کے دون کی دون کے دون

دوسرى نعمت بيان كرتے ہوئے وَطَلُح مَّنْضُون وَفرايا (يعنى وہاں ته بته يكي ہوئے كيلے ہوں كے) كيلوں كا مرہ اور مشاس اور خصوص كيف جو يہاں دنيا ميں پر لظف ہے دنياوالے اس سے واقف ہيں۔ آخرت كے كيلوں ميں جو مرہ ہوگا وہ تو اہل دنيا ميں مشاس اور خصوص كيف جو يہاں دنيا ميں پر لظف ہے دنياوالے اس سے واقف ہيں۔ آخرت كے كيلوں ميں جو مرہ ہوگا وہ تو اہل دنيا ميں داخل مَّمُدُون وَ كما الله على اور الله ہوگا اور سايہ ہوتا ہے ميں ہوں گے، جنت كاسايہ سراس آرام ديے والا ہوگا اور سايہ ہوگا ، جموٹا سايہ نه ہوگا جموٹا سايہ نه ہوگا ، جموٹا سايہ ميں داخل كريں كے ميسايہ چونكم آرام ده ہوگا اس كے سورہ نباء ميں فرمايا ہوگا اور سردى نه ہوگا سورة الدھ ميں فرمايا مَّنْ كِنْيَنَ فِينُهَا عَلَى الْاَرْ اَئِكِ لَا مَوَوْنَ فِينَهَا الله الله الله الله ميں فرمايا ميں درا بھی گری اور سردى نه ہوگا سورة الدھ ميں فرمايا مين فينها على الار اَئِكِ لَا مَوَوْنَ فِينَهَا الله ميں مُن وَالله ميں كہ دوہ وہاں ميں گراور سردى)۔ \*

حضرت ابو ہریرہ دی اللہ میں ایک بلاشہ جنت میں ایک ایسا در خت ہے کہ سواری پر چلنے والا سوسال تک چاتا رہے گراس کی مسافت کوقطع نہ کر سکے گا۔ (رواوا ابغاری)

ھزید فرمایا و مَآءِ مَّسُکُوْبِ کہ اصحاب الیمین کو ماء جاری کی بھی نعت دی جائے گی صاحب معالم النز میل لکھتے ہیں کہ یہ پانی برابرزمین پر جاری ہوگا اس میں کھدی ہوئی نہریں، نہری نالے بنے ہوئے نہ ہوں گے جہاں چاہیں گے یہ پانی پہنچ جائے گا۔ ڈول اور رسی کی ضرورت نہ ہوگی (سفہ ۱۲۰۰۳)

وَ فَا كِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ اوراصحاب اليمين خوب زياده فواكه يعني ميدول ميں مول كي بد ميوے مميشدر ہيں محبح بھی جمعی جمعی نہوں كے اور بھی بھی کوئی ركاوٹ نہيں ڈالی جائے گی۔ جب جا ہیں گے کھا كيں گے، جتنا جا ہیں گے کھا كيں گے ) حدیث شریف میں ہے کہ جنتی آدی جب بھی جنت میں کوئی پھل توڑے گااس کی جگد دوسر ا پھل لگ جائے گا۔ (جمالز دارم خوااد اردم خوااد دارم خوااد

کی عمر مجھی بھی اس ہے آ گے نہ بڑھے گی۔ (مشکوۃ المصابع صغی۹۹)

لہذا بوڑھی مومن عورتیں جنہوں نے دنیا میں وفات یا کی تھی جنت میں داخل ہوں گی تو جوان ہوں گی تمیں سال کی ہوں گی۔ آیت بالامیں اس کوفر مایاہے۔

إِنَّا ٱنْشَانِهُنَّ إِنْشَآءً فَجَعَلُنهُنَّ ٱبْكَارًا عُرُبًا ٱتُوَابًا لِأَصُحْبِ الْيَمِينِ

(ہم نے ان عورتوں کوخاص طور پر بنایا ہے یعنی ہم نے ان کوالیا بنایا کہوہ کنواریاں ہیں مجبوبہ ہیں ہم عمر ہیں ، سیسب چیزیں وا نے والوں کے لئے ہیں ) جنتی عورتیں حسن و جمال والی بھی ہوں گی مجوبات بھی ہوں گی اور ہم عربھی ہوں گی۔

ا کیک بوڑھی صحابیہ عورت کا قصہ: شائل تر زی میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ علیقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مارسول اللہ علیہ وعاصیحے اللہ تعالی مجھے جت میں داخل فرمادے، آپ نے فرمایا کہ اے فلاں کی ماں جنت میں برصیاداخل نہ ہوگی، بین کروہ بڑی بی روتی ہوئی واپس چلی گئی رسول اللہ عظیات نے فرمایا کہ جاؤاس سے کہدو کہ جنت میں جب وہ واخل ہوگی تو برھیا نہ ہوگی ( یعنی جنت میں بوھایا باتی ندر ہے گا داخل ہونے سے پہلے ہی جوان بنادیا جائے گا ) الله تعالیٰ شاند کا فرمان بين النَّا أَنْشَانُهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ اَبُكَارًا ﴿ جَم نَانَ عُورُونَ كُوفَاصَ طور يربنايا بِيعِيْ جَم نَان كواييا بنایا کہ وہ کنوار ماں بیں ) حضرت انس میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے باری تعالی شانہ کے فرمان آنا أَنْشَانِهُونَ إِنْشَاءً ۚ كَاتْفِيرِكُرتِ موعِ ارشادفر ما يا كه جن عورتو ل كوالله تعالى ننظ طور سے زندگی دیں گےان میں وہ عورتیں

بھی ہوں گی جود نیامیں پُندھی تھیں اور جن کی آنکھوں میں میل اور چیڑ بھرے رہے تھے۔ (رواہ التریذی فی تفسیر سورۃ الواقعہ ) چندهی اس ورت کوکہا جاتا ہے جس کی آنکھیں پوری طرح نہ کلیں عام طورے آنسو ہتے رہے ہیں۔

. ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْاَخِرِيُنَ (اصحاب اليمين كاايك برُا كروه الطيلوكوں ميں ہے ہوگااور برُا گروه پچھلےلوگوں ميں ہے ہوگا )۔

وَأَصْعُبُ الشِّمَالِ مُمَا آصُعْبُ الشِّمَالِ فِنْ سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ وَظِلَّ مِّنْ يَعْمُوُمٍ فَ لَا بَارِدٍ

اور جو باکس والے ہیں وہ باکس والے کیے برے ہیں، وہ لوگ سموم میں ہوں گے، اور کھولتے ہوئے یانی میں، اور سیاہ دھو کیں کے سابد میں جو نہ شندا ہوگا

وَلَاكِرِيْمِ ۞ اِنْهَ مُرَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْرُ فِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِيثِ الْعَظِيْمِ

اور نہ فرحت بخش ہوگا، وہ لوگ اس سے پہلے بوی خوش حال میں رہتے تھے اور برے بھاری گناہ پر اصرار کیا کر سے تھے،

وَكَانُوْا يَقُولُونَ هُ أَيِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا عَلِنَا لَمُبْعُوثُونَ ﴿ أَوَ الْإِوْنَا الْكَوْلُونَ ﴾

اور ایوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکع اور مٹریال رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے الطح باپ دادا مجمی؟

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْإِخِرِينَ ۗ لَمُجْمُوعُونَ لَاللَّهِ عَلَيْ مِيْقَاتِ يُوْمِ مَّعْلُوْمِ ۗ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُمَا

آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے تح کے جاگیں گے ایک معین دن پر پھر تم کو ا

لطَّالَّوْنَ الْمُكَاذِّبُونَ ۗ كَلْكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِّنْ زَقُّوهِ ۗ فَهَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَتَأْرِبُونَ والواورخت زقوم ہے کھانا ہوگا، سو اس سے پیٹ مجرنا ہوگا،

عَلَيْهِ مِنَ الْحَيِيْمِ ﴿ فَهَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿ هَذَا نُزُلُهُ مُرَيَوْمُ الرِّيْنِ ﴿

اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونوں کی طرح ہوگا، ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ ووت ہوگ۔

## اصحاب الشمال كاعذاب

قضميو: ان آيات من اصحاب الشمال كعذاب كا تذكره فرمايا بجنهين شروع مورت من اصحاب المعتمد سع تعبير فرمايا تقاء ارشاد فرمايا و أصّحب الشّمال (اور بائين جانب والع كيب بى برب بن

مراد ہے۔ یظل مرود کے مقابلہ میں بیان فرمایا ہے، اصحاب الیمین بہت بڑے لیے چوڑے گہرے سابی میں ہول کے اور اَضَحْبُ الشِّمَالِ اس کے برعَسِ خت گرم کا لیے حوسی میں ہول کے لا ہارد و لا کوئیم (بید عوال ندخت ابوگان فرحت پخش ہوگا)۔

و نیا میں کا فروں کی مستی اور عیش برستی: اِنْهُمْ کَانُوا قَبُلَ ذَلِکَ مُتُوَفِیْنَ (اس سے پہلے بیاوگ جب دنیا میں سے بردی خوشی اور عیش برستی ہے۔ اور عیش و سے بردی خوشی الی بیان کی خوش حالی نے انہیں تباہ و کر باد کیا اور میں ست سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے اپنے مالک اور خالق کی طرف دجوع نہیں ہوتے تھے انہوں نے دنیا والے عیش و آرام ہی کوسٹ کچے مجھالبذا آج عذاب میں گرفتار ہوئے۔

قال صاحب الروح المعنى انهم عنبوالانهم كانوا فى الدنيا مستكبرين عن قبول ماجاء هم به رسلهم من الايمان بالله عزوجل وما جاء منه سبحانه و قيل :هوالذى اقرفته النعمة اى ابطرته واطغته (صاحب روح المعانى قرمات بيل أمين عذاب ديا جائے گاال لئے كه وه دنيا بيل الله تعالى كى طرف سے رسولوں كة ديا يدائى موئى دمحت ايمان اور دومر سے احكام سے اعراض كرنے والے تقد اور بعض نے كہا يده مے جس كوفت ول نے خوشجال بنا يا اور خوشحالى نے اسے تكبر ومرشى بيس ۋال ديا) (صفح ١١٥/١٥)

وَكَانُوا يُصِوُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (اوربيلوگ بڑے بھاری گناہ پرامرار کیا کرتے تھے) لینی شرک اور کفرپر اصرار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے اور ہمیشہ کفر پر جے دہیں گے۔

ان اوگون کوتو حید قبول کرنے ہے بھی بخت انکار تھا اور قیامت قائم ہونے کا بھی بختی ہے انکار کرتے تھے ای لئے اس کے بعد فرمایا: وَکَانُو اِیَقُولُونَ ءَ اِذَا مِتَنَا وَکُنْا تُرابًا وَعِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَبُعُونُونُ وَ (اوروہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور ٹی او فرمایا و بھی ای ہوجا کیں گے اور ٹی اور میں گے ہم ای استبعاد بھی تھا اور انکار بھی ) وہ بہ بہ میں گے گئے من الحکار بھی ای مطلب بیتھا بھی کہ اور آباء کو نا الکو گؤن و کیا ہمارے پرانے باپ دادے بھی اٹھائے جا کیں گے ان کے کہنے کا مطلب بیتھا تھی میں گئے مار گے اور مرتے ہی زندہ کردیے جاؤگے ایک بات بھی تھی میں تھا کہ ہم اسے مان لیتے لیکن بیتو ہوں کہتے ہیں کہ میں اٹھائے جاؤگے اور تمہارے باپ دادے بھی ، یہ تو ہماری بچھ میں ٹیس آ یا۔

قال فی الروح والمعنی ایبعث ایضا آباء نا علی زیادة الاثبات بعنون انهم اقدم فبعثهم ابعد وابطل (روح المعانی میں ہے کہ: مطلب یہ ہے کردہ کتے ہیں اگریہ اٹھانا مان بھی لیا جائے تو کیا ہمارے آبا وَاجِداد کی اٹھائے جائیں گے۔ان کا خیال تھا کہ دہ پہلے گرر پچکے ہیں پس ان کا اٹھایا جانا ناممکن و فلط ہے )

وقوع قیامت کا انکار کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلُ اِنَّ الْلَاَوَّلِیْنَ وَالْاَحِوِیْنَ لَمَحُمُوعُونَ اِلَّى مِیْفَاتِ یَوْمِ مَعْلُومُ وَلَاَ حِوِیْنَ لَمَحُمُوعُونَ اللّٰی مِیْفَاتِ یَوْمِ مَعْلُومُ وَلَاَ عِنْ اللّٰی مِیْفَاتِ یَوْمِ مَعْلُومُ وَلَا اَللّٰی مِیْفَاتِ یَوْمِ مَعْلُومُ وَلَا اَللّٰی عَلَیْ اولین اور آخرین الله وقت بحقی اولین وقت آئے گی،سب اولین وآخرین الله وقت جمع ہوں قیامت من مورد واقع ہوگی۔الله تعالی کے علم میں اس کا جووقت مقرر ہے اس وقت آئے گی،سب اولین وآخرین الله وقت جمع ہوں گے۔اس دن بندوں کی چیش ہوگی ایمان والوں کو جنت دی جائے گی اور اہلی کفروشرک دوز ن میں جائیں گے جہال طرح طرح

كِعذاب بين انعذابون مين ساكِ زقوم بهى إرار شاوفر ما يا فُمَّ اِنْكُمُ أَيُّهَا الطَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ الْأَكُونَ مِنْ شَبَحِهِ مِنْ ذَقَّوْمٍ ( هراب مَرابو جمثلان والوتم زقوم كورخت سے ضرور كھاؤگ ) جو بحت كر وابد مزه اور ديكھنے ميں بہت برصورت بوگا في مَالِئُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ (باوجود بكدوه بهت زياده بدمزه بوگا پهر بهى بحوك كى شدت كى وجهاس مين سے كھاؤگ اور تھوڑ ابہت نہيں خوب پيك بحركر كھاؤگ ) ۔ فَشَادِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَادِ بُونَ شُوبَ الْهِيْمِ ( پهراس زقوم كورخت برخوب كرم كھولتا بوا پائى بوگاوريه پائى اس طرح خوب زياده بوگ جيت پياساون و نيا ميں پائى چيتے بيں) ھلذا نُولُهُمْ يَومُ اللّهِيْنِ (بيرون براء ميں ان كى مهمائى بوگ)

نَحْنُ حَلَقْنَكُمْ فَكُوْ لَاتُصَدِّ قُوْنَ ® أَفَرَءِنِيتُمْ قَاتُمُنُونَ ﴿ ءَانَتُمْ تَخَنُكُونَ الْمَالِقُونَ ﴿ ام نے تم کو پیدا کیا ہے تو چرتم تقیدیق کیول نہیں کرتے ، اچھا چربے تلاؤ کہتم جوشی پہنچاتے ہواس کؤتم آ دی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں مُحُنُّ قَالَ رُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوْقِينَ ﴿ عَلَى آنَ نُبَدِّلَ آمُمَا لَكُمْرُ وَ نُشْتِ عَكُمْ ہم بی نے تمہارے درمیان میں موت کو تھبرا رکھا ہے اور ہم اس سے عابر نہیں ہیں کہ تمہاری جگہتم جیسے پیدا کردیں اورتم کو الی صورت میں بنادیر فِي مَا لَاتَعُلْمُونَ ®وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ النَّشُأَةَ الْأَوْلَى فَلَوْلَاتَنَكَرُونِ ۚ اَفْرَءَيْ تُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۗ جن کو تم جانتے بھی نہیں، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے پھر تم کیوں نہیں سجھتے ، اچھا پھر یہ بٹلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو ٵۘڬڎؙؿؙؗۯڗؙۯۼٛۏڹۮٙٳؘۿڒۼڽ الرَّارِعُون ۗ لؤنشآء كِعلْنهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿إِنَّالَمُغْرَمُونَ اس کوتم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کردیں، پھرتم متجب ہو کر رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان ہی رد گیا بِكُ مُحُنُ مُعُرُومُونَ®أَفْرَءُكِتُمُ الْمِآءُ الَّذِي تَشُرَبُونَ®ءَانَتُمُ أَنْزِلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أم بلکہ بالکل بی محروم رہ گئے، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہواں کو بادل سے تم برساتے ہو نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ®لَوْنَشَآءُجَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوْلِاسَثَكْرُونَ® اَفُرَّءُيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ہم برسانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں اسکو کڑوا کردیں سوتم شکر کیوں نہیں کرتے، اچھا پھر یہ بتلایج کہ جس آگ کوتم سلگاتے ہو ءَانَكُمُ النَّهُ أَنْهُ أَنُهُ شَجَرتَهَا أَمُرْنَحُنَّ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَحُنَّ جَعَلَنَهَا تَكُرُرَةً وَ مَتَاعًا لِلْمُقُونِي ﴿ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یاہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم نے اس کو یاددہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے فسأبخ بالسورتك العظيرة سوا پے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تنبیع بیان کیجئے۔

بنی آدم کی تخلیق کیسے ہوئی ؟ دنیا میں ان کے جینے اور بسنے کے اسباب کا تذکرہ مقطسید: بن آدم کی تنون قسیں بیان فرمانے کے بعد بن آدم کی تخلیق کو بیان فرمایا اور بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جوان

کے لئے اسباب کے طور پرزندگی کا سامان ہیں، خطاب کارخ محرین کی طرف ہے لیکن فعتوں کی یاددہانی سبہ ہی کے لئے اسباب کے طور پرزندگی کا سامان ہیں، خطاب کارخ محرین کی طرف ہے لیکن فعتوں کی یادہ ہانی سورۃ الدھر: ﴿ وَ لَمْ مَنْ کُونُ ایمان نہیں ارشاد فرمایا نسخت کو را ایمان نہیں کرتے، موت کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت قائم ہونے پر کیوں ایمان نہیں لاتے) جس ذات پاک نے تہمیں عدم سے نکالا وجود بخشاس کی قدرت کے کیوں محر ہور ہے ہواور یہ بات کیوں کہ رہے ہو کہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت ہے، اور یہ بات دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت ہے، اور یہ بات دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت ہے، اور یہ بات ہمیں ہو سکتے جسے اس کو پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت تھی ایسے ہی اسے اب دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت ہے، اور یہ بات ہمیں ہو سکتے جسے کہ جب اس نے تہمیں پیدا فرمایا زندگی بخشی اپ درسول بھے تہمیں عمل کرنے کا اختیار دیا تو ان اعمال کی جز اور زاکہ ورک کے جارئی ہے اور اس پر ایمان لانے وہ کہ اجارہ ہا ہے تو تم اس کے مانے کے متکر ہور ہے ہو، حالا نکہ اعمال کی جز اور زاکے بارے میں یہ جمیر میں آنے والی بات ہے۔

انسان کی تخلیق اول مٹی سے تھی اس کے بعد سلسلہ تو الداور تئاسل نطفہ مئی کے ذریعہ ہوتارہا ہے مردوں کی منی مورتوں کے رحم میں پنچتی ہے اس سے حمل قرار پاتا ہے ای کوفر مایا: اَفَوَا یَشُنُم مَّا تُمُنُونَ ءَ اَنْتُم تَخُلُقُونَهُ اَمُ نَحُنُ الْحَالِقُونَ نَ الْحَالَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

اس کے بعد موت کا تذکرہ فر مایا، ارشاد فر مایا نَحن قَدَّرُ مَا بَیْنَکُمُ الْمَوُتَ (کہم نے تہارے درمیان موت کو مقدر کردیا ہے) وہ اپنے مقررہ وقت پرآئے گی، یہ موت کا مقدر کرنا اور اس کے وقت کا مقرر فر مانا اور ہرایک کے مقررہ وقت پرموت دے دینا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، کوئی بھی محض موت سے نہیں نی سکتا اور وقت مقررہ سے آگے اس ک زندگی نہیں بڑھ کئی۔

وَ مَا نَحُنُ بِمَسْبُوُ قِیْنَ (الآیة) اورہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ مہیں ہلاک کردیں اور تہاری جیسی دوسری مخلوق تمہار سے بدلہ پیدا کردیں ، اورہم اس سے بھی عاجز نہیں کہ ہم تمہیں ان صورتون میں پیدا کردیں جنہیں تم نہیں جانے لیش ہم تمہیں موجودہ صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔

وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ النَّشُاةَ الْاُولِلَى (اور تهمیں اپی پہلی پیدائش کاعلم ہے) اللہ تعالی نے تہمیں پیدا فرمایا جب کہ تم کے بھی نہ سے فَلُو لَا تَذَکُّرُونَ (سوتم کیوں نصیحت عاصل نہیں کرتے) جس نے پہلی بار پیدا فرمایا وہ دوبارہ بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ پہلی تخلیق کرنے کے بعد اس کی قدرت ختم نہیں ہوگئ جیسی تھی و یک ہی ہے کما قال تعالیٰ فی سورة ق اَفَعَییُنا بِالْحَلُقِ الْاَوْلِ بَلُ هُمُ فِی لَبُسٍ مِّنُ حَلَقٍ جَدِیدٍ (کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے ہے تھک گئے بلکہ یہ لوگ از سرنو پیدا کرنے کے بارے میں جیس بیں)

کھیتی اگانے کی نقمت: اَفَوَءَ یُنُمُ مَّا تَحُورُ فُونَ (الایات الحمس)ان آیات میں کھیتی کا تذکرہ فرمایا جو عام
انسانوں کی زندگی کا ذریعہ ہے،ارشادفرمایا کہتم جو کھیتی کرتے ہو یعنی ال یاٹر یکٹر چلا کرز مین کوزم کرتے ہو پھراس میں نی ڈالتے ہو
اس کے بارے میں یہ بتا کہ کہ نی ڈالنے کے بعد کھیتی کو کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی تم تو نی ڈالکر فارغ
ہوجاتے ہو،اب کھیتی کا اگا ناہمارا کام ہے، اگا ہمیں یا نسا گا ہمیں باضیار ہے؟ پھرا کر کھیتی لکل بھی آئی تو اس میں دانے نکلے تک
اس کا بر صنا ضروری نہیں پہلے بھی ہلاک ہو سکتی ہے اورا گرکھیتی پوری ہوگی بالیں نکل آئیں قوضروری نہیں کہ تم اس سے فقع عاصل کر
سکو ہم چاہیں تو اس سب کا چورا کردیں، پھرتم تعجب کرتے ہوئے رہ جا دار ایک بائے یہ کیا ہوا، اس مرتبرتو) ہم پر تا وان ہی پڑ کردہ
سکو ہم چاہیں تو اس سب کا چورا کردیں، پھرتم تعجب کرتے ہوئے رہ جا دار بائے بائے یہ کیا ہوا، اس مرتبرتو) ہم پر تا وان ہی پڑ کردہ
سکو ہم بالکل ہی محروم کردیے کے لیمن نے بھی خرج ہوا محنت بھی اکارت گی اور غلہ بھی پچھنہ ملا۔

بارش برسانے کی تھت: اَفَرَءَ یُتُمُ الْمُاءَ الَّذِی تَشُرَبُونَ (الآیات الثلاث) ان آیات میں پائی کی فحت کا تذکرہ فرایا ہارشاد فرایا کہ: تا وَیہ پائی جوتم ہے اے بادل سے اتاراہ یا ہم اتار نے والے ہیں (ظاہر ہے کہ پائی کو بادل سے اتاراہ یا ہم اتار نے والے ہیں (ظاہر ہے کہ پائی کو بادل سے اتار نے میں تہاراکوئی دطل ہیں جب بارش نہیں ہوتی تو تک تک آسان کی طرف دیکھا کرتے ہیں اور ناامید ہوجاتے ہیں تواللہ تعالی بارش برسادیتا ہے۔ کمائی سورة الشور کی وَهُو اللّٰذِی یُنزّ لُ الْعَیْتُ مِن بَعْدِ مَا قَسَطُوا وَیَنشُرُرَ حُمَتَهُ (اور الله وہی ہے جولوگوں کے نامید ہونے کے بعد بارش ہیجتا ہے اور اپنی رَفَعت کو پھیلادیتا ہے)۔

مزید فرمایا کہ یہ پائی جوہم نے بادل ہے اتارا ہے اگر ہم چاہیں تو اسے اُڑوا بنادیں اگر ہم ایسا کردیں تو تم کچھ بھی نہیں کرسکتے ، یہ پیٹھا پائی پینے ہوتمہارے مویثی پینے ہیں اس سے نہاتے دھوتے ہوتم پراس کے پینے پلانے اور دیگر استعالات میں لانے کاشکرادا کرنالازم ہے۔

طرف بھی ذہن لے جاؤوہ تو اس سے بہت زیادہ گرم ہے کفروشرک اور گناہوں سے بچو۔

قال فی معالم التنزیل تذکرة للنارالکبری اذاراها الوای ذکر جهنم قاله عکرمة و مجاهد، وقال عطاء موعظة یتعظ بها المومن. (معالم التزیل میں ہے کہ بیآ گ بڑی آ گ کویاددلاتی ہے جب آ گ جلانے والااس آ گ کود یکھتا ہے تو السیج نم یاد آتی ہے بی عکرمدو مجاہد کا قول ہے اور عطاء فرماتے ہیں بیا یک فیمت ہے جس سے مومن فیمت حاصل کرتا ہے ) متناعًا لِلْمُقُویُنَ یعنی آ گ کوہ مے نم سافروں کے لئے نفع کا ذریعہ بنادیا سافر جب کہ بین ہوگئوں میں مشہرتے ہیں تو آ گ جلالیت ہیں دوئی سائن بھی پکاتے ہیں اور مردی میں تاہے بھی ہیں اسے دکھ کر درند سے بھی بین اسے دکھ کے درند سے بھی بین اسے دکھ کے درند سے بھی بین اور جوراستہ بھول گئے ہوں دہ بھی جاتی ہوئی آگ دکھ کے کرجانا نے والوں کے قریب آ جاتے ہیں۔

قال البغوى فى معالم التنزيل: المقوى النازل فى الارض والقواء هو القفوالخالية البعيدة من العموان يقال قويت الدار اذا خلت من سكانها والمعنى انه ينتفع بها اهل البوادى والاسفاد (علام بغوى معالم التزيل من فرمات بين: المتوى كامعنى بهذا الدارجبر هر بين المار التواء كبته بين آبادى سدورا قاده ميدا لول كوكها جا تا بيت الدارجبر هر بين والول سي خالى موجات مطلب بيب كمان سه باديول من ربنوا الياوسفر كرف والنفح المحات بين (صفحه ٢٨٨٠: ٣٠)

مختف نعتوں کے تذکرہ کے بعد فر مایا فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیْمِ ﴿ سواے عَاطب اِپْ عَظیم الشان پروردگار کی تبیح بیان کر ؟ جس ذات عالی کی مذکورہ بالانعتیں ہیں وہ ہرعیب اور ہرتقص سے پاک ہے، وہ عظیم ہے اسکی پاکی بیان کر نالازم ہے۔

فَكَ أَقْبِ مُرْبِمُوقِمِ النَّجُومِ فَوَاتَكُ لَقَدَ مُرَّلُونَ عَلَمُونَ عَظِيمُ فَإِنَّهُ لَقُرْانَ كَرِيمُ فَ كُتْبِ فَكَ كَتَبِ مَا مَوْلُ وَلَا لَكُونَ عَلَمُ وَلَا عَظِيمُ فَاللَّهُ وَلَا كَا مَوْلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِيلِي عَلَى الْمُعْمِقِيلُ الْمُعْمِقِ عَلَى

تَكُنُونِ ﴿ لَا يَمُسُهُ ۚ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ۚ تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَفَيْهِ ذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمُ

میں، اے جیس چھوتے ہیں گر پاکیزہ لوگ، یہ اتارا ہوا ہے رَبُ العلّمِیْنَ کی طرف ہے کیا تم اس کام کو

مُّنُ هِنُوْنَ ٥٥ تَجُعُ لُوْنَ رِنْمَ قَاكُمْ التَّكُمْ تِثَكَنِّ بُوْنَ

مرمری مجھتے ہو اور تم نے اپنا حصہ یکی جویز کرلیا ہے کہ جمٹلاتے رہو

# بلاشبقرآن، كريم مردب العالمين كى طرف سے نازل كيا گيا ہے

مَوَ اقع النّهُ جُورُم ہے کیا مراد ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے آسان کے ستاروں کے فروب ہونے کی جگہیں مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نجوم سے نجوم القرآن مراد ہیں نجوم جگہیں مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نجوم سے نجوم القرآن مراد ہیں نجوم کہتے ہیں۔ خجم کی جمع ہے، جوستارہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور قسط وار جوکوئی چیز دی جائے اس کی تصور ٹی تعور کی اور اقساط کو تم کھا مطلب یہ ہے کہ تصور اقسور اقرآن مجید جونازل ہور ہا ہے جے فرشتے لوح محفوظ سے اس کر آتے ہیں ان نجوم اور اقساط کو تم کھا کر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیقرآن جو بالاقساط نازل ہور ہا ہے کتاب محفوظ میں محفوظ سے اس کتاب محفوظ سے سے کتاب محفوظ سے کتاب محفوظ سے سے سے کتاب محفوظ سے سے سے کتاب محفوظ سے کتاب محفوظ سے سے کتاب محفوظ سے کتاب محفوظ سے کتاب محفوظ سے سے کتاب محفوظ سے کتاب محفوظ

کی رسانی نہیں ہوسکتی اوران کواس میں تصرف کرنے کا اختیار ٹہیں ہے۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهُّرُونَ واسمرف إكره بندے جموتے بين)ان پاكره بندول سفر شة مراد بين حفرت

تَنْوِيُلٌ مِّنُ رَّبِ الْعَالَمِينَ (قرآن كريم رب العالمين كي طرف سے نازل كيا گيا ہے) بندول كافريضه ہے كرقرآن بر ايمان لائيس اس كي عظمت كاخل اواكريں، اس كو يا دكريں پڑھيں اور پڑھائيں كين بہت سے لوگ (جن ميں اولين مخاطب ابل كم سے ) قرآن كي طرف سے بے رخى اور بوق جي افتيار كرتے ہيں اور اسے يوں ہى سرسرى بات بحصة ہيں اور اس كے بجائے كماللہ تعالىٰ كاشكر بجالائيں كہ اس نے اپنا كلام نازل فر ماياس كى تكذيب كرتے ہيں لين جطلاتے ہيں اور كفرافتيار كرتے ہيں۔ افّيها نَد اللّٰ حَدِيثِ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ ا

وَ تَجُعَلُونَ وِ زُقَكُمُ انْدُكُمُ تُكَذِّبُونَ: اس كاليكر جمه اور مطلب قودى ہے جواو پر بيان كيا گيا كم تمهيل نزول قرآن كانعت پر شكر كرنا چاہيئے تفاشكر كے بجائے تم فے جھلانے ہى كواختيار كرليا۔ اب تبهار انھيب يہى روگيا كرتم كنديب كياكرو اس صورت ميں و زُقَكُمْ بمعنى شكو كم يابمعنى حظكم لياجائے گا۔

نعت کی تکذیب کرتے ہوئی بارش کی نعت کو تاروں کی طرف منسوب کرتے ہواللہ تعالی کی نعت نہیں مانے ،علام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں شخ ابو عمران السلاح سے کہ جائے کے حضرت ابن عباس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانچوں آیات ستاروں ہی کے بارے میں نازل ہو کیں ، (جن کے سقوط اور غروب کو اہل عرب بارش کا ذریعہ بچھتے تھے ) کیونکہ پوری آیات کی نفیر اس کی موافقت نہیں کرتی، بات یہ ہے کہ بارش کے بارٹ کے بارے میں آیت کریمہ و تو تحقیلوں و قرق کھٹم آنگٹم تھی آپوئی نازل ہوئی اور باقی آیات میں دوسرے مضامین بیان کے کے ہیں، چونکہ سب آیات بیک وقت نازل ہوئی تھیں اس لیے حضرت ابن عباس کے ان سب کی تلاوت کردی۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت کی بیٹسیر کہ تم نعت قرآن کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکذیب کو اختیار کرتے ہو، سببنزول کے خلاف نہیں ہے کو مکر قرآن تھیم میں دنیاوی اور اخروی دونوں تم کی نعتوں کا بیان ہے۔

قرآن مجيدكو برط صف اور جهونے كاحكام: لا يَمَسُهُ الله الْمُطَهَّرُونَ جَوْمايا ب (جس كاتر جمديب كه اس صرف پاكيزه بندے بى چوت بيں) چونكه يصفيه خبر باس لئے مفسرين كرام نے اس سے فرشتے مراد لئے بيں اور مطلب يہ كفرشتے گنا بوں سے پاك بيں وہ بى لوح محفوظ تك بي سے بيں اور اس كے مضابين پرمطلع ہوسكتے ہيں، اور بعض حضرات نے لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ كُونِر بمعنى الامرليا به اور اس سے بيٹابت كيا به كمية تران مجيد جوتبهارے پاس كھا بواموجود باس

مؤطا امام مالك رحمة الشرعليه مين به عن عبدالله ابى بكو بن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عن عبدالله الله عن عبدالله الله عن عبدالله الله عن عبدالله الله علم عند الله على الله عليه والمرم عن الله عندك لئے جو خطالكها تقال ميں تقاكرة آن كريم كوكى شرجهوئے كرياك)

ساتھ یامنتقل سلے ہوئے کیڑے کے ساتھ اوراس کیڑے کے ساتھ چھونا جائز نہیں ہے جو پہن رکھا ہو۔

حالتِ حِين اور نفاس ميں بھى قرآن مجيد كوچھونا جائز نہيں ہے البتہ بے وضوقر آن كو حافظ سے پڑھ سكتے ہيں اگر د كيوكر پڑھنا چاہے اور وضونہ ہوتو كى رومال سے يا چاقو ، چھرى سے ورق پلٹ كر پڑھ سكتا ہے اور حالتِ حِيض و نفاس اور حدث اكبر ميں قرآن مجيد كو پڑھنا بھى جائز نہيں ہے۔ حضرت على ﷺ سے روایت ہے كدرسول اللہ عليقي كو جنابت (حدث اكبر) كے علاوہ كوئى چيزقرآن نشريف پڑھنے سے رو كنے والى نتھى (حيض و نفاس بھى جناب كے تم ميں ہيں كيونكدان سے بھی نفسل فرض ہوجاتا ہے)۔

فَكُولا إِذَا بِكُغَتِ الْحُلُقُومُ ﴿ وَانَّهُمُ حِنْفٍ إِنَّ فَطُرُونَ ﴿ وَتَحَنُ اقْرَبُ الْيَاءِ مِنْكُمُ وَلَكُن الْنَهِ مِرُونَ لَا يَعْوَلُونَ الْنَهِ مِرُونَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مقربین میں سے ہوگا اس کے لئے راحت ہے اور غذائیں ہیں، اور آرام کی جنت ہے اور جو فض واتے والوں میں سے ہوگا

فَسَلَمْ لَكَ مِنْ أَصْعِبِ الْيَكِيْنِ ﴿ وَآمَا إِنْ كَأْنَ مِنَ الْمُكَذِّ بِينَ الصَّالِّيْنَ ﴿ فَأَذُلُ مِن

تو اس سے کہا جائے گاکہ تیرے لئے سلامتی ہے تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، اور جو شخص مجٹلانے والوں گراہوں میں سے ہوگا سو

حَمِيْمِ ۗ وَ تَصْلِيَةُ جَعِيْمٍ ۗ إِنَّ هٰنَ الْهُوَ حَقُّ الْيُقِيْنِ ۗ

کھولتے ہوئے پانی سے اس کی ضیافت ہوگ اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا ، بے شک بی تی تی ایک بات ہے۔

الله تعالى شاند نے انسانوں كو پيدا فر مايا اور انہيں بہت سے اعمال كرنے كاتھم ديا اور بہت سے اعمال سے منع فر مايا تاكد بندوں كى فر مانبردارى اور نافر مانى كا امتحان لياجائے ، سورة الملك يس فر مايا: حَلَقَ الْمَوُّتَ وَالْحَيوْةَ لِيَبُلُوَ كُمُ أَيُّكُمُ اَحْسَنُ عَمَّلًا (موت اور حيات كو پيرافر مايا تاكدوه آز مائے كم عيں اچھے عمل والاكون ہے)

لبذا زندگی کے بعد موت بھی ضروری ہے اور ان دونوں میں شے بندول کو کسی کے بارے میں کی بھی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی وہی موت دیگا، اس نے دونوں کا وقت مقرر اور مقدر فریادیا ہے کسی کو اختیار نہیں کہ خود سے پیدا ہوجائے یا وقت مقرر سے پہلے مرجائے۔

خالق تعالیٰ شانه کی قضاءاورقدر کےخلاف اوراس کی مشیت ؒ کے بغیر کیچینیں ہوسکتا۔

ارشادفر مایا فَلَوُلاَ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومُ (الآیات آخمس) کرجب مرف والے کی روح طلق کو پینے جاتی ہے توتم وہاں موجود ہوتے ہوا سے حسرت کی آتھوں سے تک تک و یکھا کرتے ہواوراس پرترس کھاتے ہواور تہماری آرزوہوتی ہے کہ اسے موت نہ آئے اور ہم بنبست تمہار سے مرف والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں (کیونکہ تم اس کی صرف ظاہری حالت کودیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں) لیکن تم نہیں سجھتے اگر تم یہ بچھتے ہواورا پنے خیال میں سبچ ہو کہ تہمیں اعمال کے بدلے دیئے جانے والے نہیں ہیں تو مرف والے کی موت کوروک کروکھادو۔

الد تعالى في ہرايكى موت كاوقت مقرر فرمايا ہو وہ اپ فرشتے بھيجنا ہے جوروح نكالتے ہيں حاصرين برس ہيں پھر خہيں كر سكتے جسطرح بياں برس ہيں اى طرح اس وقت بھى برس ہوں كے جب اللہ تعالى شانہ اعمال كى جزاد ہے كے اللہ جسموں ميں روحيں ڈالے گا، يہ عاجز بندے ند دنيا ميں كى مرفے والے روح كو والى كر سكتے ہيں نہ قيامت كے دن دوباره وندگى كوروك سكتے ہيں، يہ دوباره زندہ ہونا اور پہلى زندگى كے اعمال كا بدلہ ديا جانا خال تعالى شانہ كى طرف سے مط شدہ ہم تي موت ہونا اور دوباره زندہ ہونے اور اعمال كا بدلہ ديا جائے گئے ہوئى دوباره زندہ ہونے اور اعمال كا بدلہ ديا جائے ہيں كا انكار كى بنا وہ كر كرد ہوجكہ خالق جل مجدہ اور قيامت كى بيشى كا انكار كس بنيا دير كرد ہے ہوجكہ خالق جل مجدہ اپنى كتاب ميں واضح طور پر بتاديا ہے كہم سب كوم رنا ہے اور اعمال كى جزامانى ہے۔

كذا فسر حكيم الامة قدس سره في بيان القرآن وان رده صاحب روح المعاني و قال: انه ليس بشيء ثم فسر بتفسير اخو و جعل المعنيين بمعني مربوبين و قال: التقلير فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم و تردونها كما كانت بقدوتكم او بواسطة علاج للطبيعة ام الوالكم و المعالكم فما لكم لا ترجعون الروح الى البدن اذا بلغت الحلقوم و تردونها كما كانت بقدوتكم او بواسطة علاج للطبيعة ام والاقوب الى السياق ما ذكر في بيان القرآن و قال القرطي صفحه ا ٢٢: جها اى فهلا ان كتم غير محاسين و لا مجزيين باعمالكم اى ولن ترجعوها فيطل زعمكم انكم غير معلوكين و لا محاسين ثم قال: ترجعونها جواب لقوله تعالى فلو لا افا بلغت الحلقوم و لقوله فلو لا ان كتم غير معلون و احد قاله الفراء او ربعا اعادت العرب المحرفين ومعنهما واحد و قيل حلف احلهمالخلالة الآخر عليه ان كتم غير مدينين اجيا بحواب واحد قاله الفراء او ربعا اعادت العرب المحرك كي بايرصاحب و المحافي في الكالمة و عليه التحريج المحرك عليه المحرك المحرك المحرك المحرك كي بايرصاحب و المحافية المحرك المحرك المحرك كي بايرصاحب و المحرف المحرك ا

مقربین اور صالحین کا انعام: اس کے بعد فرمایا فَامَّا آنِ کَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ الْمُقَرَّبِینَ الْمُقَرَّ بِینَ الْمُقَرِّ بِینَ الْمُقَرِّ بِینَ الْمُقَرِّ بِینَ الْمُقَرِّ بِینَ الله وَ وَرَیْحَانُ وَجَنَّهُ وَعَمِی الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَالله وَ الله و الله و

المحاب بين اورضا لين كاعذاب: هم كافرون ومشركون كا عذاب بيان فرايا: وَأَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الصَّالِيْنَ فَنُولُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصُلِيهَ جَحِيمٍ اورجوض جملان والسَّمَ المُولِينَ مَنْ حَمِيمٍ وَتَصُلِيهَ جَحِيمٍ اورجوض جملان والسَّمَ ابون من موكا (يواصحاب الشمال من سي وكان من عند كون من المحاب الشمال من سي موكان من المحاب ا

#### اِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿ الْجَثَكَ يَتَقَقَى بات مِ ) ـ

## فَسَرِّعُ بِالسَّمِرُ لِيِّكَ الْعَظِيْمِ الْ

سوایخ عظیم الشان پروردگار کے نام کی تبیع سیجئے

قفصه بيو: يه آيت سورة الواقع كى آخرى آيت ہاس سے پہلا ركوع بھى انہيں الفاظ پرخم ہوا ہے۔ اللہ تعالى كى تعتيں ونياوى اور اخروى بيان كرنے اور كافرول كوتذ كيرو تنبي فرمانے كے بعد ارشاد فرمايا كه آپ اپنے رب كى تنبيح بيان كيميح جوعظيم ہم جوعيب اور برفقص سے پاك ہاں كى طرف سے جوا خبار اور تبشير ہر سب سي ہے ہوں تو بميشہ ہى اللہ تعالى كى تنبيح بيان كى جائے اور اس كى حمد وثناء ميں گے رہيں ليكن جن مواقع ميں خصوص سے كے ساتھ تنبيح اور تخميد كاخصوص اہتمام كرنے كوفر مايا ہے ان مواقع ميں خاص طور سے اس كا خيال ركھنا چاہئے ۔ حضرت عقبہ بن عام ركھ اس موایت ہے كہ جب فسيت ہو باسم رَبِّكَ الْعَظِيمُ ملكم نازل بوئى تو رسول اللہ عظی ہے ارشاد فرمايا اجعلوها في ركوعكم كم اسے اپن ركوع ميں مقرر كر لو (يعنی ركوع ميں سُبحانَ رَبِّي الْاعْمَلٰي باكرو) يور جب سَبِّح السُم رَبِّكَ الْاعْمَلٰي بازل بوئى تو فرمايا كيا ہے اپ حدے ميں پڑھنے كے لئے مقرد كر لو (يعنی تحدہ ميں سُبحانَ رَبِّي الْاعْمَلٰي كماكرو) ۔ (مي والماع بن ۱۸)

فا كده: حضرت عبدالله بن مسعود عليه سے روایت ہے كه رسول الله الله عليه في ارشاد فرمایا كه جو شخص هررات كوسوره واقعه پڑھ لے اے بھی بھی فاقد نه ہوگا یعنی تنگدتی لائن نه ہوگی ،حضرت ابن مسعود علیها پی لڑ كيوں كو تكم ديتے تھے كه روزانه هررات كو اس سورت كو پڑھاكريں \_ ( راجع شعب الايمان صفح ۴۹۲: ۲۰)

علموا نسائكم سورة الواقعة فانها سورة الغنى.

(كدا پي عورتول كوسورة واتعه كها و ، كونكه و ه غي (يعني بالداري) لا نيوالي سورت ب) (كنز العمال صغي ٢٩١٠ : ١٥) و لقد تم تفسير سورة الواقعة بفضل الله تعالىٰ فالحمد له او لا و آخراً و باطنا و ظاهراً

#### رِيَّوْلُ مِنْ الْمِيْنَةُ مِنْ الْمِيْنَةُ وَكُوْلُ الْمِيْلِيَّةُ الْمُعْلَقِيِّةً لِمُنْ الْمُعْلَقِيِّةً لَ يَوْلُ عِنْهِ إِنْ الْمُعْلِقِيِّةً وَعِشْرَ الْمِيْنَا لِمُعْلِقِهِ الْمُعْلِقِيِّةً لِمُعْلِقِيِّةً لِمُعْلِق

سورة الحديداس ميں انتيس آيات اور جارر کوع ہيں بيدينه منوره ميں نازل ہوئي

#### يسوالله الرحمن الرحيو

شروع الله كے نام ہے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے

سَبِّح بِللهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُوالْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ولَهُ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ يُجُي وَيُحِينُ

اورموت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جائے والا ہے، اس

الَّذِي خَلَقَ التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْتُمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَكِمُ فِي

نے آ سانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا گھر عرش پر مستوی ہوا، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین کے اندر واقل ہوتی ہے اور جو

الْأَرْضِ وَمَا يَغْزُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ التَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا لُنْتُمْ

اس میں سے نکلتی ہے اور جو آسان سے اترتی ہے اور جو اس میں چرستی ہے ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو

وَاللَّهُ عِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيرُ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ يُولِجُ الَّيْلَ

اور وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھتا ہے، ای کی سلطنت ہے آ سانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوث جائیں مے، وہ رات کو

فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي الَّيْلِ وَهُو عَلِيْمُ يَذَاتِ الصُّدُونِ

دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں واغل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے

الله تعالی عزیز و کیم ہے، آسانوں میں اسی کی سلطنت ہے وہ سب کے اللہ تعالی عزیز و کیم ہے، آسانوں میں اسی باخبر ہے

خفسين : يهاں سے سورة الحديد شروع خور بى ہاو پر چھآ يات كا ترجم لكھا گيا ہے۔ ان ميں الله تعالى شاند كى صفات جليله عظيمہ بيان فرمانى ہيں۔ ارشاد فرمايا كه آ مانوں اور زمين كا ملک اسى كے لئے ہو ہ زندہ بھى كرتا ہے اور موت بھى ديتا ہے اور وہ ہر چيز پر قادر ہو وہ اول بھى ہے اپنى مخلوق فنا ہوجائے گى تب بھى باتى رہے گا يعنى اس پر چيز پر قادر ہو وہ اول بھى ہے اپنى قاور ہو ہے كہ دلاكن قاہرہ سے اسے پہچانا جاتا ہے اور باطن بھى ہے كہ اس كنا نہيں كيا جاسات اور وہ ہر چيز كا جانے والا ہے۔

اس نے آسانوں کو اور زمین کو چھودن میں پیدافر مایا پھر وہ عرش پرمستوی ہوا۔ جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو چیزیں اس نے لگتی ہیں اور جو کچھآسان سے اتر تاہے اور جو کچھآسان میں چڑھتاہے وہ ان سب کو جانتا ہے اور وہ اسٹی علم کے اعتبار سے تم سے دور نہیں ہے بتم جہاں کہیں بھی ہو، وہ تبہارے ساتھ ہے اور وہ تبہارے اعمال کود کیر ہاہے۔
لَهُ مُلْکُ السَّمُوٰ تِ وَ الْاَرْضِ (آ سَانُوں کا اور زمینوں کا ملک ای کے لئے ہے اور تمام امورای کی طرف لوٹائے جا سُیں گے ) اس میں بندوں کے اعمال بھی ہیں جو قیامت کے دن چیش ہوں گے اور جز اسز اکا فیصلہ ہوگا، وہ رات کو دن میں اور دن میں اور دن میں رات کو داخل فرما تا ہے بھی دن بڑا اور بھی رات بڑی ہوتی ہے یہ سب تصرفات ای ذات عالی کی ہیں وَ هُو عَلِیْمُ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللْمُعِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَالَةُ وَلّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَالَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ایمان بول کرے یا کفر پر جمار ہا ہے۔ ان سب کی خبر ہے۔

انجوا یا بلنے ورسولے کو اُنفقو اُلم اُنجا ہے کہ کُم مُستخلف بُن وَیْ بڑی اللّٰہ وَ اللّٰہ اِن اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰه

یا بی جنہوں نے بعد میں خرج کیا، بور اللہ تعالی نے سب سے بعدالی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالی کو تبدارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، مین ذا الّذِی یُقُرِضُ اللّه قَرُضًا حسنًا فَیصْعِفْهُ لَهٔ وَلَهَ الْجُرُّكُر نَیْسُونَ

کو ناشخص ہے جواللہ کو قرض حسن دے بھر اللہ اس کواس کے لئے بڑھائے اور اس کے لئے اجر پسندیدہ ہے۔

الله تعالیٰ اوراس کے رسول پرایمان لا وَ،اورالله تعالیٰ نے جو پھے تصمیں میں سے خرچ کرو عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرو

قضعمين يه باخ آيات كاترجمه بيلى آيت يس عم فرمايا كالله تعالى پراوراس كرسول پرايمان لا دَروفر مايا كرالله تعالى پراوراس كرسول پرايمان لا دَروفر مايا كرالله تعالى نے جو بھی تعمل مايا ہے اس ميں سے فرچ كروساتھ بى مُستنجُ لَفِينَ فِينِهِ بھى فرمايا ہے بعن يه مال وہ ہے جوتم سے پہلے دوسروں كے پاس تعاان كے بعد الله تعالى نے تهميں ضليفه بناويا اب يه مال تهمار ئے تعمل ہے اساله كى راہ ميں فرچ كرواور يہمى جھنا چا ہيئے كرية فرچ كرواور يہمى تجھنا چا ہيئے كرية فرچ كرواور يہمى تولى خوالى خو

یس سے ایمان لے آئیں اور خرج کریں ان کے لئے بڑا تو اب ہے) دوسری آیت یس فرمایا کے تبرارے لئے اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ پرایمان فرائی نہیں لاتے ،اللہ نے تم ہارے اندرا پنارسول بھے دیاوہ تمہیں وعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پرایمان لا وَاور مزید بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا جس کے جواب میں تم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا (اس سے عہد الکسٹ بو بھگہ مراد ہے جوسورہ اعراف میں فہ کور ہے اِن محققہ مُو فِینین اگر تمہیں ایمان لا تا ہے تو ایمان کے آؤکس بات کا انتظار ہے جست قائم ہوگئیں دلائل بیان کردیے گئے براہیں بھی میں آگے اب ایمان لانے میں کیوں دیر کررہے ہو فی معالم المتنزیل ان کنتم مؤمنین یوما فالان احری الاوقات ان تومنو القیام المحجج و الاعلام ببعث محمد علیہ و نزول القران (تفیر معامل النزیل میں ہے آگرتم نے کی دن ایمان لا تا ہے تو اب ایمان لانے کا آخری وقت ہے کیونکہ اب حضور سلی اللہ علیہ و سامل النزیل میں ہے آگرتم نے کی دن ایمان لا تا ہے تو اب ایمان لانے کا آخری وقت ہے کیونکہ اب حضور سلی اللہ علیہ و سامل النزیل میں ہو تا کہ دی کی بیں ) (صفی ۲۹۳: جم)

تیسری آیت میں رسول اللہ عظیمی کی بہت کا اور آپ پر آیات قر آنیاز لفر مانے کی نعت کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے بندہ پرواضح آیات نازل فر مائیس تا کہ وہ ( کفروشرک کی ) اندھیر بوں سے نورائیان کی طرف لائے (بیاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے ) اور بلاشبہ اللہ خوب زیادہ شفقت ورحمت فر مانے والا ہے۔

چوتی آیت میں فی سیل اللہ مال خرج کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ تہمیں اس بات سے کیا چیز رو کنے والی ہے کہ تم اللہ کا راہ میں مال خرج کروسب مال اللہ تعالیٰ بی کا ہے حقیقتا و بی مالک ہے ، مجازی مالکوں کی موت کے بعد تہمیں یہ مال ملا ہے تمہارا نہ حقیقت میں اب ہے اور نہ مجازی طور پر تمہارے پاس جمیشہ رہے گا۔ قال فی معالم التنزیل ای شی لکم فی ترک الانفاق فیما یقوب من اللہ و انتم میتون تارکون اموالکم (معالم التزیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں میں خرج کرنے والے ہو) (صفح ۲۹۳: جم)

یں رہے کہ سے پہلے خرچ کرنے والے برابر بہیں ہوسکتے: حضرات صحابہ وزید است میں جے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے برابر بہیں ہوسکتے: حضرات صحابہ وزید است میں مال خرچ کیا تھا اور کا فروں سے جنگ لڑی تھی بجر جب مکہ فتح ہوگیا کا فروں کو فلست ہوگی تو اس کے بعد مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا ڈرختم ہوگیا اس کے فرایا لا یَسْتُوی مِنْکُمُ مَّنُ اَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَقْتِ وَقَاتَلَ کہ جن لوگوں مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا ڈرختم ہوگیا اس کے فرایا لا یَسْتُوی مِنْکُمُ مَّنُ اَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَقْتِ وَقَاتَلَ کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے فی سیل اللہ مال خرچ کے اور جہاد کئے یہ جماعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کے اور جہاد کے یہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں خرچ کے اور جہاد کے ایک اللہ میں اللہ کے اس کے بعد میں خرچ کرنے کے امتبار سے ان لوگوں سے بڑے جی جنہوں نے فتح کہ بعد اموال خرچ کے اور جہاد کئے ) اگر چہ بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد سے خوبی یعنی شواب کا وعدہ فرمایا ہے) وَ الله بُمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ (اور اللہ تعالی کوتہ ہارے کا موں کی خرے ) جس سے خوبی یعنی شواب کا وعدہ فرمایا ہے) وَ الله بُمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ (اور اللہ تعالی کوتہ ہارے کا موں کی خرے ) جس نے خوبی یعنی شواب کا وعدہ فرمایا ہے) وَ الله بُمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ (اور اللہ تعالی کوتہ ہارے کا میں کا ثواب عطافر ہائے گا۔

الله تعالی فے صحابہ ہے بارے میں و محلًا و عَدَاللهُ الْحُسنى فرما كراعلان عام فرماد يا كرسب كے لئے حَسَٰى يعنى مغفرت اور جنت ہے، اور سورہ توب كی آيت و السّبقُونَ اللّاوَّلُونَ مِنَ اللّهُ عَالَمُهَا جَرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ (الآية) مِن مها جرين وانصار كے لئے اور جولوگ ان كا اتباع بالاحسان كريں ان كے لئے رَضِنَى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنْهُ فرماد يا اور يہ بھى فرماد يا كران كے لئے جنتيں تياد فرمانى جيں۔ (ديھوسورہ توب)

الله تعالیٰ کےان وعدوں کو دیکھواورروافش کو دیکھوجنہیں اسلام کا دعویٰ ہےاوراللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سیح نہیں مانتے، دوجار کے سواسب صحابہ کو گمراہ اور کا فر کہتے ہیں اور ان حضرات سے براءت کا اعلان کئے بغیر ان کو چین نہیں آتا، یا درہے کہ سابقین اولین میں حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما بھی تھے جن سے روافض کو انتہائی بغض ہے ذلک ھو المضلال البعید۔ کون ہے جواللہ کوفرض دے: پھر فرمایا: مَنْ ذَاالَّذِی یُقُوضُ اللهُ قَرْضًا حَسنًا فَیُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُو کویئم (وہ کون ہے جواللہ کوفرض دے اچھا قرض پھر وہ اللہ اس کے لئے چند در چند کر کے بڑھادے اور اس کے لئے اجر کریم ہے) اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کا بھی خالق اور مالک ہے اور ان کے اموال کا بھی خالق اور مالک ہے جو بھی کوئی شخص اللہ کی رضا کے لئے مال فرچ کرتا ہے اللہ تعالی نے مہر بانی فرما کر اس کا نام قور ضا حَسننا رکھ دیا اور جتنا بھی کوئی شخص مال فرچ کرے (بشرطیکہ اللہ کی رضا کے لئے ہو) اس کو خوب زیادہ بڑھا کر دینے کا وعدہ فرما لیا، اول تو مال اس کا ہے پھریندول نے فرچ بھی کیا اپنی ہم جنس علوق پر اللہ تعالیٰ شانہ غی اور بے نیاز ہے اسے کی مال کی حاجت نہیں اس نے فی سبیل اللہ مال فرچ کرنے والوں سے بہت زیادہ تو اب عطافر مانے کا وعدہ کیا ہے کم ہرصد قد کا ثو اب وس گنا تو ماتا ہی ہے اور سات سوتک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر ثو اب ویا جا تا ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا حلال اور طیب مال خرچ کرنا فنس کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے سب قرض حنہ کے عوم میں واخل ہے۔

صیح مسلم صغیہ ۲۵۸: ۲۵ میں ہے کہ روزانہ رات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کون ہے جو جھے ہے وعاء کر ہے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو جھے سے موال کر ہے میں اس کو دوں ، کون ہے جو جھے سے مغفرت مانئے میں اس کی مغفرت کر دوں ، کون ہے جو ایسے کو قرض و ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جوظلم کرنے والانہیں ہے جس کے یوں ہی فرماتے رہتے ہیں ) یہ جوفر مایا کہ کون ہے جوالیے کو دے جس کے پاس سب کچھ ہے اس میں سے بتا دیا کہ کوئی خف سے نہ سیجھے کہ ضرورت مند کو و سے باہوں بلکہ اپنا فائدہ سیجھے کہ اس میں جہ تھے کہ اس میں جہ تایا کہ وہ گھے کہ اللہ کی راہ میں خرج کچھاللہ کی راہ میں خرج کے کھاللہ کی راہ میں خرج کے دیا تا کہ دواللہ کی راہ میں خرج کے دیا تا کہ دواللہ کی راہ میں خرج کے دیا تا کہ دواللہ کی راہ میں خرج کے دیا تا کہ دواللہ کی دیا تا کہ دواللہ کی راہ میں خرج کے دیا تا کہ دواللہ کی دواللہ کے دواللہ کی دواللہ کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دواللہ کی دوا

يوم ترى الْمؤفينيان والْمؤون يسلمى فورهم بان اير يه ه و كان باله مان كرات كان اير يه ه و كان كان المؤفي كان الكري و الله المؤلية الله و الله

## الَّذِيْنَ كَفَرُوا مَ مَأُوكُمُ النَّارُ هِي مَوْلِكُمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

اورند کا فروں ہے بتم سب کا ٹھکا ندووز ٹ ہے، وہی تہباری رفیق ہے اوروہ براٹھکا نہ ہے

# قیامت کے دن مؤمنین مؤ منات کونور دیا جائے گا منافقین کچھ دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں رہ جائیں گے

قضسيو: ان آيات مين مؤمنين ومؤمنات اورمنافقين ومنافقات كى حالت بتائى ہے جس كا قيامت كے دن ظهور ہوگا اہلِ ايمان كے بارے مين فرمايا كه اے خاطب تم قيامت كے دن مونين ومؤ منات كو ديكھو كے كه ان كا نوران كي آ كے آ كے دا بنى طرف دوڑر ہا ہوگا ان ہے كہا جائے گا كه آئ تمہارے لئے ان جنتوں كى بثارت ہے جن كے ينج تهريں جارى ہوں گى ان مين تم جيشہ رہوگے۔ ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (يه بري كاميا بي ہے)۔

قیامت کے دن حاضر توسیمی ہوں گے، مومن بھی منافق بھی کھلے ہوئے کا فربھی اور وہ لوگ بھی دنیا میں شرک کرتے تھے، کا فروں اورمشر کوں کوتو نور ملے ہی گانہیں وہ تو اندھیرے ہی میں رہیں گے اورمسلمانوں کونور دیا جائے گاوہ اس کے ذریعہ میں صراط ے گزریں گے اور بینوراعمال کے اعتبارے مختلف ہوگا۔ منافقین بھی مونین کے پیچیے ہولیس کے چلتے چلتے مونین آ کے بڑھ جائیں گے اور منافق مرد وعورت پیچیےرہ جائیں گے اور اشنے پیچیے ہوجائیں گے کہ بالکل اندھیرے میں رہ جائیں گے، بیلوگ مؤسنین سے کہیں گے کہ ذرا تھمروہمیں بھی مہلت دوہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری روشی میں ملے چلیس ان کو جواب دیا جائے گا۔ اِرُجِعُوا وَرَآءَ كُمُ فَالْتَمِسُوا نُورًا (كهائي يَجِيلوك جاؤوين روشى الشركرو) وه بيجيلوليس كَنو ذرابهم روشي ند یا کیں گے اور ساتھ ہی ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی جوموشین اور منافقین کے درمیان آ ڑبن جائے گی اب تو و ولوگ نہموشین تک واپس پہنے سیس گے اور نہمونین کی روشی سے استفادہ کرسکیس کے۔منافقین مونین سے پکار کرکہیں کے اَلَمُ مَكُمُ مَعَكُمُ ( کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے ) تمہاری طرح نماز پڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے جب ہم اسلامی ا عمال میں تمہارے ساتھ تھے تو آج ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر کیوں جارہے ہو؟ مؤمنین جواب دیں گے بَکلٰی (ہاں دنیا میں تم مارے ساتھ تھے) یہ بات ٹھیک ہو لکِنگر فِتنتُ أَنْفُسكُم (لیکن تم نے اپنی جانوں کوئتنہ میں ڈالا یعنی مراہی میں مینے رے وَتُوبَّصُتُمُ (اورتم في انظاوكيا (كدوكيموسلمانون يركبكوكي مصيبت نازل موتى ب)و ارْتَنبَتُمُ (اورتم اسلام كتن مون من شكرت سے او غَوْتُكُمُ الكماني (اور مهيں مهاري ارزول في دعوك مين والا) تم سجعة سے كديداسلام اوراس کے ماننے والوں کو چنددن کا مسئلہ ہے نہ بیدرین چلنے والا ہےاور نداس کے ماننے والے آگے برجینے والے ہیں اگرتم اسلام کو بچا جانة تواس برمر منة ليكن تم ظاہر ميں اسلام كا دعوى كرتے تھے اور دل سے اس دين كے مخالف تھے اس لئے اس كے مث جانے كِ آرزوكي ركعة تع طعنى جَآءَ أَمُو الله (يهال تك كدالله كاحكم آئينجا) يعن تهمين موت آگى جب موت آجائة تو توبكى نہیں ہوسکتی وَغَوَّکُمُ مِاللّٰهِ الْغَوُورُ (اور دھو کہ دینے والے یعنی شیطان نے تہمیں دھو کے میں ڈالا)اور تمہارا ناس کھودیا ،اب تو تمهيں عذاب بي ميں جانا ہے، آج تم اور كھلے كافرمتى عذاب ہونے ميں برابر ہوتمہارے چھٹكارہ كاكوئي راستنہيں فَالْيَوْمَ لَا يُؤخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَةٌ وَكَلا مِنَ اللَّذِينَ كَفُورُو السوآج نتم على كن معادض أياجائ كااورندان لوكول ع جو كلي كافر تها مَاوِ كُمُ النَّارُ (تهارا مُحكانه وزخ ہے)هِ مَوُلگُمُ (وه تهاری رفق ہے)وَبِئُسَ الْمَصِیْوُ (اوروه برا مُحکانه ہے)۔ پیشر تحاور توضیح تغیر درمنثور کی روایات کوسا منے رکھ کرکھی گئی ہے۔

فُورُهُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِایْمَانِهِمْ (جوفر مایا ہے اس ہے معلوم ہور ہا ہے کہ اہلِ ایمان کے داکیں اور سامنے نور ہوگا

اس ہے با کیرطرف نور ہونے کی نفی نہیں ہے کیونکہ حدیث شریف میں با کیں طرف نور طنے کا بھی تذکرہ ہے رسول اللہ عظیمہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یارسول اللہ عظیمہ سے کی امت سے لے کرآ پ کی امت تک بہت کی امتیں گر ری ہوں گی ان کے درمیان میں آ پ اپنی امت کو کیسے بچپا تیں گے؟ آ پ نے فر مایا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے ان کی یہ کیفیت وضوکرنے کی وجہ ہے ہوگی میری امت کے علاوہ کی دوسری امت کے لئے بیزشانی نہ ہوگی اور میں انہیں اس طرح بھی بیچان لوں گا کہ ان کے چہروں پر سجدہ کے اثر ہوں گے اور اس طرح بھی بیچان لوں گا کہ ان کے سامنے اور دا کیں اور ماکن سفید و سکت علیہ المذھی )۔

فضر ب بینته م بسور لی به باب را سان کورمیان ایک دیوار کوری جائے گیجس میں ایک دروازہ ہوگا)

باطِنه فیہ الو حَمه و ظاهر و فر مین قبلِه المعذاب (اس کے اندروالے صدیس رحت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب

ہوگا) یہ کون کی دیوار ہے جس کا الفاظ بالا میں تذکرہ فر مایا ہے۔ بعض حضرات نے فر مایا کہ یہ دیوارِ اعراف ہے جو مونین اور کفار

(بشمول منافقین) کے درمیان حائل کر دی جائے گی اور بعض مفسرین نے فر مایا کہ اس سے اعراف کے علاوہ کوئی دوسری دیوار

مراد ہے صاحب معالم التز بل صفح ۱۹۹۹: جس کھے ہیں و ھو حافظ بین المجنة و المناریعی وہ ایک دیوارہوگی جو جنت

اور دوز نے کے درمیان حائل ہوگی اس دیوار میں جو دروازہ ہوگا وہ کس لئے ہوگا اور کب تک رہے گا اس بارے میں کوئی تصری واضح طور پڑنہیں ملئی مکن ہے کہ یہ وروازہ ہوجس کے ذریعیا کہ بورۃ الضافات واضح طور پڑنہیں ملئی مکن ہے کہ یہ دروازہ میں سو آ ءِ الْحَجِدُ ہے خرمایا ہے اور یہ جس کہ اور بعد میں بند میں قبل اَنْتُم مُطّلِعُونَ کہ فَاطَلُع فَرَاهُ فِی سَو آ ءِ الْحَجِدُ مِن خرمایا ہے اور یہ جس کہ اور بعد میں بند میں میں جہومو مین کے کہ یہ دروازہ کھلا رہے اور بعد میں بند کردیا جائے۔واللہ تعالی اعلی بلا میں الصواب۔

#### وفائده،

موسین کے نور کا سورۃ التحریم میں بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یَوُمَ لَا یُخُونِی اللهُ النّبیّ وَالَّذِیْنَ اَمَنُوامَعَهُ نُورُهُمُ اِیسُعٰی بَیْنَ اَیُدِیْهِمُ وَبِایُمَانِهِمُ یَقُولُونَ رَبَّناً اَتْمِمُ لَنَا نُورَنَاوَاغُفِرُلَنَا إِنَّکَ عَلَی کُلِ شَیءٍ قَدِیْرٌ.

(جس دن الله بی اللّه بی اللّه کی الله کو جوان کے ساتھ ایمان لائے رسوانہ کرے گاان کا نوران کی داہی طرف اوران کے آگے دوڑتا ہوگاء وہ یوں دعا کرتے رہے تھے کہ اے ہمارے دب ہمارے نورکو پورافر مادے اور ہمیں بخش دے بیشک قو ہر چیز پرقاور ہے۔ اعمالِ صالح ہمرا بیا نور ہیں: اعمالِ صالح سرا سرنورکا ذریعہ بیش کے اور بعض اعمال کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ نورکا سب ہونے کی خصوصی تصریح بھی احاد یہ شریفہ میں وارد ہوئی ہے۔

حضرت بریدہ چھی سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ عظیمی نے کہ نور تام بعنی پورے نور کی خوشنجری سنا دوان لوگوں کو جو اندھیر ایوں میں مسجدوں کی طرف چلتے ہیں قیامت کے دن۔ (رواہ الرندی وابودا دُدورواہ ابن ماجون میں مسجدون )۔

حضرت عبداللد بن عمرو بن عاص في الله ي روايت بي كمايك دن رسول الله في نماز كاتذكره فرمايا اور فرمايا كهجس في نماز

کی پابندی کی اس کے لئے قیامت کے روز نمازنور ہوگی اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور اس کی نجات (کاسامان) ہوگی اورجس نے نماز کی یا بندی ندکی اس کے لئے نماز ندنور ہوگی ند (ایمان کی ) دلیل ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی ، اور بیٹخض قیامت کے روز قارون اور فرعون اوراس کے وزیر ہا مان اور (مشہورمشرک) ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (منداحہ ج منوا ۱۹۹۰)

حضرت ابوسعید فالله عبد ما این ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس

کے لئے دوجمعوں کے درمیان نورروش ہوگا۔ (رواہ البیقی فی اسنن الکبری صفحہ ۲۴۹: جسم)۔

حضرت عمرو بن شعیب ﷺ سے روایت ہے وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد خرمایا كتم سفيد بال مت اكھاڑو كيوتكه وه مسلمان كانور اے جوكوئي مسلمان ہونے كى حالت ميں بوڑ ھا ہوا تو اللہ تعالى اس كے لئے اس ك بدل يكى كلي كليكا اوراس كو لئ اس كربدله ين ايك كناه معاف كرك اوراس كاايك درجه بلندكر عال اينكى اوركناه كى معافى صرف يوحاييكى وجبعه موكى ) (رواوالدوا دوكان المقلاة ماديم)

اَكُمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنِ الْمُنُوَّا أَنْ تَغْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِنِكْرِاللَّهِ وَمَا نَزُلَ مِنَ الْحُقِّ وَكَا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ یا ایمان والوں کے لئے اس کاونت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جودین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جمک جائیں اوران اوگوں کی طرح نبہ وجائیں وْتُواالْكِتْبَ مِنْ قِبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَٰكُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ مُرْوَكَثِيْرٌ مِّيْهُمُ فَسِقُونَ®إِعْلَمُوْآ اَنَ نہیں اس سے پہلے کتاب دی گئ پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا سوان کے ول سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاس تتے، جان لو کہ بے شک الله يُخِي الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا فَنُ بَيِّنَا لَكُوُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ® الله زندہ فرماتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد بیٹک ہم نے تمہارے لئے آیات بیان کیس تاکہ تم سمجھو۔

> کیاا بمان والوں کے لئے وہ دفت نہیں آیا کہان کے قلوب خشوع والے بن جا میں

قضم میں: اس آیت میں ان اہل ایمان کوخطاب اور عماب فرمایا ہے جن کے اعمال صالحہ میں کمی آگئی اور جن کے دلوں میں ذکر الله اور کتاب الله کی طرف توجه ورج و مطلوب مین نہیں رہی ، حضرت عائشرضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے کہ ایک ون رسول الله عليقة مسجد مين تشريف لائے وہاں تجھا صحاب بنس رہے تھے آپ نے اپنے مبارک چبرہ سے جاور ہٹائی جوسرخ ہور ہاتھا اور فرمایا که کیاتم بنس رہے ہو؟ اور تمہارے رب کی طرف سے سامان نازل نہیں ہوئی کداس نے تمہیں بخش دیا؟ (اس کا تقاضا توبیہ ہے کدونیا سے دل ندلگاتے اور اللی غداق میں وقت خرج ندکرتے ) تمہارے بننے کے بارے میں مجھ یرآ یت کریمہ المکم مان لِلْفِيْنَ امْنُوا نازل مولى بصحابة فعرض كياء يارسول الشهاري اس شيخ كاكيا كفاره بي؟ آب فرمايا جس قدر النه مو ای قدرروؤ حضرت ابو بکرصدیق علی مصامنے بیآیت برهی گئی اس وقت بمامه کے رہنے والے بچھاوگ موجود تھے۔وہ بہت روئے ان کی بیرحالت دیکھ کرحفرت ابو بکر مظاہد نے فرمایا کہ ہم بھی ای طرح رویا کرتے ہے جی کہ بعد میں ایسے لوگ آ گئے جن کے دل سخت ہو گئے ۔ (روح المعانی صفحہ ۹ کـا ۔ ۱۸۰، ج. ۲۷)

معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی الماوت کرنے اور سیجھنے کی طرف بوری طرح متوجد منا عاستے، جب ول من خشوع موگالین الله تعالی کے ذکر اور اس کی کتاب کی طرف جھاؤ موگا توایمان میں پچتگی رہے گی۔ اگرول میں خشوع ندموا توشدہ شدہ آہتہ ہتد دلوں میں قسادت یعنی تی آ جائے گی۔ جب قسادت آ جاتی ہے قد نیابی کی طرف توجہرہ جاتی ہے۔ دین پر چلنے کا اہتمام اور آخرت کی فکر نہیں رہتی نماز بھی یوں ہی چلتی ہوئی پڑھتے ہیں ایک منٹ میں دور کعتیں نمٹا دیتے ہیں اور نماز میں دو کان کی بکری کا حساب لگاتے رہتے ہیں۔ حضرت اس عمر فظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فر مایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ نہیں کرنا قساوت قلب یعنی دل کی بختی کا سبب ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ دوروہی دل ہے جوشت ہو (رداہ الرندی)

ایک تاریخی واقعہ: حضرت فضیل بن عیاض رحمة الشعلیہ شہور محدث ہیں اکا برصوفیاء میں بھی ان کا شار ہوتا ہے یہ پہلے مسیح راستہ پر نہ تھے ڈاکرزنی کیا کرتے تھے ای اثناء میں بیواقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی سے مشق ہوگیا اس لڑکی کے پاس پہنچے کیلئے دیاروں پر چڑھ رہے تھے کہ اچا کہ ایک الله بین واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی ہور ایک کرنے کے ان المکنو آئی تنخی سکے گلو بھی الله بین کر الله بین کہ کہ والی کو الله بین کہ بین کہ بین الله بین کہ کہ والی کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کہ بین کہ کہ والی کو ایک ایک کہ بین کہ کہ والی کو اس کے مسافر شہر ہے ہوئے ہوئی ہاں دور کا کہ بین اللہ بین

اقام بالبیت الحرام مجاوراً مع الجهد الشدید والورع الدائم والحوف الوافی والبکاء الکثیر والتخلی بالوحدة ورفض الناس وما علیه اسباب الدنیا الی ان مات بها. ( مَدَمُعَظَّم مِن قیام کیا بخت مجامِره کے ساتھ اوردائی پر بیزگاری کے ساتھ اور نوب زیادہ نوف اللی کے ساتھ اور نوب زیادہ دنیا کے اسباب میں سے زیادہ رونے کے ساتھ دنیا کے اسباب میں سے موت آئے اس کی بیس کی بھی میں اللہ میں ا

حضرت فضیل بن عیاض رحمة الله علیہ نے ایک مرتبطم حدیث کا اهتفال رکھنے والوں کودیکھا کہ آپس میں دل گئی کی باتیں ۔ کررہے ہیں اورہنس رہے ہیں، ان کو پکار کر فرمایا کہ اے انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثو! بس کروبس کروبس کرو، تم امام ہوتمہارا اقتداء کیا جاتا ہے۔ رسیر اعلام السلاء ص ۲۲۳ تا ۲۲۳ ج۸ تھذیب التھذیب ص ۲۹۳ تا ۲۹۳: ج۸) ایک مرتبہ ایک شخص کو ہنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تجھے ایک اچھی بات سناوں؟ اس نے کہا فرما سے ! آپ نے اس کو بیا آیت پڑھ کرسنائی۔

لَا تَفُوحُ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَوِحِيُنَ (ارزاءانه كريشك الله الراف الون كودوست نبين ركان) - الله كَاب كي طرح نه به وجا و جن كے دلول الله قساوت هي: وَلَا يَكُونُوُ ا كَالَّذِينَ أُوتُو اللَّحِتْ مِنُ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ (ادران لوگوں كي طرح نه وجا كين جن كواس سے پہلے كتاب مل هي (ان

یس مسلمانوں پرلازم ہے کہ دلوں کوخشوع والا بنا ئیں ،اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں قر آن کی تلاوت میں لگیس اس کے احکام برعمل کرتے رہیں ،خدانخو استہ یہود ونصار کی جبیبا حال نہ ہوجائے:

قوله تعالىٰ الم يان للذين امنوا مضارع من انى الامرا نياً و اناءً و اناءً بالكسر اذا جاء اناه اى وقته اى الم يجئ وقت ان تحشع قلوبهم لذكره عزوجل. ( الله تعالى كاقول الم يان للذين آمنوا: يان انى الامرانياً اور اناء اناء سمضارع بينى جباس كاوت آ كياس كامطلب بيب كركيا المحى السبات كاوتت نبيس آياكران كرل الله كذكر ك لئة حَمَك جاكين) (ذكره في الروص في ١١٥ ت

اعُلَمُوْ النَّ الله يُحْمِي الْأَرُض بَعُدُ مَوْرِتها اس مِن زمين كامثال دے رفر مايا كمالله تعالى قلوب قاسيد يعنى تخت دلوں كوزنده فرماديتا ہے جبکہ وہ ذکروتلاوت مِن لگ جائيں جيسا كه مرده زمين كوبارش بھيج كر برا بھراكر ديتا ہے۔ قَدُ بَيَّنَا لَكُمُ الْالْمِاتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ (بم نِتْمِهارے لئے آيات بيان كيس تاكم تم مجھو)

إِنَّ الْمُصَّدِّةِ فِينَ وَالْمُصِّدِ قَتِ وَأَقُرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجْرُكُرِنِيمُ

بلاشبصد قد كرنے والے مرداور صدقد كرنے والى عورتيں اوروہ لوگ جنبوں نے الله كوقرض حن دياان كے لئے اس كو برحاديا جائے گا ان كے لئے اجركريم ب

وَ الَّذِيْنَ امْنُوْا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهَ أُولَيِّكَ هُمُ الصِّيدِيْقُوْنَ ۖ وَالتَّهُكَ آءُعِنْكَ رَبِّهِ مُ لَهُمُ

اور جولوگ الله پراوراس کے رسولوں پر ایمان لائے بیدوہ لوگ ہیں جو بڑی سچائی والے ہیں اور جوشہداء ہیں اسے رب کے پاس ہیں ان کے لئے ان کا ا

ٱجُوهُمُ وَنُوْرِهُمْ وَالَّذِينَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُوْا بِالْتِنَا أُولَلِكَ آصْعَبُ الْبَحِيمِ

جر اور ان کانور ہوگا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں

## صدقه كرنے والے مردول اور عورتول كاجر كريم كاوعده اور شهداء كى فضيلت

قضسیو: یدوآیوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں صدقہ کر نیوالے مردوں اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ اللہ کے النے مال فرج کرتے ہیں بیاور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حن دیا (ثواب کی امیدر کھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے مال فرج کیا ) ان کا بدلہ ان کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اور ان کو اجرکر یم لینی بہت پندیدہ اجر دیا جائے گا بیر ضمون ای سورت کے پہلے رکوع کے فتم برگزر چکا ہے۔

قال صاحب الروح: و قرء ابن كثير و ابوبكر بتخفيف الصاد من التصديق لا من الصدقة وعطف "اقرضوا" على معنى الفعل من المصدقين على ما اختاره ابوعلى والزمخشرى لان ال بمعنى اللين و اسم الفاعل بمعنى الفعل فكانه قبل ان اللين تصدقوا او صدقوا على القراء تين (واقرضوا) و تعقبه ابوحيان و غيره بان فيه الفصل بين اجزاء الصلة اذ"ال" معطوف على الصلة باجنبى و هو المتصدقات. و ذلك لا يجوز اه قلت تعقب ابى حيان لا يصح لان الوارد في كتاب الله تعالى يرد جميع القواعد التي النحاة مع ان المصدقات ليس باجنبى اذا النساء دخلت في المتصدقين كما في مواضع من كتاب الله تعالى جاء بصيغة التذكير و هو يعم الصنفين ولو لم يذكرهن لكان الكلام مربوطاً بلا ريب، فاختصص بالذكو لاظهار ان منزلتهن في التصدق مثل الرجال اذا انفقن باخلاصهن ومثل هذا الوصل ليس بفصل. (صاحب روح المعاثى قرات بين الن شراور الوكرة التقدير تن صدر عنا كرمدة س

صدیقین کون ہیں؟ پر فرمایاو الّذِینَ امنو اباللهِ وَرُسُلِهِ اُولَائِکَ مُمُ الصِّدِیْقُونَ (اور جولوگ الله پراوراس کے رسولوں پرایمان لائے بیلوگ صدیق ہوجس میں ذراسا بھی شائیہ شک اور ددکان مودہ ایمان هیتی ہے۔ شائیہ شک اور رددکان مودہ ایمان هیتی ہے۔

اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیمنا سب معلوم ہوتا ہے کہ وَ الَّذِیْنَ امَنُوْا سے وہ لوگ مراد لئے جاکیں جو کمالی ایمان سے متصف ہوں اور بیاس وقت فقق ہوگا جب کوئی فض الی طاعات میں گے جو کمالی ایمان والی طاعات ہوں کیونکہ جو فض موکن ہوتے ہوئے ہوئے ہوں منہ کہ ہواور طاعات سے غافل ہوا سے صدیق اور شہید قرار دینا بعید معلوم ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ وَ مَنُ یُعِطِع اللّهُ وَ الرَّسُولَ فَاوُلَیْکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَیْهِمُ مِنَ النّبیتِینَ وَ الصّدِیْنَ وَ اللّهِ اللّهُ وَ الرَّسُولَ فَاوُلَیْکَ مَعَ اللّهِ اللّهُ عَلَیْهِمُ مِنَ النّبیتِینَ وَ الصّدِیْنَ وَ حَسُنَ اُولَیْکَ رَفِیْقًا سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین اور شہداء اور صالحین ہوں والصّد بنی قیل اور شہداء اور صالحین ہوں مرتبہ کوگ ہیں عام طور پر اللہ تعالی اور اس کے رسول علیقے کی اطاعت کرنے والوں کوان حضرات کیا تھ ہو کی ان ہوں کے دوٹوں آیوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ یوں تو ہر مومن صدیق اور شہید ہے لیکن بہت سے حضرات کوان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہوے در جات حاصل ہوں گے اور بہت سے دوسر سے ایمل ایمان کو ہمی ان

اس میں حضرت ابو بکر مظافی کوصد بیق فر مایا اور باقی دوحضرات کے شہید ہونے کی پیشین گوئی فر مائی بڑے درجہ کے مؤنین صالحین کوصد یقین کی معیت نصیب ہوگی اس بارے میں بعض خصوصی اعمال کا تذکرہ بھی حدیث شریف میں ذکور ہے حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ بچا امانت دارتا جرنبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (روامالتر مَدَن المبوع)

سورة مریم میں حضرت ابراہیم الطّلیقیٰ اور حضرت اور لیں الطّلیقیٰ کے بارے میں، صِدِیقًا نَبیّاً فرمایا ہے اور سورة المائدہ میں حضرت عیسیٰ الطّلیقیٰ کی والدہ کوصدیقہ بتایا ہے (وَ اُمّٰهُ صِدِیقَةً ) معلوم ہوا کہ صدیقیت میں فرق مراتب ہے کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام بھی تھے ان پر ایمان لانے والے بھی صدیق تھے (اور ان میں فرق مراتب تھا) اور عامِیۃ اسلمین بھی صدیق ہیں کیونکہ کمال تصدیق کے بغیرکوئی مومن ہوئی نہیں سکتا۔

سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لئے صدیقین شہداءاور صالحین کے ساتھ ہونے کی جوخوشنجری دی ہے اس سے اوٹیجے درجے کے صدیقین اور شہداءاور صالحین مراد ہیں۔

جباللہ نے اتی بری فضیلت دی ہے کہ قیامت کے دن گواہی دینے والے بنیں گے تواہی اس مرتبہ کی لاج رکھیں اور ان چیز وں سے پر ہیز کریں جو مقام شہادت سے محروم کرنے کا ذریعہ بنیں حضرت ابودرداء ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو میار شادفر ماتے ہوئے سنا کہلعت کی کثرت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہداء ہوں گے نہ شفعاء ہوں گے (یعنی ان کو نہ گواہی دینے کا مرتبہ ملے گانہ گئیگاروں کو بخشوانے کے لئے شفاعت کرنے کا مقام دیا جائے گا) دونوں چیزوں سے محروم رہیں کے ۔ (رواہ سلم صفح ۲۲ اور حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ صدیق سے لئے

لعان ہونا ٹھیک ٹبیں ہے(رواہ سلم صفح ۲۲۳: ۲۰) کینی صدیق کواپئی زبان محفوظ رکھنی چاہیئے تجھ مجھ پرانسانوں پر جانوروں، شاگر دیوں برلعنت بھیجتارہے بیصدیق کا کامنہیں (بچوں کے بہت سے استاداس میں مبتلا ہیں۔

قال البغوى في معالم التنزيل اختلفوا في نظم هذه الأية منهم من قال: هي متصلة بما قبلها والواواؤ النسق، واراد بالشهداء المؤمنين المخلصين، و قال الضحاك،: هم اللذين سميناهم. و قال مجاهد: كل مومن صديق وشهيد، وتلا هذه الآية و قال قوم: تم الكلام عند قوله: (هم الصديقون) ثم ابتدا فقال: والشهداء عند ربهم، والواؤ واؤ الاستناف، و هو قول ابن عباس و مسروق و جماعة، ثم اختلفوا فيهم فقال قوم هم الانبياء الذين يشهدون على الامم يوم القيامة، يروى ذلك عن ابن عباس و هو قول مقاتل بن حيان. و قال مقاتل بن سليمان: هم الذين استشهدوا في سبيل القرالهم اجرهم) بما عملوا من العمل الصالح (ونورهم) على الصواط. (علام ينوي ما المرتزيل على المرتزيل عن المرتزيل على المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل المرتزيل المرتزيل المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل المرتزيل المرتزيل عن المرتزيل المرتزي

آيت كِنْمَ بِفِر ما يا وَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَ اوَ كَذَّبُوا بِالْيُنَا ۗ اُولَّئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيمِ (لِين جن لوگوں نے كفر كيا ماري آيات كومِثلا يا وہ لوگ دوزخ كے عذاب ميں موں كے ) ۔

اِعْلَمُوْ اَلْمُا الْحَيْوةُ الْكُنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَ زِيْنَةٌ وَ تَفَافُوْ بَيْنِكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْمُوالِ مَعْرِيهِ وَلِهِ وَ وَرَبِيهِ فَي وَقَافُو بَيْنِكُمْ وَتَكَاثُو فَي الْمُوالُ اور اوا و او او دور عن الله و الله مُصْفَعُرا تُحَرَّمُ وَلَا وَلَوْلُ وَلَا مُصْفَعُرا تُحَرَّمُ وَلَا الله وَ وَالْمُولُ وَمُعَلِّمُ فَكُرُهُ مُصُفَعًا تُحَرِيهُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَكُولُ وَلَا لَا مُعَلِي وَقُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُعَلِي وَلَا لَا مُعَلِي وَلَا لَا مُعَلِي وَلَا لِمُعَلِّمُ وَلَا لَا مُعَلِّمُ وَلَا لَا مُعَلِّمُ وَلَا لِهُ وَلَا لَا مُعَلِّمُ وَلَا لَا مُعَلِّمُ وَلَا لَا مُعَلِّمُ وَلَا لَا مُعَلِّمُ وَلَا لَا عُلُولُ كَاللّهُ فُولُ اللّهُ عُلِلُهُ فُولُ اللّهُ وَلَا لِمُ اللّهُ اللّهُ مُولُولُ الْعُلُولُ وَلَا لَا مُعَلِمُ وَلَا لِمُ اللّهُ لَا لِمُعَلِّمُ اللّهُ اللهُ وَلَا لُولُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا لُولُولُ كَاللّهُ فُولُ اللّهُ وَلَا لُولُ مُنْ وَلَا لُولُ كُولُ وَلَا لُولُولُ كَاللّهُ فُولُ الْعُلُولُ لِلللّهُ وَلِلُولُ كَاللّهُ وَلَا لُولُولُ كَاللّهُ فُولُ اللّهُ لَا لِمُ اللّهُ فُلُولُ لَا لِمُ لِلللهُ لَا لِمُ لَا لِلْهُ لَا لِلللّهُ لَاللّهُ لَا لِمُ لِلْ لَا لِمُ لَا لِمُ لَا لِمُ لَا لِمُ لَا لِمُ

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے، اور آخرت میں عذاب شدید اور اللہ تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے

قصيين ان آيات يس دنيا كى حالت بيان فرمائى بـارشادفر مايا كددنيا والى زئرگى لېرولعب بـاورظا برى زينت ب،

ٹیپٹاپ کی وجہ نظروں کو بھاتی ہے اور نفوس کو بھلی گئی ہے، جن کے پاس زیادہ دنیا ہووہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر کرتے ہیں،اوراموال واولا دکی کثرت پرمقابلہ کرتے ہیں، یہ تفاخراور تکاثر ان چیزوں کے غالق و ما لک کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا جے سورہ تکاثر میں بیان فرمایا ہے۔اَلَٰھاکُمُ التَّکَاتُورُ ﷺ زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ ﷺ (کثرت پرمقابلہ کرناتم کو غافل رکھتا ہے بیباں تک کر قبرستان میں پہنچ جاؤ کے )۔ دنیا کی ظاہری تھوڑی ہی تھوڑنے دن کی نظروں میں بھانے والی زندگی کی ا کیے مثال بیان فر مائی اور ارشاد فر مایا کہ دیکھوتمہارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں۔ان سے زمین سرسبز ہوجاتی ہے، کیتی اگتی ہے، پودے نکلتے ہیں، گھانس پھونس پیدا ہوتا ہے ہری جری زمین دیکھنے میں بڑی اچھی گئتی ہے، کا شنکار اسے دیکیود کیھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کچھدن ہری بھری رہنے کے بعدوہ پیلی پڑ جاتی ہے پھر خٹک ہو جاتی ہے، ہرارنگ ختم ہوجا تا ہے، زردی آ جاتی ہے، پھر وہ چوراچورا ہوجاتی ہے، جواس کھیتی کا انجام ہوتا ہے ( کہاخیر میں چورا ہوکررہ جانا ) دنیا کی یہی حالت ہے، دنیا والوں کو دنیا بہت زیادہ مرغوب اور محبوب ہے لیکن ان کے انجام کی طرف سے غافل ہیں،حرام سے حلال سے دھوکہ سے فریب سے، خیانت سے، چوری ہے، لوٹ مار ہے،اور طرح طرح کے حیلوں ہے دنیا کماتے ہیں اور جمع کرکر کے رکھتے ہیں،اگر مال جلال بھی ہوتو اس میں ے فرائض واجبات ادانہیں کرتے ،نوٹوں کی گڈیاں مرغوب ہیں ، جری ہوئی تجوریاں محبوب ہیں ، بہت کم بندے ہیں جو کمانے اور خرچ کرنے میں حلال کا خیال کرتے ہیں اوراس بارے میں گناہوں سے بچتے ہیں ،عموماً لوگوں کا حال بیہ ہے کہ وہ کسبِ ونیا کواپنے لئے وبال ہی بنالیتے ہیں اور آخرت کے تخت عذاب کواپنے سرلے لیتے ہیں، اس کوفر مایا و فیی الا بحرة عَذَابٌ شَدِیدٌ (اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ان کے برخلاف وہ بندے بھی ہیں، جوتقوی اختیار کرتے ہیں حرام سے بچتے ہیں حلال کماتے ہیں (اگر چتھوڑ اساہو ) حلال ہی کے مواقع میں خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے اجوراور شمرات کے لئے اپنی جیب اور تجوری ہے مال نکالتے میں ان کا مال ان کے لئے مغفرت کا اور اللہ کی رضامندی کا سبب بن جاتا ہے بیوہ مبارک بندے ہیں جنہوں نے فانی دنيا كوا بي با قى رہنے والى آخرت كى كاميا بى كا در بعد بناليا، اس كوفر ما يا وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضُو انٌ وَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ الْغُرُور (اورونیاوال زندگ محض وحو کہ کاسامان ہے) یہ ہمیشدر سے والی نہیں ہےندیدزندگی باتی رہے گی شاس کا کمایا ہوا اسباب وسامان باقی رہے گا،جس نے اس پر بھروسہ کیا ہاتی رہنے والی آخرت سے غافل ہواوہ آخرت میں مارا گیا سمجھدار بندے وہی ہیں جواس ہے دل نہ لگا تمیں۔

و ہی ہیں جواس سے دل خدلگا میں۔ اللّٰد تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت کرنے کا حکم : سپھر جب یہ دنیا فانی بھی ہے اور دنیاوی مال ومتاع.

دھوکہ کا سامان بھی ہے تو سمجھداری اس میں ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں اوراس کی رضا مندی کے لئے عمل کریں۔ ارشاد فرمایا سَسابِقُو اَ اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّبِکُمُ وَ جَنَّةٍ عَرُضُ هَا کَعَرُضِ السَّمَآءِ وَالْلاَرُضِ (اپ رب

أُعِدَّتُ لِلَّذِيْنَ المَنْوُا بِاللهِ وَرُسُلِه (يه جنت ان لوگوں كے لئے تيار كى تى جوالله پراوراس كرسولول پرايمان

َلِيَ عَلَى اللهِ اللهِ يَوُتِينِهِ مَنْ يَّشَاءُ (يالله كافضل ہے جس كوچاہے عطا فرمائے) وَ اللهُ ذُو الْفَضُلِ الْمُخَانِ (اللهُ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَشَاءُ (يالله كافضل ہے جس كوچاہے عطا فرمائے) وَ اللهُ ذُو الْفَضُلِ

المُعَظِيم (اورالله برك فضل والاسم)-

سَابِقُواْ فرما کریے فرمایا کہ آپس میں مسابقت کرولینی اللہ تعالی کی مغفرت اور جنت عاصل کرنے کے لئے خوب دوڑ دھوپ کرو<del>اور آیک</del> دوسرے ہے آگے بڑھوا عمال آخرت میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا مندوب اور محبوب ہے کیونکہ اس میں کسی فریق کونقصان نہیں ہوتا ہر مخص کواللہ تعالی اپنے ایمان کا اور اعمال صالحہ کا اجرعطافر مائے گاکسی کی محنت میں سے كثوتى كركيكى دومر بيكوثواب نهيس دياجائے گا، برخص اپناا نيا ثواب لے گا، ہاں اعمال ميں اخلاص موريا كارى كاجذبه نهو

یبال سورة الحدیدین سابقوا (ایک دوسرے آگے برھو) فرمایا اور سورہ آلی مران میں سارِ عُوا فرمایا ہے جس کامعنی ہے کہ آپ میں ایک دوسرے ہے آگے برھے میں جلدی کروہ اس میں بدیتا دیا کہ اعمال صالح میں دیر نہ لگاؤ، جو نیک کام کر سکتے ہو کر گرزو آج کا کام کل پر نہ ڈالو نفس و شیطان سمجھائے گا کہ بیکام کل کو کرلیں گان دونوں کی بات نہ ما نوا عمال صالح میں جلدی کرو آگے برھو، موقع اور فرصت کے مطابق عمل خیر کرتے رہو کار خیر ابھی کرلو پھر کل کو بھی کرلین ، یہاں عَوْرُ ضُھا گھو مُن و اُلگاؤ صُن فرمایا ہے انسانوں کے سامنے چونکہ آسان وزمین ہی طور خوا کی دونوں کی سعت بتانے کے لئے تقریب الی الفہم کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جنت کی وسعت بتانے کے لئے تقریب الی الفہم کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑ ائی ایس ہے جو کہ تا ہو سعید میں جو جو ان اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں سودرجہ بین سارے جہاں اگر ان میں سے ایک درجہ میں جو جا کیں تو سب کے لئے کا فی ہوگا۔ (رفاہ الزندی)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ادنی جنتی کو جو جنت دی جائے گی اسے پوری دنیا اور اس جیسی دس گناوسیع جنت عطا کی جائے گی۔ (مشکونہ المصابیح صفحه ۲۲ معن البعادی ومسلم)

جنت ایمان والول کے لئے تیار کی گئی ہے: اُعِدَّتْ لِلَّذِیْنَ اَمَنُو اَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ( جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے: اُعِدَّتُ لِلَّذِیْنَ اَمَنُو اَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ( جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوایمان لائے اللہ براوراس کے رسولوں پر ایمان لانے اللہ تعالی پراوراس کے رسولوں پر ایمان لانے اللہ تعالی پراوراس کے رسولوں پر ایمان لانے والے خواہ کی رسول کے اللہ تعالی پراوراس کے رسولوں پر ایمان لانے والے خواہ کی رسول کے ایک ہوں سے بنت کے ستی ہیں۔

ذَلِكَ فَصَٰلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ (يه الله كَافْضُل بِ مِنْ عِطافرات) وَ اللهُ دُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ (اور الله برُ فَضُل والا ہے) اس میں بیرواضح فرمادیا کہ جن لوگوں کو جنت دی جائے گی بیمُض الله تعالیٰ کافضل ہوگا اپنا ذاتی استحقاق کی کانہیں ہے، لہذا کوئی شخص اینے اعمال برمغرور نہ ہو۔

ایمان کی دولت سے نواز نابھی ای کی منبر ہانی ہے پھرا عمال کو قبول کرنا بھی فضل ہے اور جنت عطافر مانا بھی فضل ہے۔

# مَا اَصَابِ مِنْ مَّصِيبَةِ فِي الْاَرْضِ وَلا فِي اَنْفُيكُمْ اللّهِ فَكَرَبُ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْراَهَا لَا وَلَ مَسِيتَ يَهُ وَيَا يَنِ آتَى ہِ آور يَهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ لِلْكُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لاَ يُحِبُ اللّهِ يَسِيرُ ﴿ لِللّهُ لاَ يُحِبُ اللّهِ يَسِيرُ ﴿ لِللّهُ لاَ يُحِبُ اللّهِ يَسِيرُ ﴿ لِللّهُ لاَ يُحِبُ اللّهُ لاَ يُحِبُ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ لاَ يُحِبُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

# جوبھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا پہلے سے لکھا ہوا ہے

قضسين ونياميں انسان آيا ہے محض زندگی گزارنے كے لئے نہيں آيا بلكه وہ امتحان اور ابتلاء ميں ڈالا گيا ہے، سورة الملك ميں فرمايا خلق الْمُوتُ وَ الْمُحَيوٰةَ لِيَبُلُو كُمُ اَيُّكُمُ اَحُسَنُ عَمَلًا (الله تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پيدا فرمايا تا كه متهيں آزمائے كتم ميں كون التحص مل والا ہے) جب امتحان ميں ڈالے گئے ہيں تو ان چيزوں کا پيش آنا بھی ضروری ہے جو امتحان كاذر بعد بن سكيں امتحان والى دو چيزيں ہيں۔

اول دولت اور نعت اور آرام وراحت دوم مشکلات ومصائب اور ناگوار چیزی، جب پہلی چیز یعنی خوش عیش زندگی ملتی ہے تو بہت ہے انسان اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں اعمالِ صالحہ چھوڑ کر دنیا ہی ہیں مست رہنے گئے ہیں، گزشتہ آیات میں تنبیہ فرمائی کہ دنیا لہو ولعب ہے نخر بازی ہے اور مال واولا دکی کشت پر مقابلہ کرنے کا سبب ہے لیکن سے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جیسے بھتی ہری بھری ہوتی ہے نیری ہوتی ہے نیری ہوتی ہے نیری ہوتی ہے نہری ہوتی ہے نہری ہوتی ہے نہری ہوتی ہے پھر خشک ہوجاتی ہے پھر بھوسہ بن جاتی ہے لہذا اس میں لگنا مجھداری نہیں ہے آخرت کی فکر کر نالازم ہے دوسری چیز مصیبت اور تکلیف ہے اس کے بارے میں ان آیات میں بتادیا کہ جو بھی کوئی مصیبت بھی جائے وہ واقع ہوئی ہی ہے کوئی مضیبت بھی نازلہ آنا کھیتوں میں پالا پڑجانا ٹلڑی کا کھاجا بنا بارش کے بہاؤ میں محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہیہ مصیبت آتی ہو مثلاً قبط پڑنا زلزلہ آنا کھیتوں میں پالا پڑجانا ٹلڑی کا کھاجا بنا بارش کے بہاؤ میں بہر جانا وغیرہ ہا جو جانا وغیرہ و جانا نوئی ہوجانا اور در پیش ہونا لائی ہو جانا نوئی ہوجانا اور اس کے ذکر اور عبادت کھا ہوا ہو کہ کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہو تو ہوکر دے گا اس کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوجانا اور اس کے ذکر اور عبادت سے منہ موڑ لین سمجھدار بندوں کا کام نہیں۔

جو کھوفت ہو گیا اس پررخ نہ کرو: لِگی کا تأسوا علی ما فَاتَکُم ای احبونا لکم بدلک لا تاسوا (الخ) یعن مہیں اس بات کی خبر دے دی گئ تاکہ میہاں کی تکلیف اور مصیبت اور نقصان وخسران پر توجہ نہ دواور حسرت اور افسوس میں مبتلا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے ہورک دے اور اعمال آخرت سے ہٹا دے جو مصیبت آتی ہو ہ آئی ہی قبی اس کا یقین ہوتو طبعی رخی ہو ہکتا ہے عقلی طور پر رخی نہ ہو (طبعی رخی پر مواخذہ نہیں) اپنے اختیار سے اس میں لگار ہنا اور اس کو سے جانا اور الی باتیں کرنا جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوریمنوع ہے۔

جو کھول گیااس براتر اؤمت: و لا تفر حوا بمآاتگم (اور تاکہ من ان چیزوں پر نہ اتر اؤجواللہ نے تہیں عطا فرمائی ہیں) کیونکہ جو کچھ ملا ہے وہ مقدر ہے تہارا کوئی استحقاق نہیں۔ جب ذاتی استحقاق نہیں تو اتر انے اور مستی دکھانے کا کیاحق ہے؟ دکھاور تکلیف اور آرام اور راحت تو سبھی کو پیش آتا ہے لیکن مومن بند ہے صبر اور شکر کے ذریعہ دونوں کو نعت بنا لیتے ہیں، حضرت صہیب رہ ہے کہ رسول اللہ عظیلتے نے ارشاد فرمایا مومن کا عجیب حال ہے جواس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے اگر اس کو خوش کرنے والی حالت نصیب ہوجاتی ہے تو شکر کرتا ہے بیاس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔ پیش آجائے تو صبر کرتا ہے بیصی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔

مَتْكَبِراور بَحْيَل كَى مُدَمَت: وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (اورالله پندنبين فرما تا براي شخص كوجو كبر كرنيوال فَرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ (اورلوگوں كوبُل كا كرنيوال فَرُكُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ (اورلوگوں كوبُل كا

تھم دیتے ہیں) جن لوگوں کوکوئی دولت اور نعت مل جاتی ہے اور دنیاوی اعتبار سے خوثی نصیب ہوجاتی ہے ان میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جواس نعت کو تکبر کا ذریعہ بنالیتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ میں فخر بھی کرنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبی فرمادی کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے مجبوب بند نے ہیں ہیں۔

چونکہ مال پر فخر کرنے والے مال ہے مجت بھی کرتے ہیں اور بیرمجت ان کو تنجوی پر آ مادہ کرتی ہے اس لئے اللّٰذِینَ 
یَبُخُلُونَ بھی فرمایا کہ بوگ بھی گرتے ہیں (جواللہ تعالی کے زدیک مغوض چیز ہے) وَیَامُووُنَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ (اور
یہ بہتیں کہ خود بخل کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی خرج نہیں کرنے دیے اُن کو بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے ہیں
دوہر لے لوگ اگر اپنامال اللہ کی رضا کے لئے خرچ کریں تو اس ہے بھی کنوی آ دمی کا دل دکھتا ہے اور بہ جانے ہوئے کہ اس کا مال
جھے نہیں مل جائے گا پھر بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے ہوئے سے بھی کنوی آ دمی کا دل دکھتا ہے اور خوانی ہے کہ کہ کر
چوٹ بیس مل جائے گا پھر بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے ہوئے دے دو، کیشیئر نے جوری سے دو بے تو نکال لئے کین اس کی انگلیاں
نوٹ چھوڑ نے کو تیار نہیں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ گویا دکھ دل سے آ گے بڑھار ہا ہے حالانکہ مال دوسرے کا ہے جونی سبیل اللہ خرچ
کر نہا تھی در کا ہے۔

وَمَنُ يَّتُولُ فَإِنَّ اللهَ هُوَّ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (اور جُوْض روگردانی کرے الله تعالی اس سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ غن ہے جمود ہے) ہمیشہ لائق حمر ہے کی کے خرچ کرنے نہ کرنے سے اسے کوئی نفع یا ضررتہیں پہنچتا جو بخل کرے گا پناہی برا کرے گا اور جو اللہ کے لئے خرچ کرے گا اس کا جروثو اب یالے گا۔

لَقُلُ الْسَلْمَا السُلْمَا بِالْبِيَنْتِ وَ اَنْزَلْنَامَعُهُمُ الْكِتْبُ وَالْبِيْزَانَ لِيقُوْمِ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَمَ عَلَيْ الْسَلْمَا الْمُعَلِّمُ الْكِتْبُ وَالْبِيْزَانَ لِيقُوْمِ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَمَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَنْ يَنْفُوهُ وَسُلَ بِاللَّهُ مَنْ يَبْدُوهُ وَ رُسُلُ بِالْفَيْنِ وَ اللَّهُ مَنْ يَبْدُوهُ وَ رُسُلُ بِالْفَيْنِ وَ اللَّهُ مَنْ يَبْدُوهُ وَ رُسُلُ بِالْفَيْنِ وَ اللَّهُ مَنْ يَبْدُوهُ وَ رُسُلُ بِالْفَيْنِ اللَّهُ مَنْ يَبْدُولُ وَ رُسُلُ بِالْفَيْنِ اللَّهُ مَنْ يَبْدُولُ وَ رُسُلُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ يَبْدُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ لِللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُولُولُ مَنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُولُولُ مَنْ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُولُولُ مُنْ الْمُنْ عَلَيْكُولُ الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِيلُولُولُولُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُولُ الْمُنْ عَلِيلُولُولُ الْمُنْ عِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلِيلُولُولُ الْمُنْ عَلَيْكُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلَيْكُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْمُ الْمُنْ الْم

اِنَّ اللهُ **قُو**ِيٌّ عَزِيْزُهُ

بیشک الله تعالی قوی اور زبر دست ہے۔

# الله تعالى نے پینمبروں کو واضح احکام دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں، اور لوگوں کو انصاف کا حکم دیا

قضسين اس آيت مين الله تعالى نے رسولوں كى بعثت كا اور انہيں واضح احكام كے ساتھ سيخ كا اور ان كے ساتھ كتاب اور مين ادر عربي مين ميزان نازل فرمانے كا تذكرہ فرمایا ہے الكتاب جنس ہے جس سے الله تعالىٰ كى نازل كى ہوئى تمام كتابيں مراد بين اور عربي مين الميز ان تر از وكو كہتے ہيں بعض حضرات نے اس كا ترجمة ترازو بى كيا ہے كيونكه اس كة دريع تحقي ناپ تول كى جاتى ہواور وہ آلة عمل وانصاف ہے، اور بعض حضرات نے اس كا ترجمة 'انصاف' كيا ہے دونوں صورتوں كا مطلب اور مآل ايك بى ہے، ارسال رسل اور انزال كتاب اور انزال ميزان كامآل بتاتے ہوئے ارشاوفر مايا ليك قوم النّاسُ بِالْقِسُطِ تاكه لوگ انصاف كے ساتھ قائم رہیں۔

لوہے میں ہیت شدیدہ ہے اور منافع کثیرہ ہیں: اس کے بعد فرمایا: وَالْذَ لَنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ بَاُسٌ شَدِیْدُ اور ہمن فیصلے میں ہیں۔ بنزہ بکوا تاراجس میں شدید بیب ہے، جہاد کے لئے جو بھیار بنائے جاتے ہیں۔ نیزہ بکوار بخر، بندوق لوہ ہی سے بنخ ہیں اور ان کے علاوہ جو بھیار ہیں حتی کہ آج کل کے میزائل، بم اور دوسرے بھیاروں کی تیاری میں بھی لوہ کا پھونہ پھو خل ضرور ہے ان بھیاروں کا ڈرلوگوں پر سوار رہتا ہے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رہتے ہیں، اللہ تعالی کے مومن بندے انہیں بھیاروں کو استعال کر کے تفر کو مٹانے کے لئے کا فروں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور اس سے اسلام اور مسلمان کی دھا کہ بیٹھتی ہے ساری دنیا کے کا فروں کو ڈرہے تو یہی ہے کہ مسلمان جہاد شروع نہ کردیں۔

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (اورلوہ بیں لوگوں کے لئے طرح طرح کے منافع ہیں) مشینیں تو لوہ کے ہیں ہی ، دوسری جتنی بھی چیزیں بی آ دم کے استعال میں ہیں تقریباً سب ہی میں کسی نہ کسی درجہ میں لوہ کا دخل ضرور ہے اگر ککڑی کی چیز ہے تواس میں بھی لوہ کی کیل ٹھوکی ہوئی ہے اور وہ بھی لوہ کے ہتھوڑے سے ٹھوکی گئے ہے، تغییرات میں لوہ کا استعال ہے، کھیتی میں ہال اور ٹریکٹر کی خدمات ہیں، جانوروں کے مونہوں میں لوہ کی لگامیں ہیں پائدان بھی لوہ کے ہیں۔ پٹرول لوہ کے آلات کے ذریعہ وکل جہوائی جہاز اور گاڑیاں لوہ سے بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ الی مالا تحصیٰ۔

و لَيْعَلَمُ اللهُ مَنُ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبِ (یعنی بیب شدیده اوردیگرمنافع کے علاوہ لوہ کے پیدا کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالی (بطورعلم ظہور) جان لے کہ بغیرد کیھے اس کی اوراس کے رسولوں کی کون مدوکرتا ہے) یعنی اللہ کے دین کوتھ یت پہنچانے اوراس کے آگے بڑھانے کے لئے اوراس کی دعوت دینے کے لئے کون تیار ہوتا ہے۔ جب جہاد کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوئے کہ ہم آل بھی ہوستے ہیں اللہ تعالی کے حکم کی تھیل کرتے ہیں اوراس کے دین اور اس کے دین کورسولوں کی مدور کے لئے ہتھیا رہے کوئل کھڑ ہے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالی کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی وجود آیا سے بلکہ وجود ہی وہ بخشا ہے اس علم کوئل ظہور کہا جا تا ہے۔

قوله ولیعلم الله عطف علی محدوف ای لینفعهم ولیعلم الله تعالی علما بتعلق به الجزّاء من ینصره و رسله باستعمال آلة المحرب من المحدید فی مجاهدة اعدائه و قوله بالغیب حال من فاعل ینصراومن مفعوله ای غائبا منهم أو الله تعالی ا

وَلَقُلُ الْسِلْنَانُوْمًا وَالْبُرْهِيْمَ وَجَعَلْنَافِى ذُرِيّتِهِمَ اللّهُ وَكَا وَالْكِتْبَ فَيَهُمُ تُحْتَلِ وَكَثْيَرُقِبْهُمُ اللّهُ وَكَا وَلَا اللّهُ وَكَا وَالْكِتْبَ فَيَهُمُ تُحْتَلِ وَكَثْيَرُ وَمِنْهُمُ اللّهُ وَكَا وَلَا يَسْبُهُمُ اللّهُ وَلَا يَسْبُهُمُ اللّهُ وَلَا يَسْبُهُمُ اللّهُ وَلَا يَسْبُهُ وَلَا يَسْبُهُمُ اللّهُ وَلَا يَسْبُهُ وَجَعَلْنَا فَلَا عَلَى اللّهُ وَحَعَلْنَا فَي اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَحَعَلْنَا عَلَى اللّهُ وَحَعَلْنَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَحَعَلْنَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا لَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ البَّعُومُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهُبَانِيّةَ وَالْبَثْلُ عُوهًا مَا كُتَبَنَهَا عَلَيْهِمُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمُ الْجَرَهُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمُ الْجُرَهُمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا اللّهِ ثِنَا اللّهِ عَمَا رَعُوهُمُ اللّهِ عَلَيْهِمَ الْجُرهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

انہوں نے حق تعالی کی رضا مے واسط اس اواقتیار کیا تھا، موانہوں نے اس کی پوری رعایت ندکی ، موان میں سے جولوگ ایمان الاسے ہم نے ان کوان کا اجر دیا

وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهِ

او**ران می**س زیاده نافریان میس۔

الله تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کورسول بنا کر بھیجا ان کی ذریت میں نبوت جاری رکھی حضرت عیسی الطبیح کو اجبیل دی اوران کے تبعین میں شفقت اور رحمت رکھ دی

قضمه بين ان آيات ميس حضرت نوح اور جضرت ابرا ہيم عليها السلام كى رسالت كا تذكره فرما يا اور يہ بھى بتايا كہ ہم نے ان وونوں كى وريت ميں نبوت جارى ركى وريت ميں ہدايت قبول كرنے والے بھى تقى ۔ اور بہت سے فاس يعنى نافرمان عنے ، پھر فرما يا كہ ہم نے ان كے يكے بعد ديگر برسول بين اور ان كے بعد عيسىٰ ابن مريم كو بھيجا جن كو تخيل بھى عطافرمائى ، بہت سے لوگوں نے ان كا بھى اتباع كيا ان كى لائى ہوئى ہدايت كو تيول كيا ان كو دين پر چلتے رہان كو حوار بين كہا جاتا تھا (جيسا كہ سورة آلى عمران اور سورة القف ميں ان كا تذكره فرما يا) ان كو دون ميں اللہ تعالى نے رحمت اور شفقت ركھ دى تقى آئى ميں ميں عمر وع نہ تھا اس لئے آئے على الكھ الكھ الكھ الكھ الكھ اللہ على اللہ تعالى اللہ تو تھے ، مشہور ہے كہ ان كی شریعت میں جہاد مشروع نہ تھا اس لئے آئے على الكھ قالى فالى ميں بيں تھى اللہ من اللہ تعالى ال

نصاری کاربهانیت اختیار کرنا پھراسے چھوڑ دینا: وَرَهْبَانِیَّةَ مِابْتَدَعُوْهَا (اور عیلی الطاق کا اتباع کرنے والون نے رہانیت کوجاری کردیا)۔

علامہ بغویؒ نے اس روایت کی کوئی سند ذکر نہیں کی اور کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا۔اس میں جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے لئے قال جائز نہیں تھا تو جنگ کیوں کی؟اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے ان پر جملہ کیا گیا ہوجس کی وجہ سے انہوں فنے مجور ہوکر جوابی کا روائی کی ہو۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب)

حضرت عیسی القید الله الله تعدان سے آگے بوھ کرنساری نے ایک چیزین نکال انتھیں جن کا الله تعالیٰ کی طرف سے عمنیں دیا گیا تھا یہ چیزیں نفس کو مشقت میں ڈالنے والی تھیں ، یادگ نکاح نہیں کرتے تھے ، کھانے پینے میں ، اور پہنے میں کی کرتے تھے ، تھوڑا بہت کھاتے تھے جس سے صرف زندہ رہ جائیں، پہاڑوں میں گر جے بنالیتے تھے وہیں پر زندگیاں گزارتے تھے ، ان کے اس عمل کور جبانیت اوران کورا بہب کہاجا تا ہے۔ انبی را بہوں نے حضرت سلمان فاری کھی کوسید نامجد رسول اللہ علیہ کے تھے جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت یکے جگو وُنگ مَحْکُونیا اللہ علیہ کی الله علیہ کی نشاند بی کی نشاند بی کے نشاند کی ہوئی کے این الوگوں نے عوام سے اور ملوک سے ملحد کی اختیار کر کی تھی کیونکہ اہل و دیاان کو بجور کرتے تھے کہ ماری طرح ربوہ بید بہانیت کو اختیار دنیاان کو بجور کرتے تھے کہ ماری طرح ربوہ بید بہانیت کا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا انہوں نے خودر بہا نیت کو اختیار کرلیا تھا اور یہ بھیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے:

قال البغوى فى معالم التنزيل و رهبانية ن ابتدعوها من قبل انفسهم ماكتبنا عليهم الاابتغاء رضوان الله يعنى ولكنهم ابتغوا رضوان الله بعنى منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر اى وابتدعوارهبانية ابتدعوها فهو من باب الاشتغال (علامه بغوگ معالم التزيل من لكت بين كه تقديرعبارت يول ب و وهبانية وابتدعوها من قبل انفسهم ماكتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله ين كين انهول ني الديم بهائيت كورايه الله تعالى كى رضا ماصل كرنى كوشش كى اورروح المعانى من به كردهبادية نعل محذوف كى وجهت منصوب ب جس كي تغير فعل طام ركرد باب تقديرعبارت يول بهدول بي المتعالى كي المت

موجودہ نصاری کی بدحالی اور گنام گاری ، و نیا کی حرص اور مخلوق خدا پر ایکے مظالم: نصاری نے اپنے رسول سیدناعیسی القلیمی کی بدحالی اور گنام گاری ، و نیا کی حرص اور مخلوق خدا پر ایکان لائے اب بہودیوں کی سیدناعیسی القلیمی کا اتباع نہ کیا تو ان میں رحمت و شفقت نہ رہی اور نہ وہ سید نامجہ رسول اللہ تھی پر ایمان لائے اب بہودیوں کی طرح وہ بھی اسلام کے سب سے برے و ثمن میں کافر تو ہیں ہی کفر کے ساتھ ساتھ دوسرے گناموں میں موجودہ دور کے تمام انسانوں سے بہت آگے ہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو بہی لوگ گناہ والی زندگی سکھاتے ہیں ، نظے بہنا و ے ، زنا کاری ، شراب خوری ، جوادغیرہ یہ سب نصاری کے کرتوت ہیں چونکہ انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنالیا ہے کہ حضرت عیسی القلیمی کا آل (جس کے وہ جھوٹے مدی

بیں) ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن گیااس لئے ہرگناہ کر لیتے ہیں ان کے ملکوں میں نکاح ختم ہوتا جارہا ہے، مردوں اور عورتوں میں دوسی کا کہ ختم ہوتا جارہا ہے، مرداور عورت کے ملاپ کو دوسی کا رواج ہے، بار کے بار کے بار کے دوسی کا کہ کام ہورہے ہیں۔ بے باپ کے بچوں کی کٹر ت ہے اور بے نکاح کے مرداور عورت کے ملاپ کو ان کے ملکوں کی پارلیمینٹ نے قانونی طور پر جائز کررکھا ہے، بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے آپ ہم جنسوں سے استلذاذ کو بھی جائز قراردے دیا ہے۔

عجیب بات ہے کہ جو بات پارلیمنٹ پاس کر دے، پوپ اس کے خلاف ذرا سا بھی لب نہیں ہلا سکتے ، کیا حضرت میں النظافی نے یہ فرمایا تھا کہ زنا کو عام کر لینا اورا سے قانونی جواز دے دینا بورپ اورام ریکہ کے ممالک کے دیکھ ایشیا اورافریقہ کے ممالک بھی انہی کی راہ پر چلنے لگے ہیں پوری دنیا کو گنا ہگاری کی زندگی سکھانے کے ذمہ داری وہی لوگ ہیں جوحضرت سے النظی بھلا کے نام سے اپنی نبیت خام کرتے ہیں حالا نکہ حضرت کے النظی بھلا اس دین سے بری ہیں جو مسیحیت کے دعویداروں نے اپنار کھا ہے۔

حضرت من الطلقة ن توحیدی وعوت دی، پاک دامن رہے کوفر مایا اور یہ بھی فر مایا کہ میرے بعدایک نی آئیں گان پر ایمان لانا، وہ نی تشریف لے آئے بعن حضرت محمد رسول اللہ عظافہ مسیحی ان پر ایمان نہیں لائے۔ یہ حضرت من الطبقة کے فر مان کی صرح خلاف ورزی کررہے ہیں۔ اور دنیا بھر میں مشنر یوں کا جال بھیلار کھا ہے اور مسلمانوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف وعوت دیت کی طرف وعوت دیت کی الطبقة نے فر مایا تھا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (متی کی انجیل)۔

بہت ی تحریفات و تغیرات کے باوجوداب بھی انجیل بوحنا میں آنخضرت عظیمی کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ باب نمبر ۱۳ میں ہے کہ'' میں نے یہ با تیں تمہار بے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں لیکن مددگار لیعنی روح القدس جے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب با تیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہاوہ سب تمہیں یا دولائے گا''۔

پھر چندسطر کے بعدان کے آسان پراٹھائے جانے کی پیشین گوئی ہے اس میں بدالفاظ ہیں'' اور پھرتھوڑی دیر میں مجھے دی کھر فی اور بداس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں'' ہل رُفَعَهُ اللهُ اِلَيْهِ کی طرف اشارہ ہے جوقر آن مجید میں سورہ نماء میں ذکور ہے۔

پھر چندسطر کے بعد دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے اس کے الفاظ سے میں 'میں نے تم سے بیا بیں اس لئے کہیں کہتم مجھ میں اطلبینان یا وَء دنیا میں صیبتیں اٹھاتے ہولیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پرغالب آیا ہوں''۔

اے تھرانیو! حضرت میں الطبیع نے جوفر مایا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں تم ان کے سواکسی کے پاس نہ جانا، ونیا بھر میں مشنر یاں قائم کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرواورد پن اسلام قبول کرو قرآن مجید میں حضرت سے الطبیع کے دنیا سے اٹھائے کی حدیثوں میں ان کے دوبارہ تشریف لانے کا اور محمد رسول اللہ علیق کی حدیثوں میں ان کے دوبارہ تشریف لانے کا اور طبعی موت سے وفات پانے کا ذکر ہے ، موجودہ انجیل کی عبارتوں سے بھی بیٹا ہت ہوتی ہے ، سیجیوں پر لازم ہے کہ حضرت سے الطبیع کی باتیں مانیں اور رسول اللہ علیق پرائیان لائیں اور اپنے بنائے ہوئے دین پر نہ جے رہیں اور مسلمانوں کو اپنے کفرید دین کی دعوت نہ دیں ، تعصب میں آگرا بی آخرت بربادنہ کریں۔

یہودونصاریٰ کاحق سے انحراف اور اسلام کے خلاف متحدہ محاذ: یہودونصاریٰ نے محمد علی ہے کہ سے انکراف اور اسلام کے خلاف متحدہ محاذ: یہودونصاریٰ نے محمد علی کے آکرا باد بہت کم ایمان لائے ۔یہودی مدید منورہ میں اس لئے آکرا باد ہوئے تھے کہ یہاں آخر الانبیاء علی تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کو

یجاں لینے کے باد جود ایمان نہیں لائے۔فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَا عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ چندى يہوديوں نے اسلام قبول کیا جن میں عبداللہ بن سلام ﷺ کی شے انہوں نے فرمایا عرفت ان وجھه لیس بوجه کداب کہیں نے اسلام قبول کیا چیرہ انورد کھتے ہیں پہان ایا کہ یہ چیرہ جموٹائہیں ہوسکنا۔ (مگل قالمان عَفِيمَا)

یہودونساری دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ین کو فلط جانے ہیں لیکن اسلام اور سلمان کے فلاف آپس میں گئے جوڑ کے اور اسلام کے منا نے کے لئے دونوں نے اتحاد کر رکھا ہے لئین پھوٹوں سے یہ چاغ نہیں بجھایا جاسکا و الله مُتِم نُورِ ہِ وَلُو کُو اَلْکَافِرُ وُنَ اللّٰہ عُورُ ہُ وَلُو کُورِ اللّٰہ مُتِم اللّٰه مُتِم اُنورِ ہِ وَلُو کَرِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُورُ ہُ وَلُو کَا اَجَاع کیا ان کے دلوں ہیں ہم نے شفقت اور رحمت رکھ دی ) جن لوگوں نے اتباع کیا تھا ان ہیں رحمت وشفقت تھی اب بن مربح کا اتباع کیا ان کے دلوں ہیں ہم نے شفقت اور رحمت رکھ دی ) جن لوگوں نے اتباع کیا تھا ان ہیں رحمت وشفقت تھی اب تھی ان سے جھوٹی نسبت رکھے والوں نے گئی سوسال سے پورے عالم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے ملک گیری کے حوص نے ان سے ایشیائی مما لک پر جھے کا رائے ، ملکوں پر قبضے کے کے ۱۹۵ ء میں ہندوستان کے لوگوں کو کس طرح تظم کا نشانہ بنایا؟ تا رتغ دان جانے ہیں ، ایشیائی مما لک پر جھے کا رائے ، ملکوں پر قبضے کا کیا ہے وہ حضرت عیسی النظینی کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ جھرت عیسی النظینی کی اور ہیں جس جھرت عیسی النظینی کی است کی آپ جھرت عیسی النظینی کی است کی آپ جھرت عیسی النظینی کی است کی آپ جھرت عیسی النظینی کی آپ جس کی میں جو ان کی رسالت کا انکار کردیا۔ فَلَمُ اللّٰہ عَلَیْ کُھا اتباع بھی دیوں ہیں ہوگی کی ان کی تھورت کی ان کی تھورت کی ہور کے بین خوا میں ہور کی اس کی تھورت کی ہور کے بین میں ہور کی جسیل اللّٰہ تعلی کی ان کی تھورت کی ہور کی جسیل ہول کی ان کی تھورت کی ان کی تھورت کی انہا ہوں پر کئی تہیں کر کئے ہیں جو ان کے ذریب میں دیا تھا کی ان کی تھورت کی ان کی تھورک کے اس میں اللہ تعالی کی رضا ہے اپنے طور کی ان کی تھورک کے اس میں اللہ تعالی کی رضا ہے اپنے طور کی دریا نہیں کی ان کی دریا نہیں کی ان کی دریا نہیں کی ان کی دریا نہیں کی انہ تعالی کی رضا ہے اپنے طور کی دریا نہیں کی ان کی دری ان کی دریا انہائی کی رضا ہے اپنے طور کی دریا نہیں کی ان کی دری کی دریا نہیں کی دریا نہیں کی ان کی دریا نہیں کی دریا نہیں کیا ان کی دریا نہیں کی دریا نہیں کی دری کی دریا نہیں ک

پراختیار کر کی تھی پھراس کونباہ بھی نہ سکے، رہانیت کو بھی چھوڑ بیٹھے اور جوشر لیت انہیں دی گئی تھی اس کی بھی پاسداری نہ کی، ملکہ اسے بدل دیاا عمال صحیحہ صالحہ پرتو کیا قائم رہتے تو حید کے قائل نہ رہے تین خدا مان لئے، پھران میں سے ایک خدا کے مقتول ہونے کاعقیدہ بنالیااور سیمجھ لیا کہ ان کاقل ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔

بیر بہانیت ندان کے لئے مشروع تھی ندامت محدیثل صاحبها الصلاق والتید کے لئے مشروع ہے۔ شریعتِ محدید میں آسانی رکھی گئی ہے تگی نہیں ہے۔

سورة البقره مين فرمايا:

يُوينُدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُو وَلَا يُوينُدُ بِكُمُ الْعُسُو (الله تهارے ساتھ آسانی كااراده فرما تا ہے اور تَق كااراده تهر فرما تا) ۔ اور سورة الاعراف میں فرمایا: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنُهُمُ إَصُوهُمُ وَالْاَعْلَالَ الْبَعْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمُ (رسول بى اى ال كے لئے پاکنره چزیں ملال اور ضبیت چزوں کورام قرار دیتا ہے اور الاعظلال الَّتِی كَانَتُ عَلَيْهِمُ (رسول بى اى ال كے لئے پاکنره چزیں ملال اور ضبیت چزوں کورام قرار دیتا ہے اور الایکودور کرتا ہے )۔

سورة المائده میں فرمایا مَا یُرینُدُ اللهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِّنْ حَوَج (الله تعالیٰ یہیں چاہتا کہ م پرکوئی تکی ڈالے)۔
سورة الحج میں فرمایا: هُوَ اجْحَبُکُمُ وَ مَاجَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الْمِدِیْنِ مِنْ حَوَج (الله نِهْمِیں چن لیااور تم پرکوئی علی تکی نہیں ڈالی) ان آیات میں اس بات کی تصری ہے کہ امت محمد یہ علی ہے۔ حضرت عثان بن مظعون عظی ہے جن میں تکی ہو، نصاری کی طرح رہانیت اختیار کرنے کی اجازت یا فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عثان بن مظعون عظی ہے دوایت ہے کہ انہوں نے عض کیا یارسول الله جمیں ضی ہونے یعنی قوت مردانہ ذاکل کرنے کی اجازت دیجے آپ علی ہے فر مایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جوکسی کوضی کرے یا خودضی ہے ، بلا شبہ میری امت کا خصی ہونا (یعنی یہوی نہونے کی صورت میں شہوت کو دبانا) یہ ہے کہ کہ دوزے رکھا کریں اس کے بعد عرض کیا کہ جمیں سیاحت (یعنی سیروسفر) کی اجازت دیجے آپ نے فر مایا ہے شک میری امت کی رہبانیت سے کہ نماز کے انظار میں مجدول میں بیٹھے رہا کریں۔ (عکوۃ المانے صورہ)

معلوم ہوا کہ اس امت کونصاری والی رہانیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا، معاش کا انتظام نہ کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادانہ کرنا، ان چیزوں کی شریعت محمد یہ بیس بنظام نہ کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادانہ کرنا، ان چیزوں کی شریعت محمد یہ بیس اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق لباس پہنیں، شریعت محمد یہ بیس اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق لباس پہنیں، اسراف (فضول فرچی) اور دیا کاری خودنمائی نہ ہو، کھانے چینے بیس حلال وحرام کا خیال ہوئسی کا حق نہ دبائیں کسی طرح کی خیانت نہ کریں اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق اچھالباس پہن لے واس کی گنجائش ہے۔

رسول الله عليه كاارشاد ب:

کلوا و اشربوا و تصدقوا مالم یخالط اسراف و لا مخیلة . (مشکوة المصابح ص۳۷۷) العنی کها دادر پیزو به به به سال پین کها دادر پیزو به به به که اس پین امراف (فضول فرچی) اور پینی گها رنانه بو

اگرکوئی شخص سادگی اختیار کرے معمونی لباس پہنے تو یہ بھی درست ہے رسول اللہ علیہ کے کوسادگی پیند تھی ،عموماً آپ کا یہی عمل تھا۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے قدرت ہوئے ویصورتی کا کپڑا تواضع کی وجہ سے یہننا چھوڑا۔اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا یہنائے گا (معنون موے)

واضح رہے کہ سادہ کیڑے لوگوں سے سوال کرنے کے لئے یابزرگی اور درولیٹی کارنگ جمانے کے لئے نہ ہوں اور اس کو

طلبِ دنیا کا ذریعہ بنانامقصود نہ ہو۔موُمن بُندہ فرض اورنفل نمازین پڑھےفرض اورنفل روز بے رکھے را توں کو کھڑے ہو کرنفلی نمازیں پڑھے۔ یہ چیزیں رہنا نیت میںنہیں آتی ہیں۔

حضرت انس علی می دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کہ م اپی جانوں پر تخی نہ کروورنہ اللہ تعالی بھی تخی فرمائے گا، ایک جماعت نے اپنی جانوں پر تخی کی اللہ تعالی نے بھی ان پر تخی فرمادی۔ یہ انہیں لوگوں کے بقایا ہیں جوگر جوں میں موجود ہیں۔ پھر آپ نے بی آیت تلاوت فرمائی رَهُبَانِیَّةً نابُتَدَ عُورُ هَا هَا كَتَبُنَاهَا عَلَيْهِمُ (دواہ ابوداؤد صفحه ۲۰۱۲:۲۰)

یادر ہے کہ شریعتِ محمد میں ہونے کا مطلب میہ ہے کہ لکرنے والے اس پر عمل کرسکتے ہیں، مید مطلب نہیں ہے کہ نفر کی خواہش کے مطابق جو چاہو کرلو۔اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں حلال وحرام کی تفصیلات ہی نہ بوتیں، نہ نماز فرض ہوتی، نہ گرمی کے زمانوں میں رمضان کے روز ہ رکھنے کا حکم ہوتا نہ جج کا مخوب سمجھ لیں، شریعتِ اسلامیہ کے آسان ہونے کا مطلب جو کھدین نے نکالا ہے کہ جو چاہو کرلوییان کی گمراہی ہے۔

حضرت ابوامامہ کے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ جہادی ایک جماعت میں نظے وہاں داستہ میں ایک غار پرگزرہواوہاں پانی تھا اور سبزی تھی ایک نظر میں بیات آئی کہ وہیں تھم جائے اور دنیا سے علیمہ ہ ہوکرزندگی گزار ہے، اس نے اس بارے میں رسول اللہ علیہ سے اجازت جاہی، آپ نے فرمایا بے شک میں یہودیت اور نفر انیت کیکن ہیں بھیجا گیا لیکن میں ایک شریعت اور نفر انیت کیکن ہیں بھیجا گیا لیکن سے ایک شریعت کے بھیے گیا ہوں جو بالکل سیدھی ہے اور آسان ہے تیم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے آیک شریعت ایک شام کو اللہ کے داہ میں چلا جانا، دنیا اور دئیا میں جو کچھ ہے اس سب سے افضل ہے اور جہادی صف میں تمہارا کھڑا ہو جانا ساٹھ سال کی نماز سے افضل ہے۔ (رواہ احمد اللہ علیہ والمائے سوج سے)

دیکھوا پی شریعت کوآسان بھی بتایا اور ساتھ ہی جہاد کے صف میں کھڑا ہونے کی فضیلت ہیان فرمادی۔ شریعت اسلامیہ میں اعتدال ہے نہ دنیا داری ہے نہ ترک دنیا ہے۔ شریعت کے مطابق حلال چیز سے استفادہ کرنا حلال ہے۔ خیائث اور انجاس سے پر ہیز کریں تواضع مامور بہ ہے سادگی مرغوب ہے۔

يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّعَوُا اللَّهَ وَ امِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِه وَيَجْعَلْ تَكُمْ

اے ایمان رکھنے والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالی تم کو اپنی رحمت ہے وو جھے وے گا اور تم کو

# نُوْرًا مَّنَشُوْن بِهِ وَيَعْفِرْ لَكُوْرُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيْكُ لِعَلَا يَعْلَمُ الْكِتْبِ الْاَيقُورُ وَنَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّه

# ایمان لانے والے نصاری سے دوحصہ اجر کا وعدہ، اہل کتاب جان لیس کہ اللہ کے فضل پر کوئی دسترس نہیں رکھتے

حضرت عیاض بن جمار مجاشعی روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ نایک دن اپ خطبہ میں فر مایا خبر دار میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہیں ہوں چیزیں بتا دول جوتم نہیں جانے جو اللہ نے مجھے آج بتائی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے فر مایا کہ میں نے اپنے بندوں کواس حال میں پیدا فر مایا کہ دہ سب صحیح دین پر تصان کے پاس شیاطین آ گے سوان کوان کے دین ہے ہٹا دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لئے حلال کی تھیں وہ ان پر حرام کر دیں ، اور ان کو تھم دیا کہ میر ساتھ شریک تھم را کیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ، اور بے شک اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سب کو عربی ہوں یا مجمی مبغوض قرار دیدیا سوائے چندلوگوں کے جوانل کی کتاب میں سے باتی تھے۔ (الدید کی مسلم فوہ ۱۵۰ تھے)

یدلوگ جو بقایا اہل کتاب میں سے متے حضرت عیسیٰ القلیمالا پر ایمان لائے متے اوران کی شریعت پر چلتے سے تغیرا ورتبدیل سے دور شے ان لوگوں کوخطاب کر کے فرمایا کہتم لوگ اللہ پر اوراس کے رسول یعنی آخرالا نبیاء علیہ پر ایمان لاؤجن کی بعثت کی بشارت حضرت عیسیٰ القلیمالا نے دی تھی اللہ تعالی تہمیں دو ہراا جرد ہے گا، ایک اجمعیسیٰ القلیمالی نے کا وران کے دین پر قائم رہنے کا، دوسرا اجر خاتم الا نبیاء علیہ پر ایمان لائے ہوئے تھے پھر آپ تشریف لے آئے تو تصدیق پر قائم رہے اور علی الاعلان ہمی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے پھر آپ تشریف لے آئے تو تصدیق پر قائم رہے اور علی الاعلان ہمی

الَّذِيْنَ اتَيُنهُمُ الْكِتْبَ مِنُ قَبُلِهِ هُمُ بِهِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمُ قَالُوا اَمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنَ كَبُنَا اللَّهُ الْحَلَى عَلَيْهِمُ قَالُوا اَمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَسَنَةِ وَيُنَا إِنَّا كُنَّا مِنُ قَبُلِهِ مُسْلِمِيْنَ ﴿ أُولَئِكَ يُوتُونَ اَجْرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواوَيَدُرَءُ وُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنُفِقُونَ ﴿ اللَّيْنَا اللَّالَةِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللِيلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَ

(جن لُوگوں کوہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی دہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لائے بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلاشبہ ہم پہلے ہی سے اسے مائے سے (یعنی آخری نبی پر کتاب نازل ہوگی ہم اس کی تصدیق کرتے تھے) یہ ذہ لوگ ہیں جن کو صبر کرنے کی وجہ سے دہرا او اب دیا جائے گا اور وہ لوگ ایس میں خرج کرتے ہیں )۔

ُ سورة القصص كى آيت شريف سے مؤمنين اہلِ كتاب كود ہراا جرعطا فرمانے كى نوشخرى دى ہے سي بخارى صفحہ 8: ج ا ميں ہے كەرسول الله عليلية نے قيصرِ روم كودعوت اسلام كا جو خط لكھا تھا اس ميں يہ بھى تھا: اَسْلِمُ تَسْلَمُ يُوْتِيكَ اللهُ اُجُوكَ مَوْتَيُنِ (تو اسلام لے آ ،اللہ تعالی تخصے دہراا جرعطا فرمائے گا )۔

حفرت ابوموی اشعری رہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دواجر ہیں ایک وقتی ہوئی ایک اندورہ دوسراوہ غلام جو کسی کا بیں ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے مودہ اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد سول اللہ علیہ کتاب اللہ علیہ کتاب ہوئی کا مملوک ہواس نے اللہ کاحق اوا کیا اور اپنے آتا وں کا بھی ، اور تیسراوہ شخص جس کے پاس باندی تھی ( بحق ملکیت ) اس سے صحبت کرتا تھا اس نے اس کو ادب سمایا اور اچھا ادب سمایا اور اسے تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی چراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا سو اس شخص کے لئے بھی دواجر ہیں ۔ ( مجے بنادی سور ۲۰)

یہاں جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جولوگ اہل کتاب ہیں سے دورسول اللہ علیات پر ایمان لائے جوتمام انبیاء کرام علیم السلام پر ایمان لانے کو سلام ہے ان میں اور اہل کتاب ہونین میں کیا فرق رہاجس کی وجہ سے اہل کتاب کو دو ہرا اثواب دیا گیا؟ فلام ہے کہ تمام مؤمنین تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس کا جواب ہیہ کہ جواہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لاتے پھر سیدنا محمد سول اللہ علیہ تا کہ ایمان لاے ان کو جود و ہرا اجر ملے گاس میں میٹیس بتایا کہ اس دہرے کا اکبر اکیا ہوگا، دو ہرا اسے کہتے ہیں جوا کہرے علیہ کا دوگنا ہو، ضروری نہیں کہ ہر دوگنا دو سرے ہرا کہرے سے ذیادہ ہو، دیکھودس کا دوگنا ہیں ہے جوا کہرے چالیس سے کم ہے۔ پھر آیت اور حدیث میں ضبحفین کی لفظ ہے، لیتی دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ یہ دو مرتبہ کتنا کتنا ہوگا اس کی تصریح نہیں ہے۔ یہاں سورة الحدید میں لفظ کفلین میں دے حصت فرمایا ہے تفلین کی مقدار کیا ہے اس کا ذرائیں ہے، حضرت تصریح نہیں ہے۔ یہاں سورة الحدید میں اٹھا کھلین میں دے حصت فرمایا ہے تعلین کی مقدار کیا ہے اس کا ذرائیں ہے، حضرت الومون کی کی دوایت بھی اجران فرمایا اس میں بھی ضعفین نہیں ہے۔ نیز جو اہل کتاب اینے نبی پر ایمان لائے اور اس پر جے ابومون کی کی دوایت بھی اجران فرمایا اس میں بھی ضعفین نہیں ہے۔ نیز جو اہل کتاب اینے نبی پر ایمان لائے اور اس پر جے آئیں ہی مشکلات کا سامنا رہا اور تکلیفین اٹھا کیں (جن کو سورة القصص میں بیما صنبور کو آئی ہے۔ نسی بیما عرب کی مقدار کیا ہے تواب کیا ان کا اجر بڑھیا تو کیا اشکال ہے قربانیوں اور شقتوں کی وجہ سے نصفیات بڑھ جو آئی ہے۔

اہل کتاب کے ایمان لانے پرایک تو دو حصر تو اب طفے اوعدہ فرمایا ہے جے گونیکٹم کفکین مِن رَحْمَتِه میں بیان فرمایا ہے اور دوسر اوعدہ و یَنجُعَلُ لُکُمُ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ مِن فرمایا (اور الله تمہارے کئے ایسا نور عنایت فرمائے گا جے لئے ہوئے تم چلتے پھرتے رہو گے) یعنی تمہارے دلوں میں ایسی روشی ہوگی جو ہر وقت ساتھ رہے گی (جس کا اثر یہ ہوگا کہ ایمانیات برعلی وجالبھیرت جے رہو گے اور شرح صدر کے ساتھ اعمال صالح انجام دیتے رہوگے)۔

قال البغوى فى معالم التنزيل ناقلاً عن ابن عباس ان نوره هو القرآن ثم ذكر عن مجاهد هو الهدى والمبيان اى يجعل لكم سبيلا واصحا فى المدين تاتون به. (علامه بغوى في تقرير معالم التزيل مين حضرت ابن عبائ في المرتب المرتب

مومنین اہل کتاب کی تیسری نعت بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایاؤ یَغْفِر لَکھم اوراللہ تمہاری مغفرت فرمادے گا۔

وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اورالله بَحْثَة والامهر بان ب)-

لِنَكْلا يَعْلَم اَهْلُ الْكِتَابِ (الى آخرالورة)اس يهلِ فَعَلَ يااعْلَمَ مقدر إوراا زائده إوران وفقد من المثقله

المثقلہ نے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نیعتیں محطافر مائیں تا کہ قیامت کے دن اہل کتاب پراپنے بارے میں بیدواضح ہوجائے کہ ان کو اللہ کے فضل کے کسی جزو پر بھی دسترس نہیں ہے، اور تا کہ یہ بھی معلوم ہوجائے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اسے جس کو چاہے دیدے (بیان القرآن میں اس جگہ پرسوال وجواب دکھ لیاجائے)

معالم النزيل ميں لکھا ہے کہ اہلِ کتاب میں ہے جولوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے کہا کہ چلو جواہلِ کتاب تمہارے نبی علقہ پر ایمان لائیس ان کے لئے انہوا اجر ہے اور اہل کتاب کے علاوہ جوشن آیمان لائے اس کے لئے انہوا اجر ہے لہذا ہم تم برابر ہوئے تمہارے لئے بھی ایک اجر ہے اور ہمارے لئے بھی ایک اجر ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ یَا اَیُّھا الَّذِینَ اللّٰہِ اللّٰہُ عَالَ اللّٰهِ مَا اَلْہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَا اَلْہُ مَا اَلْہُ مَا اَلْہُ مَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ

لِنَالًا يَعُلَمُ اَهُلُ الْكِتَابِ مِن يہ بتا دیا کہ خود اپ طور پر ہائیں بنانے سے اور اپ لئے ایک اجرکا دعویٰ کرنے سے
آخرت میں کامیابی نہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائ گاوئ فضل سے نواز اجائے گا اور اس نے وہاں پر فضل فرما نا اہلِ اسلام

ہی کے لئے مخصوص رکھا ہے (لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمیں بھی ایک اجر طے گا باطل ہے) آیت کے ختم پر جو لِنَالًا یَعُلَمُ اَهُلُ الْكِتَابِ فَرَمَایا ہے اس میں یہود و نصاریٰ دونوں قوموں کو متنبہ فرمادیا (گو پہلے سے نصاریٰ کا ذکر تھا) کہ خود سے اپنی نجات کا
عقیدہ رکھنا اور یوں بھینا کہ ہم ہی یا ہم بھی جنت میں جا کیں گے غلط ہے اللہ تعالیٰ اپ قانون کے مطابق جس کونو از ہے گا وہی جنت میں جا کی خیات نہیں ہوگی خوب سجھ لیا جائے۔ وَ اللّٰهُ خُو اللّٰهُ عَلَىٰ الْعَظِیمُ وَ اور اللہ ہو نے فضل والا ہے)

ذُو اللّٰهُ صُلِ الْعَظِیمُ (اور اللہ ہو نے فضل والا ہے)

تم تفسير سورة الحديد، والحمد لله العلى الحميد والصلوة والسلام على حير العبيد، وعلى الله و صحبه الذين اختصوا بالاجر الجزيل والثواب المزيد.

#### ڔ ڛؙڠؖٵڵڮٵۮڵؾۣ۫ڡڒڹؾؾ؉ڐۿؚڵؿؗؾٳڣۼۺۏٙڵٳؾۘؠۜڐ؋ٙڸڮؙ ڛؙڠؖٵڵڮٵۮڵؾؙۣڡڒڹؾؾ؉ڐۿؚڵؿؙؾٳڣۼۺۏٙڵٳؾؠۜڐ؋ٙڸڮؙۯؙڮ۫ۼڲ*ٚ*

سوره مجاوله مدیند منوره میں نازل ہوئی، اس میں بائیس آیات اور تین رکوع ہیں

# بِسُ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرُّحِسِيْمِ ٥

شروع الله كے نام سے جوبرا مهربان نہايت رحم والا ہے

# قَلْ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي نَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ

بے ٹک اللہ تعالیٰ نے اس مورت کی بات من لی جوآپ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھڑتی تھی ،اوراللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی ،اوراللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو

تَحَاوُرُكُما اِنَّ اللهُ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ﴿ اللَّذِينَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْرِمِنْ نِسَابِهِ مُ مَا هُنَ

س رہا تھا، بیک اللہ تعالیٰ خنے والا دیکھنے والا ہے، تم میں جو لوگ اپی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی

أُمَّهَ بِهِمْ إِنْ أُمَّهَ يُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُ مُلَّا لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَذُورًا الْمُ

ما کی نہیں ہیں، ان کی ما کیں تو بس وہی میں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور وہ لوگ بلاشبہ ایک نامطول اور جموث بات کہتے ہیں،

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۗ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ تِسَأَيْطِهُ ثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوا فَتُحُرِيْدُ

اور یقینا اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشے والا ہے اور جولوگ اپنی ہو یوں سے ظہار کرتے ہیں چھراپی کھی ہوئی بات کی تلانی کرنا جا ہے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام یا

رَقَبَةٍ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَتُمَا لَيَا وَلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ وَفَكُنْ لَمْ يَجِدُ

لونڈی کا آزاد کرنا ہے بل اس کے کہ دونوں یا ہم ایک دوسر ہے وچھو ئیں اس کی تم کوشیحت کی جاتی ہے اورانلد تعالیٰ کوتہ ہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، پھر جس کومیسر نہ ہو

فَصِيامُ شَهْرِيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَتَكَالْتَا فَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِينًا الله

تو اس کے ذمہ لگا تار دومبینے کے روزے میں قبل اس کے کہ دونوں باہم ایک دوسرے کوچھوئیں چرجس سے بیعمی شہو سکتے آدان کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ناہے،

ذُلِكَ لِتُوْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ اَلِيْمُ ٥

یہ تھم اس لئے ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدود میں اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے

# ظہار کی مذمت اور اس کے احکام ومسائل

قفسيو: ان آيات ميں ايک صحابی خاتون رضی الله عنها کے ايک واقعہ کا اور شوہر و بوی ہے متعلق ايک مسئلہ کا ذکر ہے، جس عورت کا يہ واقعہ ہے اس کے بارے ميں چونکہ اَلَّتِی تُجَادِلُک فِی ذَوُجِهَا فرمایا ہے اس لئے اس سورت کا نام سورة الجادلة معروف اور مشہور ہوگیا، آگے بوصنے ہے پہلے يہ بجھنا چاہيئے که زمانه اسلام ہے پہلے اہلِ عرب بیر فیظ طلاق کے علاوہ عورت اپنے او پر حرام کرنے کے دوطر يقے اور بھی تھا ایک ایل ءاور ایک ظہار، ایل ءاس بات کو کہتے تھے کہ شوہر بیوی کو خطاب کر کے تم کھالیتا تھا کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گاس کا بیان سورة البقرہ کی آیت لِلَّذِیْنَ یُوْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمُ کَانْسِر میں

گزر چکاہے۔(انوارالبیان جلداصفی ۴۳۳)

اور دوسراطریقہ بیتھا کہ یوں کہدسیتے تھے'انْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمِی ''(تو مجھ پرایی ہے جیسے میری ماں کی کمر ہے بعنی حرام ہے) اس کوظہار کہاجاتا تھا چونکہ اس میں لفظ ظہر آتا تھا جو پشت کے معنی میں ہے اس لئے اس کا نام ظہار معروف ہوگیا، صدیث اور فقد کی کتابوں میں بھی اس کوظہار ہی کے عنوان اور نام سے ذکر کیاجاتا ہے۔

آیات ظہار کا شان نرول: اب آیت کا سب بزول معلوم کیج جس سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ یہ مورت کون تھی جس کا داقعہ یہال ذکر فرمایا ہے، قصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت تعلیم اوس بن صامت کی بیوی تھیں ایک دن ان کے شوہر نے اپنا مخصوص کا مرنے کا ارادہ کیا حضرت خولہ نے اس وجہ سے انکار کردیا کہ ان کے شوہر کو تعلیق تھی اور شوہر کی خیر خواہی چیش نظر تھی چیسے ہی بیوی نے انکار کیا شوہر نے یوں کہ دیا کہ '' انتِ عَلَی تکظّهُ وِ اُمِّی ''کہ تو دیا لیکن بعد میں پھتے ہے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو بیوی نے انکار کیا شوہر نے یوں کہ دیا کہ '' انتِ عَلَی تکظّهُ وِ اُمِّی ''کہ تو دیا لیکن بعد میں پھتے ہے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو بیوی کے کہا کہ میں تو بیک بیوی کے اور اپنی بیوی ہے کہا کہ میں تو بیوی کی کہا کہ میں تو بیوی کے ان کا کہا تھی کہا کہ میں تو بیوی کے ان کہا تھی کہا کہ میں تو بیوی کے ان کہا تھی کہا کہ میں تو بیوی کے ان کہا تھی کو بیوی کے ان کہا کہ میں تو بیوی کے ان کہا کہا کہ کو ان کہا کہ کا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہ کہ کہا کہ میاں کا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کہ ک

سین کر حضرت خولہ نے کہا کہ اللہ کی قئم میر طلاق نہیں ہے اس کے بعد وہ رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور
عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے جب جھ سے نکاح کیا تھا اس وقت میں جوان تھی مالدارتھی میرے شوہر نے میر امال بھی
کھالیا اور میری جوانی بھی فنا کردی اب جبکہ میرے فائدان والے منتشر ہو گئے اور میری عمر بڑی ہوگی تو اس نے بھے سے ظہار کرلیا
اب اسے اس پر ندامت ہو کیا ایک کوئی صورت ہے کہ میں اور وہ ال کر رہتے رہیں؟ رسول اللہ علیات نے فر مایا کہ تو اس پر حرام
ہوگی۔ حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قتم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہمیرے شوہر منے طلاق کا لفظ خہیں بولا اس سے میری اولا دبھی ہے اور وہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب بھی ہے، رسول اللہ علیات نے پھر وہی فرمائی ہوں آپ پر علیات کہ جس اللہ کیا بادگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں میں اپنے شوہر کے ساتھ عرصہ دراز تک رہی ہوں آپ سے اللیہ اس کے بور کہ کی مارتھ کی میں اور آب میں ہوں آپ سے اللہ اس کے بور کہ کہ کہ میں اللہ کی بادگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں میں اپنی جور کہ کہ کہ میں اور آب میں گئی دیں اور آ خضرت علیات اس کرتی رہی اور آگر اپنی اور آگر اپنی کہ اور آگر اپنی کہ اور آگر اپنی کہ اور آگر اپنی کیا وہ ہو کے مرجا کیں گئی دیں ہو جو اس کی طرف مرافی میں اپنی تکلیف کو پیش کرتی ہوں آپ اپنی علیا در آب میں گئی ہوں آپ ایک میں اس کے بادگاہ میں اپنی تکلیف کو پیش کرتی ہوں آپ اپنی علیات کرتی ہوں آپ ایس کی میا اور آب نے بی علیات کی بادگاہ میں اپنی تکلیف کو پیش کرتی ہوں آپ اپنی خورہ ہو کے مرجا کیں گئی دورہ وجائے بیز ماندا سلام میں ظہار کا پہلا واقعہ تھا۔

پر بیشانی دورہ وجائے بیز ماندا سلام میں ظہار کا پہلا واقعہ تھا۔

حضرت عائشرضی اللہ عنہا نے خولہ سے کہا کہ تو اپنی بات بس کردے دیکھی نہیں ہے کہ رسول اللہ علی ہے کے چرہ مبارک پر
کیا آ ٹارظا ہر ہور ہے ہیں، (اس وقت رسول اللہ علیہ ہوئی تو آپ نے خولہ سے فرمایا کہ تو اپنی سے بلکی می نازل ہوتی تھی تو اپیا
معلوم ہوتا تھا جسے ہلکی می نیند میں ہوں، جب وی ختم ہوگئ تو آپ نے خولہ سے فرمایا کہ تو اپنی شو ہر کو بلا کر لا، جب وہ آگئ تو
آپ علیہ نے نے فیلہ سریع اللہ قول اللہ می اللہ می نو کہ ایس کے خولہ سے دہ جو تمام آ وازوں کو سنتا ہے، جو عورت رسول
معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ بابر کت ہوہ جو تمام آ وازوں کو سنتا ہے، جو عورت رسول
اللہ علیہ سے گفتگو کر رہی تھی میں اس کی بعض با تیں اسی گھر میں ہوتے ہوئے نہ من پائی جہاں بات ہور ہی تھی اور اللہ تعالی شانہ
نے اس کی بات میں لی اور آ بیت کر بہماز ل فرمادی۔

اب بہلی آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھے بے شک اللہ تعالی نے اس عورت کی بات س لی جوآپ ہے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگڑر ہی ہے اور اللہ تعالی سے سیکھ منتے معاملہ میں جھگڑر ہی ہے اور اللہ تعالی سب کچھ منتے والاسب کچھ دیکھے والا ہے۔

چونکہ حضرت خولہ کے شوہر نے ظہار کر لیا تھا اور ان کے شوہر یوں سمجھ رہے تھے کہ طلاق ہوگئی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ طلاق نہیں ہوئی اور اس بات کو لے کررسول اللہ علی ہے کہ مار ہوئی تھیں اس لئے اولا ظہار کی شرعی حیثیت بتائی بھراس کا کفارہ بیان فر مایا اللّٰہ نین یُظِیھِرُ وُنَ مِن کُم مِن نِسانِ بِهِمُ مَا هُنَّ اُمَّهَا تِبِهِمُ کَمَ مِیں سے جولوگ اپنی بیویوں سے طہار کر لیتے ہیں (یعنی یوں کہ دیتے ہیں کہ تو میر حق میں ایک ہے جیسے میری ماں کی پشت مجھ پرحرام ہے) ایسا کہ دیتے ہوہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، نہ وہ پہلے ان کی مائیں تھیں اور نہ اب ان پر ماؤں کا حکم نافذ ہوگا (جس کی وجہ ہے آئندہ کے لئے حرمت آجائے)۔

اِنُ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا الْمِحْمِ وَلَدْنَهُمُ الْكَامائين وبسوبي بين جنهون نان كوجنائ مائين بونے كا عتبار ي

ظہار کی مذمت: وَإِنَّهُمُ لَيْقُولُونَ مُنْكَرًا مِينَ الْقَوْلِ وَذُورًا. رَبْي بِهِ بات كدشوم الراپي بيوى سے كهدو كد تو مير سے لئے مال كی طرح سے تو ان كا بيك برى بات ہے اور جھوٹی بات ہے اس بات كے كہنے سے حرمت دائمی كا حكم نہيں ديا جائے گاليكن گناه ضرور ہے كيونكہ اس سے اللہ تعالى كے قانون كو بدلنا لازم آتا ہے، جب اللہ تعالى نے بيوى كوشو ہر كے لئے حلال كرديا تو اب وہ كيے كہتا ہے كہ بير محمد برائى ہے جيسى ميرى مال كى پشت ہے۔

وَإِنَّ اللهِ لَعَفُوٌ عَفُورٌ (اور بلاشبالله تعالی معاف فرمانے والا ہے بخشے والا ہے) گناہ کی تلافی کرلی جائے اور ظہار کا جوکفارہ اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے اس کی اوائیگی کردی جائے اللہ تعالی گناہ کومعاف فرمادےگا۔

وَاللهُ مِهِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (اورالله تنهارے کاموں سے باخر ہے) اگر کسی نے علم کی خلاف ورزی کی کفارہ اداکرنے سے پہلے جماع کا ارتکاب کرلیا تو اس کی سزامل سکتی ہے)۔

پر فرمایا فَمَنُ لَمْ یَجِدُ فَصِیامُ شَهُوریُنِ مُتَعَابِعَیْنِ مِنُ قَبُلِ اَنُ یَتَمَاسًا (سوجو تخص غلام نه پائے تو اس کے ذمدلگا تاردومہینے کے روز بے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ آپی میں ایک دوسرے کوچھوئیں) یہ کفارہ ظہار کا حکم نمبر ۲ ہے اور علی سبیل التزیل ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کوغلام آزاد کرنے کی قدرت نه ہو (مال ہی نه ہو یا غلام ہی نه ملتے ہوں جیسا کہ آجکل شری جہادنہ کرنے کی وجہ سے مسلمان غلاموں اور بائدیوں سے محروم بیں) تو دوماہ کے لگا تارروز سے رکھے اور جاب تک بلانا نے بیورے دوماہ کے دونوں میاں بیوی الگریں۔

پھر فرمایا فَکَمَنُ لَّهُمُ یَسُتَطِعُ فَاطِعَامُ سِتِیْنَ مِسُکِیْنًا ﴿ سوجے مذکورہ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہوتو اسکے ذمہ ساٹھ مکینوں کوکھانا کھلانا ہے )۔ ذلِکَ لِتُومِنُو اَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. (بیاس کئے ہے کہ تم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤ) یعنی اس کے سب احکام کی تقدیق کرواورا بیان پر جے رہو)، (اوربیاللہ کی صدود ہیں ان کے مطابق عمل کروصد سے آ گے مت برطو۔اور کافرول کے لئے در دناک عذاب ہے) جواللہ کے احکام کی تقدیق نہیں کرتے۔

#### مسائل ضروريه متعلقه ظهار

مسئلہ: اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کواپنی مال کے پیٹ یاران یاشرم گاہ سے تشبید بدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔

مسئلہ: اگرا پی بہن یا پھوپھی یارضا می والدہ کے ذکورہ بالااعضاء پشت، پید، ران بٹرم گاہ سے تشیید دیدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہتم میری ماں کی طرح سے ہو ( کی عضو سے تشییہ ٹیس دی) تو اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری نیت کیا تھی اگر یوں کہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے کہا تھا تو طلاق بائن مانی جائے گی اور اگر یوں کہے کہ میری نیت ظہار کی تھی تو ظہار کا تھم نافذ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ میری کچھ بھی نیت نہتی یا یوں کہا کہ میرا بیہ مطلب تھا کہ جیسے میری والدہ محترم ہیں اس طرح تم بھی قابل احتر ام ہوتو اس سے پھھ نہ ہوگا۔

مستلد: غلام آزاد کرنے میں غلام کامر داور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے مردہ و یاعورت مسلمان ہویا کا فرمرد بالغ ہویا نابالغ ہرایک کے آزاد کرنے سے کفارہ اداہوجائے گا گراندھایا دونوں ہاتھ یا دونوں پیرکٹے ہو سے نہوں۔

مسئلہ: جب دومہینے کے روزے رکھے تو اس میں رمضان کے روزے حساب میں نہیں لگ سکتے کیونکہ وہ پہلے سے فرض ہیں ، نیز ریجی ضروری ہے کہان میں ہے کوئی روز وان دنوں میں نہ ہوجن میں شرعاً روز ورکھنا منع ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کفارہ ظبار کے روزے رکھنے کے درمیان رات کو جماع کرلیا تو بنے سرے سے روزے رکھنالازم ہوگا (اوردن کو جماع کرنے سے تو روزہ ہی ٹوٹ و باٹ یَتَمَ آسَّاکا عموم جماع کرنے سے تو روزہ ہی ٹوٹ و باٹ گائے آئ یَتَمَ آسَّاکا عموم رات کے جماع کرنے سے جماع کرنے سے بھی لگا تاروالی شرطی کا افت ہوجائے گا۔

مسئله: کهانا کھلانے کی صورت میں اگرایک مسئین کوساٹھ دن میں شام پیٹ بھر کر کھانا کھلایا یا ساٹھ مسئینوں کو ایک دن میں شح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلادیا تو کفارہ ادا ہوجائے گا، اگر ساٹھ دن تک کی مسئین کو آدھا صاع گیہوں یا ایک صاع کھوریا جویا ان کی قیت دیتار ہاتو ان صورتوں میں کفارہ ادا ہوجائے گا۔

مسئلہ: اگرظہار کرنے کے بعد عورت کوطلاق دیدی یا مرگی تو کفارہ ساقط ہوجائے گالیکن تو بہر نا پھر بھی لازم ہے۔

قال صاحب روح المعانى: والموصول مبتدا، و قوله تعالى (فتحرير رقبة) مبتداآخر حبره مقدر اى فعليهم تحريو رقبة، او فاعل فعل مقدر اى فيلزمهم تحرير، او خبر مبتدا مقدر اى فالواجب عليهم (تحرير) و على التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول و دخلته الفاء لتضمن المبتدامعنى الشرط وما موصولة او مصدرية، واللام متعلقة (يعودون) و هو يتعدى بها كما يتعدى بالى و بفى. فلاحاجة الى تاويله باحدهما كما فعل البعض، والعود لما قالوا على المشهور عندالحنفية العزم على الوطئ كانه حمل العودعلى التدارك مجازاً لان التدارك من اسباب العود الى الشي والذين يقولون ذلك القول المنكر تم يتداركونه بنقضه و هو العزم على الوطئ فالوا جب عليهم اعتاق رقبة. (صاحب روح المعالى المعنى القول المنكر تم يتداركونه بنقضه و هو العزم على الوطئ فالوا جب عليهم اعتاق رقبة. (صاحب روح المعالى العي تين كموصول مبتدا باورقتر بروتة دوم المبتداء بي من فرم مقدر بالتي مقدر المبتداء بين الوطئ المعالى المعالى المعالى المعالى العربي المعالى المعالى العربي المعالى الم

# اِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادُوْنَ اللهَ وَ رَسُولُهُ كُمِتُواكِمَا كُمِتَ الْدِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزُلْنَا

بلاشبہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذکیل ہوں گے جیسے وہ لوگ ذکیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے

الْتِ بَيِّنْتِ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ فَيُومَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا

کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں، اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا، جس روز ان سب کواللہ تعالی دویارہ زندہ فرمائے گا پھران کا سب کیا ہوا ان کو بتلادے گا،

عَمِلُوا الصَّمِلَ اللَّهُ وَلَسُونُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ ٥

الله تعالى نے اے محفوظ كر ركھا ہے اور يہ لوگ ال كو مجل كے ين، اور اللہ بر چيز پر مطلع ہے۔

# الله تعالیٰ اوراس کے رسول علیہ کی مخالفت کرنے والے ذکیل ہوں گے

قیامت کے دن سب اٹھائے جا کیں گے:

عنوم کے بین عَنْهُم الله جَمِیعًا (الآیۃ) اس آیت میں سب کو رہا دی کہ دنیا میں جو کچھ کی کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سا ہے آجا میں گاللہ تعالی شانہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے دے گالینی پر بتادے گا کہ تم نے ایسے اور یہ یہ اعمال کئے تھے، یہ لوگ دنیا ہیں عمل کر کے بھول گئے اور اللہ تعالی شانہ نے ان کے اعمال کو محفوظ میں کوئی ان کے اعمال کو محفوظ رکھا، اتنی بری زندگی کے اعمال واقوال بندوں کو یا دنہیں رہتے لیکن اللہ تعالی کے پاس وہ سب محفوظ میں کوئی شخص یہ نہیں رہتے گئے ان کا میں کہ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جز اس اطنے کے لئے عمل کرنے والے کو یا در بنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی جز اوسز اوے گااس کے علم میں سب کچھ ہے وہ بھولنے والا بھی نہیں ہے وَ اللہ علی می فر مائے گا۔ اللہ برچیز پر مطلع ہے) لہذا وہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کوظا ہر فر مادے گا اور جز اس اے فیطے بھی فر مائے گا۔

ٱلمُرْتَرُانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْارْضِ مَا يَكُونُ مِن تَجُوى ثَلْاَةٍ

كيا آپ نے اس پرنظرنيس فرمانى كدب شك اللہ جانا ہے جو بجھ آ عانوں میں ہاور جو بجھ ذين ميں ہے جو بھی خفيہ مشورہ تين آ ديوں كا موتا ہے الك هو رابع همرو كر خمستے الكر هو ساد شهر وكر آدنى مِن ذلك وكر آگر

وہ ضرور چوتھا ہوتا ہے اور جو پانچ آوٹیوں کا مشورہ ہو تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم افراد ہول یا زیادہ وہ

إِلَّا هُوَمَعَهُ مُ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثُمَّ يُنْتِئُهُ مُ بِمَا عَبِلُوْا يَوْمَ الْقِيْمِ الَّهِ

ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں پھر وہ آئیں قیامت کے دن ان کے اعمال سے باخر کر دے گا،

اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْكُرِهِ

بلاشبہ اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے

# اللدتعالى سب كے ساتھ ہے ہرخفيه مشوره كوجانتا ہے

قفسيو: اس آيت ميں اللہ تعالى كي صفت علم كو بيان فر ما يا ہے ، ارشاد فر ما يا كيا آپ نظر نہيں فر ما كى كہ اللہ تعالى جا نتا ہے جو يھے آسانوں ميں ہے ہي تخضرت علي الله كو اور آپ كو اسطے ہے تمام انسانوں كو خطاب ہے مزيد و شيح كرتے ہوئے فر ما يا كہ جہال كہيں بھى تين آدى موجود ہوں جو كو كى خفيہ مشورہ كررہے ہوں ، اللہ تعالى ان كا چو تھا ہوتا ہے لينى اسكى باتوں كا علم ہوتا ہے اور جہال كہيں پائى آدى موجود ہوں تو وہ ان كا چھٹا ہوتا ہے ، اس سے كم افر اد ہوں يا زيادہ ہوں بہر حال وہ اللہ كى باتوں كا ملم ہوتا ہے اور جہال كہيں پائى آدى موجود ہوں تو وہ ان كا چھٹا ہوتا ہے ، اس سے كم افر اد ہوں يا زيادہ ہوں بہر حال وہ اللہ كا كى باتھ ہے ہو تھٹا ہوتا ہے ، اس سے كم اقراد ہوں يا تسمجھ لے كہ اللہ تعالى كو ميرا حال معلوم نہيں ہے ۔ اللہ تعالى اپنے علم سے سب كے ساتھ ہے سب كو جا نتا ہے ، دنيا والے جو بھی ممل كرتے ہيں ، اس كا اسے سبطم ہے ، قيا مت كے دن ہرا كے كوسب كے ما تھے ہے سب كو جا نتا ہے ، دنيا والے جو بھی ممل كرتے ہيں ، اس كا اسے سبطم ہے ، قيا مت كے دن ہرا كے كوسب كے ما تھے ہوں تا ہے ، دنيا والے جو بھی ممل كرتے ہيں ، اس

ٱلمُرْتُرُ إِلَى الَّذِيْنَ نَهُوْاعَنِ النَّهُوْيُ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نَهُوْاعَنْهُ وَيَتَعْبُونَ بِالْإِثْمِ

يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِ مُ لُولَا يُعَنِّ بُنَا اللهُ عِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَيِشَ

وہ اپنے نغموں میں یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اس کہنے پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دینا، کافی ہے ان کے لئے جہنم، وہ اس میں وافل ہوں گے، سووہ ہرا رقیم علی میں مولوں میں جو میں ایرون ہے میں موری میں وہ میں میں میں استعمال کافی ہے ان کے لئے جہنم، وہ اس میں وافل ہوں گے، سووہ ہرا

الْمُصِيْرُ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا إِذَا تَنَاجَيْتُهُ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُنُ وَانِ وَمَعْصِيتِ

الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْهِرِ وَ التَّقُولِي وَ كَاهِ كَ اور زيادتي كي اور ربول كي عزماني كي مرَّوشيان مت كرو، الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْهِرِ وَالتَّقُولِي وَ التَّهُوا اللّهَ الْهَرِينِي الْهَيْدِ مُّخْشُرُونَ وَالتَّكُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع کے جاؤ گے، بات یمی ہے کہ سرگوشی

مِنَ السَّيْطُنِ لِيَعُزُنَ الْمَانِينَ امْنُوا وَكَيْسَ بِضَالِهِ مِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنجیدہ کرے اور وہ بغیر اللہ کے علم کے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ®

اور مومن بندے اللہ بی پر بھروسہ کریں۔

منافقین کی شرارت ،سرگوشی اوریهود کی بیهوده با تیس

تفسید: یبودی مکارتو تے ہی، طرح طرح کی شرارتیں بھی کرتے تے اور نفیہ مشورے بھی کرتے رہتے تے، لفظ نجویٰ خفیہ بات جیت کے لئے بولا جاتا ہے، لفظ مناجا ق بھی ای سے لیا گیا ہے، مومن بندے آ ہتہ آ ہتہ (جے اللہ تعالیٰ ہی سے

کوئی دوسرانہ سنے )اپنے خالق و مالک جل مجدہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر ظاہرا در خفیہ بات کوسنتا ہے اس لئے خفیہ دعاء کومنا جاق کہا جاتا ہے۔

یہودی اور منافقین اسلام کے اور سلمانوں کے دشمن تو تھے ہی سلمانوں کو تکلیف پیچانے کے لئے بری بری حرکتیں کرتے تھے ،ان کی ان حرکتوں میں بیہ بات بھی تھی کہ داستوں میں کی جگہ بیٹے جاتے تھے جب کوئی سلمان وہاں ہے گزرتا تو گہری نظروں ہے دیکھتے تھے اور آنکھوں ہے اشارہ بازی کرتے تھے اور چیکے چیکے آپس میں باتیں کرتے تھے منافقین بھی ان کے شریک حال تھے ،سلمانوں کو ان کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی تھی انہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں اس بات کو پیش کر دیا اور ان لوگوں کی شکایت کی ، آپ نے ان لوگوں کو من کردیا کہ ہرگوشی اور خفیہ بات چیت نہ کریں اس سے سلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں نے ہدایت پر عمل نہ کیا ممانوت کے باوجود اپنی حرکتیں کرتے رہے اس پر آیت کریمہ اللہ عقب کی ناول کے اور رسول اللہ عقب کی نافر ان کی حرکتے ہوگی جس میں ان کی حرکتے بدکا جمی تذکرہ فر مایا اور یہ بھی بتایا کہ پولوگ گناہ کے اور رسول اللہ عقب کی نافر مانی کے مشور ہے کرتے ہیں۔

يہود يول كى شرارت: يہوديوں كايہ جى طريقة تقا كہ جب حاضر خدمت ہوتے تو السَّلَا مُ عَلَيْك كى بجائے السَّامُ كَتِ تصرّنبان دباكر لام كو كھا جاتے تھے، سام عربی میں موت كو كہتے ہیں موت كى بددعاء كرتے تصاور ظاہر بهكرتے تھے كہم نے سلام كيا، ان كى اس حركت كوبيان كرنے كے لئے ارشاد فرمايا: وَإِذَا جَآءُ وُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمُ يُعَيِّكَ بِهِ اللهِ.

(اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ میں تحیہ کرتے ہیں یعنی سلام کی طاہری صورت اختیار کرتے ہیں، جن الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالی نے آپ کوسلام نہیں بھیجا۔

ایک مرتبہ چند یہودی رسول اللہ علی اللہ علی خدمت میں حاضر ہوئے اور زبان دبا کروہی السام علیک کہدویا حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس فرمالیا اور آڑے ہاتھوں لیا اور جواب میں فرمایا عکی مالیا م وَ اللَّهُ عَنَّهُ فرمایا (تم پرموت ہو اور لعنت ہو)۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ است عاکش میں نرمی کو پیند فرما تا ہے ،عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ است عاکش میں نہیں انہوں نے کیا کہا؟ میں نے ان کے جواب میں عکی میکن کہ دیا اللہ آپ نے سانہیں انہوں نے کیا کہا؟ میں نے ان کے جواب میں عکی میکن کہ دیا لین ران کی بات ان پرلوثادی ) انہیں موت کی بدوعاء دے دی۔ (سمج بداری سودہ میں انہوں کے انہیں موت کی بدوعاء دے دی۔ (سمج بداری سودہ میں ا

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جوجواب دیاوہ تو نیس سنا میں نے آن کو جو بد ذعاء دی ہے وہ مقبول ہوگی اور انہوں نے جو جھے بددعا دی ہے وہ قبول نہ ہوگی ۔ (مطلق ۱۳۹۸)

وَیَقُوُلُونَ فِی اَنْفُسِهِم لَوُلا یُعَذِبُنَاالله بِمَا نَقُولُ لِی یَعِی یہودی برے الفاظ بھی زبان پر لاتے ہیں پھراپنے دلوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ جمیں ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا ،مقصدان کا پیقا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کی شان میں ہے اوبی کرتے ہیں تو اب تک اللہ کا عذاب آجانا چاہے تھا جب اللہ تعالی ہمیں عذاب ہمیں دیتا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبیس ہیں (العیاذ باللہ) اللہ تعالی نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا کہ بی کے جملانے کی اور گنا ہوں کی سر ااس دنیا میں ضرور دیدی جائی گی اور جلد دے دی جائے گی۔ بہت سے کا فروں کو دنیا وا خرت دونوں میں سر املتی ہے اور بعض کو صرف آخرت میں دی جاتی ہیں دی جات اور جافت کی بات ہے۔

حَسْبُهُم جَهَنَّمُ يَصُلُونُهَا فَبِنُسَ الْمَصِيرُ السيس النولوس كَ جالانديات كاجواب در يا اور بتاديا كه ان كودوز خيس جانا بي جانا جي وه برامه كانا جا كردنيا مي عذاب ندديا كياتويوس نه جميس كه عذاب عير المحانات عنداب عنداب نديا كياتويوس نه جميس كه عذاب عير عنداب عنداب

ابل ایمان کوفییحت کدیم و بول کاظر بقه کاراستعال نهرین: یبوداور منافقین کی بدهالی بتا کرمؤمنین خلصین کوفییحت فرمانی ایمان کوفییحت فرمانی ایمان کوفییحت فرمانی اور ارشاد فرمایا: یَهَا نَّهُ هَا الَّذِیْنَ الْمَنُو آاِذَا تَنَاجَیْتُمُ فَلا تَنَاجَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِیَتِ الرَّسُولِ وَالسَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّهُ ا

وَاتَّقُوُ االلهُ الَّذِي اللهِ تُحُسَّرُونَ (اورالله عدوره في طرفتم جمع ك جاوك) يعن آخرت كون من عاضر موكي ـ

کھرفر مایا اِنَّمَا النَّبُحوی مِنَ الشَّیطُنِ لِیَحُزُّنَ الَّذِیْنَ الْمَنُوُّ آ (خفیہ سرگوثی شیطان ہی کی طرف سے ہتا کہوہ اہلِ ایمان کورنجیدہ کرے) یعنی جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لئے خفیہ مشورہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقہ پرانہیں شیطان نے ڈالا ہے، شیطان کا مقصد یہ ہے کہ دہ اہلِ ایمان کورنجیدہ کرے۔

وَ كَيْسَ بِصَارِّهِمُ شَيْنًا إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ ﴿ (اوران لوگوں كايد مثورہ الل ايمان كوكوئى ضررتبيں دے سكتا مگر الله كے علم اللہ ايمان الله رِبِمروسه كريں ﴾ ييتوكل على الله انہيں مخلوق كى ايذ ارسانيوں سے محفوظ رکھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

يَالَتُهَا الَّذِينَ امُّنُوٓا إِذَا قِبْلَ لَكُمْ تَفْتَكُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

ے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلوں میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیاکرو، اللہ تعالیٰ تم کو کھلی جگہ دے گا

وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَامِنَكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ

اور جب یہ کہا جانے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے پہوا کرد، جو لوگ ایمان لائے الله ان سے اور ان لوگول کے

درجت والله بِمَاتَعُمَانُونَ خَبِيرٌ ٠

ورجات بلندفر مائے گاجنہیں علم عطا ہوا ہے اور اللہ کوسب اعمال کی پوری خبر ہے

مجلس كيعض آداب اورعلماء كي فضيلت

قضسي : اس آيت كريمين ابل ايمان كودوباتون كاحكم ديا اول سي كمجلسون مين بيشي بول تو بعد مين آن والول كويهى جله

ویا کریں اور کھل کربیٹے جایا کریں ، تا کہ مجلس میں گنجائش ہو جائے اور آنے والوں کو جگہ ل سکے ، جب ایسائمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں ان پر کرم فرمائے گاان کے لئے اپنی رحمت اور مغفرت کو سیج فرمائے گا۔

آنے والوں کو چاہیئے کہ وہ کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو نہاٹھا ئیں اور بھری ہوئی مجلس میں اندر کھنے کی کوشش نہ کریں اور بیٹھنے والوں کو چاہیئے کہ آنے والوں کے لئے جگہ ڈکالیں اور کھل کر بیٹھیں۔

جگہ سے اٹھا کرخوداس کی جگہ نہ پیٹھ جائے ہال کھل جایا کرواور مجلس میں وسعت نکال لیا کرو۔ (سمج بناری صفی ۱۳۵۰،۳۵) حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ شکے نے ارشاوفر مایا تحیین و المَصَجَالِس اَوُ سَعُهَا ﴿سِب

عمرت بو معید حدری دوری این می دوایت می در ون الده این می اور در این می در دارد این می مید است که می جب رسول الله علیت مجلسوں میں بہتر مجلس وہ ہے جوسب سے زیادہ وسیع ہو) اور حصرت جابر بن میرو در این میں آتے ہے تھے تو جہاں جگہل جاتی و ہیں بیٹے جاتے تھے۔ (رواہ البرداؤد کانی المشکلة معند ۵۰۰)

حضرت واثله بن خطاب ﷺ متروایت ہے کہ رسول اللہ عظامی متحدیث تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے لئے اپنی جگر سے ہٹ گئے اس نے کہایار سول اللہ جگہ میں گنجائش ہے (آپکو تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں) آپ نے فرمایا: کہ بلا شبہ مسلمان کا بیتن ہے کہ اس کا بھائی اسے آتا ہوا ویکھے تو اس کے لئے ہٹ جائے۔ (منکو ۃ المعان صفحہ میں) ووسری نصیحت: یوفرمائی وَ إِذَا قِیْلُ انْشُرُوا اَفَائْشُرُوا (جبتم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہوا دوسری نصیحت:

کوو)اس میں بداد بہتایا کہ سی مجلس میں اتنازیادہ نہ بیٹھو کہ جس کے پاس بیٹھے ہوجس کے گھر گئے ہودہ زچ ہوجائے ادل تو خود سے موقع شناس ہونا چاہیئے کہ کتنی دیر بیٹھنے کا موقع ہے،اورمجلس کی صورت ِ صال کیا ہے اور وقت کا تقاضا کیا ہے اگرخود نداشھے اور بید

کہد یا جائے کہ اٹھ کھڑ ہے ہوتو ضرور ہی اٹھ جانا چا بینے اعلان ہوجانے پر بیٹھار ہنا پیمزید تکلیف وینے والی بات ہے۔

آیت کی یہ ایک تفییر ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آخر تک رسول اللہ علیہ کی مجلس میں بیشارہوں اللہ تعالی شانہ نے آیت بالا میں بیتکم نازل فرمایا کمجلس سے اٹھ جانے کا حکم ہوا کر سے تو اٹھ جایا کروکیونکہ رسول اللہ علیہ کے دوسری حاجات بھی ہیں۔

اور ایک حدیث میں بول ہے کہ جسے اس حال میں موت آگئی کہ وہ اس لئے علم حاصل کر رہاتھا کہ اس کے ڈر لعبہ اسلام کو زندہ کریے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (رواجا الداری کمانی اُسٹاؤ ہ صفحہ ۳۲) حضرت عثان بن عقان على سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء پھر علماء پھر شہداء شقاعت کریں گے۔

وَ اللهُ بُهِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (اوراللہ تمہارے کاموں ہے باخبر ہے، جو بھی خبر کا کام کراوگاس کا پھل پالوگ )۔

اَیا یہ الله نہما الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله

صدقات دیا کرو، سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے تمہارے حال پر مہربانی فرمائی سو نماز قائم کرو

وَاتُواالرَّكُوةَ وَاطِيْعُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خِيدٌ يُرْبِمَاتَعُمُلُونَ ٥

اور زکوۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرد اور اللہ تمہارے کامول نے باخر ہے

# رسول الله علي كاخدمت ميں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ كاحكم اوراس كى منسوخى

تفسسين يدوآ يول كا ترجمه بيلى آيت مين هم ديا به كه مؤمنين جب رسول الله عليه كي خدمت مين كوئى بات كرنے كے لئے آئيں اور مركوثى كے طور پر خفيہ بات كرنا چاہيں تو اس سے پہلے صدقہ دے ديا كريں اور دوسرى آيت ميں اس هم كے منسوخ ہونے كا ذكر ہے۔ مفسر قرطبى نے حضرت ابن عباس رضى الله تعلق كيا ہے كہ مسلمان رسول الله عليه سے سوالات كيا كرئے تھے۔ جب سوالات كاسلسله زيادہ ہو گيا تو رسول الله عليه كوشات گزرنے لگا الله تعالى شانه نے ان سوالات ميں تخفيف كرانے كے يہ كم ديا كہ صدقہ كرك آپ كى خدمت ميں آيا كريں جب ايسا ہوا تو بہت سے لوگ سوال كرنے سے ميں تعنی بغير صدقہ كئے ، بعد ميں الله تعالى نے اس ميں وسعت دے دى ليخي معرف تم كے بحد ميں الله تعالى خات دے دى۔

حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ میہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ سلمانوں میں سے کھولوگ ایسے تھے جو نبی اکرم علیہ اللہ سے خلوت میں گوتی کرتے تھے وہ نبی اکرم علیہ سے خلوت میں گفتگو کرنے کی در نُخواست کرتے تھے جب آپ سے سرگوشی کرتے تھے وہ دوسرے سلمانوں کو خیال ہوتا تھا کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی بات چیت ہور ہی ہے، جب عامۃ اسلمین کو تنہائی میں وقت لینے والوں کا طریقہ کا رنا گوارگز را تو اللہ تعالی جل شانہ نے تھم فر مایا کہ جنہیں سرگوشی کرنا ہو وہ صدقہ دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں تا کہ خلوت میں وقت ما تھنے کا سلمہ ختم ہوجائے (تغیر قرمی سے 18 میں 19 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں میں 20 م

حضرت علی صفح نے فر مایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس پر جھ سے پہلے کسی نے علی نہیں کیا اور نہ میرے بعداس پر
کوئی عمل کرے گا میرے پاس ایک وینار تھا میں نے اس کودس درہم میں تڑوالیا تھا۔ جب میں رسول اللہ علی خدمت میں حاضر
ہوکر خفیہ مشورہ کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو ایک درہم صدقہ کرے آتا تھا پھر اللہ تعالی نے اس حکم کومنسوخ فر مادیا۔ (این میر صورہ ۲۰۱۳ عدم م

جن لوگوں کے پاس صدقہ دینے کو پھر خصافان گم تجدو افاق الله عَفُورٌ رَّحِیمٌ فرما کر پہلے ہی سے ان کومتی فرما دیا تھا سنن ترفدی میں حضرت علی عظیمی کا یہ بیان بھی فقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آیت کر بمہ یکا اُٹھا الَّلَا یُنَ اَ مَنُوا اِذَا اَ اَلَٰ اَلَٰ اللّهُ عَلَیْ اَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

100

كريمه ءَ أَشُفَقُتُمُ أَنُ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمُ صَدَقَاتٍ تَازل بولى حضرت على وَ الله عنى شعيرة من دهب) تعالى في السامت يرتخفف فرمادى (قال الترمدي حديث غريب حسن من هذا الوجه و معنى قوله شعيرة يعنى شعيرة من ذهب)

صدقہ دینے کے مکم کامنسوخ ہونابیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا ءَ اَ مُشْفَقُتُمُ ﴿ اللَّيةِ ﴾ کیاتم اس بات سے ڈرگئے کہ اپنی سرگوثی سے پہلے صدقات کروسوا گرائ پرتم نے عمل کیا اور الد تعالی نے تمہارے حال پرعنایت فرمائی (کہ بالکل اس کومنسوخ فرمادیا) تو تم دوسرے احکام دیدیہ پریابندی سے عمل کرتے رہونماز کے یابندر ہوزگو قادا کرواللہ اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما نبرداری کرو۔

صاحب روح المعانى كليمة بين كروتاب الله عَلَيْكُمُ مِن بتاديا كرصدة دين كا بوعم بوا تقااس س ورنا يركناه تقا الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله الكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بالمثابرة على اقامة الصلواة والتاء الذكوة.

یعی جبتم نے محم پر عمل نہ کیا تو اس کا اس طرح تدارک کروکہ نمازوں کی خوب پابندی کرواورز کو تیں اوا کیا کرو۔ قلت و معنیٰ الشوطیة یؤل الی ذلک۔

آ خریس فرمایا و الله عَبِیر بِمَا تَعُمَلُونَ (اورالله تمهارے)موں سے پوری طرح باخرے)۔

# عَلَىٰ شَىٰ ﴿ الْآ اِنَّهُ مُ هُوالْكُذِ بُونَ ﴿ إِسْتَعَوْدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنْسَاهُمْ فَرَكُرَ اللَّهِ

کی اقتصے حال میں بین فجروار بلاشبہ وہ مجموٹے ہیں شیطان نے ان پر غلبہ پالیا، سو انہیں اللہ کا ذکر بھلادیا،

اُولِيكَ حِزْبُ الشَّيْطُنِ الدَّ إِنَّ حِزْبُ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿إِنَّ الدِّيْنَ يُحَادُّونَ

شیطان کا گروہ ہے، خبردار بیٹک شیطان کا گروہ خمارے میں پڑجانے والا ہے بے شک جو لوگ

الله وَرُسُولَا أُولَيْكَ فِي الْإِذَ لِينَ ®

الله كااوراس كے رسول كامقا بله كرتے ہيں بياوگ بڑى ذلت والول ميں ہيں۔

# منافقین کابدترین طریق کار، جھوٹی قتمیں کھانا، اوریہودیوں کوخبریں پہنچانا

قفسيو: معالم التربيل ميں تصابح كه يہ آيات منافقين كے بارے ميں نازل ہوئيں جنہوں نے ظاہراً اسلام كا دعوىٰ كيا لكن اندر سے يہود يوں سے دوسى جارى ركھى مونين كے ساتھ الله عليہ لله عليہ الله عليہ يہود يوں تك پہنچاديا كرتے ہے، اس كے بعدايك قصه يوں فل كيا ہے كه عبدالله بن نبتل نا مى ايك يہودى تقاوہ رسول الله عليہ كيا بي اس كر بيليا كرتا تھا پھر آپ كى باتيں (جوعام كرنے كى نہ تھيں) يہود يوں كو پہنچاديتا تھا ايك دن بيہوا كه رسول الله عليہ على الله عليہ الله على الله على

ارشادفر مایا اَلَمُ تَوَ اِلَی الَّلِهُ یُنَ تَو لُوْا کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں دیکھاجوان لوگوں سے دوئی رکھے ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہے (ان سے یہودی مراد ہیں) ساتھ ہی ہی بھی بتا دیا کہ بیلوگ یہودیوں سے ان کا دوست بن کر طبع ہیں اور شہارے پاس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہم میں سے ہیں، اور شیخ قطعی بات یہ ہے کہ بیلوگ ندان میں سے ہیں ندتم میں سے (جو شخص مطلب کا یا رہوتا ہے وہ ظاہر میں ہراس شخص اور اس جماعت کا ساتھ بن بن جا ہے ہیں تھا دوابستہ ہو، کین اخلاص کے ساتھ وہ کی کا بھی دوست نہیں ہوتا، من فق ہر فر ایق کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہار اہوں کین حقیقت میں وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، ای کوسورۃ النہ عیس فر مایا ہے: مُدُدُبُدُ بِینَ بَیْنَ ذَلِکَ لَا ۖ اِلَیٰ ہُولًا لَا ٓ وَ لَا ٓ اِلٰیٰ ہُولًا لَا ٓ ہُولًا اِلٰی ہُولًا لَا ٓ ہُولًا اِلٰی ہُولًا لَا ٓ ہُولًا اِلٰی ہُولًا لَا اِلٰی ہُولًا لَا اِلٰی ہُولًا لَا اِلٰی ہُولًا لَا ہُولِ کی کہ ہوتا، ای کو میں نہاں کی طرف ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے طرف ہیں نہاں کی طرف ہوں ہیں دیاں کرتے ہیں وہ بھی دکھا وے کے لئے تا کہ ان کود کی کر لوگ یہ جھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے طال نکدوہ کسی کے ساتھ ہوں کہی نہیں ہوتے۔

ان منافقوں کے بارے میں ریجھی فرمایا کہ بیلوگ جھوٹی فتم کھاتے ہیں اور بیشم بھی غلطنہی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بیر جانتے ہوئے جھوٹی فتم کھاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی فتم کھارہے ہیں۔

پر فرمایا اَعَدَّاللهُ لَهُمُ عَذَاباً شَدِیدًا (الآیات الله ) الله تعالی نے ان کے لئے سخت عذاب تیار فرمایا ہے، یہ برعمل کرتے تھے جمو ٹی قسموں کواپنے لئے ڈھال بنالیتے تھے اور اس طرح الله کی راہ سے روکتے تھے ان کے لئے عذاب شدید بھی ہے اور عذابِ مہین بھی لین ' دُلیل کر نیوالا عذاب' بیلوگ مجھ رہے ہیں کہ ہم نے جومنافقا نہ طرز اختیار کیا ہے اس میں

ہمارے مالوں کی حفاظت بھی ہے اور ہماری اولا دکی بھی ، ان کا یہ بھینا غلط ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ انہیں دوزخ میں لے جاؤ تو وہاں عذاب سے چھڑا نے کے لئے نہ کوئی مال نفع دیں گا نہ اولا دکام آئے گی جن کی حفاظت کے لئے یہ مگرو فریب اختیار کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے عذاب سے چھڑا نے کے لئے پچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

اس کے بعد ان لوگوں کی جھوٹی قتم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اے مسلمانو! اتنی ہی ہی بات نہیں ہے کہ دنیا میں تمہارے سامنے بیے جھوٹی قتمیں کھا جاتے ہیں ان کی بدھالی کا توبیعالم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی انہیں قبروں سے اشامے گا اور میدائی حشر میں حاضر فر مائے گا اور وہاں ان سے ان کے کفر اور ان کی شرارتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہاں بھی اللہ تعالی کے حضور میں جھوٹی قتمیں کھا جا کمیں گے۔

آلآ إِنَّهُمُ هُمُ الْكَذِبُوُنَ خُوب بِهِ صليا جائے كه يولاگ جموٹ بى جموٹ بيں ، جموث بھى بولتے بيں اورا سے كمال بھى بولتے بيں اورا سے كمال بھى بولتے بيں كرد يكھو بم كيے اليجھ رہے جموٹ بولاتو كيا ہے اپنا كام تو نكال بى ليا، ونيا كى مطلب پرتى كى طرف

ان ودهیان ہے آخرت کے عذاب کی طرف کچھ دهیان ہیں۔ مخالفین پر شیطان کا غلب آخرت میں خسارہ اور رسوائی: اِسْتَحُو ذَعَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ (الآية) (شیطان نے

ان پر غلبہ پالیا سوانہیں اللہ کی یاد بھلادی) اللہ کی یاد سے عافل ہیں تو آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ سے بھی عافل ہیں بس ان کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے چونکہ شیطان کا ان پر غلبہ ہے وہ ان پر برے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے اور کفر اور شرک اور معاصی میں ان کا فائدہ بتا تا ہے اس کئے بیلوگ شیطان ہی کے جوکررہ گئے ہیں اُوکیٹیک جزّبُ الشّیطن (ان کا گروہ شیطان کا گروہ

ک کوئی راہ نہ پائیں گے بربادی کے سوا کھے حاصل نہ ہوگا، ای کوفر مایا: آلا آِنَّ جِوُبَ الشَّیطُنِ هُمُ الْخُسِرُونَ (خبردار اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کا گروہ بربادی بربادہے)۔

اس کے بعدان سب لوگوں کی بدحالی بیان فرمائی جو کسی طرح بھی اللہ تعالی اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا بیلوگ ان لوگوں میں ہول گے جو بہت زیادہ ذات والے ہول گے دوزح میں جو شخص واخل ہوگا ذلیل ہوگا، سورہ آلِ عمران میں موشین کی دعا نقل فرمائی ہے۔ رَبِّنَا آلِنَّک مَنْ تُلُخ خِلِ النَّارَ فَقَدُ آخُوزَیْتَهُ (اے ہمارے رب تو جے دوز خ ہیں واخل فرمائے گا، اسے رسوافر ماوے گا) اہلِ دوزخ کے بہت سے گروہ ہول گے جس جس درجہ کا جو شخص اہل ہوگا ای کے لائق عذاب اور ذات اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے گا، منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا۔ اِنَّ الْمُنَا فِقِیْنَ فِی اللَّدُنُ کِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ (بلاشہ منافقین آگ کے سب سے پنچوالے درجہ میں ہول گے) بہت سے لوگ منافق نہیں ہوتے کی ہوئے جی اور کی خالفت پر تلے رہے جی ایک اور ایک وال کے بارے میں ہول کے درجہ میں اورا پی وشنی میں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے رہے جی الیہ و مسخطه میں پیشگی خرد ہے دی اور مستقل قانون بتادیا کہ بیلوگ ذلیل ترین لوگوں میں ہول کے۔اعا ذنا اللہ من عذابه و مسخطه

كُتُبُ اللهُ لَا غَلِبَتَ آنَا وَرُسُ لِئُ إِنَّ اللهَ قَوِئٌ عَزِيْزٌ ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ

اللہ نے لکھ دیا ہے میں ضرور ضرور غالب رجول گا اور میرے رسول بے شک اللہ قوی ہے عزیز ہے، آپ نہ پاکیں کے ایسے لوگوں کو جو اللہ

# ياللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِيُوَ آدُوْنَ مَنْ عَالَّةُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوْآ الْمَاءَهُمْ أَوْ ابْنَاءُهُمْ

پراور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہیں کہ دوی رکھتے ہوں اس شخص سے جو خالفت کرتا ہواللہ کی اوراس کے رسول کی اگرچہ دہ ان کے باپ ہول یا بیٹے ہوں

# اَوْ إِنْحُوانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتُهُ مُوْ اُولِيِّكَ كَتَبَ فِي قُلُونِهِمُ الْإِيمَانَ وَايَّنَ هُمْ بِرُوْجِ مِنْهُ \*

یا بھائی ہوں یا کنیہ کے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلول میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی رحمت کے ذریعہ ان کی تائید فرمادی

# وَيُكْ خِلْهُ مُرجَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيهَا رُخِي اللَّهُ عَنْهُمُ

اور وہ ان کو واقل قرمائے گا ایس بیشتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہول گی وہ ان میں بیشر رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا

### وَرَضُواعَنْهُ الْوَلْيِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَّ إِنَّ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَ

اور وہ اللہ سے راضی ہیں، سے جماعت اللہ کا گروہ ہے، خبروار بلاشبہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے

# ایمان دالے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے دوسی نہیں رکھتے اگر چہا پنے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو

حفرت أبوامام على بعد الله عَلَيْهِ وَاعْطَى الله عَلَيْهِ فَ ارشاد فرمايا: مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَاَبْغَضَ لِلَّهِ وَاعُطَى لِلَّهِ وَاعُطَى لِلَّهِ وَاعُطَى لِلَّهِ وَاعُطَى لِلَّهِ وَاعُطَى لِلَّهِ وَاعْطَى لِلَّهِ وَاعْطَى لِلَّهِ وَاعْطَى لِلَّهِ وَاعْطَى

(جس نے محبت کی اللہ کے لئے اور دیا اللہ کے لئے اور روک لیا اللہ کے لئے اس نے اپنا ایمان کامل کرلیا) آیت بالا میں یہی فر مایا ہے کہ جولوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اب وہ اس شخص سے محبت نہیں رکھ سکتے جواللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا مخالف ہو، اللہ کے تعلق اور محبت کی وجہ سے اگر انہیں اپنے خاص عزیز وں اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں سے تعلق تو ٹر دیں گے بلکہ قتل وقال کی نوبت آئے تو قتل بھی کردیں گے جو اللہ کا دیمن ہے جو اللہ کا دیمن ہے جو اللہ کا دیمن ہے دین دیمن ہے دین دیمن سے دینی دیمن کے سامنے رشتے واری کی کوئی حقیقت نہیں۔

غزوة بدر میں حضرات صحابہ نے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کا فررشتہ داروں کوتل کر دیا: حضرات صحابہ دیات کو ایسے متعدد واقعات پیش آئے کہ انہوں نے اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمنِ اسلام کو بیہ جانتے ہوئے قبل کردیا کہ بیمیراباپ ہے یا بھائی ہے یا کنبہ کا فرد ہے چنانچے غزوہ بدر میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ جراح کولل کردیا تھااور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کواور حضرت عمر رہے ایک قریبی رشتہ دار کولل کردیا تھا۔

مفسرابن کثیر نے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں بید مثالیں لکھی ہیں۔حضرت ابو بکر رہ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن نے اسلام قبول کرنے کے بعدا پنے والد سے کہا کہ ابا جان جنگِ بدر کے موقع میں کئی بارایساموقع پیش آیا کہ میں آپ کوئل کرسکتا تھالیکن میں نیج کرنگل گیا۔حضرت ابو بکر میں نے فرمایا اگر میراموقع لگ جاتا تو میں قل کردیتا تجھے چھوڑ کر آگے نہ برھتا۔ (ذکرہ فی برقان شام)

غزوہ بدر کے موقع پر بیواقعہ بھی پیش آیا کہ جب مشرکین اور سلمین کا آ منا سامنا ہوا تو مشرکین مکہ نے با قاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے خصی مقاتلہ اور مقابلہ کے لئے دعوت دی اس پر حفرات انصار میں سے تین آ دی آ گے بڑھے مشرکین مکہ نے کہا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے چند آ دی ہیں! وہ کہنے گئے ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں ہمارے بن عم یعنی پچازاد بھا کہوں کو ہمارے ہمارے برابر کے لوگ مقابلہ کے لئے بھا کیوں کو ہمارے سامنے لا وَاور زور سے پکار کررسول اللہ علی ہوئے ہما کہ ہمارے تو میں سے ہمارے برابر کے لوگ مقابلہ کے لئے بھا کہوں کو ہمارے سامنے لا وَاور زور سے پکار کررسول اللہ علی ہوئے ہما کہ ہمارے تو میں سے ہمارے برابر کے لوگ مقابلہ کے لئے بھی کے آپ نے حضرت عبیدہ بن الحارث اور حضرت عبیدہ پر مقابلہ ہوا تو حضرت عبیدہ پر حملہ کیا ہمرائے کی ضرب سے ایک دوسرا نیم جان ہو گیا اور حضرت عبیدہ والی کی دوسرا نیم جان ہو گیا اور حضرت عبیدہ والی کی دوسرا نیم جان ہو گیا اور حضرت عبیدہ والی کی دوسرا نیم جان ہو گیا ان دونوں حضرات نے عتبہ کو بھی قبل کردیا اور حضرت عبیدہ کو ایش کے دوسرا نیم جان ہو گیا کی دوسرا نیم جان کی والی کہ دوسرا نیم جان ہو گیا کہ دوسرا نیم جان ہو گیا ان دونوں حضرات نے عتبہ کو بھی قبل کردیا اور حضرت عبیدہ کو ایش کردیا ورکھنے تعبیدہ کو اس کی دوسرا نیم جان ہو گیا کہ دیا دوسرت علی نے ولید کوئی کی دی کو دوسرا نیم جان ہو گیا کہ دیا دوسرا نیم جان ہو گیا کہ دیا دوسرت علی نے ولید کوئی کی دوسرا نیم جان ہو گیا کہ دیا دوسرا نیم جان ہو گیا کہ دیا دوسرا نیم کی دوسرا نیم کی دوسرا نیم کوئی کی دوسرا نیم کوئی کوئی کی دوسرا نیم کی دوسرا نیم کی دوسرا نیم کوئی کی دوسرا نیم کوئی کوئی کوئی کی دوسرا نیم کوئی کوئی کوئی کی دوسرا نیم کی دوسرا نیم کی دوسرا نیم کوئی کی دوسرا نیم کی دوسرا نیم کی دوسرا نیم کوئی کی دوسرا نیم کی دوسرا کی کوئی کی دوسرا کی کی دوسرا نیم کی دوسرا کی کی کی دوسرا کی کی دوسرا کی کی کی

گئی، رسول التعلیق نے فرمایا' اشھد انک شھید' میں گواہی دیتا ہوں کہتم شہید ہو۔ (البدایہ دالنہایة ۱۷۳٪ جس)

ید داقعہ ہم نے بیہ بتانے کے لئے لکھا ہے کہ کا فوا پنے کفر پر جم کر کفر کی جمایت میں بڑھ پڑھ کرا ہے آ گے بڑھے ہوئے ہیں
کہ انہیں یہ منظور نہیں کہ ہم اپنے دشتہ داروں کے علاوہ دوسر ہے کسی قبیلے کے افراد سے جنگ کریں، انہوں نے اس بات کورجے دی
کہ ہم اپنے بچازاد بھا یُوں کو آل کریں گے جب اہلِ کفر کا پیے جذبہ ہے تو اہلِ ایمان اللہ درسول کے دشمنوں کواور اپنے دشمنوں کواور اپنے میں کہ ہم اپنے بچازاد بھا یُوں کو آل کریں گے جب اہلِ کفر کا پیے جذبہ ہے تیں یہ ہمارا کوئی عزیز قریب تو نہیں ہے، جب اللہ ہی کے ایمان کے دشمنوں کوئل کرتے وقت یہ کیوں دیکھیں کہ ہم جسے تل کررہے ہیں یہ ہمارا کوئی عزیز قریب تو نہیں ہے، جب اللہ ہی کے لئے مربا ہے اور اللہ ہی کے کہ کوئی وجہ نہیں ادر اس موقعہ پر اپنے اور پر اپنے میں فرق کرنے کا کوئی موقع نہیں۔

اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا گروہ ہان کے لئے جنت کا وعدہ ہے: اُو کَیْکَ کُتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیْمَانَ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھودیا) یعنی ٹابت فرمادیا اور جمادیا۔ وَ اَیْدَهُمُ بِوُوْحِ مِنْهُ (انہیں اپی روح کے ذریع قوت دے دی) صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ روح ہے نور القلب مراد ہاللہ اپندا پے بندوں میں ہے جس کے دل میں جا ہتا ہونور وُاللہ دیتا ہاس کے دُریعہ الحمینان عاصل ہوتا ہے اور معاری تحقیق پرع وی نصیب ہوتا ہے۔ وَ یُدُخِلُهُمُ جَنّبِ تَجُویُ وَالله مِنْ تَحْجِهَا الله نَهُا وُلِيْ فَيْهَا (اور انہیں داخل فرمائے گا ایی جنتوں میں جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں مین تحقیق الله عُلَم مُن وَرَضُوا عَنهُ (الله ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں) اُو کَیْکَ حِزُبُ الله مِن الله کی جاءت ہی کا میاب ہے)۔ (پیوگ الله کی جاءت ہی کا میاب ہے)۔ وهذا آخر تفسیر سورة المجادلہ، و الحمدالله رب العلمین و الصلواة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی اله و صحبه اجمعین.

# سُوعُ الْحِشْيَ مَا نِسِيمً قَرْضِ الْبِعُ قَعْشِي لَا يَتَّالِمُ الْمُعْلِقِينَ لَا يَتَّالِمُ الْمُعْلِقِينَ

سورة الحشر مدينه منوره مين نازل بوئي اس مين تين ركوع اور چومين آيات بين

#### بِنْ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِدِ بَيْمِ

شروع الله كے نام سے جوبر امبر بان نہایت رحم والا ہے

# سَبِّكَ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوالْعَزِنْزُ الْعَكِيْمُ هُوَ الَّذِي ٓ أَخْرَجُ الَّذِينَ كَفُرُوا

الله كي تنجع بيان كرتے ہيں جو بھي آ سانوں ميں ہيں اور زمين ميں ہيں اور وہ عزيز بے حكيم بے الله وى بے جس نے كافرو ل كو يعني

# مِنْ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَالِهِمْ لِأَوَّلِ الْمُشْرِّمَا ظَنَنْ تُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا اللهُ

اہلِ کتاب کو پہلی بار گھروں سے تکال دیا، تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ لوگ نکلیں گےاور انہوں نے گمان کیا تھا

# مَّانِعَتُهُ مُحُصُونُهُ مُرِّنَ اللَّهِ فَأَتَنْهُ مُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَلَ فَ فَكُوبِهِمُ

كەان كے قلع البيس الله سے يچاليس كے سوان پر الله كا انقام الى جگه سے آگيا جہال سے ان كا خيال بھى ندتھا اور الله نے ان كے دلول ميس

# الرُّعْبَ يُغُرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْبِيْهِمْ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَدِرُوْا يَأْوَلِي الْاَيْصَارِ

رعب ڈال دیا وہ اپنے گروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلماتوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، سو اسے آ تھوں والوعبرت حاصل کرو

#### وَلَوْلًا آنْ كُتُبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَنَّهُ مُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ مْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ

ادر اگر الله نے ان کے بارے میں جل وطن ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا اور ان کے لئے آخرت میں آگ کا

# التَّارِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ مُن اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

عذاب ہے اور بیاس لئے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جوشخص اللہ کی مخالفت کرے گا،سو اللہ مخت عذاب دیجے والا ہے۔

# يهوديوں كىمصيبت اور ذلت اور مدينه منور ہے جلاوطنی

قفسه بین : یہاں سے سورۃ الحشر شروع ہورہی ہے حشر عربی میں جمع کرنے کو کہتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کر جب کی جگہ کوئی قوم جمع ہوجائے اس کوحشر کہا جاتا ہے تیا مت کے دن کو بھی حشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف اطراف وا کناف کے لوگ جمع ہوں کے ۔ یہاں اول الحشر سے یہود یوں کے قبیلہ بن نفیر کا لہ یہ منورہ سے نگالا جانا اور خیبر میں جمع ہونا مراد ہے ۔ جو مدینہ منورہ سے سومیل کے فاصلہ پرشام کے راستہ میں پڑتا ہے ان لوگوں کا بیتر ک وطن رسول اللہ عظیات کے ذمانہ میں ہواتھا پھر دوبارہ ان کو حضر سے عمر کے اور شام کے راستہ میں پڑتا ہے ان لوگوں کا بیتر ک وطن رسول اللہ علیات کے زمانہ میں ہواتھا پھر دوبارہ ان کو حضر سے کر اور شام کے علاقہ ار بچاء اور تیاء اور اذر عات میں جاکر بس کئے تھے ، بعض حضر اس نے فر مایا ہے کہ اول الحشر سے ان کا پہلی بار مدینہ منورہ سے نگل جانا مراد ہے اور حشر ٹانی سے وہ اخراج مراد ہے جو حضر سے مرسوں کی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الحشر کہا جاتا ہے اور چونکہ اس میں بن نفیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حضر سے ابن عباس اس کو سورہ بن نفیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

شروع سورت میں یہ بیان فرمایا کہ آسانوں اور زمین پر جو پھے ہے سب اللہ کی تبیع لینی پاکی بیان کرتے ہیں پھر یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے زبردست ہے غلبہ والا ہے اسے کوئی عاجز نہیں کرسکتا اور حکیم بھی ہے وہ حکمت کے مطابق اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے۔

جب رسول الله علي من يند منوره تشريف لا عانويهال يهوديول كي بوع برو عين قبيل موجود تصر

۱- قبیله بی نضیر ۲ قبیله بنی قریظه ۳ قبیله بنی قبیقاع

یہ قبیلے ذرا قوت والے تھے آنخضرت علی جب مدینہ تشریف لائے تو یہود نے آپ سے معاہدہ کرلیا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے اور اگر کوئی فرین حملہ آور ہوگا تو آپ کے ساتھ ل کراس کا دفاع کریں گے پھران لوگوں نے معاہدہ کوتو ڈدیا

جنگ نہیں کریں گے اور اگر کوئی فریق حملہ آور ہوگا تو آپ کے ساتھ ال کراس کا دفاع کریں گے بھران لوگوں نے معاہدہ کوتو ڈدیا (قبیلہ بنی قریظہ کا انجام سور ۃ الاحزاب کے رکوع نمبر ۳ میں گزر چکا ہے اور قبیلہ قبیقاع کا انجام سور ۃ آلی عمران کی آیت شریفہ

بھی انشاء اللہ تعالیٰ ان کاذکر آئے گا، یہاں ان آیات میں قبیلہ بنی ضیر کاذکر ہے۔
قبیلہ بنی نضیر کی جلا وطنی کا سبب:

تبری جبری میں غزوہ برر کا اور سی جبری میں غزوہ برر کا اور سی جبری میں غزوہ احد کا دانعہ پیش آیا اور قبیلہ بنی نضیر کی جلا وطنی کا سبب:
نضیر کی جلا وطنی کا واقعہ کی نے غزوہ احد سے پہلے اور کی نے غزوہ احد کے بعد لکھا ہے واقعہ یوں ہوا کہ قبیلہ ، بنی عامر کے دو شخصوں کی دیت کے بارے میں یہود بنی نضیر کے پاس آپ علی ایک ایک ان دو شخصوں کو عمرو بن امیہ نے قبل کردیا تھا آ خضرت سرور دوعالم علی ہی درکر یں گے وان کی دیت اواکر نی تھی آپ نے بنی نضیر سے فرمایا کہ دیت کے سلسلہ میں مدد کرو، ان لوگوں نے کہا آپ تشریف رکھیے ہم مدد کریں گے وان کی دیت اسپیمی بٹھا کر آپ سے یہ بات کہی اور آپ کو اپنے گھروں کی ایک دیوار کے سامیمی بٹھا کر یہ مشورہ کرنے گئے کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کوئی شخص اس دیوار پر چڑھ جائے اور ایک پھر پھینک دے ان کی موت

ہوجائے تو ہماراان سے چھٹکاراہوجائے،ان میں سے ایک شخص عمروین جماش تھا اس نے کہا بیکام میں کردوں گاوہ پھر چینگئے کے لئے اوپر چڑھا اورادھر رسول اللہ علیہ کوان کے مشورہ کی آسان سے خبرآگئ کہ ان لوگوں کا ایسا ایسا ارادہ ہے آپ کے ساتھ

کئے اوپر چڑھا اور ادھر رسول اللہ عقیصے کوان کے مشورہ کی آسان سے جمرآ کی کہ ان کولوں کا ایسا ارادہ ہے آپ کے ساتھ حضرات ابو بکر ،عمر علی حقیقہ بھی تھے آپ جلدی سے اٹھے اپنے ساتھیوں کو لئے کرشمر مدینہ منورہ تشریف لے گئے شہر میں تشریف لا

کرآپ نے اپنے صحابی محمد بن سلمہ رفی کو میہودیوں کے پاس بھیجا کہ ان سے کہدو کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، آپ کی طرف سے تو بیتھم پہنچا اور منافقین نے ان کی کم تھونگی اور ان سے کہا کہتم میہاں سے مت جانا اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تبہارے ساتھ نگلیں

ے وید این اور میں میں میں اور ون اور ان اور ان اور ان کا فیصل سے باہ کہ اور اس کا فیصل سے اس بات اس بات کے اور اگر تمہارے ساتھ اللہ میں ہے اس بات سے یہود بن نضیر کے دلوں کو وقتی طور پر تقویت ہوگئی اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے جب ان کا بیر جواب پہنچا تو آپ

علی این معابہ کو جنگ کی تیاری کا اور ان کی طرف روانہ ہونے کا تھم دیا آپ حضرت ابن مکتوم کو امیر مدیند بنا کر صحابہ کے ساتھ تشریف لیے اور وہاں جا کر ان کا محاصرہ کرلیا۔وہ لوگ اپنے قلعوں میں بناہ گزیں ہوگئے رسول اللہ علیہ نے ان کے مجور

جلادیے گئے۔اورادھرانظار کے بعد منافقین کی مدد سے ناامید ہو گئے تو خودرسول اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میں جلاوطن کردیں اندواری انداز کافل نے بیار میں مقتول دیں کے مادر جو الرجمانی میں اسکیں دور لیار نے میں سے نالدن کی اور

کے درختوں کو کا شنے اور جلانے کا تھم دیدیا جب بی نضیر کے پاس کھانے کا سامان ختم ہوگیا اوران کے درخت بھی کا اور

اور ہماری جانوں کو گل نہ کریں اور ہتھیاروں کےعلاوہ جو مال ہم اونٹوں پر لے جاسکیں وہ لے جانے دیں۔ آپ نے ان کی میر بات قبول کرلی، پہلے تو انہوں نے تڑی دی تھی کہ ہم نہیں تکلیں گے پھر جب مصیبت میں بھنے تو خود ہی جلاوطن ہونا منظور کرلیا ، اللہ تعالیٰ

نے ان کے دلوں میں رعب ڈالد یا اور بہاوری کے دعوے اور مقابلے کی ڈیٹیس سب دھری رہ گئیں، آپ نے چھودن ان کا محاصرہ

فرمایااورمؤرخ دافدی کابیان ہے کہ پندرہ دن ان کامحاصرہ رہا۔ حضرت ابن عجاس خیانہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیانی کے کہ وہ اجازت دیدی کہ ہرتین آ دمی ایک اونٹ لے جائیں جس پر نمبر دارا تر تے چڑھتے رہیں۔ مؤرخ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کا اتنا سامان لے گئے جے اونٹ بر داشت کر سکتے تھے۔ سامان ساتھ لے جانے کے لئے اپنے گھروں کو اور کھر کے درواز وں کو تو ٹررہے تھے اور سلمان بھی ان کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس کو آبت کر بہر میں یُنٹ و بُون کہ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کو آبت کر بہر میں یُنٹ و بُون کھر کے درواز وں کو تو ٹررہے تھے اور سلمان بھی ان کے ساتھ اس کام میں ان کے ساتھ اس کام میں ان کے ساتھ اس کام میں ان کے ساتھ اس کو گئے ان میں ہے بعض لوگ خیبر میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے خیبر میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے خیبر میں داخل ہوئے تو اب ان کو استقبال کیا ، بیسب تفصیل حافظ ابن کثیر نے البرابی والنہا یہ میں کھی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہوگا ہوں کے دلوں میں جھپ کرا پی جانیں بچالیں گے۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ لوگ نیال تھا۔ اللہ تعلی کے دان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور خود بی جلاوطن ہوئے پر تیار ہوگئے جس کا آپ نے آئیس بھم دیا تھا۔

اس تفصیل کے بعد آیات بالا کاتر جمدد و بارہ مطالعہ کریں۔

ان لوگوں کا ایمان قبول کرنے ہے منکر ہونا اور رسول اللہ سالیہ کے مقابلے کے لئے تیار ہوجانا ایسا عمل تھا کہ ان کو دنیا میں عذاب دے دیا جا تا جیسا کے قریش مکہ بدر میں قتل کئے گئے ، لیکن چونکہ اللہ تعالی نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ ان کو دنیا میں جلاوطنی کا عذاب دیا جات گا (جس میں ذلت بھی ہے اور اپنے اکھوں سے تو ڈنا بھی ہے اور اپنے مالوں کوچھوڑ کرجانا بھی ہے ) اس لئے دنیا میں اس وقت جلاوطنی کی سزا دی گئی اور آخرت میں بہر حال ان کے لئے دوز ن کا عذاب ہے۔ اس مضمون کو وَلَو کُلا اَنْ کَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَجَلَآءَ میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر فربایا: فی لک بانگه م شاقو االله وَرَسُولَه (الآیة) یعنی بیمزاان کواس لئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے دی تعیقاع کو پہلے جلاوطن کر دیا گیا تھا اور کی سول کی تخالفت کی اور چوشخص اللہ کی تخالفت کر کے گا سول اللہ عظیم کے در اس معاہدہ تھی پر جلاوطن کر دیا گیا تھا اور بی نفسیر اپنی اس معاہدہ تھی پر جلاوطن کئے کہ انہوں نے رسول اللہ عظیم کو شہید کرنے کا با ہمی مشورہ کر کے خفیہ پر وگرام بنایا تھا۔ بن قریظ کا حال سورہ اس کے تیسرے رکوع کی تفییر میں بیان کیا جاچکا ہے ان لوگوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر قریش میں تھا۔ کہ اور اس کے ساتھ آنے والی جماعتوں کی مدد کی تھی۔ ان تیوں قبیلوں کے علاوہ یہود کے چھوٹے بڑے اور بھی چند قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ جن کے نام ابن بشام نے اپنی کتاب میں قالنی عظیم ہیں۔

سارے یہود بوں کومدیند منورہ سے نکال دیا گیا تھاان میں قبیلہ بنی قبیقاع اور قبیلہ بنوحاریثہ بھی تھا۔حضرت عبداللہ بن سلام عظیمانی تعیقاع سے متھے۔ (سمجے بناری مغیر ۲۵:۵۲:۵۲ میٹوسلم نو ۶۲:۵۲)

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَا لِهِ اَوْتُركْتُمُوهَا قَالِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فِبِإِذْنِ اللهِ وَرَلِيعُزى الْفسقِينَ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَا لِهِ اللَّهِ وَرَلِيعُزى الْفسقِينَ ﴿ مَا حَدِينَ مَوْدِونَ كَا لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ اللَّهِ وَرَلِيعُونَ اللَّهِ وَرَلِيعُونَ اللَّهِ وَلَا يَعْفِينَ ﴾ تم نا ورنت كان والله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله ع

یہود بوں کے متر و کہ درختوں کو کاٹ دینایا باقی رکھنا دونوں کام اللہ کے حکم نے ہوئے

معرات محابر موان الله عليم الجعين نے جب يهود يوں كے قبيله بي نفير كا محاصره كيا اوروه لوگ اين قلعوں ميں

ا پنے خیال میں محفوظ ہو گئے تو رسول اللہ علیہ نے ان کے مجوروں کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم دیدیا اس پریہودیوں نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا اے ابوالقاسم آپ تو زمین میں فساد ہے شخ کرتے ہیں کیا بید درختوں کا کا ٹنا فساد نہیں ہے اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ بعض مہاجرین نے مسلمانوں کو شخ کیا کہ مجوروں کے درختوں کو نہ کا ٹیس ، کیونکہ بیمسلمانوں کو بطور غنیمت مل جائیں گے۔

اوربعض روایات میں ہے کہرسول اللہ علی کے جوروں کے درختوں کوکاشنے کی اجازت دیدی تھی پھر منع فرمادیا تھا اس پرصحاب در بھی جانز ہوئے اور عرض کیا کہ کیاان درختوں کوکاشنے میں کوئی گناہ ہے یاان کے چھوڑ دینے پرکوئی مواخذہ کی بات ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالاناز ل فرمائی۔ (تغیران کیرصفی ۳۳۳ جس)

لیمنی تم نے جو بھی تھجوروں کے درخت کاٹ دیئے یا نہیں ان کی جڑوں پر کھڑار ہے دیا، سویہ سب اللہ کی اجازت سے ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور دیٹی ضرورت سے ہواس میں گناہ گار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

ان مجوروں کے کانے میں جودین ضرورت می اس کو وَلِیُخونِ کَ الْفَاسِقِیْنَ میں بیان فرمایا۔

مطلب یہ ہے کہ ان درختوں کے جلانے میں بددین یہودیوں کا ذکیل کرنا بھی مقصود ہے اپنے باغوں کوجلتا ہوا دیکھ کر ان کے دل بھی جلیں گےاور ذلت بھی ہوگی اوراس کی وجہ سے قلعے چھوڑ کر ہار ماننے اور صلح کرنے پر راضی ہوں گے۔

چنانچہ یہودی میں منظرد مکھ کرراضی ہوگئے کہ ہمیں مدینہ سے جانا منظور ہے پھروہ مدینہ سے جلاوطن ہو کر خیبر چلے گئے جس کا قصہ او پرگز راہے دنیاوی سامان کی حفاظت ہو تخزیب ہواگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتو اس میں ثو اب ہی ثواب ہے گناہ کااحمال ہی نہیں۔

ومَا آفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُ مَ فَكُما آفَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكابٍ وَلاَنَ

اور جو کچھ مال فیک ان سے اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا سوئم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے اور لیکن

الله يُسكِّطُ رُسُلَه على من يَشاءُ واللهُ على حُلِّ شَي وَقِيرٍ مَا أَفَاءُ اللهُ على رَسُولِهِ مِنْ الله يُسكِّطُ رُسُولِهِ مِنْ الله يَسكُولُهِ مِنْ الله على مَا الله على منظر ما ويا مناع، الله في ورول ورسول الله على مناور من يرجا بتا منظر ما ويا مناع، الله في ورول ورسول مناع، الله في مناطق من مناطق من مناطق من مناطق مناطق مناطق مناطق مناطق مناطق مناطق مناطق من مناطق مناطق من مناطق من مناطق مناطق مناطق مناطق من مناطق م

الله الخار مولول اوس برجابتا بم ملط مراديا ب، الله في جوي برمول كوبسيول كريخ دالون عد بطور في مال دلواديا مود والله ك لئے بے اور دسول اَهْلِ الْقُورِي فَلِلْا عِو لِلرِّسُولِ وَ إِنِي يَ الْقُرْ فِي وَ الْيَهِ مِنْ كَالْمُسْكِنِينِ وَ ابْنِ السَ

ے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور تیموں کے لئے اور مکینوں کے لئے اور سافروں کے لئے

كُ لَا يَكُونُ دُولَةً كِنْ الْأَغْنِيَا مِنَكُمُ وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَنْدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ

تاکہ یہ مال ان لوگوں کے درمیان دولت بن کر نہ رہ جائے جو مال دار ہیں اور رسول جو پچھے عطا کریں وہ لے لو اور جس چیز سے

عَنْهُ فَانْتِهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَرِيْكُ الْعِقَابِ ﴿

روكيں اس بے رك جا ؤاور اللہ ہے ڈرو بے شك اللہ خت عذاب دينے والا ہے۔

# اموالِ فَیُ کے مستحقین کابیان

فضسيو: لفظ اَفَاءُ، فَاءَ. يَفِيءُ باب انعال سے ماضى كاصيغه ہے فاءلونا، افاء لونايا، چونكه كافروں كا مال مسلمانوں كول جاتا ہے ان كى املاك محتم ہوجاتى بيں اور مسلمانوں كى ملك ميں آجاتى بيں۔اس لئے جو مال جنگ كے بغير بطور صلح مل جائے اس كوفئى كہتے ہيں۔ فكى كہتے ہيں اور جو مال جنگ كر كے ملے اس مال كوفئىمت كہتے ہيں۔

مال غیمت کے مصارف دسویں پارے کے شروع میں بیان فرمادیئے کے ہیں اور مال فی کے مصارف بیال بیان فرمائے ہیں۔
ہی نفیر کے مال بطور سلح مل گئے اور اس میں کوئی جنگ لڑئی نہیں پڑی تھی للبذا ان اموال میں کی کوکسی حصہ کا استحقاق نہیں تھا۔ بعض صحابہ رفتی ہے دلوں میں بیہ بات آئی کہ ہمیں ان اموال میں سے حصہ دیا جائے ، اس وسوسہ کو دفع فرما دیا اور فرمایا فی آؤ جَفَتُ مُ عَلَیْهِ مِن خَیْلٍ وَ لَا رِسُحَابٍ (کیتم نے اس میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑ ائے) بعنی تہمیں اس میں کوئی مشقت نہیں اشانی پڑی اور کوئی جنگ نہیں لڑتی پڑی۔

وَلْكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنُ يَّشَاءُ (اورليكن الله تعالى اپنرسولوں كوجس پرچاہے مسلط فرمادے)۔ ليعن پہلے بھی الله تعالی نے رسولوں كوجس پر چا ہا مسلط فرماديا اور اب محمد رسول الله عليقة كو بن نضير پرمسلط فرماديالهذا ان اموال كا اختيار پہلے بھی الله تعالیم

رسول الله عليه کوئی ہے۔

وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ (اورالله برچز برقادر ب) چونكه في نفير كاموال قال ك بغير حاصل بوت من اللهُ اس لئے انہيں اموال غلی من افرائ ارشادفر مایا۔ اس كے بعد اموال فی كرمصارف بیان فرمائ ارشادفر مایا۔ مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُورِي (الآیة)

اللہ نے جو کچھاپنے رسول کو بستیوں کے رہنے والوں سے بطور ٹی دلوادیا سو وہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور ایش نظیم کے علاوہ بعض دیگر بستیاں بھی بطور مال ٹی رسول اللہ علیہ کے قضہ میں آگئ تھیں جن میں سے فدک زیادہ مشہور ہے۔ خیبر کے نصف حصہ کا اور پی عرید کے اموال کا ذکر بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے۔

ندکورہ بالا آ یت میں اموال فی کے مصارف بتائے ہیں اول فیللّهِ فرمایا بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا ذکر تیرک کے لئے ہے جیسا کیٹس کے بارے میں فکان بللہ محکمسکہ فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے اس کی بول تغییر کی ہے کہ اللہ تعالی کوئی ہے کہ جیسے جا ہے ان کوفر چ کرنے کا تھم دے اس میں کسی کوا پی طرف سے کچھ بچو یز کرنے یا کسی کا حصد بتائے اور طے کرنے کا کوئی حق نہیں، بھر فرمایا وَلِلو سُولِ مَالَ فَی اللہ کے رسول کے لئے ہے یعنی ان اموال کا اختیار اللہ پاک کی طرف سے آپ کووے دیا گیا ہے اور آپ کوان کے مصارف بتاویے ہیں (مال غنیمت کی طرح یہ مال صرف نہیں سے جا کیں گاور نہ ان میں سے شمن نکالا جائے گا۔ (علی ما ذھب الیہ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ)

مفرین نے لکھا ہے کہ مال فی پر رسول اللہ علیہ کو ما لکا نہا ختیار حاصل تھا پھران کے جومصارف بیان فرمائے بیای طرح
کی بات ہے جیسے مالکوں کو اموال کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پرخرج کرو، تیسرام مرف بتاتے ہوئے
وَ لِذِی الْقُورُ بِنی
ارشاد فرمایا مفرین نے فرمایا ہے کہ اس سے رسول التعقیقی کے اہل قرابت مراد ہیں، اس کے بعد چوتھا اور
پانچواں اور چھٹا معرف بتاتے ہوئے وَ الْمَسْكِیْنِ وَ الْمُنْ السَّبِیْلِ فرمایا، یعنی اموال فی تیموں اور مسکینوں اور مسکنوں کے جائیں۔

حسب فرمان باری تعالی شانداموال فی کوآپ اپنے ذوی القربی پراوریتا می اور مساکین اور مسافرین پراپی صوابدید سے خرچ کردیتے تھے اسی سلسلہ میں یہ بھی تھا کہ آپ مال فی میں سے اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کا خرچ نکال لیتے تھے اور جو مال فی جاتا تھا اسے مسلمانوں کی عام ضروریات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیا رفراہم کرنے کے لئے خرج فرمادیتے تھے۔
اس کوآپ کوان اموال پرما لکا نداختیار حاصل تھالیکن چونکہ آپ نے وفات سے پہلے بیفرمادیا تھا کہ کلا نُورَثُ مَا تَوَ کُنا

صَدَقَةٌ (كه جارى ميراث مالى جارى نه بوگى جم جو پکھ چھوڑيں كے وہ صدقه بوگا ( صحیح بخارى صفحه ٣٣٠: ١٥) اس لئے ان اموال ميں ميراث جارى نبيل كا كى۔

نے بیان فرمادی اس میں بی حکمت ہے کہ بیاموال مالداروں کے ہی ہاتھوں میں آکر ندرہ جائیں۔جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہوتا تھا اوراب بھی ایسا ہی ہے کہ عامة الناس کی امداد کے لئے حوادث ومصائب کے مواقع میں بعض مالداروں اور حکومتوں کی طرف سے جو مال ملتا ہے اس میں سے تھوڑ اسا اہل حاجات پر خرج کر کے نتظمین ہی ال ملاکر کھاجاتے ہیں جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں، چونکہ تقویٰ نہیں دنیا داری عالب ہے اور مال کی محبت دلوں میں جگہ کوڑے ہوئے ہے اس لئے ایسے مظالم ہوتے رہتے ہیں۔

رسول الله على على الطاعت فرض ہے: پر فرما ياو مَنَّالتَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهِكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ا (اور رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ جَرِّهُ بِين وي وه لے لواور جس سے روكيس اس سے رك جاؤ)۔ اس ميں يہ بتاديا كه برامرونمي كا قرآن مجيد ميں ہونا ضروري نہيں ہے قرآن مجيد ميں بھی الله تعالیٰ نے اپنے احکام بيان فرمائے بيں اور بہت سے احکام اپنے رسول الله عَلَيْةِ كَا عَالَ بھی بیں اور اقوال بھی اور تقریرات بھی۔

ین کی نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیاادر آپ نے منع نہیں فرمایا تو یہ بھی جمت شرعیہ ہے سورہ اعراف میں آپ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: یَامُو کُھمُ بِالْمَعُووُ فِ وَیَنَھا ہُمْ عَنِ الْمُنْکُو وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیبَات وَیُحَوِّمُ بِالْمَعُووُ فِ وَیَنَھا ہُمْ عَنِ الْمُنْکُو وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیبَات وَیُحَوِّمُ عَلَیْ ہِمُ الْمُنْکُو وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیبَات وَیُحَوِّمُ عَلَیْ ہِمُ الْمُنْکُو وَیُحِلُّ لَهُمُ الْمُنْکُو وَیُحَوِّمُ الْمُنْکُو وَیُحِلُّ لَهُمُ الْمُنْکُو وَیُحِلُّ لَهُمُ الْمُنْکُو وَیُحَوِّمُ اللَّهِ الْمُنْکُو وَیُحِلُّ لَهُمُ اللَّهِمُ الْمُنْکُو وَیُحِلُّ لَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

منکر مین حدیث کی تروید: آبکل بہت سے ایے جائل لیڈر پیدا ہوگے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ صدیث شریفہ جھ شرعہ نہیں ہے اورای لئے بہت یا اسلامی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یہ بہت بڑی گراہی ہاور کفر ہے یہ لوگ جھوٹا دعوی کرتے ہیں کہ جم قرآن کے مانے والے ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ حدیث جبت شرعیہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو آئی محوا الله وَاطِیعُو اللّه وَالرّ سُولُ فَقَدُ اَطَاعَ اللّه اورو مَا اللّهُ الرّ سُولُ فَحُدُوهُ اللّه وَرابِ اللّه وَاللّه وَ

حضرت عبداللہ بن معقود کی یہ بات من کرا کیے عورت آئی اوراس نے کہا کہ میں نے سا ہے کہ آپ اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجے ہیں؟ فرمایا کہ میں ان لوگوں پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ علی ہے اور جن پر اللہ کی کہا ہیں لعنت آئی ہے، وہ عورت کہنے گئی کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا جھے تو یہ بات کہیں نہ بی حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہو آئی گئی اور کی اس سے سور ڈو ما اور تو نے قرآن پڑھا ہو آئی گئی اور کی اس سے رک جا دی کہ میں کے خور اہدایت ) دے اسے قبول کر لواور جس چیز سے رو کے اس سے رک جا دی اللہ کی کہ میاں بیر قرآن میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے فرمایا ہے لہذا قرآن کی روسے بھی ان کا موں کے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ نے ان کا موں سے منع فرمایا ہے لہذا قرآن کی روسے بھی ان کا موں کی مما نعت عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ ہے۔ ان کا موں سے منع فرمایا ہے لہذا قرآن کی روسے بھی ان کا موں کی مما نعت عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ ہے۔ ان کا موں سے منع فرمایا ہے لہذا قرآن کی روسے بھی ان کا موں کی مما نعت عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ ہے۔ ان کا موں سے منع فرمایا ہے لہذا قرآن کی رواور جن چیزوں سے روکیس ان سے عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے درسول اللہ علیہ ہی باتوں کا تھم دیں ان پڑھل کر واور جن چیزوں سے روکیس ان سے خورتوں کی بیادی مؤلی کے بیادی مؤلی کے بیادی مؤلی کے بیادی مؤلی کی درسول اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کی بیاتوں کا تھم دیں ان پڑھل کر واور جن چیزوں سے روکیں ان سے جائیں کے درسول کا تھری کے بیادی مؤلی کے بیادی مؤلی کے درسول کی بیادی مؤلی کے درسول کی کی درسول کی کی درسول کی بیادی مؤلی کے درسول کی بیادی مؤلی کے درسول کی کی درسول کی کی درسول کی کی کو درسول کی درسول کی کو درسول کی کی درسول کی کی درسول کی کی درسول کی کی کو درسول کی کی درسول کی کی درسول کی کی درسول کی کو درسول کی کورٹ کی کور

حضرت عبدالله بن مسعود رفظ الله على الله على الله عليه كول كوالله كى طرف منسوب كرديا اور بتاديا كه جس پر رسول الله عليه كال برالله كى الله كالله كالله

به مضمون اموال فی کی تقسیم بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا ہے اس میں بیر بتادیا کہ اللہ کے رسول علیہ کا فرمان اللہ تعالی کے فرمان سے جدائیں ہے تقسیم فی کا جوکام آپ کے سپر دکیا گیا ہے اس میں آپ جس طرح تصرف فرما کیں وہ تصرف درست ہے اور اللہ تعالی کے عمر اور اس کی رضاء کے موافق ہے۔ آخر میں فرمایا: وَ اتّقُو اُاللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ مَسَّدِیدُ الْعِقَابِ \_ (اور اللہ ت درو بلاشبہ اللہ تخت عذا بدینے والا ہے )۔

لِلْفُقْرَاء الْبَهِ جِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْخُرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَالْمُوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِن نقراء مباجرين كے لئے بيں جو اپنے محروں ہے اور اپنے ماوں ہے نکالے کے وہ اللہ کا فضل

# اللهِ وَ رِضُوانًا وَيَعُمُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُـمُ الصِّدِ قُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُـمُ الصِّدِ قُونَ اللهِ

اور رضامندی طلب کرتے ہیں،اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو سے ہیں

# حضرات مهاجرين كرام كى فضيلت اوراموال في ميں ان كا استحقاق

قفسي اس آيت ميں ارشاد فرمايا كماموال في ميں ان الوگوں كا بھى حصہ ہے جو جموت كر كے مدينه منورہ آگئے ،مشركين مكه
كى ايذ ارسانيوں كى وجہ سے اپنے گھر بار اور اموال چھوڑ كر چلے آئے ، جب مدينه منورہ پنچ تو حاجت منداور تنگ دست تھان پر
بھى اموال في خرج كئے جائيں اموال اور گھر بارچھوڑ كرا تكا مدينه منورہ آنے كا مقصداس كے سوا كچھ نہيں كہ انہيں اللہ كافضل اور
اس كى رضا مندى مطلوب ہے ان كى ،جرت كى دنياوى غرض ہے نہيں ہے وہ جو تكليفيں ان كو پنچى تھيں وہ اپنى جگہ ہيں ان كے علاوہ
مدينه منورہ آكر بھى جہاد ہيں شريك ہونے كاسلسلہ جارى ہے اور كافروں سے ازتے ہيں اور اللہ اور اس كے رسول كى مد كرتے ہيں ،
ميلوگ اپنے اور ايمان كے تقاضوں ميں سے ہيں۔

یہلی آیت میں جو بتائ ،مساکین اور این السبیل کا ذکر فر مایا ہے، اس کے عموم میں فقراء مہاجرین بھی واخل ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ بھی ان کا استحقاق ظاہر فر مادیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔

#### وَالَّذِينَ تَبَوُّو الرَّادَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِ مْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ

اوران لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے دار کو اور ایمان کو محاند بنالیا، جو شخص ان کی طرف جمرت کر کے آئے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے

#### فِيْ صُلُوْدِهِمْ كَاجَةً مِّهَا أُوْتُوا وَيُؤْثِرُ وْنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً

سینوں میں اس مال کی وجہ سے کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے جومہاجرین کو دیاجائے، او روہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ خود انہیں حاجت ہو،

#### وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ <sup>فَ</sup>

اور جو خص اپنفس کی تنوی سے بچادیا گیا سویدہ الوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں

#### حضرات انصار ضيفي كاوصاف جميله

دوسری صفت یہ بیان فر مائی کہ جوحضرات ان کے پاس جمرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں

میہ بات نہیں آتی کہ دوسرے علاقد کے لوگ ہمارے مہاں آ بے ان کی وجہ سے ہماری معیشت پراٹر پڑے گا، یہی نہیں کہ ان ک آنے سے دلگیرنہیں ہوتے بلکہ سے دل سے ان سے مبت کرتے ہیں ۔

تیسری تعریف بوں فرمائی کہ ہجرت کر کے آنیوالوں کو جو پھھ دیاجا تا ہے اس کی وجہ سے اپنے سینوں میں کوئی حاجت لیعن حداور جلن کی کیفیت محسوس نہیں کرتے یعنی وہ اس کا پچھا ٹرنہیں لیتے کہ مہاجرین کو دیا گیااور ہمیں نہیں دیا گیا۔

اور چوتھی تعریف یوں فرمائی کہ حضرات انصارا پی جانوں پرتر جے دیتے ہیں اگر چدانہیں خود حاجت ہو۔

حضرات مہاجرین وانصار ﷺ کی باہمی محبت محبت مدیث شریف کی کتابوں میں حضراتِ انصار ﷺ کے حب

المهاجرين اورايثار وقرباني كمتعددوا قعات كلصيبي

حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ بیان کیا کہ انصار نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہمارے اور ان مہاج بن کے درمیان ہمارے مجودوں کے باغوں کو تشیم فرماد بیجے ، آپ نے فرمایا نہیں (ہیں ایسانہیں کرتا) اس پر انصار نے مہاج بن سے کہاا چھا آپ لوگ پیداواری محنت میں مدوکر میں اور ہم آپ لوگوں کو چلوں ہیں شر کیے کرلیں گے۔ اس پر مہاج بن نے کہا یہ میں منظور ہے۔ حضرت ابو ہر برہ فرنے بیان کیا کہ ایک محفی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایس کی کیا ہم ہوں ( مجمول سے دو چار ہموں ) آپ نے فرا اس کے کھانے کیلئے ) اپنی از واق مظمر ات سے بچھ طلب فرمایا آپ کے کھروں سے جواب آیا کہ ہمار سے پاس پھوٹیس ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ علیہ نے خاصر میں سے فرمایا کہ ایسا کون شخص کی مہمائی کرے ، بین کر ایک انسان کی بعدرسول اللہ علیہ کہا کہ ہمار سے پاس تو بچو بی کہا کہ ہمار سے پاس تو بچو بی کو مہمائی کرے ، بین کر ایک انسانہ کو اس کو ساتھ کے جات ہوں چنا نچو اس میں ہوں کہ کہ ہمار سے پاس تو بچو بی کو سالہ دیا ہوں گئی کہ ہمار سے باس کو سالہ دو چنا نچو اس نے کھانا پکایا اور بچوں کو سلا دو چنا نچو اس نے کہا کہ ہمار سے پاس تو بچو بی کہا کہ ہمار سے باس کو بیا تو بیا کہ ہمار سے باس کو بر بیان کو سالہ دیا ہوں کو سے خوال کو بہا کہ بیان کو بیا تھا گئی کہ بیاں کو بیان کو

اس پر الله تعالى شاند نے آیت كريمه وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

یہاں جوبیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ بیچ مہمان کی بذسبت زیادہ ستی تھے پھر مہمان کوان کی خوراک کیوں کھلائی ؟ اس کا جواب بیرے کہ بیچاس وقت رات کا کھانا کھا چکے تھے اب خوراک کی ضرورت مبح ناشتہ کے لیے تھی اگروہ اصلی بعو کے ہوتے توسلانے سے بھی ندسوتے۔

دوسرااشکال یہ ہے کہ چراغ جلا کرتین آ دمی جوساتھ بیٹھاس میں بے پردگی ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ پردہ کے احکام نازل ہونے سے کی کے استحد

فاكده: يرسحاني كون تتے جومهمان كوساتھ لے گئے تتے؟ اس كے بارے ميں بعض علماء في حضرت ابوطلحدانصاري كا اور بعض حضرات خصرت عبدالله بن رواحدانصاري كانام بتايا ہے اور تيسرا قول سيہ كديد وعوت كرنے والے صحابی قيس بن ثابت تتے۔ وضى (اللّٰم) سخنهم (جمعین

جو بخل سے فیج گیاوہ کامیاب ہے: آیت کے آخر میں فرمایا: وَمَنْ یُوْقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَاُوْلَئِکَ هُمُ

المُفُلِحُونَ (اورجو مُحْض این نفس کی تنوی سے بچادیا گیا سویدوه لوگ بیں جو کامیاب ہونے والے بیں)

اس میں تجوی کی ذمت کی گئی ہے اور نفس کی تجوی سے بیخنے کو کامیاب ہونے والوں کی ایک امتیان کی شان بتائی ہے۔ سنجوی کی اضافت جونفس کی طرف کی ہے اس میں ایک نکت رہے کہ بعض مرتبددل تو خرچ کرنے پر آ مادہ ہوجا تا ہے لیکن نفس کو مال خرچ کرنے پر آ مادہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔

مفسر قرطبی لکھتے ہیں کہ بعض اہلِ لغت کا قول ہے کہ شج بخل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر صحاح ( لغت کی کتاب ) سے نقل کیا ہے کہ شئے اس بخل کو کہا جا تاہے جس کے ساتھ حرص بھی ہو۔

حضرت جابر فظف سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دنظلم اندھیریاں بن کرسا منے آئے گا اور شی ( کنجوی ) سے بچو کیونکہ کنجوی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کردیا اس نے آئیس آئیس آئیس آئیس میں خون ریزی کرنے پر آور حرام چیزوں کو حلال کرنے پر آمادہ کردیا۔ (رواہ مسلم) انسان کے مزاح میں کنجوی ہے جسے سورہ نساء میں و اُحضِدَ تِ اَلاَ نَفْسُ المَّشَعَ سے تبیر فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ وہ ایک سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فر مایا کہ بدترین چیز جوانسان کے اندر ہے وہ تجوی ہے جو کھبر اہٹ میں ڈالدے اور برد کی ہے جو جان کو نکالدے۔

ادرایک حدیث میں ہے کہ تجوی ادرایمان مجھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ دو چیزیں بند ہے میں جمع نہیں ہو تکثیں ایک بخل اور دوسر ہے برخلتی (رواہ الترندی)
انسان کا سزاج ہے کہ مال لینے کو تو تیار ہوجا تا ہے دینے کو تیار نہیں ہوتا ای لئے زندگی میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے
کازیادہ ثواب ہے۔ نفس خرچ کرنے کونہیں جا ہتا لیکن پھر بھی نفس کے نقاضوں کو دبا کرمؤس آ دمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ
کرتا چیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہر یوہ دی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک محض نے دریا شت کیا کہ تو اب کے اعتبار سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ صدقہ سب سے بڑا ہے کہ تو اس حال میں صدقہ کر ہے کہ تو تندرست ہون میں کبوی ہو شکرتی کا خوف ہو، مالدار بننے کی امید لگار کھی ہو پھر فر مایا کہ تو خرج کرنے میں دیر نہ لگا کہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنے جائے تو کہنے گئے گا فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا (اب کہنے سے کیا ہوتا ہے) اب تو فلاں کا ہو بی چکا (وم نکلتے ہی دوسروں کا ہے) (رواہ الناری سفوا 1:5)

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد قرمایا کہ کوئی مخص اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے توبیاس سے بہتر ہے کہ موت کے وقت سودرہم کاصدقہ کرے۔ (رواه ابوداؤد)

بہت ہے لوگ دنیاوی ضرورتوں گناہوں اور ریا کاریوں میں تو ال کھول کرخرچ کرتے ہیں، بے تخاشی فضول خرجی میں مال اڑا دیے ہیں کی کی فرض ہوجا تا ہے تواس کے اٹرادیے ہیں کی فرض ہوجا تا ہے تواس کے لئے ہمت نہیں کرتے اور اگر ہمت کر بھی لی تو اسے دنیا داری لیمی ریا کاری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں حضرت ابو ہر ریوہ ہوگائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے لیے گاعمل کم ہوجائے گااور (دلوں میں ) مجوی ڈال دی جائے گاور

فتنظ مربول گاور لاده مول گر (رواه البخاری صغید ۱۰۴)

نیز حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ یہ جمی روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تین چیزی نجات دیے والی ہیں۔ اے تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے تقویٰ کے تقاضوں پر چلنا۔ ۲رضامندی میں اور ناراضگی میں حق بات کہنا۔ ۲۔ مالداری اور تنگدتی میں میاندروی اختیار کرنا۔

اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں۔ ا۔ خواہشوں کا اتباع کیاجانا۔ ۲۔ کنجوی (کے جذبات) کی فرما نبرداری کرنا۔ ۳سان کواینے نفس بی محمد کرنا۔ ۱۰ سان موہسس

کنجوی بری بلا ہے نفس پر قابو پائے اللہ تعالیٰ کی رضا میں مال خرچ کرے اور گناہوں میں خرچ کرنے سے بیچے اور فضول خرچی سے بھی نیچے ہیکا میانی کاراستہ ہے جے وَمَنُ یُوُقَ شُعَ نَفُسِهِ فَاُوُلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں بیان فرمایا ہے۔

### وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُوْلُونَ رَبِّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا

اوران لوگوں کے لئے ہیں جوان کے بعد آتے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمادے رب پخش دے ہم کواور ان لوگوں کو جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے

بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعُلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوْا رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوُفٌ رّحِيْمٌ ۞

گزر کے اور مت کردے ہارے دلوں میں کوئی کھوٹ ایمان والوں کے لئے اے ہارے رب بے شک آپ رؤف میں رجم ہیں۔

# مہاجرین وانصار کے بعد آنے والے مسلمانوں کا بھی اموال فی میں استحقاق ہے

تفعه بين: اكثر علاء كنزديك بي محل المهاجرين برمعطوف باوراس من العدم من أنوا لے حضرات كا اموال في ميں حصه بتایا باور مقصد بيد به كه مهاجرين كے بعد ديگر مسلمان جو قيامت تك آئيں گان سب برمال في ميں سے خرج كيا جائے مفسر ابن كثير نے تفير ابن جرير سے نقل كيا ہے كہ حضرت عمر في الله المت المت كذفات لِلْفُقَر آءِ وَ الْمَسَا كِيْنِ كَن آخر تك تلاوت كى، پر فرمایا كه بيصد قات ان لوگوں كے لئے ہيں (جن كا آيت ميں ذكر ہوا) اس كے بعد آپ نے آپ كن آخر تك تلاوت كى، پر فرمایا كه بيص جواس آيت كريم وَ الْحَلَمُونَ آنَّمَا عَنِيمُتُم مِن شَيْءٍ آخرتك تلاوت كى پر فرمایا كه اموال غيمت ان لوگوں كے لئے ہيں جواس آيت ميں مذكور بيں پھر آپ نے مَن اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ سے وَ اللّٰهِ يُن بَعَدِهمُ تَك تلاوت كى اور يوں فرمایا كه ميں تي مراب كو الله عن مردي كو تام الله على الله على مردي كو الله عن مردي كرا الله عن الله على من الله على عام حديث من الله على الله عن موجود الله عن الله ع

مفسران کثیررحمالله تعالی نے آیت بالا کی تغیر کرتے ہوئے یہ می لکھا ہے کہ هؤلاء هم الثالث ممن یستحق فقراء هم من مال الفی و هم المهاجوون ثم الانصار - (بیان میں سے تیمری تم کوگ ہیں کہ جن کے تقراء مال فی کے ستی ہیں اوروہ مہاجرین پھرانسار ہیں)
معم المها جوون ثم الانصار - (بیان میں سے تینوں قسموں میں سے ان میں سے جوفقراء ہوں کے مال فی کے ستی ہوں

یں احوال کے سین کی بیدا سری سم ہے سیوں سموں میں سے ان میں سے جو تقراء ہوں کے مال کی لیے سی ہوں کے اول مہاجرین دوم انصار تیسرے وہ لوگ جوان کے بعد آنے والے ہیں جوصفت احسان کے ساتھ ان کا اتباع کریں (معلوم ہوا کہ اموال فی میں روانض کا بالکل حصر نہیں جوحضرات مہاجرین وانصار کا اتباع تو کیا کرتے ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں کا فر

كتيس وسيجيئ من قول الامام مالك أن شاء الله تعالى \_

میتواموال فی کے مستحقین کا بیان ہوا آیت کر بہہ میں بعد میں آنے والے مونین کی دورعاؤں کا بھی تذکرہ فرمادیا ہے۔ بہلی دعاء بیہ ہے کہ دہ بارگاوالیٰ میں یول عرض کرتے ہیں کہ' اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرمادے اور جو ہمارے بھائی ہم سے بملے ملائمان گزر گئران کی بھی مغفہ «فرمادی ر'' معلوم بدول کے بین کر مغفل سے کر سائل کے بیار میں اس میں اس م

سے پہلے باایمان گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرمادے''۔معلوم ہوا کہا پنے لئے مغفرت کی دعا کرنے کے ساتھ ان مسلمان بھا ئیوں کے لئے بھی دعاء مغفرت کرنا چاہیئے جواس دنیا ہے گزر گئے دعاء مغفرت سے مغفرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور رفع درجات کا بھی۔

دوسری دعاءیہ ہے کہ 'آے اللہ ہمارے دلول میں ایمان والوں کے لئے کوئی کھوٹ پیدا ندفر ما''، لفظ غِل جس کا ترجمہ کھوٹ کیا گیا ہے بہت عام ہے کینہ بغض، حسد، جلن میلفظ ان سب باتو کوشامل ہے اس میں اَلَّذِینَ اَمَنُو ُ اَ

سی سی سی جہت علی ہے بہت علی مصلات کی میں مطاب ہوں وساں ہے اس میں المدین امنوا حرمایا ہے۔ ی جو بسی الله ایمان گزرگئے دنیا ہے جا بھی اور جوموجود ہیں اور جوآئندہ آئیں گے اللہ تعالی ان سب کی طرف ہمارے دلوں کو صاف اور یا کہ سب کی طرف ہمارے دلوں کو صاف اور یا کہ سب کی اللہ تعالیٰ میں برائی لائی جائے۔

حسد، بعض، كيينه اور وسمنى كى فدمت: حضرت ابو بريره فظف سے روایت بے كدرسول الله عليه في ارشاد فر ما يا كه آپس كي بگاڑ ہے ، كونكه يه مؤلد سے والى چيز بے۔ (رواه الرزى)

اورحضرت زبیر ظیف دوایت ہے کدرمول اللہ علیقہ نے ارشادفر مایا کہ پرانی امتوں کامرض چیکے چیکے تمہاری طرف چل کرآ گیا ہے وہ مرض حسد اور بغض ہے یہ مونڈ دینے والی صفت ہے میں پنہیں کہتا کہ یہ بالوں کومونڈ دیتی ہیں بلکہ یہ دین کومونڈ دیتی ہیں۔ (رواوالزندی)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشاد فر مایا کہ پیراور جمعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں پھر ہراس شخص کے بارے میں جس کے دل میں مسلمان بھائی سے دشمنی ہو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ) فر مان ہوتا ہے کہ ان دونو ر) وچھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کرلیں۔(رواہ التر ندی) (بیسبدوایات مشکل قالمصابح صفحہ ۲۲۸ پر ندکور ہیں)

روافض کی گمراہی:

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرات مہاجرین دانصار کے لئے دعا کر نیوالوں کی مدح فرمائی لیکن روافض کا بیہ حال مجوقر آن کریم کواللہ کی نازل کی ہوئی کتاب مانتے ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کے پاس ہے جوغار میں چھپے ہوئے ہیں ) کہ حضرات صحابہ کرام کے فیض سے ان کے سینے بھرے ہوئے ہیں اپنے ایمان کی تو فکر نہیں اور تین چار کے علاوہ باقی صحابہ کو کا فرکتے ہیں ان کے دلول میں حضرات صحابہ سے بھی بغض ہے اور ان کے طریقہ پر چلنے والوں سے بھی۔

باقی صحابہ کو کا فرکتے ہیں ان کے دلول میں حضرات صحابہ سے بھی بغض ہے اور ان کے طریقہ پر چلنے والوں سے بھی۔

تف بیری کی جمرات میں حضرات میں حضرات میں حضرات میں حضرات کی مصروب کے مصروب کی مصرو

تفسیرابن کثیر (جسمن ۱۳۳۹) میں ہے کہ حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہانے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے صحابہ

كے لئے استغفار كرنے كا تكم ديا كياليكن لوگوں نے انہيں براكہنا شروع كرديا پھر انہوں نے آيت كريمہ وَ الَّذِينَ جَآؤُ اهِنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

حضرت عامر عمی نے مالک بن مغول سے فرمایا کہ یہوداور نصاری ایک بات میں یہودروافض سے برخ ہے جب یہود یول سے بو چھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے بو چھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے بو چھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیلی الطفی کے حواری سب سے بہتر ہیں، خب روافض سے بو چھا گیا کہ تمہارے دین میں سب سے بہتر کون لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے حصابہ سب جب روافض سے بو چھا گیا کہ تمہارے دین میں سب سے برے لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ سب سے برے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لئے استعفار کرنے کا حکم ہے اور وہ انہیں برا کہتے ہیں۔ (معالم التو یا صفابہ ہوں نے فرمایا مفرا بن کثیر فرماتے ہیں کہ حضر سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آ بت کر یہ سے کیما اچھا استمباط کیا انہوں نے فرمایا کہ کہتی رافعنی کا اموال فی میں کوئی حصر نہیں کے ونکہ قرآن نے جن لوگوں کو حضرات مہا جرین اور انصار کے بعد اموال فی کاروافش دعا کے کہتی تایا ہے بیدوہ لوگ ہیں جو اس کے بعد دنیا میں آئے اور ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعاء کی روافش دعا کے بیا کے استحقین فی کی بیان فرمائی ہے۔

#### اَكُمْرِتُكُ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِلِخُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفُووْا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ لَيِنَ ي آپ نے منافق کونیں دیکھا جو اپ کافر ہمائیں ہے کہ رہے تے جو اہل کتاب میں ہے بیں کہ یقین جانو اگر

النوجْتُمُ لَكُنْوُجُنَّ مَعَكُمُ وَلَا يُطِيعُ فِيكُمْ آحَدًا ابَدًا وَإِنْ قُوْتِلْتُمُ لَنَكُمُ لَ

مَن لِكَةِ مَرومُ وَمَ كَالَمَ اللهُ عَلَى اللهُ مَهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور الله گوای دیتا ہے کہ دہ جموٹے ہیں۔ بیٹنی بات ہے کہ اگر دہ نکالے سے توبیان کے ساتھ نیں تکلیں کے اور بیٹی بات ہے اگر ان سے جنگ کی گئ

كِينُصُرُونَهُمْ وَلَيِنْ نَصُرُوهُمْ لِيُولُنَّ الْكَذَبَارَتُمَّ لِكِينُصُرُونٌ لِاَانْتُمْ اَشَكُ رَهْبَا فَي

تو یہ ان کی مددنیس کریں گیا دراگر ان کی مدد کریں گے تو پشت بھیر کر چلے جائیں گے پھران کی مددنیس کی جائے گی ہے بات بھی لیٹنی ہے کہ ان کے سینوں

صُكُ وَرِهِمْ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي

میں تہارا ڈر اللہ کے خوف ہے بھی زیادہ ہے میداس وجہ ہے کہ بیٹک وہ ایسے لوگ ہیں جو بھتے نہیں ہیں وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے اکتھے ہو کر مگر

قُرِّى يَعْكَمَنَةِ اوْمِنْ وَرَآءِ جُدُدٍ بَاللهُ مُربَيْنَهُ مُسَدِيلٌ تَحْسَبُهُمْ

اکی جگہوں میں جو محفوظ ہوں یا دیواروں کی آڑ میں، آپس میں ان کی لڑائی سخت ہے، آپ خیال کرتے ہیں کہ

جَمِيْعًا وَكُلُوبُهُ مُرشَتَّى ذٰلِكَ بِأَنْهُ مُرْقُومٌ لَايعُقِلُونَ ﴿

وہ اکشے ہیں حالا نکہ ان کے دل الگ الگ ہیں بیاس وجہ سے کہ بینک وہ ایسے لوگ ہیں جوعقل نہیں رکھتے •

# یہود بوں سے منافقین کے جھوٹے وعدے

قضسيو: جيما كه ابتدائے سورت ميں سبب زول بيان كرتے ہوئے عرض كيا گيا كدرسول الله علي نے جب يہود كے قبيله بى نفيركو مدينه منورہ چيوڑنے كا تكم ديا تو ان اوراس كے ديگر قبيله بى نفيركو مدينه منورہ چيوڑنے كا تكم ديا تو ان اوراس كے ديگر

میں میں میں اس کا ذکر ہے۔ منافق ساتھیوں نے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہتم ہرگز نہ نکلنا ہم تمہار ہے ساتھ ہیں ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔

رئیس المنافقین نے یہود کی کمر شوقکی ، اور کا فرانہ دوتی کو ظاہر کرتے ہوئے یہود یوں کے پاس خبر بھیجی کہ دیکھوتم اپنے میں المنافقین نے یہود کی کمر شوقکی ، اور کا فرانہ دوتی کو ظاہر کرتے ہوئے یہود یوں کے پاس خبر نکل جا کس کے اگر کوئی

گھروں سے ہرگز نہ نکلنا ہمیں تم اپنے سے علیحدومت مجھوا گرتنہیں نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہار سے ساتھ نکل جا کیں گے اگر کوئی مختص ہم سے یوں کیے گا کہ ان کا ساتھ مت دوتو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اور نہصرف میہ کہ ہم مدینہ چھوڑ کرتمہا ترے ساتھ نکا ک مصرب سے کی گاڑیا ہے۔ اتر بھی کے گئی تہ ہم ضربہ ضربہ تا ہے۔ یہ اتبریل کرلایں گراڑ توالی نرفر ملاقہ اللہ

نكل كور بور كي يلكدا كر تمهار ب ساتھ جنگ كى گئ تو جم ضرور ضرور تمهار ب ساتھ لى كرائريں كے الله تعالى نے فرمايا وَاللهُ عَنَى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

ان کی مد زمیں کریں گے )۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب رسول اللہ علیہ کے فرمان پر یہودیوں نے یہ کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے اور حضور اقدس علیہ کے

ان کا محاصرہ کرلیا جس میں جنگ کا احتمال تھا تو بیہودی منافقین کی مد د کا انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے ان کی کچھ بھی مدونہ کی جب ان کا محاصرہ کرلیا جس میں جنگ کا احتمال تھا تو بیہودی منافقین کی مد د کا انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے ان کی کچھ بھی مدونہ کی جب موجہ کے دورا سنگھروں کو

وہ ان کی مدد سے نامبید ہو گئے اور مقتول ہوجانے کی صورت سامنے آگئی تو مجور اُجلاولنی پر راضی ہو گئے۔ جب وہ اپنے گھرول کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے تھوڑ ابہت سامان لے کر مدیند منورہ سے روانہ ہو گئے تو اس موقع پر بھی منافقین نے ان کا ساتھ ضدیا

انہوں نے یہود یوں کو یوں تلی دلائی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہول کے لیکن بالکل طوطا چشمی سے کام لیا اور جان بچا کرا پخ گھروں ہی میں جم کررہ گئے ، اور اس کا تو موقع ہی نہ آیا کہ یہود یوں سے جنگ ہوتی توبیان کی مدد کرتے بالفرض اگر جنگ ہوتی اور

گروں ہی میں جم کررہ گئے ،اوراس کا تو موقع می نہ آیا کہ یہود یوں سے جنگ ہوئی توبیان کی مدورتے بالفرص الرجنگ ہوئی اور پیمد دکرتے تو پشت پھیر کر بھاگ جاتے۔ کما قال تعالیٰ : وَ لَئِنُ نِصَرُوهُمُ لَيُوَلَّنَ الْاَذْ بَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ .

اس کے بعد سلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ۔ آگاؤتُٹُم اَشَدُّ رَهُبَةً فِی صُدُورِ هِمْ مِّنَ اللّهِ کماے سلمانو! منافقین نے جو یہودیوں سے مددکرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ حض ایک زبائی وعدہ ہے وہ تہارے مقابلہ نہیں آسکتے۔ جو حض ایما ندارہو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے کیکن منافقین کا بیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بنسبت تہارا خوف ان کے دلول میں زیادہ بیٹھا ہوا ہے وہ جھوٹ موٹ زبان سے یہ کہ دستے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور چونکہ انہیں اس کا یقین تھا کہ اگر ہم نے یہودیوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو یہودی ہمی پٹ جائیں گے اور ہمارا ایمان کا دعویٰ بھی دھرارہ جائے گا اس لئے وہ یہودیوں کا ساتھ دیا والے نہ تھے۔

خولک بیانی کم میں اور منافقوں کا تم سے ڈرنا اور اللہ سے ہے کہ وہ تھے نہیں خولک بیانی کم کے ڈرنا اور اللہ سے ہے کہ وہ تھے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت وقوت نہیں تھے اس کے بعد مسلمانوں کو سلی دی کہ یہ سب لوگ یعنی بی نضیرا ور منافقین اسم می ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت وقوت نہیں کریں گے (الگ الگ قو کیا مقابلہ کر سکتے ہیں) ہاں جو ایک بستیاں ہیں جو قلعوں کے طور پر بی ہوئی ہیں ان بستیوں میں یاد یواروں کی ہوئی ہیں۔

چنانچ يېودىنى قريظداورابل خيبراى طرح مقابل موئ اورسب نے اپنے مندكى كھائى اور شكست كى مصيبت اٹھائى۔

پھر فرمایا بائسگھ نم بَیْنَگھ مَسَادِیْدُ (ان کی اڑائی آپس میں شدید ہے) وہ آپس میں اپنے عقائد کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تَحْسَبُھُم جَمِیْعًا وَقُلُوبُھُم هَنَیْ (آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ اکتھے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے دل متفرق ہیں)۔ ذلک بِنَائَهُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونُ (ان کے قلوب کا منتشر ہونا اس وجہ سے ہے کہ بیلوگ ایسے ہیں جوعقل ٹہیں رکھتے (اپی اپی خواہ شوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں)۔

# كَنْتُلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ آمْرِهِمْ وَكُمْ عَذَابُ آلِيْمُ ﴿

ان لوگوں کی مثال ہے جو ان سے کھ پہلے تھ انہوں نے اپنے کروار کا حرہ چکھ لیا، اور ان کے لئے وروناک عذاب ہے

# یہود کے قبیلہ بنی قدیقاع کی بیہودگی اور جلا وطنی کا تذکرہ

قضم بین جسیا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ مدیند منورہ میں یہود کے تین بڑے قبیلے آباد تھے ایک قبیلہ بی نضیر جن کی جلاوطنی کا تذکرہ ای سورت کے شروع میں ہوا ہے، دوسرا قبیلہ بی قریظہ تھا جن کے مردول کے آل کئے جانے اور عورتوں اور بچوں کے غلام بنائے جانے کا تذکرہ سورہ احزاب کے تیسرے رکوع میں گزرچکا ہے۔

تیسراقبیلہ بی قدیقاع تھا جن کی جلاوطنی کا قصداس آیت میں بیان فرمایا ہے تینوں قبیلوں سے دسول اللہ عظیانیہ کا معاہدہ تھا کہ نہ آپ سے جنگ کریں گےاور نہ آپ کے کسی دشمن کی مدد کریں گےان تینوں قبیلوں نے غدر کیااوراس کا انجام بھگت لیا۔

قبیلہ بنوقیقاع پہلاقبیلہ ہے جے سب سے پہلے مدینہ منورہ سے جا وطن کیا گیا۔ واقعہ بوں ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد گفار مکہ کو شکست دے کر جب رسول اللہ بھی ہے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سوق بنی قبیقاع میں انہیں جمع کیا، اور فر مایا کہ اے بہود ہو! تم اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہوجا وور نہ تہ ہارا بھی وہی حال ہوسکتا ہے جو قریش کا ہوا ہم اس بات کو جانے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم اس بات کو بائے ہیں مذکور ہے۔ انہوں نے اس کا جواب بات کو بائے ہیں مذکور ہے۔ انہوں نے اس کا جواب بات کو بائے ہیں مذکور ہے۔ انہوں نے اس کا جواب ویا کہ اس کے بعد ہمارا کھے بگاڑ سیس کے دو لوگ تو انا ڈی تھے جنگ کرنا میں حالے میں شدر ہیں کہ قریش مکہ کوشکست دینے کے بعد ہمارا کھے بگاڑ سیس کے دو لوگ تو انا ڈی تھے جنگ کرنا میں جانے ہوں ہم ہیں۔ دیا کہ اس جانے ہے۔ آپ نے موقع پا کر انہیں شکست دیدی۔ اللہ کی شم آگر ہم سے جنگ کی قتم ہیں پیچ ہی جانے گا کہ ہم ہم ہیں۔ اس کے دوران ایک بیود یوں نے اس کے ساتھ اس کی دوران ایک بیود یوں نے اس کے ساتھ بہتمیزی کی جو یہود تی قبیقاع اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی تھی جانے کا ذریعہ بن گئی۔

جب رسول الله علی کواس کا پید چلاتو پندرہ دن ان کا محاصرہ فرمایا، بلآخر انہوں نے کہا کہ جوآپ فیصلہ فرمائیں وہ ہمیں منظور ہے قریب تھا کہ ان کے قبل کا حکم دیدیا جاتا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن افی ابن سلول ضد کرنے رائا ورآئخضرت علی ہے کہ کہ کہ ان کے قبل کا حکم دیدیا جاتا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن افی ابن سلول ضد کرتے رہے ہیں آپ ان کوا یک ہی صحیحیا ایک ہی شام میں قبل کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ چلوان کو تبہاری رائے پر چھوڑ دیا، اس کے بعد مدیدہ منورہ سے ان کے جلاوطن کرنے کا شام میں قبل کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ چلوان کو تبہاری رائے پر چھوڑ دیا، اس کے بعد مدیدہ منورہ سے ان کے جلاوطن کرنے کا فیصلہ کردیا اور اذر عات (علاقہ شام) کی طرف انہیں چلتا کردیا گیا۔ (البدایہ وانہایہ منوعہ: جوڑ البری صفحہ ہے ہے)

اس واقعہ کومعلوم کرنے کے بعداب آیت بالا کا دوبارہ ترجمہ پڑھیں مطلب یہ ہے کہ قبیلہ بنی نضیر کا وہ ہی حال ہوا جو تھوڑے عرصہ پہلے ہی ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے جوان سے پہلے تھے بعنی قبیلہ بنی قبیقا ع،ان لوگوں نے بھی عہد تو ڑااور اسلام قبول نہ کیا النے النے جواب دیتے وہ بھی جلاوطن ہوئے اور بنی نضیر بھی نکال دیے گئے ، یہ تو دنیا کی تذکیل تھی آخرت میں بھی در دناک عذاب ہے۔

# كُمُثَلِ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرُ قَالَ إِنَّى بَرِي مُ عَيِّفُكَ إِنَّ

شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان ہے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، سو وہ جب کافر ہوجاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تھے سے بیزار ہوں، میں

# آخَافُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينِ ﴿ فَكَانَ عَاقِبْتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي التَّارِ حَالِكَيْنِ فِيهَا ا

الته ے ڈرتابول جو رب العالمين ہے سو ان دونول كا انجام يہ بوا كه باشد دونول دوزخ ميں بول گے اس ميں بميشد رميں گ

#### وَذٰلِكَ جَزَوُ الظُّلِينَ ٥

اور یہ ظالموں کی سزا ہے

# شیطان انسان کودهو که دیتا ہے پھرانجام بیہ ہوتا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے بن جاتے ہیں

قضد بین ان دونوں آیوں میں بیبتایا ہے کو قبیلہ بی نضیر کو جوجلا وطنی کی سرا بھکتنی پڑی اور منافقین کا ان کی پیٹے ٹھونکنا کا م نہیں آیا (کیونکہ منافقین نے بے بیارو مدوگار چھوڑ دیا) ہیکوئی ٹئ بات نہیں ہے شیطان کا پیطریقہ ہے کہ انسان کو کفر پر ابھار تا رہتا ہے جب وہ کفر افقیار کر لیتا ہے تو پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہ کر جدا ہوجا تا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں میرا تجھ سے کوئی واسط نہیں ہے اور ساتھ ہی یوں بھی کہدویتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں غزوہ بدر کے موقع پر شیطان نے جو بے رخی دکھائی تھی اور بیزاری کا اعلان کیا تھا۔ (انوار البیان سفی 1913 جس)

شیطان کی ڈھٹائی دیکھوکہ کافربھی ہےاورلوگوں کو کفر پر ڈالتا ہے پھر بھی یوں کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قبیلہ بنی نفیر منافقین کی باتوں میں آگئے جو شیطان کے نمائندے ہیں، انہوں نے بنی نفیر سے وعدے کئے پھر پیچھے ہٹ گئے اور قبیلہ بنی نفیر کو جلاوطن ہونا پڑا۔

جس نے جھوٹ فزیب مکراوراللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر کمر باندھ لی اس سے بڑے بڑے جھوٹ صا درہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

جولوگ د نیادار پیر ہے ہوئے ہیں د نیاسمٹنے کے لئے اور د نیاداری کی زندگی گزارنے کے لئے گدیاں سنجا لے ہوئے ہیں وہ اپنے مریدوں کے سامنے برزگ بن کراوراللہ والے بن کر طاہر ہوتے ہیں اور اپنے کو متی طاہر کرتے ہیں حالا انکہ ان کا سارا دھندہ جھوٹ فریب اور کر کا ہوتا ہے۔اپنے ہیں یعنی اہلیس کی طرح کہدیتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں حالا نکہ سرسے پاؤں تک جھوٹے ہوتے ہیں مسلمانوں کوچا میسئے کہا ہیں لوگوں سے بہت دور رہیں۔

شیطان اور اس کے ماننے والے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں کا انجام بیہوگا کہ دونوں دوزخ میں رہیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بیددوزخ کا دائی عذاب ظالموں کی سزاہے، اس میں منافقین کو تنبیہ ہے کہ شیطان کو دوست نہ بناؤاور اس کے کہنے میں آ کر کفر پر جے ہوئے مت رہو۔ اس کی بات مانو گے تو اس کے ساتھ دوزخ کے دائی عذاب میں رہوگ۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مِّا قَدَّمَتْ لِغَيْ وَاتَّقُوااللهُ

اے ایمان والوا اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ غور کرلے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو۔

اِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمْكُونَ ﴿ وَ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهُ فَانْسُهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ الْفُلُونِ وَ لَا يَعْ اللّهُ وَ اللّه خَالِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# الله تعالى سے ڈرنے اور آخرت كيلئے فكر مند و نے كا حكم

زندگی کی قدر کرو:

ایمان والوں کو خطاب کر نے فرمایاتم غور کرلو۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لئے کیا بھیجا؟ جو شخص جو بھی کوئی عمل کر لئے گا اس کا بدلہ پالے گا اگر نیکیاں بھیجی ہیں اور کم بھیجی ہیں تو اصول کے مطابق ان کا ثواب مل جائے گا اور اگر نیک کا موں میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا ہے تو ان کا ثواب بھی خوب زیادہ ملے گا، جو گناہ بھیجے ہیں وہ وبال ہوں کے عذاب بھینے کا ذریعہ بنیں گے، انسان اس دنیا میں آیا کھایا بیا اور یہیں چھوڑا، یہ کوئی کا میاب زندگی شہوئی۔ اعمالِ صالحہ جتنے بھی ہوجا کیں اور اموال طیبہ جتنے بھی اللہ کے لئے خرج ہوجا کیں اس سے درینے نہ کیا جائے۔ فرائض اور واجبات کی اوا کیگی کے بعد ذکر تلاوت، عبادت، سخاوت جتنی بھی ہوسکے کرتار ہے اپنی زندگی کوگناہوں میں لا یعنی کا موں میں برباد نہ کرے۔

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَكَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ تُوجِه يدان سب چيزول سے زياده مجوب ہے جن پرسورج طلوع موتا ہے۔ (روام سلم كان المقلام مؤدد)

معلوم ہوا کہ ہر شخص کو چاہیئے کہ اپنی زندگی کے ہرمنٹ اور ہر سیکنڈ کو یا دِخدا میں لگائے رکھے اور زندگی کے ان سانسوں کی قدر کرے اور ان کو اپنی آخرت کی زندگی سدھارنے کے لئے صرف کرے، جولوگ اپنی مجلسوں کو بیکار ہاتوں اور اشتہاری خرافات اور اخباری کذبات میں صرف کردیتے ہیں اور اللہ کی یاد سے عافل رہتے ہیں می جلسیں ان کے لئے سراسر خسر ان اور گھائے کے اسباب ہیں۔

عمرانسان کے پاس ایک پونجی ہے جس کو لئے کردنیا کے بازار میں تجارت کرنے کے لئے آتا ہے، جہال دوز خ یا جنت کے مکٹ خرید سے جاتے ہیں اور ہردن اور رات اور گھنٹہ اور منٹ ای عمر کی پونجی کے اجز ااور گلڑ ہے ہیں جو ہر گھڑی انسان کے پاس سے جدا ہوتے جارہے ہیں کوئی اس کے بدلہ جنت کا پروانہ (عمل صالح) خرید تا ہے اور کوئی دوز خ کا پروانہ (براعمل) خرید لیتا ہے، افسوس ہے اس شخص پر جس کی پونجی اس کی ہلاکت کا سبب بنے۔ وہال جب نیکیوں کا اجرو ثواب بلنا شروع ہوگا تو آئے کھیں پھٹی مرہ جا کئی گل کہ ہائے ہم نے بیٹمل نہ کیا اور وہ عمل نہ کیا، حبرت اور افسوس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا لہذا جو پچھ کر سے ہیں وہ کرلیں اور بہیں کرلیں۔

حضرت جابر رفظ ہے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو محص سُبُحان الله الْعَظِیْم وَ بِحَمُدِه کِماس کے لئے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے (الترغیب والتر بیب) اور حضرت عبدالله بن مسعود فظ ہے ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس رات محصول میر کرائی گی ( یعن معراج کی رات ) میں حضرت ابراہیم علیہ الصلو قوالسلام سے ملاتو انہوں نے فرمایا کہ اس محمد علیہ السلام کہ دیجو اوران کو بتا دیجو کہ جنت کی ایجی مٹی ہے اور میٹھا پائی ہے اور وہ چینل میدان ہے اور اس کے بودے یہ بین : سُبُحان الله وَ الْحَمُدُ الله وَ اَلْا الله وَ الله وَ

مطلب بیہ ہے کہ جنت میں آگر چدر خت بھی ہیں، پھل اور میوے بھی گران کے لئے چیٹیل میدان ہے جو نیک عمل سے فالی ہیں، جنت کی ایک مٹی ہے ہوں کے باس میں ہواس کے پاس میشا پانی ہو، اور جب اس کو بود یا جائے تو اس کی مٹی کی اپنی صلاحیت اور بانی کے سینچا و اور قدرت خداوندی کی وجہ سے اس میں اچھے عمدہ ورخت اور بہترین غلہ پیدا ہوجائے بالکل اس طرح جنت کو بچھ یہاں بودو گے وہاں کا ٹ لو گے ورندہ فالی ہے۔

عہد نبوت کا ایک واقعہ: حضرت جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم ایک روز دن کے شروع حصہ میں رسول اللہ ساتھ کی خدمت میں حاضر تھے آپ کے پاس ایسے لوگ آئے جن کے پاس کیڑے نہیں تھے انہوں نے اُون کی چاوریں یا عبائیں پہنی ہوئی تھی، گردنوں میں تلواریں لئکائی ہوئی تھیں ان میں سے اکثر افراد بلکہ سب بی قبیلہ بنی مُضر میں سے تھے۔ان کی حاجت مندی

کا حال و کی کررسول اللہ عظامیہ کا چہرہ مبارک متغیر ہوگیا، آپ اندر گھر ہیں تشریف کے گئر باہر تشریف لائے۔ (است می دوال ہوچکا تھا) آپ نے بلال کواذان دینے کا تھم دیا انہوں نے اذان دی اقامت کی آپ نے نماز پڑھائی چرخطبد دیا اور اسورہ نساء کی آپ نے بالٹھ اللہ اللہ کا تکا کہ من نفس واحدة آست کے تم ایمنی اللہ کان علاقے کو رساء کی آست کے تم ایمنی اللہ کان علاقے کو رساء کی آست کے تم ایمنی اللہ کا کان علاقے کان علاقے کان اللہ کا ایک تاروں کے سورہ حشر کی لیمنی اللہ اللہ اللہ کو التفو کا اللہ کو کہ تم الدی کے مناز پڑھا کہ دیا ہوں کی اللہ کا کہ تاروں کا ایک صادقہ کرنے کا حکم فرمائی (لوگوں نے صدقہ دینا شروع کیا) کوئی شخص دینار لایا کی نے درہم کا صدقہ کیا، کی فرمائی اور دورہم کا صدقہ کیا، کی خواروں کا ایک صاع پیش کردیا (حسب تو نیش حاضرین کے پڑاوں دورہم کا ایک صاح پیش کردیا (حسب تو نیش حاضرین کی پڑاوں کے پڑاوں کا ایک صاح پیش کردیا (حسب تو نیش حاضرین کی پڑیوں لائے دیا ہو چکا تھا، پھردیگر افراد بھی جھروں کا ایک کہ تاروں کا ایک صاح پڑی ہو چکا تھا، پھردیگر افراد بھی میں سے ایک شخص (دراہم یا دنا نیر) کی تھیلی لے کر آیا جو آئی بھاری تھی کہ اس کا ہاتھ اٹھائے نے سب پھردیگر اور اور اللہ کا تاریخلف پڑی میں لائے دیے دوڑ بھرد کھے لئے بیسب پھردیکی کر سول اللہ علی کا تاریخلف کا چرد کھل اٹھا۔ گویا کہ اس کی بھردیا گیا ہے۔

رسول الله علي في ارشاد فرمايا كرجس في اسلام مين كوئى اليها طريقه جارى كرديا اساس كا ثواب ملے گا اورجس في اس كے بعداس برعل كيا اساس كا بھى ثواب ملے گا اور دوسروں كوثواب ميس كوئى كي نبيس كى جائے گى۔

(مزیدفرمایا) جس نے اسلام میں براطریقہ جاری کردیا اس کو جاری کرنے کا بھی گناہ ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس پڑل کریں گان سے گئیں گی جائے گی۔ (عیمسلم فریدہ ہوں)

ریمل کریں گان کے لگر نیکن مَسُو اللہ : (ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا کہ جو اللہ تعالی کو بھول گئے ) جنہوں نے اللہ کے حکموں پڑل کرنا چھوڑ دیا اور گرانی کی زندگی افتیار کی اور فقلت میں ایسے پڑے کہ اللہ کو بھول گئے انہیں اللہ نے اس بھولنے پر بیر زادی کہ ان کی جانوں ہی کو بھلادیا یعنی انہیں یہ دھیان شدم کی موج ہوت کے بعد ہمارا کیا ہے گا، ونیا کی لذتوں میں پڑ کر انہوں نے آخرت کی نعمتوں سے محروم ہونا منظور کرلیا اور وہاں کی لذتوں سے محروم رہ گئے۔ (قال صاحب معالم التنزیل فانساھم انفسیهم ای حظوظ انفسیهم حتی لم یقد فوا لھا خیراً)۔ (صاحب معالم التزیل فانساھم انفسیهم ای حظوظ انہوں نے اسے کروئی بھلائی آگے تھیجی)

پھرفر مایا اولیک می الفاسقون میدادگ فاس بین، صاحب روح المعانی نے اس کی تغییر میں تصاب الکاملون فی الفسوق ایمی بدوالوگ بین جوائرا کی درجہ کے فاس بین۔

آخريس فرماياً صَبحبُ الْمَعَنْ هُمُ الْفَائِرُونَ (جنت واليبي كامياب بول ك)

قرآن مجيد كى صفت جليلد: فاستون قائزون كرتبه كوكهان يَقْ سَكة بين اس كه بعد فرما يالَوُ اَنْوَكُنَا هذَا القُوانَ عَلَى جَنِيلِ لَوْ أَنْوَكُنَا هذَا القُوانَ عَلَى جَنِيلِ لَوْ أَنْعَةُ (الآية ) الرّبَهم اس قرآن كوكسى بها ثريزنازل كردية تواس خاطب تواسه اس مال مين ويجتناكه بيالله كوف مع دب جاتا اور بهت جاتا)

صاحب روح المعانی (صغرا۲: ج۸۷) اس کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کداس سے انسان کی شاوت قلبی اور تلاوت

قرآن کے دفت خشوع و تد ہر کی کی پرمتنبہ کیا ہے قرآن میں جو جمجھوڑنے والی آیات ہیں انسان ان کی طرف دھیاں نہیں دیتا حالانکداگر یہی قرآن کسی پہاڑ پراتارا جاتا اوراسے عقل دے دی جاتی تووہ خشوع اختیار کرتا اور پھٹ جاتا۔

صاحب معالم النزيل (صفح ٢٣١: ٣٦) نے بھی يہي بات الص بادريد بات برد هادي بيك بهاڑا پي بخت كے باوجوداس در

سے مکڑے میں میں اس کریم کا جوش اللہ تعالی نے لازم فر مایا ہے وہ جھے سے ادانہ ہو سکے گا۔ بیانسان ہی ہے جوقر آن کو پڑھتا

ہے اور سنتا ہے اور اس کی ذمد داری کومسوس نہیں کرتا حالا نکہ میر مضامین مجیبہ اللہ تعالی اس لئے بیان فرما تا ہے تا کہ لوگ فکر کریں۔

ولاحاجة ان يفرض تركب العقل فيه لان الجبال فيها ادراك كما ذكرالله تعالى في آخر سورة الاحزاب" فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان" و قال تعالى في سورة البقرة: "وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشية الله" (اور پهاژش عمل كرودوكوفرض كرنے كى حاجت نبيس بے كيونكه بهاڑوں شرادراك موجود بے جبيا كراللہ تعالى نے سورة اللاح اب كة خر

میں ذکر فرمایا ہے کہ پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے اٹکار کر دیا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اسے اٹھالیا اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بعض پہاڑا لیسے ہیں جو بھٹتے ہیں قالن سے پانی نکل ہے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جواللہ کے خوف سے کرنے لکتے ہیں )

هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ اِلْهُ اللَّهُ وَعَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ هُوَاللَّهُ

وہ اللہ ہے کوئی معبودتیں گر وہی، وہ غیب کا اور ظاہر چیزوں کا جانے والا ہے وہ رض ہے وہ رحیم ہے، وہ اللہ ہے

الَّذِي لِآ اِلْهُ اللَّاهُو الْمُلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَادُ الْمُتَكَبِّرُ

جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ باوشاہ ہے، بہت پاک ہے ، باسلامت ہے امن دینے والا ہے، عزیز ہے جبار ہے، بری عظمت والا ہے،

سُبْعَنَ اللهِ عَمَا يُنْثِرِكُونَ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْكَنْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا

الله ان باتول سے پاک ہے جو لوگ شرک كرتے ہيں وہ الله ب بيدا كرنے والا ب، محيك محيك ملك مانے والا باس كے اجھے اجھے نام بيل جو چيزيں

فِي التَّمُوتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ الْعَزِنُزُ الْكِلْيُمُ ﴿

آ سانوں میں ہیں اورز مین میں ہیں اس کی تنے بیان کرتی ہیں، اور و،عزیز بے علیم ہے

الله تعالى كے لئے اسائے حسنی ہیں جواس كى صفات جليله كامظهر ہيں

چیزین ظاہر ہیں اس کی مخلوق کے سامنے ہیں انہیں بھی جانتا ہے غیب کے مفہوم عام میں سب کچھآ جاتا ہے جو چیزیں پیدا ہو کرنا پید ہوگئیں اور جوآئندہ وجود میں آئیں گی، ازل سے ابدتک اسے ہر چیز کاعلم ہے، جو چیزیں وجود میں کبھی بھی آئیں گی۔اسے ان

کا بھی علم ہےاور جوچیزیں ممتنع الوقوع ہیں اسےان کا بھی علم ہے۔المشھادہ کامفہوم بھی عام ہے مخلوق کوجن چیزوں کاعلم ہےاور حمد میں سربیلا نیسے علینمد سے بہتد بھی ہیں میں میں میں میں میں میں ہے۔

جن چیز وں کا تخلوق کوملم نہیں وہ انہیں بھی جانتا ہےاوران کے نہ جانئے کو بھی جانتا ہے۔ غرف میں ممتنع است مرد میں است غربر در سرائے میں علم مستعمل مار ان کے سرائے

غرضیکہ ہرمتنع ادر ہرموجوداور ہرغیرموجود کا اسے علم ہے۔ جوعلم اللہ نے کسی کودے دیا اور جتنا دیدیا، اسے اسی قدر مل گیا۔حضرات انبیاءکرام علیہم الصلوٰ قوالسلام کو جو کچھلم غیب دیا گیا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی ملااوراتناہی ملاجتنا اللہ

تعالى نے ديا كما قال الله تبارك وتعالى: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ

(الآية) وقال تعالى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ (الآيه)

قانیا صفت رحمة کوبیان کیااور فرمایا اور فرمایا اور خمان الوّحینم کروه و مراب بھی ہے رحیم بھی ہے۔مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں میالغہ کے صیغے ہیں اور وحمة سے شتق ہیں چونکہ دونوں کے معنی میں مبالغہ ہے اس کے ترجمہ میں بھی مبالغہ کا خیال رکھاجاتا ہے، اکثر علما وفرمائے ہیں لفظ وحمٰن میں اس کی وحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور ہوتا وہ موالم وہ ہوگا۔

ثالثًا: آلْمَلِكُ فَرَمَا يَا ملك بادشًاه كوكت بير الله تعالى شانه هيقى بادشاه به دنيا مين جو بادشاه بين وه سب اس كے بند ب بين اور سب اس كي خلوق بين وه ملك الملوك يعنى سب بادشا موں كا بادشاه باوروه برچيز كاما لك باور سارا لمك اى كا ب سورة ليسين من فرمايا: فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالِيُهِ تُرْجَعُونَ

رابعاً: اَلْقُلُونَ مَنَ فَرَمَا مِا بَعِنَ وه برنقصان اور برعيب بهت زياده پاک ب، يهى مبالغه كاصيغه ب-رسول الدعائية وترول كا ملام پهير كرتين مرتبه ذرااو في آواز به سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسُ بِرْحَاكِرَ تَصَاور القدوس كَى وال كَ پَيْنَ كُو هَنْ كَرَ يرْحَة تقريعيٰ وادِماكن جورف مدے -اس كه كور طبيعي سے زياده اواكرتے تھے-

وقال بعضهم معناه هو فوالامن من الزوال لاستحاله عليه سبحانه و تعالى و فى معناه اقوال اخرى ذكرها صاحب الروح. (اوربعض في كها مه كهاس كامعتى بإدال سه مامون كيونكرت سجاندوتعالى برزوال كا آنانامكن باوراس كمعنى مين ويرقوال بحل بين جنهين صاحب روح المعانى في ذكركيا ب

سابعاً: المَّهَيَّينِ فَرَايا الله كُمْ عَنْ مِحْكُران الله تعالى شاندا في سارى مخلوق كالكران اور تكبيان م قال صاحب الروح (ص ٢٨) اى الرقيب المحافظ لكل شئ مُفيعلٌ من الا من بقلب همزته هاء واليه ذهب غير واحد ثم استعمل بمعنى الرقيب والحفيظ على المشئ (صاحب روح المعانى فرمات بين ال كامعنى مِحْكُران ومحافظ على المشئ (صاحب روح المعانى فرمات بين الكامعنى مح الران ومحافظ على المشعل كوزن بر جالا من من بنام المحمد والمعانى ومنال معنى من استعال بون لكا والمائن من بنام المعنى وه عن المستعال بون لكا عامناً: المُعَوِينُ ومنال بح وراد وه برطرح صاحب اقدار ب من المعنى المناه والمناه و

اور بغض حضرات نے اس کو صلح کے معنی میں لیا ہے لینی اللہ تعالی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو

جوڑنے والا ہے۔ احوال کی اصلاح کرنے والا ہے۔

عاشراً: أَلْمُعَكِبِرِ فَرَمَا يَا بِيهِ بَابِ تَفْعَلَ سِياسَ فَاعَلَ كَاصِيغَهِ بِياسِكَامِعَىٰ بِيالِكَامُ فَى الكبرياءَاى لِيَ او پراس كاتر جمديكيا به كدوه برى عظمت والا ب يخلوق سے لئے يرفظ بولتے جي توبي باب تفعل تكلف كم معنى ميں ہوتا ہے اس كامعنى بيہ وتا ہے كہ فلال شخص برا بنتا ہے ، برائى اللہ تعالى بى كوزيب ويتى ہے خلوق كوبرائى بگھارتا جا برنہيں ۔ اگر كى خلوق ميں كوئى برائى ہے تو اللہ تعالى فلال شخص برا بنتا ہے ، برائى اللہ تعالى مى كوزيب ويتى ہے خلوق كوبرائى بگھارتا جا برنہيں ۔ اگر كى خلوق ميں كوئى برائى ہے تو اللہ تعالى اللہ على ال

سورة الجاشية كفتم پرفرمايا: وَلَهُ الْكِنْرِيَاءُ فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ (اى كَ لِيَهُ بِوَالَى بِهِ اللَّهِ مِن اورده به كرمضور عليه في السَّمُواتِ والاب ) حضرت ابو بريره عليه عدوايت به كرمضور عليه في ارشاد فرمايا كرالله تعالى فرمايا كرالله تعلى واحدا منها ادخلته النار (رواه ألمسلم) يعنى كرياءاو وعظمت ميرى خاص صفات بين سوجو من ان على سيكسى ايك كرمار سيل محى منازعت كركاليس الدول الدول الدول الله وي على الله والله الثانى عشر: الله والله والله

ان دونوں کلمات کا ترجمہ قریب قریب ہے بعض حضرات نے الخالق کامعنی بالکل صحیح ٹھیک انداز کےمطابق بنانے والا کیااور الباری کامعنی کیاہے کہ وہ عدم سے وجود بخشے والا ہے۔

علامة قرطى في المخالق هاهنا المقدر والبارى المنشىء والمختوع (خالق يهال برمقدركم من شي موادر باري كامعنى من بيداكر في والا اورا بجاوكر في والا) كلها به ملاعلى قارى دحمالله مرقات شرح منتكوة من لكهت بيل المختالية من المخلق واصله التقليد المستقيم و يستعمل بمعنى الا بداع وايجاد شي من غير اصل كقوله تعالى: خلق السماوت والارض وبمعنى التكوين كقوله عزوجل: خلق الانسان من نطفة وقوله بمعنى انه مقدوه اوموجده من اصل او من غير اصل (خالق طاق سهمال كاستعال بداع اوريغيرا دهك كال كي بيداكر في من بوف كالدر المناز المناز

الانسان من نفطة (اس كَ تَرْش حمره بِ يَنْ وه وَات جَس نَ قَاوَل وَاس طَرح پياكيا كه و كُنْم كَ تَفَاوت بِ مَن كَ الله وَ الله و الله و

بادی کامعنی بیدے کہ جو کھے پیدافر مایادہ تفاوت سے بری ہے۔

النَّاكَ عَشْرَ الْمُصَوِّرِ، يَعَى تَصُورِ مِن بِنانَ والا، اجسام كَ جَنْنَ بِمِي تَصُورِ مِن بِينِ وه سب الله كَ بِنائَى مُولَى بُولَى بُولَى بِين مِن اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ان كة ربيداس كو يكارو) اورسورة الاسراء يس فرمايا: قُلِ ادْعُوااللهُ أَوِادْعُواالرُّ حُمْنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى الْعَوْاللهُ تَوْمُوا وَيُعَامِينَ اللهُ الْوَسْمَاءُ الْحُسْنَى (آپ فرماد يَجِي كماللهُ كهركر يكاروبيار من كهدكر يكاروجس نام بي كايكارواس كه للح المِحَامِينَ مِنْ اللهُ اللهُ

پ رہاوی داری میں ہے کہ اللہ کے ننا نوے نام ہیں جو مخص انہیں اچھی طرح یا دکر لے گا۔ جنت میں داخل ہوگا۔ مسجع بخاری میں ہے کہ اللہ کے ننا نوے نام ہیں جو مخص انہیں اچھی طرح یا دکر لے گا۔ جنت میں داخل ہوگا۔ مزیدتشری وتوضی کے لئے انوارالبیان صفحہ ۴۳۹ جلد پنجم اور علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انصن الحصین اوراس کا ترجمہ ملاحظہ کرلیں۔ سنن ترفدی میں نناوے نام مروی جی اور سنن ابن ماجہ میں بھی جیں ان میں بعض نام وہ بیں جوسنن ترفدی کی روایت سے ذاکد بیں لیمنی ان میں سے بہت سے نام وہ بیں جوسنن ترفدی میں مروی نہیں ہیں۔

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سب چزي اس كاشيع بيان كرتى بين جو

آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور وہ زبردست بے حکمت والاہے)

تم تفسير انتهى سورة الحشر والحمد لله اولاً وآخراً وباطنا و ظاهرا

 سَوَآءُ السَّبِيْلِ ۚ إِنْ يَتُفَقُّفُوكُمْ يَكُونُوْ الكُمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوۤ اللَّكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ

۔ وہ تہیں پالیں تو تہارے دئمن ہوجائیں اور تہاری طرف برائی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اور اپی زبانوں کو بڑھادیں اَلسُّوَءِ وَ وَدُّوْ الْوَ تَکَافُووْنَ ﴿ لَنَ مَنْ عَلَمُ اَرْجَا هُكُو وَ كُلَّ اَوْ لَادُكُو ۚ يَوْمِ الْقِيْمَاءَ ۚ يَعْضِلُ ۖ

نہیں اس بات کی خواہش ہے کہ تم کافر ہو جاء ہرگز تہیں نفع نہ دیں گی تہاری رشتہ داریاں اور تہاری اولاد قیامت کے دن

بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

الله تمهار بدرمیان جدائی فرمادے گا اور الله تمهار سارے کاموں کودیکھتا ہے

#### اللّٰدے دشمنوں سے دوستی کرنے کی ممانعت

قضسيين: ان آيات كاسببنزول ايك واقعه بجوح طرت حاطب ابن الى بلتعد رفظ السيم تعلق ب-

نضرت حاطب ابن الی بلتعہ ﷺ کا واقعہ: انہوں نے اہل مکہ کو (جواس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دعمن تھے) ایک خفیه خط لکھا جس کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد صفحہ ۲۲ اور کتاب المغازی صفحہ ۵ ۲ ۸ مسفحہ ۲۸ اور کتاب النفسير صفحه ۲۲ ين يول لكھاہے كه حضرت على ﷺ نے بيان فر مايا كه مجھے اور زبير اور مقداد كو ( اور بعض روايات ميں حضرت ابوم شد غنوی کا نام بھی ہے ) ( یہ چاروں حضرات گھوڑ اسوار تھے ) رسول اللہ عَلِی کے نیم بھیجااور فرمایا کہتم روانہ ہو جاؤاور چلتے رہویہاں تک کندوضہ خاخ تک پہنچ جاؤ، وہال تمہیں مشرکین میں ہے ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب کی طرف ہے مشرکین کے نام ایک رقعہ ملے گا، (شراح حدیث نے کھا ہے کہ روضہ خاخ مدینہ منورہ سے بارہ میل کی مسافت پر ہے) حضرت علی عظامہ نے بیان فرمایا که ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے چلتے رہے یہاں تک کہ مقام مذکورتک پہنچ گئے ، وہاں دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر جارہی ہے ہم نے اس کے اونٹ کو بھادیا اور وقعہ تلاش کیا تو اس کے پاس کہیں سے برآ مرنہیں ہوا۔ ہم نے کہا کدرسول اللہ علیہ نے غلط نہیں فر مایا، اس کے پاس رقعہ ضرور ہوگا ہم نے کہا کہ تیرے پاس جورقعہ ہوہ نکال، کہنے گی میرے پاس کوئی رقعہ نہیں ہے۔ہم نے ذراز وردارطریقہ برکہا پرچہ نکال ورنہ ہم تخفی نگی کردیں گے، جب اس نے بیانداز دیکھا تو اپنی کمر باندھنے کی جگہ سے اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے سرکے بالوں کی مینڈھیوں سے پر چہ نکالا بدیر چہ حاطب ابن ابی ہلتعہ کی طرف سے مشر کمین مكه كے نام تھا، جس ميں مشركين كويہ خبردى تھى كەرسول الله عليق تم لوگوں پرجمله آور ہونے والے ہیں۔حضرت على ﷺ واوران كے سائقی اس پرچیکو لے کرمدینه منوره واپس آ گئے اور رسول الله علیہ کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ کو جب اس محضمو کی علم ہوا تو فرمایا اے حاطب بیکیابات ہے؟ حاطب نے کہایارسول اللد! آپ میرے بارے میں جلدی ندفرما کیں میں نے کفراختیار کرنے اور مرتد ہونے کے لئے میر چنہیں کھابات ہے ہے کہ میں قریش میں مل جل کررہتا تھاان کا حلیف تھا خود قریثی نہیں تھا۔آپ کے ساتھ جود وسرے مہاجرین ہیں مکہ کرمہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں جن کے ذریعہان کے اہل وعیال واموال محفوظ ہیں، مجھے بیہ بات پیندآئی کہان سے میرا کوئی سلسلہنسپنہیں ہے تو ان پرایک احسان ہی دھردوں تا کہ وہاں جومیر ہے متعلقین ہیں ان کی حفاظت کا ایک بہانہ بن جائے (تفسیر قرطبی میں لکھاہے کہ حضرت حاطب اصلاً یمن کے رہنے والے تھے صفحہ ۵ ، جلد ۱۸ ) میں کر رسول الله علي في ما يا كدانهول في كم كباء حضرت عمر عليه في المارسول الله مجها جازت و بيحة كديس اس منافق كي

گردن ماردوں، رسول اللہ علی نے فرمایا کہ حاطب نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے اور اللہ تعالی نے شرکا بدر کے بارے میں فرمایا ہے کہتم جو چا ہو کرو میں نے تہاری بخش کردی ہے اس پر اللہ تعالی شانہ نے سورۃ ممتحہ کی ابتدائی آیات یک آئی آگا آگا ہے کہتم جو چا ہو کرو میں نے تہاری بخش کردی ہے اس پر اللہ تعالی شانہ نے سورۃ مرک کیا وہ تو غلط ہی تھا لیک ن رسول اللہ علی ہے نے اس وجہ سے ان کو کوئی سزا دینا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ شرکاء بدر میں سے تھے جن سے سوج اور فکر کرنے میں خطا ہوگی تھی۔ حضرت عمر نے کو جو با ایمانی کی وجہ سے یہ وہ یان نہ رہا کہ رسول اللہ علی ہے نے جوفر مادیا کہ انہوں نے جی کہا ہے اس کے بعد انہیں منافق کہنے اور گردن مارنے کا موقع نہیں ہے، پھر جب رسول اللہ علی ہے نے شرکاء بدر میں ان کے شرکہ ہونے کی فضیلت بیان فرمائی تو حضرت عمر خاموش ہوگئے۔

البدایہ والنہایہ (صفح ۲۸ : جس) میں حضرت حاطب این الی بلتھ کے خط کی عبارت بھی نقل کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کا مواخذہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نے نفاق سے یا اللہ کے رسول کی خیانت کی وجہ سے بیڈ طنہیں لکھا تھا یہ تو میں جانتا تھا کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو غالب فرمائے گا اور اپنے دین کو کمل فرمائے گالہذا میر کے لکھنے نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اتنی بات ہے کہ میں جب مکہ میں تھا تو ان کے درمیان پردیسی تھا اور میری والدہ بھی و ہیں ہیں الہذا میں نے چاہا کہ ان پر میراکوئی احسان ہوجائے۔ بیان کی ایک سوج تھی جس کی وجہ سے یہ خط لکھ دیا جوسورہ محتنہ کی آیات کے نزول کا سبب بن گیا اور آئے دو الے مسلمانوں کے لئے تنبیہ ہوگئ جب یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ علیق فتح مکہ کے لئے عقر یب تشریف لے جارہے ہیں اور آپ کوغلبہ ہونا ہی ہونا ہے تو چند دن کے لئے اہل مکہ پراحسان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

اورسوره عبس میں فرمایا: فَاِذَا جَآءَ تِ الصَّاحَةُ ﴿ يَوُمَ يَفُو الْمَوْءُ مِنُ أَحِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ لِكُلِ امْرِءٍ مِنْهُمُ يَوُمَئِذٍ شَانٌ يُعُنِيهِ ( پُرجس وقت كانوں كوبهرا كردين والا شور بر پاہوگا برآ دى اپ بھائى سے اورا پی ماں سے اورا پنی باپ سے اورا پی بیوی سے اورا پی اولا دہے بھا گے گاان میں سے برخص کو ایسا مشغلہ ہوگا جواس کو كی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا)۔

جاسوس كا شرع كم : فاكده: حفرت الم ابوداؤدر حمد الله عليه في كتاب الجهادين باب في حكم الجاسوس اذا كان مسلما قائم كيا باوراس ك ذيل من حفرت حاطب في الحاسوس المستامن قائم كيا باس كي بعد باب في الجاسوس الذمي اوراس كي بعد تير اباب في الحاسوس المستامن قائم كيا ب-

جاسوس مسلم جاسوس ذمی جاسوس مستام ن یہ تین قسم کے جاسوس ہوئے اور چوتھا جاسوس حربی ہے۔جس سے کوئی معاہدہ نہ ہوان چاروں قسم کے جاسوس کے بارے میں حضرات فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں شارح مسلم امام نووی نے فر مایا کہ جاسوس حربی تو با جماع المسلمین قبل کردیا جائے گا اور جو جاسوس معاہداور ذمی ہے اس کے بارے میں حضرت امام مالک اورامام اوزائی نے فر مایا ہے کہ جاسوس کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ جائے گا اب امام المسلمین اسے فلام بھی بناسکتا ہے اور قبل کی بھی اجازت ہے اور جمہور علماء کا فر مان ہے کہ جاسوس کی وجہ سے معاہدہ شعرب ہوگا، ہاں اگر معاہدہ میں بیشر طالگا لی گئی کہ جاسوس کر کے اتو معاہدہ منسوخ ہوجائے گا تو بھر تفضی عہد میں شام ہوگا اور جوخص مسلمانوں میں سے جاسوس کر سے اس کے بارے میں امام شافعی اورامام اوزاعی اور امام اوزاعی اور امام ابوجنیف اور بعض مالکیہ نے فرمایا ہے کہ امام المسلمین اس کو جو چاہتے تعزیر کے طور پر مزاد یدے اور اسے فل کرنا جائز نہیں ہے اور امام الک نے فرمایا ہے کہ امام المسلمین اجتہاد کر کے اپنی رائے کے مطابق عمل کرے۔

قَلْ كَانْتُ لَكُمْ الْسُوةَ حَسَنَةً فَيُ الْرَهِيمُ وَالْكِينَ مَعَكَ الْهُ قَالُوْالِقَوْمِهِمْ النَّابُرَءُوا قَلُ كَانْتُ لَكُمْ السُوةَ حَسَنَةً فَي الْمُوعِيمُ وَالْكِينَ مَعَكَ الْهُ قَالُوالِقَوْمِهِمْ النَّابُرَءُوا تَهُ مَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَدَاوَةُ وَلَى اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَدَاوَةُ وَلَى اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَدَاوَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَدَاوَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَدَاوَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَدَاوَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْقُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ مِلْمُ اللَّهُ اللْمُول

لَكُ وَمَا آَمُولِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءً رُبُنَاعَلَيْكُ تَوكَلْنَا وَ الْيُكَ الْبُنَاوَالِيَكَ الْبُنَاوَالِيَكَ الْبُنَاوَالِيَكَ الْبُنَاوَالِيَكَ الْبُنَاوَالِيَكَ الْبُنَاوَالِيَكَ الْبُنَاوَ اللهِ مِن اللهُ مِن

طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے بروردگار آپ ہم کو کافرول کا فتنہ نہ بنامیے اور اے ہمارے بروردگار ہمارے گناہ معاف فرماد بیجے، بیشک آپ زبروست

الْعَكِيْمُ ۗ لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِيْهِمْ أُسُوةً حَسَنَاةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمُ الْأَخِرُ

حكست والے بين، بينك ان لوگول ميں تمبارے لئے لين ايے مخص كے لئے عمده نموند ہے جو الله كا اور قيامت كے دن كا اعتقاد ركھتا ہو

وَمَنْ يَتُولَ فِإِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْرُ قَ

اور جو خض رو گروانی کرے گاسواللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور ستحق حد ہے

#### حضرت ابراہیم العلیم الع

نفسه بین ایمان اور کفر کی ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ النظیقی کے جواپی تو م سے اور اپنے باپ سے مباحثے ہوئے جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم النظیقی اور ان کے ساتھیوں نے بغیر کی مداہنت کے اپنی قوم کے سامنے اعلان کردیا کہ ہم تم سے اور تم اللہ کے سواجس کی بھی عبادت کرتے ہواس سے بھی بیزار بین اس اعلان کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہم تمہارے منکر ہیں ہم تمہارے دین کونہیں مانتے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض ہے اور دمین کونہیں مانتے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض ہے اور دمین کونہیں مانتے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض ہے اور دمین کونہیں مانتے اور ہمارے گی جب تک تم اللہ وصدہ لاشریک لہ پرایمان نہ لاؤ۔

اہلِ ایمان کوای طرح کھلےطور پراپ ایمان کا اعلان کرنا چاہیے کا فروں کے سامنے جھکنا اور ان سے ایمی ملاقات کرنا جس
سے بیر ظاہر ہوتا ہو کہ ان سے دوئی ہے یا بیہ کہ وہ جس کے بیار کہ ہماراد مین کمزور ہے (العیاذ باللہ) بیسب باتیں ایمان کے خلاف ہیں۔ ڈیکے کی چوٹ اعلان کردیں کہ ہم تم میں سے نہیں ، کا فروں سے کسی فتم کی موالات و مداہدت کا معاملہ نہ کریں۔ حضرت ابراہیم النظی بی جوایے باپ سے باتیں کی تھیں ان میں ایک بیہ بات بھی تھی کہ کو گوٹ است خفور ان کا کہ میں تمہارے لئے است خفار کروں گا ، اور ساتھ رہے کہ کہ میں تمہارے لئے است خفار کروں گا ، اور ساتھ رہے کہ کہ میں تمہارے لئے است خفار کروں گا ، اور ساتھ رہے تھی کہا تھا ، وَ مَا اَ اَمْلِکُ لَکَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ نَسُی عِ

( میں تہارے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں) یعنی ایمان قبول نہ کرو گے اور کفر ہی اختیار کئے رہو گے تو میں اللہ کے عذاب سے تہمین نہیں بچاسکتا اس میں مغفرت کی دعاء کا جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے دعا بھی کی تھی جس کا سورہ شعراء میں ذکر ہے۔ وَ اغْفِورُ لَا بِنِی اِنَّهُ کَانَ مِنَ الصَّالِّینَ ۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کو ایمان کی تو فیق دے اور مغفرت فرما، سورہ تو بہیں فرمایا ہے فَلَمَّمَا تَبَیَّنَ لَکُهُ اَنَّهُ عَدُوَّ لِللّٰهِ تَبَرَّ اَمِنْهُ ۔ (جب ان پرواضح ہوگیا کہ وہ اللہ کا دیمن ہے یعنی یہ یقین ہوگیا کہ کفر پر باپ کی موت ہوگیا تو بیز اری ظاہر کردی )۔

سورہ مجند میں جوالاً قُولُ اِبُرَاهِیُم لاَبِیهِ لاَسْتَغُفِرَنَّ لَکَ فرایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی جوتو حیداورا عمالِ صالحہ میں ان کے شریک حال تھان میں تہارے لئے اسورہ حسنہ ہے سوائے اس بات کے جوابراہیم

الطَيْكِلان في الله السَّعْقاركر في كاوعده كيا-اس بات مين ان كا الوه نبين ہے-

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَاوَ الَّيْكَ الْبُنَآ وَ الَّيْكَ الْمَصِيرُ

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یبھی حضرت ابراہیم الطفی اوران کے اصحاب کی دعاء ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں قُولُو ا مقدر ہے بعنی اللہ تعالی نے امدہ محمد میعلی صاحبہا الصلواۃ کو تھم دیا ہے کہ یوں دعاء کریں کہ اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا اور آپ ہی کی طرف جانا ہے۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا (اعمارےرب بمیں كافروں كے لئے نته نه بناد يجئ) لين انہيں مارے اوپر مسلط نه يجئ وه بميں تكليف نه پنچا سيس و الحفور لَنَا رَبَّنَا (اور مارى مغفرت فرماد يجئ اے مارے رب) وانْگ اَنْتَ الْعَوْ يُنُو الْحَكِيمُ (بِنْكَ آبُور مارى مغفرت فرماد يجئ اے مارے رب) وانْگ آبُور تُحسَنَةٌ (الآبه) للعَوْ يُنُو الْحَكِيمُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور جو شخص روگردانی کرے گا ، سواللہ بے نیاز ہےادر حمد کا مستحق ہے (جوکو کی شخص کا فروں سے موالات کرے گا ان کی طرف چھکے گا اللہ تعالیٰ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ غنی ہے بیاز ہے اور حمید بھی ہے ہمیشہ تعریف کا مستحق ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيْرٌ

تقریب اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ووی پیدا فرمادے گا جن سے تمہاری عدادت ہے اور اللہ کو بوی قدرت ہے

وَاللَّهُ عَفُوْزٌ رَّحِيْمٌ ۞ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَـمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ

اورالله تعالی غفورجیم ہے الله تعالی تم کوان لوگوں کے ساتھ احسان اور انساف کا برتا و کرنے سے منے نہیں کرتا جوتم سے وین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو

يُغْرِجُوْكُمْرِضْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوۤ اللَّهِمِمْ اِنَ اللَّهُ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ®

تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انساف کا برنای کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے

إِمَّا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتُلُؤُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وظاهرُوا

الله تهييں ان لوگوں كى دوئ سے منع كرتا ہے جنبول نے تم سے دين كے بارے ميں جنگ كى اور جنبوں نے تهيس تمہارے كھر سے تكالا

عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تُولُوفُمْ وَمَنْ يَتُولُهُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

اور تہمارے نکالنے میں مدو کی اور جو شخص ان سے ددئی کرے گا سو یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں

ہجرت کرنے کے بعدوطن سابق کے لوگوں سے علق رکھنے کی حیثیت

قضسيو: جيبا كمعلوم ومعروف ہے جو حضرات ہجرت كركے مدينه منورہ تشريف لے آئے تھے مكم معظمہ ميں ان كے رشتہ دارتھ جنہوں نے اسلام قبول نہ كيا تفاطعى طور پرمہا جرين كے دلوں ميں اسكا احساس ہونامكن تفاكه ان لوگوں سے تعلقات توث كئے (كيكن ايمان وكفر كے مقابلہ كى وجہ سے تعلقات توثا بھى ضرورى تھا) او پرجن آيات كاتر جمد كھا گيا ہے ان ميں سے بہلى آيت

میں اہلِ ایمان کوتسلی دی ہے اور امید دلائی ہے کہ ایمان کی وجہ ہے جن رشتہ داروں سے تعلقات ختم ہو گئے اللہ تعالی عقریب
تہارے اور ان کے درمیان مودت بعنی محبت پیدا فر مادے گا (بیمجت اس طرح وجود میں آئے گی کہ جولوگ اب تک مسلمان نہیں
ہوئے اللہ تعالی انہیں اسلام کی توفیق ویدے گا) چنا نچہ ایسا بھی ہوا پھیلوگ فتح مکہ سے پہلے اور پچھاس دن اور پچھ فتح مکہ کے بعد
مسلمان ہو گئے جس کی وجہ سے دشتہ داریوں کے تعلقات استوار ہو گئے ابوسفیان بن حرب حارث بن ہشام ، مہیل بن عمر وہ عیم بن
حزام مسلمان ہو گئے ان میں ابوسفیان وہ شخص ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں کا فروں کے لشکر کی قیادت کرتے تھے اور سہیل بن
عمر ووہی شخص ہیں۔ جوسلم حد یہ بینے کے موقع پر اہلِ مکہ کے نمائندہ بن کرآئے شے اور سکم خام مدین کی مشعد دیا تھا۔

کافروں کوایمان کی توفق دینا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا۔اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس لئے آیت کے ختم پر فرباياوَاللهُ قَدِيرٌ (اورالله قادرم) نيزوَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ جَمَى فرمايا جس ميں بيةايا كه كفار جب مسلمان موجائيں كے توان كالحجيلاسب معاف كرديا جائے گا، جب الله تعالى عى سب كچھ معاف فرمادے گا تواہل ايمان كوان لوگول سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بیسو چنے کی ضرورت نہیں کہ بیآ دمی تو کل تک رشمن تھا آج دوی کیسے کریں۔جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا تھاان میں دونتم کے آ دمی تھےاول وہ لوگ جنہوں نے نہ جنگ میں حصہ لیا اور نہ اہلِ ایمان کو نکا لئے میں کوشش کی اور نہ اس سلسلہ میں مدد کی اور دوسری قتم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں سے قبال بھی کیا اور مکہ سے نکالنے برتل گئے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی آیت کریمہ لا یکنھا کھ الله عن اللّٰه یُن لَم یُقَاتِلُو کُمْ بِهِ گِروه کے بارے میں اوراس کے بعد والى آيت إنَّمَا يَنْهِكُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ قَاتَلُو كُمُ وور حركروه كم بار عين نازل مولى -صاحب روح المعانى ف جصرت عبداللد بن زبیر " فی کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی آیت کا یکھا گئم اللہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں نازل موئی جوایمان سے متصف نہیں ہوئے تھے۔ اور حضرت مجاہد فے اس کیا ہے کہ بیآیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے ایمان قبول کرایا تھا مگر ہجرت نہیں کی مہاجرین وانصاران کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پر ہیز کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے فرض کے تارک تھے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ان کمز ورمسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے تھے ہجرت نہ *کر سکے تھے حفر*ت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث فقل کی ہے جس ے آیت کا سبب نزول ظاہر ہوتا ہے اور وہ میر کھنے حدیب ہی بعد جب مومن کا فروونوں فریق امن وامان سے رہنے لگے اسماء بنت انی کرک والدہ مدینہ منورہ آ کیں اور کچھائی ضرورت کا اظہار کیا حضرت اساءرضی الله عنها کومشرک عورت پر مال خرج کرنے میں تامل ہوالہذ اانہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں سوال پیش کردیا اور عرض کیا کہ میری والدہ آئی ہیں ان کی طرف سے پھھ جاجت مندی ظاہر ہور ہی ہے کیا میں صلدرمی کے طور پر انہیں کچھو ہے دوں آپ نے فر مایا ہاں صلدرحی کرو۔ راوی حدیث حضرت سفیان بن عیبنہ نے فرمایا ہے کہ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ کا یکنھ کھ الله عن الَّذِیُنَ کُمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِّينِ تازل فرمائي \_ (مي عاري صفيه ٨٨: ٢٥)

صاحب روح المعانی نے بحوالہ مسندامام احمد حضرت عبداللہ بن زبیر سے یوں صدیث نقل کی ہے کہ قبلہ بنت عبدالعزی اپنی بٹی اساء بنت ابی بکڑے پاس کچھ مدیہ لے کر آ کیس قبلہ مشرک تھیں۔حضرت اساء نے ان کامدیہ قبول کرنے سے انکار کردیااور کھر میں بھی داخل نہ ہونے دیا اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے پاس خبر بھیجی کہ اس بارے میں رسول اللہ عقیقیہ سے دریافت کرکے بتا کیں۔حضرت عاکشہ نے رسول اللہ عقیقیہ سے دریافت کیا اللہ تعالی نے آیت مذکورہ بالا نازل فرمائی اور مدیہ قبول کرنے اور گھر

میں بلانے کی اجازت دے دی۔

آیت کریمہ میں واضح طور پر بتادیا کہ جن لوگوں نے تہمارے ساتھ دین کے بارے میں قبال کیا اورتم کوگھروں سے نکالا او رنکا لئے میں ایک دوسرے کی مدد کی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوئتی کرنے سے منع فرما تا ہے۔

وَمَنُ يَتَوَلَّهُمُ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ كَهِولُوگ اسْتَم ككافروں سے دوی كاتعلق ركيس كے دولوگ الله كرنے والے بيں يعنی الله تعالیٰ كے عَلم كی خلاف ورزی كر كے اپنی جانوں وُستَّق عذاب بنانے والے بیں۔

يَالَيُهُ الَّذِينَ امَنُوۤ الدَّاجَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُعْجِرْتٍ فَامْتَجِنُوْهُنَّ اللَّهُ اعْلَمُ بِإِيمَا نِعِنَّ

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان حورتیں جرت کر اے آئیں تو تم ان کا امتحان کرلیا کرو، ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانا ہے

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُ مَنْ مُؤْمِنْتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُ مَنْ إِلَى الْكُفّازِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُ مُوكَاهُمُ

پی اگر ان کو مسلمان سمجھوتو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو، نہ تو وہ عورتیں ان کافرول کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ

يَحِلُّونَ لَهُ قَ وَاثُوهُمْ مَّا اَنْفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَكِحُوهُ قَ إِذَا الْتَكَثُّمُوهُ قَ أَجُورُهُ قَ

کافران موروں کے لئے ملال میں ،اوران کافروں نے جو کھٹرج کیا ہوال کوادا کرود،اورم کوان کوروں سے نکاح کرنے میں کھ گاناہیں ہوگا، جبکہ آبان کے عمران کود سدد،

وَلاَتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسُعَلُوا مَا الفَقْتُمْ وَلَيْسَعُلُوا مَا الفَقُوا الذالِكُمْ مُحكَمُ اللَّهِ

اورتم كافر ورتوں كے تعلقات كو باقى مت ركمو، اور جو بكرتم كيا وہ ما عك لواور جو بكر ان كافروں نے فرج كيا مووہ ما عك لين، بدالله كا تكم م

وہ تمہار فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑاعلم اور حکمت والا ہے اور اگر تمہاری ہو یوں میں سے کوئی ہوی کافروں میں رہ جائے بھر تمہاری نوبت آ جائے

عَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَذُواجُهُمْ مِتْلَ مَا اَنْفَعُوْا وَاتَّعُوا اللهَ الَّذِي آنْتُمْ يِهِ مُؤْمِنُونَ®

تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل حکیں جتنا انہوں نے خرج کیا تھا اس کے برابرتم ان کو دے دو، اور اللہ سے ڈروجس پر تم ایمان رکھتے ہو

#### مومنات مہاجرات کے بارے میں چنداحکام

قضصی است کے لئے مدید مور اندہ و کا اللہ علی ہے۔ اس کا در نے میں ہوں ہے۔ کہ است کے ماتھ مرہ کرنے کے لئے مدید مورہ سے رواندہ و کے تو راستہ میں معلوم ہوا کہ شرکین مکہ عمرہ کرنے میں رکا دے ڈالنے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں آپ نے حقیق حال کے لئے حضرت عثمان کھی کہ مشرکین مکہ کے پاس بھیجا اورخود مقام حدید میں تشریف فرما ہوگئے حضرات صحابہ بھی آپ کے ساتھ وہیں تھم رکھے اہل مکہ نے ہمیل میں عمرہ کو کھیجا (وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) با تیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ آپس میں سلم کرنے پر راضی ہوگئے دی سرطوں پر دس سال کے لئے صلح ہوگئی جس کی تفصیل سورۃ الفتح کی تفییر میں گزر بھی ہے، ان دس شرطون میں یہ بھی تھا کہ جو بھی کو گئی شخص اہل کہ میں سے مدینہ منورہ بھی جائے گا اگر چہ مسلمان ہو کر آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا ۔ اور جو خص مسلمانوں میں سے مکہ بھی جائے گا وہ لوگ اسے واپس نہیں کریں گے، ابھی صلح نامہ کھمائی جارہا تھا کہ خود سمیل بن عمرہ کا بیٹا جس کے باؤں میں بیڑیا ہی بر یاں پڑی بوئی تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا تم جھے بیڑیاں پڑی بوئی تھی ہوگی تھی ہوگیا تھا اور اس وجہ سے اسے بیڑیوں میں جکڑر کھا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا تم جھے بیڑیاں پڑی بوئی تھی ہوگیا تھا اور اس وجہ سے اسے بیڑیوں میں جکڑر کھا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا تم جھے بیڑیاں پڑی بوئی تھی ہوگی گئی ہوئی تھا اور اس وجہ سے اسے بیڑیوں میں جکڑر کھا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا تم جھے

لے چلوواپس نہ ہونے دو ہسلمانوں کی خواہش تھی کہ آئییں واپس نہ کریں۔رسول اللہ عظیمیہ نے بھی سہیل سے کہا کہ اسے مجھے و سے دولیکن سہیل نے بین مانا (جس کا قصہ طویل ہے) جب صلح نامئر کی کتابت ہوگئی تورسول اللہ عظیمیہ اور صحابہ کرام نے اپنی اپنی میں کے جانور ذرج کردیئے اور حلق بھی کرلیا حلال ہوگئے اور احرام سے نکل گئے۔

اس کے بعد کچھ عور تیں آگئیں انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ساتھ لے پاواس موقع پر آیتِ بالایکآ ایُٹھا الَّذِیُنَ الْمَنُوْ الْ اِلَّا اِلْمَا اَلَٰ اِلَا یَہ ) اور اس کے بعد والی آیت وَ اِنْ فَاتَکُمْ شَیٰءٌ مِنُ اَزُوَ جِکُمُ نازل ہوئی۔ کہا آیت میں ارشاد فرمایا کہا ہے ایمان والو! جب تہارے پاس مسلمان عور تیں ہجرت کر کے آجا کیں تو ان کا امتحان کرلو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان کا علم ہے کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے لیکن تم اپنے طور پر امتحان کرلو، سواگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو آئیس کا فروں کی طرف مت لوٹانا نہ بیعور تیں ان کا فروں کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ مردان کے لئے حلال ہیں (اگر چیز مانہ کفریس وہ کا فروں کی طرف مت لوٹانا نہ بیعور تیں ان کا فروں کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ مردان کے لئے حلال ہیں (اگر چیز مانہ کفریس وہ میاں بیوی سے آگئ تو سابق کا فرشو ہر سے اس کا ٹکاح ختم ہوگیا۔ معاہدہ میں جو یہ شرطتی کہ جو شخص اہل مکہ میں سے جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا اس کے عموم میں شخصیص کر دی گئی اور عموم الفاظ سے مومنات مہا جرات کا استثناء کر دیا گیا ، بھر دیش ہی اس پر داضی ہو گئے لہذا کوئی اشکال نقض عہد کے بار سے میں وار وہیں ہوتا خصوصا جبکہ یہ بھی فر مایا دیا کہ کا فروں نے مومن عورتوں پر جو پچھڑ جی کیا وہ ان کود ہو دو (جیسا کہ آئندہ ذکر آر ہا ہے )۔

بظاہرایبامعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے میں بھرایا کہ جب عورت مسلمان ہوگئ تو وہ ہمارے پاس خوش دلی ہے نہیں رہ سمتی،اور مسلمانوں میں چلی جائے تو اس سے جنگ کا خطرہ بھی نہیں، پھراو پر سے ہمارے خرچ کئے ہوئے پیے بھی مل رہے ہیں اس لئے انہوں نے عورتوں کو واپس کرنے کے لئے اصرار نہیں کہا۔

ان مومنات مہا جرات میں سے ام کلثوم بنت عقبہ ابن الی معیط بھی تھیں جب وہ رسول اللہ علیہ کے پاس پہنچیں تو ان کے خاندان والے حاضر ہوئے اور واپس کرنے کے لئے کہارسول اللہ علیہ نے واپس نہیں کیا۔

صاحب روح المعانی صفحہ ۲۷: ج۸۷) نے سبیعہ بنت الحارث امیمہ بنت بشر کا نام بھی لکھا ہے یہ بحالت ایمان رسول اللّه علیقی کے پاس حاضر ہوگئیں ان کے خاندان والوں نے واپس کرنا چاہالیکن رسول اللّه علیقیہ نے واپس نہیں کیا۔

وَ الْتُوهُمُ مَا اَنْفَقُوا اور کافروں کی جوعورتیں مسلمان ہوکر تمہارے پاس آ گئیں ان کے کافر شوہروں نے ان پرجو مال خرچ کیا انٹامال ان کودے دیں (بیتکم خاص ای وقت کے لئے تھا کیونکہ سلح حدید بیس بیہ بات داخل تھی کہ جوشخص اہل مکہ میں سے آپ کے پاس آئے گا اسے والیس کرنا ہوگا کچراس میں مہاجرات مومنات کا استثناء کردیا گیا تو تھم دیا گیا کہ ان کے سابقہ شوہروں کو انتامال دے دیا جائے جوانہوں نے خرچ کیا تھا)۔

اس وفت جوصلح کی تھی ،ایک سال کے اندر قریش مکہ کی طرف سے اس کی خلاف ورزی کر دی گئی جس کی بنیاد پر مکہ معظمہ فتح کیا گیا جب صلح ختم ہوگئی توصلح کا اثر بھی ختم ہو گیا اگر اب کوئی عورت کا فروں کے ملک سے مسلمان ہوکر مسلمانوں کے ملک میں آجائے گی تواسے واپس نہ کیا جائے اور اس کے شوہر کو یا حکومتِ کا فرہ کوکوئی مال نہیں دیا جائے گا۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنُ تَنْكِحُو هُنَّ إِذَا اتَيْتُمُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ (اورتم پراس میں کوئی گناه نہیں کہ ان اجرت کر کے آنے والی عورتوں سے نکاح کرلوجیکم ان کے مہرادا کردو)۔

اس میں ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دیدی جوسلمان ہوکر دار الحرب چھوڑ کر دار الاسلام میں آجا کیں چونکہ وہ

مسلمان تھیں اس لئے دارالاسلام کے رہنے والے مسلمان احکام شرعیہ کے مطابق ان سے نکاح کر سکتے ہیں، رہی یہ بات کہ اس عورت پرعدت لازم ہے یانہیں اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پرعدت لازم نہیں ہے اور عفرات صاحبین نے فرمایا کہ اس پرعدت لازم ہے اس کے بغیر نکاح نہیں کر گزارے بغیر کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور حضرات صاحبین نے فرمایا کہ اس پرعدت لازم ہے اس کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی لیکن اگر ہجرت کر کے آنے والی عورت حامل ہوتو جب تک وضع حمل نہ ہواسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

(ديموهدايه اب نكاح الل الشرك)

اِذَا اَتَیْتُمُو هُنَّ اُجُورُ رَهُنَّ جَوْر مایایہ جواز نکاح کی قیر نہیں ہے بلکہ اس میں التزامِ مهر کا تذکرہ فر مایا ہے یعنی مهر مقرر کر دیا جائے پھراسی وقت اواکر دیا جائے یا اس کی اوا کیگی کا وعدہ کر دیا جائے۔

وَ لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِي (اورتم كافرعورتول كے تعلقات كو باتى نه ركھو) يعنى تہارى جوكافر بيوياں ادارالحرب ميں روگئ بين ان كا تكاح ختم ہو چكااب سابق نكاح كے اثر كو باتى نه مجھوتى كدارالحرب والى كافره بيوى كى كوئى بهن

دارالاسلام میں ہوتواس سے نکاح کرسکتے ہیں۔

وَاسْئَلُوا مَّااَنُفَقَتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا اَنْفَقُوا (اورتم نے جو کھے کیا ہے وہ طلب کرلواور انہوں نے جو کھے خرچ کیا ہے وہ طلب کرلیں) یعنی جوعورت وارالحرب میں کا فررہ گئ اور مسلمان ہوکر دار الاسلام نہ آئی (جس کی وجہ سے تکاح ختم ہوگیا) اس عورت پر جوتم نے خرچ کیا تھا یعنی مہروہ دار الحرب کے کا فروں سے طلب کرلو۔

ادر کافروں نے جوان عورتوں پرخرچ کیا ہے جو تمہارے پاس مسلمان ہوکر آ گئیں وہ تم سے مانگ لیس بیدا حکام بھی صلح حدید ہے متعلق ہیں بعد میں منسوخ کردیئے گئے۔

﴿ لَكُمْ حُكُمُ اللهِ ﴿ إِيهِ اللهُ كَاحَكُمْ مِي يَحُكُمُ مَيْنَكُمُ ﴿ وَهِ تَهَارِ عِدْمِيانِ فَصِلَهُ مِا تَا بِ ﴾ وَاللهُ عَلِيهٌ حَكِينًهُ (اورالتُعليم عِظمت والا بِ) \_

وَإِنْ فَاتَكُمُ (الآیة) اوراگرتمهاری یو یول میں ہے کوئی یوی کافروں میں رہ جانے کی وجہ ہے تمہار ہے ہاتھ ہے نکل گئ یعنی تمہارے ذمہ ای طرح کا کوئی حق کسی کافر کا نکل آئے تو ان مسلمانوں کوجن کی یویاں دارالحرب میں رہ گئیں اس قدر دیدو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا یعنی تمہارے ذمہ جو کافروں کوان کی سابق یویوں کومہر دینا واجب ہے (جومسلمان ہو گئیں اور دارالاسلام میں آگئیں ) ان مسلمانوں کو دے دوجن کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں اگر برابر سرابر ہے تو پچھ سوچنے کی ضرورت نہیں اگر کی بیشی ہوتو اس کومعاملات کے طور برسوچ لیں یعنی جو کافر کاحق ہے وہ اداکر دیں اور جوابنا حق باقی ہے اس کا مطالبہ جاری رکھیں۔

بیتهم بھی صلی حدیبیہ کے ساتھ مخصوص تھا بعدین پینسوخ ہو گیا۔ وَ اتَّقُو االلهُ الَّذِیْ اَنْتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ (اوراللہ ہے ڈرو جس پرتم ایمان لائے ہو )اس میں تمام احکام کی پابندی کا تھم فر مادیا اورخلاف درزی پروعید کی طرف اشارہ فر مادیا۔

#### يَعْضِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَالِيهُ كَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ كَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥

مسی تیک کام میں آپ کی نافر افی ندکریں گی موانیں بیت کر لیے اور ان کے لئے استنفار سیج بے شک الله ففور سے رحیم ہے۔

#### بيعت كالفاظ اورشرا كط كابيان

حضرت عائشرض الله عنها ب روایت بی که جب مون عورتین جرت کر نے رسول الله علی فدمت میں حاضر ہوتی مخصی او ان سے آیت کریمہ یکآ آیٹھا الله یُون المنو الله الله یک المفور میں او ان سے آیت کریمہ یکآ آیٹھا الله یُون المنو الله علی الله الله یک الله علی الله یک الله یک الله علی الله الله علی الله علی

آیت بالا میں جن چیزوں پر بیعت لینے کا ذکر ہے بظاہر چھ چیزیں ہیں پہلی پاٹے چیزوں میں منفی پہلوبیان فرمائے ہیں جن میں یہ ہے کہ ایسانیان کریں گی اور چھٹی چیز کے الفاظ بھی بظاہر نمی کے الفاظ ہیں لیکن ان کاعموم دین کے سب کاموں کوشامل ہے اور اس میں پورے دین پر چلنے کا عہدلیا گیا ہے۔

ببلاعبداس بات كاب كالله كي ما توكى بعي چزكوشر يك شكري كى-

دومراعبدیہ کہ چوری ندریں گی تیسراعبدیہ ہے کہ زناندکریں گی

چوتھا عہد بیہ ہے کہا پنی اولا دکول نہ کریں گی (بیعبداس زمانے میں لینا ضروری تھا کیونکہ اہل عرب اس وجہ ہے اپنی اولا دکو قتل عہد کریں گی (بیعبداس زمانے میں لینا ضروری تھا کیونکہ اہل عرب اس وجہ ہے اور اسے زندہ وفتا دیے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور لڑکی پیدا ہوجاتی تو شرماتے ہوئے منہ چھیاتے پھرتے تھے اور اس اور سورة الاس اواور سورة النحل میں گزر چکاہے ) اولا دکولل کرنے میں حمل گرانا بھی داخل ہے۔ یا نجوال عہد بیہ ہے کہ بہتان کی اولا و نہ لائیں گی جھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے تراش لیس بینی جموث نہ بنا کیں، علاء کرام نے اس کے درمطلب لکھے ہیں۔

اول یہ کہزنا ہے جوصل طُہزا ہوا ہے شوہر کی اولا دنیہ بنائیں گی۔

دوم یہ کہ کوئی بچہ کہیں بڑامل جائے تو اس کواٹھالیں اور شوہر سے کہیں کہ بید میرا بچہ ہے جو تجھ سے پیدا ہوا ہے ایسا نہ کریں جن عور توں کے شوہر پر دیس میں رہتے ہیں ان کی عور توں کوالیا کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں مثلاً شوہرا یک سال میں آیا اور بچہ زنا سے پیدا ہوا تو اس کو بتا دیا کہ اس کاحمل تمہیں سے قرار پایا تھا۔

جن چیزوں کا عہدرسول اللہ علیہ عورتوں کو بیعت کرتے وقت لیتے تھے، ان امور کا مردول ہے بھی عہد لینا ثابت ہے حضرت عبادہ بن الصامت کے بین کہ چند صحابہ رسول اللہ علیہ کے آس پاس موجود تھ آپ نے فرمایا آؤ جھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے اور این اولاد کوئل نہ کرو گے اور کوئی بہتان کی چیز نہ لاؤ گے جہے تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے تراش لواور معروف میں تا فرمانی نہ کرو گے ،سوجو خص ان کوئی بہتان کی چیز دں کو پورا کرد ہے گااس کا تو اب اللہ کے ذمہ ہے اور جس شخص نے خلاف ورزی کرلی اور دنیا میں اس کی سزادی گئی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے، اور جس شخص نے کوئی خلاف ورزی کی پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی اس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے اگر چا ہے معافی فرمانی سے دورا کر جا رہوں اللہ علیہ ہے مان باتوں پر رسول اللہ علیہ ہے معافی فرماد ہاور اگر چا ہے بعد اب دے دوایت نقل کر کے حضرت عبادہ نے فرمایا کہ ہم نے ان باتوں پر رسول اللہ علیہ جست کرلی۔ (سمج بنادی صورت عبادہ نے فرمایا کہ ہم نے ان باتوں پر رسول اللہ علیہ جست کرلی۔ (سمج بنادی صورت عبادہ نے فرمایا کہ ہم نے ان باتوں پر رسول اللہ علیہ جست کرلی۔ (سمج بنادی صورت عبادہ کے بنادی صورت عبادہ کے بنادی صورت عبادہ کے بنادی صورت عبادہ کے بادی صورت عبادہ کے بنادی صورت عبادہ کے بنادی صورت عبادہ کے بنادی صورت عبادہ کی بیکر کا دیں باتوں پر دسول اللہ علیہ باتھ کے بنادی صورت عبادہ کو بیکر بنادی سورت باتھ کی بیکر کا دیں دیں باتوں باتوں پر دسول اللہ علیہ بیات کی بیکر کی بیکر کا دیں باتوں باتوں

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ مردوں ہے بھی ہے عہدلیا کہ وکی بہتان نہ لاؤ گے جے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہے تراش نور بیا لفاظ عورتوں کی بیعت میں بھی نہ کور ہیں، دہاں اس کے دومعنی بتائے ہیں ایک بید کہ وکی پڑا ہوا بچہا ٹھا کراپٹ شوہر کے ذمہ نہ لگادیں دوسرامعنی ہے کہ زناکی اولا دکوشو ہرکی اولا دنہ بتادیں چونکہ بیابت مردوں ہے متعلق نہیں ہے اس لئے اس صدیث کی تشریح میں شراح صدیث نے فرمایا ہے کہ اس سے بیمراہ ہے کہ کسی پر تہمت نہ رکھیں اور بہتان نہ با ندھیں اور ہاتھ یا وی کا ذکر اس لئے فرمایا کہ اکثر گناہ انہیں سے وجود میں آئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ما بین الا بدی والا رجل (ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان) سے قلب مراد ہے کیونکہ ذبان اس کی ترجمانی کرتی ہے ، لہذا بہتان وافتر اکوقلب کی طرف منسوب کیا گیا۔ (ذکر الحافظ فی تا ہاری) اور زناکی احدادی کی جو میں ہی آتا ہے کہ اگر عورتوں کے بارے میں بھی بہی مطلب لے لیاجائے اور لقیط (گرے پڑے بچہ) اور زناکی

اولا دکوشو ہر کے ذمدلگانے کوبطور مثال سمجھ لیا جائے تو بیزیادہ مناسب ہے تا کہ ایک ہی سیاق میں واقع ہونے والے الفاظ کے معانی بیان کرنے میں تشت نہ ہو۔

حضرت ام عطیہ گی روایت جواو پُلقل کی گئی اس میں یہ بھی ہے کہ آنخضرت سرورعالم علیاتی نے عورتوں سے یہ مہر بھی لیا کہ سکی کو حدید کریں گی اس سے معلوم ہوا کہ سکی کی موت پر کیا کرتی ہیں ) اس سے معلوم ہوا کہ بیعت لینے میں صرف انہی چیزوں پر انتصار نہیں ہے جو آیت شریفہ یکا آیٹھا النّبی اِذَا جَمَاءَ کُ الْمُوْمِنَا اِنْ مِیں مذکور ہیں بلکہ بیعت کرنے کی چیزوں میں حسب موقع اضافہ کردیا جائے۔

اسی لئے بیعت لینے میں اکابرامت کے یہاں بعض باتوں کا امت کے حالات دیکھ کراضافہ کردیا جاتا تھا۔ ہمار بے بعض مشائخ نے دورِ حاضر میں بیعت کرنے کی چیزوں میں یہ بھی اضافہ کردیا تھا کہ داڑھی نہیں مونڈیں گے اگر اورکوئی گناہ بھیل جائے ۔ اورکوئی شخص بیعت کرنے لگے اس گناہ سے بیچنے کی تاکید کے لئے اس کا اضافہ کرلیا جائے۔

حضرت عبادہ بن صامت دی ہیں اور کی گئی ہے نہ رسول اللہ علی ہے سے ان شرطوں پر بیعت کی کہ آسانی میں اور تی میں اور خوشی میں اور خوشی میں اور نا گواری میں آپ کی فرما نبرداری کریں گے اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہمارے او پر دوسروں کو ترجے دی جائے گی تو اس میں بھی ہوں گے اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے میں بھی فرما نبرداری کریں گے اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نبیس ڈریں گے اور اس بات پر بھی بیعت کہ امراء سے بھگڑ انہیں کریں گے ہاں اگر تم کھلا ہوا کفر دیکھوجس کے تفر ورنے میں تنہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے دلیل ہوتو امراء سے منازعت کرنے کا موقع ہوگا۔ (مجے بندی مؤدہ ۱:۶۰)

وَ اسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللهُ ﴿ اور آبِ ان عورتوں كے لئے الله عنفار يجي ) إنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بيثك الله بخشف والا مع مهربان م

#### · يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ الاَتَتُولَوْ اقَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوقَدْ يَدِيسُوْ ا صَ الْأَخِرَةِ

ے ایمان والو ان لوگوں سے دوئی نہ کرو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ لوگ آخرت سے ایسے ناامید ہوگئے

#### كَمَايَرِسَ الْكُفَّارُمِنْ آصْعَبِ الْقُبُوْدِ الْمُ

جیے کافر لوگ نامیر ہوگئے جو قبروں میں ہیں۔

#### اہل کفریسے دوستی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی حکم

قفعه بنے: شروع سورت میں اور درمیان سورت میں کافروں کو دوست بنانے کی ممانعت کا تذکرہ تھا یہاں اس آیت میں خصوصی طور پر یہودیوں سے دوئتی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، یوں تو تمام کافروں پر اللّٰد کا غضب ہے کیکن بعض آیات میں چوتک ہے۔ یہودیوں کے مُغْفُومِ عَلِیْتِم ہونے کا خصوصی تذکرہ آیا ہے۔

(كما في سورة البقره فَبَاَّهُ وُا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَكَا في سورة آلِ عمران وَبَآهُ وُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُربَتُ عَلَيْهُمُ الْمَسُكَنَةُ ﴾ ﴿

اس لئے بعض مفسرین نے یہاں قو مًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ سے یہودیوں کومرادلیا ہے،مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ بعض فقر امسلمین بہودیوں کومونین کی خبریں پہنچادیے تھاور کھے کا طاق اس آیت میں ان کوئع فرمادیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ سے یہودونصاری دونوں تو میں مرادییں اور ایک قول یہ ہے کہ منافق مرادییں۔

درحقیقت عموم الفاظ میں تمام کافروں کومراو لینے کی گنجائش ہے، ابتداء سورت میں جودشمنانِ اسلام سے دوئی کرنے کی ممانعت فرماني تقى - آخرسورت مِن چربطوية كيداس عم كود براديا ب\_قد يَئِسُوا مِنَ الْأَخِرَةِ . يه قَوُمًا غَضِبَ اللهُ كم مفت ہاورمطلب یہ ہے کہ جو کافرمر گئے قبرول میں چلے گئے اب دنیا میں آنے سے اور کسی طرح کی خیر ملنے سے ناامید ہو گئے ای طرح بیلوگ بھی ہیں جن پراللہ کا غصہ ہواء آخرت سے ناامید ہو گئے بیا بمان قبول نہیں کرتے اور آخرت کوئیں مانے ان کا ڈھنگ یہ ہے کہ جیسے ان کے عقیدہ میں قیامت قائم نہیں ہوگی اور میدان حشر میں حاضر نہیں ہوں گے جب ان کا بیال ہے والیے لوگوں سے دوئی کرنے کا کیاموقع ہے۔

هذا اذا كانت من "بيانية كما اختاره جماعة واختار ابوحيان كونها لابتداء الغاية والمعنى ان هولاء القوم المغضوب عليهم قديئسوامن الاخرة كما يئسوا من موتاهم ان يبعثو و يلقوهم في دارالدنيا و هو مروى عن ابن عباس والحسن وقتادة فالمراد بالكفار اولاتك القوم ووضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلا لكفرهم واشعاراً بعلة ياسهم. (بیتب ہے جبکہ "من" بیانیہ وجیبا کہ ایک جماعت نے اسے ترجیح دی ہاور ابوحیان کے ہاں یہ پہلورا جی ہے کہ من ابتداء عایت کے لئے ہاورمطلب سے کہ می معضوب میسم قوم آخرت سے ایس مانوں ہے جیسے بیا بیٹ مردول کے اٹھنے اور دنیا میں ان سے ملنے سے مانوں ہو چے ہیں نے میدن حضریت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن سے مروی ہے اور حضرت قمادہ سے بھی اور کفار سے مرادیمی قوم ہے اور ضمير كى جگه اسم ظاہران کے تفری خصیص اوران کی مایوی کی علت بتلانے کے لئے رکھا گیاہے) (داجع دوح المعانی صفحه ۸۳ : ج۲۹)

اورصاحب بيان القرآن لكية بين كرچ ذكر مسطرة آيت يَعُوفُونَهُ كَمَا يَعُوفُونَ أَبْنَاتُهُمُ آب كي نبوت كو اورای طرح مخالفِ نی کے کافراورغیرنا فی ہونے کوخوب جانتے ہیں گوہ معارو حسد کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے اس لئے ان کودل سے یقین تھا کہ ہم نا جی نہیں ہیں تو یتنی کے مارے ظاہراً اس کے خلاف کرتے ہوں پس حاصل بیہوا کہ جن کی مگراہی الی مسلم ہے كەدەخودىكى اس كودل سے تتليم كرتے ہيں ايسے كمرا مول سے تعلق ركھنا كياضروري ؟ اوربينة تمجما جائے كہ جو كمراه اشد درجه كان مو اس سے دوسی جائز ہے جوازِ دوسی سے تومطلق كفر مانع ہے كراس صفت ہے وہ عدم جواز اور شديد ہوجائے گااور شايد تخصيص يبود کی اس جگداس لئے ہو کہ مدینہ میں یہودزیا دہ تھے اور دوسرے وہ لوگ شریر ومفید بھی بہت تھے۔انتھی۔

تم سورة الممتحنة وانتهى والحمداله اولا وآخراً

سورة القف مدينه من نازل موئي اس من چوده آيات اور دوركوع بين يستسعرالله الترتمن الرحسيم شروع كرتا مول الله كنام عجويزام بربان نهايت رحم والاب اللہ کی شیح بیان کی ان سب چیزوں نے جو آ انول میں اور زمین میں ہیں اور وہ عزیز ہے تکیم ہے، اے ایمان والو وُلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ۞ كَبُرُمَقْتًا عِنْدَ اللهِ آنْ تَقُوْلُوْامَ الَاتَفَعَلُوْنَ۞ إِنَّ اللهَ يُجِبُ وہ بات کیوں کہتے ہو جے قیم کرتے، اللہ کے زویک بوی نارائمی کی بات ہے کہ تم الی یا تی کو جن برعمل ند کرو، اللہ

#### الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانُ مُرْضُوصٌ

ان لوگوں سے عبت كرتا ہے جواس كى راه يم صف بنا كراڑتے ہيں كويا كده والى عمارت ہيں حسيم يمسيس، پايا كيا ہے

#### جو کامنہیں کرتے ان کے دعوے کیوں کرتے ہو؟

اورمعالم النز بل میں لکھاہے کہ جب صحابہ نے کہا کہ اگر جمیں معلوم ہوجاتا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے تو جم اس عمل کوا فتیار کر لیتے اور ہم اپنے جان و مال فرج کرتے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اِنَّ اللہ یُجٹ الّلہ یُن یُقَاتِلُونَ فَی سَبِیلٰہ نازل فرمائی پھر قریب ہی میں غزوہ اصر کا واقعہ پیش آگیا جب اس میں اہتلا ہوا تو بھاگ کھڑے ہوئے ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ تقوی کوئ مَا لاَ تَفْعَلُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ مَا اللہ تَفْعِلُونَ مَا اللہ تَفْعِلُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ مَا اللہ تعالیٰ کہ جب شہداء بدر کا ثواب سنا تو صحابہ نے کہا کہ اگر آئندہ ہم کسی جہاد کے موقعہ پر حاضر ہوئ تو پوری قوت کے ساتھ جنگ کریں گے پھر اگلے سال جب غزوہ اصد کا موقع آیا تو بھاگ کھڑے ہوئے لہذا اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ وہ بات کیوں کہتے ہوجے کرتے نہیں ہو۔ روح المحانی میں ابن ذید سے فل کیا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جووہ مسلمانوں سے جھوٹے وعدے کیا کہ کے کہ میں تھے کہ ہم مدکریں گے پھر ساتھ فیس دیے تھے۔

مفر قرطبی نے ایک اور بھی قصد لکھا ہے (ص ۸۷ ج ۱۸) وہ یہ کدایک فیض مسلمانوں کو بہت ایڈا دیتا تھا۔ حضرت صہیب بھی نے اے آل کر دیا آل تو کیا انہوں نے کین ایک آدی نے اس مل کواپئی طرف منسوب کر نیا اور خدمتِ عالی میں جا کرعرض کیا کہ فلال شخص کو میں نے آل کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ کواس کے آل کی خبر سے خوشی ہو گی اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ مانے حضرت صہیب گوتوجہ دلائی کہ تم نے رسول اللہ علیہ کو میر خرکیوں نددی کہ میں نے آل کیا ہے دوسر مے خص نے اسے اپی طرف منسوب کر لیا۔ (اور رسول اللہ علیہ کے کو فلط خرد یدی) اس پر صهیب میں نے آل کیا ہے دوسر مے خص نے اسے اپی طرف منسوب کر لیا۔ (اور رسول اللہ علیہ کو فلط خرد یدی) اس پر صهیب میں فلط خبر رسول اللہ علیہ کو خصورت حال بتادی۔ اس پر آیت کر بہد لِمَ تَقُولُ لُونَ مَا اَلَا تَفْعَلُونَ نَا زَلَ ہوئی۔ جس میں غلط خبر دیا والے آدی کو میم بر فرما دی۔

آیت کریمہ کا سببنزول اگروہ سب امور ہوں جن کا ندکورہ بالا روایات میں تذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں پھھ بُعد نہیں ہے

آیت میں مسلمانوں کو جوعموی خطاب فرمایا ہے سب کواس میں فور کرنالازم ہے چرفیض آیت کے مضمون کوسوے اورائی جان پر

نافذ کرے اور یہ دیکھے کہ زندگی میں کیا کیا جمول جمال میں اور قول اور فعل میں جو یکسانیت ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں، ہرمسلمان

ایمان کے تقاضے پورے کرے اللہ تعالی سے جو دعدے کئے ہیں ان کو پورا کرے جو نذر کرے اسے پوری کرے جس کسی سے جو

وعدہ کرے اسے بھی پورا کرے۔ (بشر طبکہ گناہ کا وعدہ نہ کیا ہو، گناہ کا وعدہ کڑنا بھی گناہ ہے اور اسے پورا کرنا بھی گناہ ہے) جو کوئی
کام خیر کا نہ کیا ہوا ہے اپنی طرف منسوب نہ کرے ، لوگوں کے سامنے دینی باتیں بیان کرے اور امرو نہی والی آیات اور اصادیث

پڑھ کرسنائے اور اس پرخود بھی عمل کرے۔لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفُعَلُونَ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حَبُرَ مَفُتا عِنْدَ اللهِ اَنُ تَقُولُولُوا مَالَا تَفُعَلُونَ (الله کے نزدیک بیناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہوجونہ کرو)۔اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے بچنے کی ہرجنص کوشش کرےاورا بے قول اور فعل میں کیسانیت رکھے۔

ان خطباء کی بدحالی جن کے قول وفعل میں مکسانیتے ہیں

حضرت انس علی است ہے کہ در سول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات بجھے سر کرائی گی اس رات میں میں نے کھولوگوں کو یکھا جن کے ہوئے آگری گی اس رات میں میں نے جرائیل سے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ بیآ پ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جووہ با تیں کہتے ہیں جن پرخود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور کمل نہیں کرتے ۔ (معکول تا اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور کمل نہیں کرتے ۔ (معکول تا المعاج صفح ۱۹۳۸)

واضح رہے کہ آیت کریمہ کامضمون میہ ہے کہ اپنے قول وفعل میں مکسانیت رکھوجو بات کروتمہاراا پناعمل بھی اس کےمطابق ہواس میں دعوت تبلیخ امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی آ گیا۔

آیت کامفہوم پنہیں ہے کہ مل نہیں کرتے تو دینی باتیں بھی نہ کر و بلکہ مطلب یہ ہے کہ خیر کی باتیں بھی کر واوران پڑمل بھی کر و بلکہ مطلب یہ ہے کہ خیر کی باتیں بھی کر رواوران پڑمل بھی کر وہ یہ بات اس لئے واضح کی گئی کہ بہت سے وہ لوگ جو بے مل ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنظر نہیں کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم تبلیغ کر کے گنا نہگار کیوں بنیں یعنی کہ مورہ القف کی مخالفت کیوں کریں۔ بیان لوگوں کی جہالت ہے اور نفس کی شرارت ہے۔

قرآن کریم نے بیتو نہیں فرمایا کدندق کہونڈل کرو، قرآن کریم کا مطلب توبیہ ہے کہ دونوں عمل کروبی سمجھنا چاہیے کہ احکام شرعیہ پر چلنے کامتقل تھم ہےاور ق بات کہنے اور امر بالمعروف و نہی عن المئکر کرنے کامتقل تھم ہے۔

ایک عظم چھوٹا ہوا ہے تو دوسرے عظم کوچھوڑ کر گنا ہگار کیوں ہوں جس جس موقع پرامر بالمعروف ونہی عن المنکر کافر مان انجام دینے کا عظم ہے اسے پورا کریں دونوں حکموں کوچھوڑ کر دو ہرے گنا ہگار کیوں ہوں۔

رسول الله عليقة كاارشاد ہے:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

اس حدیث میں ہر شخص کو برائی ہے رو کئے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ تبلیغ بھی کرواور عمل بھی کمرو۔ آیت کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ نیمل کرونہ تبلیغ کرو۔

مجامدين اسلام كي تعريف وتوصيف: هرجهادكرف والول كي تعريف فرمائى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرُصُوصٌ (بلاشبالله تعالى ان لوگول سے مجت فرما تا ہے جواس كى راه ميں صف بناكر قال كرتے ہیں گویا کہ مجموعی حیثیت سے سبل کراکی عمارت ہیں جس میں سیسہ پھلایا گیا ہو، اس سے جہاد کرنے اور جم کرلڑنے کی نضیلت معلوم ہوئی۔ (بعض مرتبہ صف سے نگلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دشن کے افراد بھل مِن مُبَادِ زِ کہہ کرمسلمان کو مقابلہ ک دعوت دیں ہی بھی بھارا در تھوڑی دیرکوہوتا ہے اصل جنگ وہی ہے جس میں صف بنا کرجم کراورڈٹ کرلڑ اجائے۔

#### وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ يِنْقُومِ لِمُنُودُونَيْنَ وَقُلْتُعْلَوْنَ أَنِّ رَسُولُ اللهِ الدِّكُمْ فَلَمّا

اور جب كموى ترايق وم سفرمايا كدا معرى قوم جميوك يول ايذا كر اليا الكرم كومعلوم بكر جمي تمهار درياس الله كالبيجاموا آيا مول يحرجب وولوگ

#### زَاغُوَّا اَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لايهُ بِي الْقَوْمُ الْفْسِقِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِينَى ابْنُ مَرْيَمَ

نیز ہے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے داوں کو نیزها کردیا۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کومدایت نیس دیتا اور جبکہ عینیٰ بن مریم نے فرمایا

يْبَنِي ٓ اِسْرَاءِيل اِنْ رَسُولُ اللهِ اِلْيُكُمُ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَكَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُلَقِيِّرًا

كراك في امرائيل مين تمهارك ياس الله كا جيجا موا آيا مول، جه س يهلي جوتوراة بين اس كي نفديق كرف والا مول اور ميرك بعد

بِرُسُولٍ يَأْتِنْ مِنَ بَعْدِى اسْمُهُ آخْمَلُ فَلَهَا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِنْتِ قَالُوْا هٰذَا سِحُرُ مُبِينَ

جوایک رسول آنے والے ہیں جن کانام احم ہوگاان کی بشارت دیے والا ہوں چرجب آن لوگوں کے پاس کھی دلیلیں لائے و دولوگ کہنے لیگے کہ بیصری جادو ہے۔

#### حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیهاالسلام کا اعلان که ہم اللہ کے رسول ہیں

قضسيو: كيلى آيت من حضرت موى الطيلا كاس بات كاتذكره فرمايا ب كدانبول في ايق قوم ب فرمايا- "تم مجھ كيول ايذادية مول الله كارسول بول "الله كرسول كي تعظيم اوراحر ام بونا چا بيئ اورايذاديناس كيول ايذادية وياس كيالكل خلاف ب-

بن اسرائیل نے حضرت موئی کوظرح طرح سے ایڈادی جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے اور سورۃ احزاب کے آخری رکوع میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ان کو سمجھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کروایڈ است دو، کیکن بات مانے اور حق قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے ای کوفر ہایا: فَلَمَّا ذَاغُو اَ اَذَاغُو اَ اَذَاغُو اَ اَذَا غُلُو اَ اَللهُ فَلُو بَهُمَ (پھر جب وہ حق سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حق سے ہٹا دیا ) گراہوں کا بہی طریقہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے ، حق پہنچنے اور بار ہاؤ سمجھانے کے باوجود حق پرنیس آتے جب باطل پر ہی جے دہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس ضداور عنا داور مخالفت کی وجہ سے محرومیت کی ہار حق پہنیس آتے جب باطل پر ہی جے دہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس ضداور عنا داور مخالفت کی وجہ سے محرومیت کی ہار نہیں کرتے اور اپنے دلوں میں ہدا ہے کو قتی نہیں ہوتی لہذا ہر ابر بافر ہائی کو بی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں اور فر ما نبر داری کو اختیار نہیں کرتے اور اپنے دلوں میں ہدا ہے کو جگہ دینے کے لئے کوئی تیاز نہیں ہوتے۔

آیت کے تم پرفر مایا و الله کلا یقدی الفور م الفاسِقین کاللہ تعالی ایسے نافر مانوں کو ہدایت نہیں دیا۔
اراء قالطریق یعنی راہ حق دکھانے کے بعد انہیں قبول حق کی تو فیق نہیں دی جاتی دوسری آیت میں حضرت عیسی النظیمی کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فر مایا کہ یقین جانو میں تمہاری طرف اللہ کا جمیجا ہوارسول ہوں تمہارے پاس جو پہلے سے کتاب مین تو راۃ ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد جس رسول علیہ کی آ مدہوگا ان کی آ مدکی خوشجری دیتا ہوں ان کا نام احمد ہوگا۔
مصرت عیسی النظیمی نے بنی اسرائیل سے بہت کی باتیں کیس انہیں تو حید کا سبق دیا شری احکام سکھائے کیکن ان میں سے مصرت عیسی النظیمی انہیں تو حید کا سبق دیا شری احکام سکھائے کیکن ان میں سے

چند ہی لوگوں نے بات مانی جنہیں حواری کہاجاتا ہے اکثرینی اسرائیل ان کے دیشن ہوگئے اوران کے آل کے در پے ہوگئے ،آل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالی نے آئییں او پراٹھالیا جیسا کہ سورۃ النساء میں رکوع نمبر طیس بیان فر مایا ہے لیکن بعد میں بعض یہودیوں کے ورغلانے اور بہکانے سے حضرت عیسی النگائے لائے بارے میں اللہ تعالی کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنالیا جیسا کہ سورہ المائدہ اور سورہ تو بہ میں بیان ہو چکا ہے بہلوگ آج تک اسی عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں۔

نصاری حفرت عیسی کے مخالف میں آیت بالا میں جو حفرت عیسی التانی کا کلام نقل کیا ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ میں بنی اسماری حفر ان پڑھتے پڑھاتے اور پھیلاتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی طرف جو داب تک اس میں یہ موجود ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامر یوں کے کسی شہر میں نہ جانا بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کی طرف جو ابا - (انجیل متی باب ۱۰) نیزیکی فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے سوااور کسی کے یاس نہیں بھیجا گیا (انجیل متی باب ۱۵) سے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے سوااور کسی کے یاس نہیں بھیجا گیا (انجیل متی باب ۱۵) سے دوراور کسی کے اس نہیں بھیجا گیا (انجیل متی باب ۱۵)

یہ نصاری نے جود نیا بھر میں اپنے مثن قائم کرر کھے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے دینِ شرک کو پھیلاتے ہیں اس میں اپنے رسول حضرت عیسی العَلَیْکِا کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں اور تم کسی اور شنج کی طرف ندھانا۔

اپ دعوے کے مطابق میبودی بنی اسرائیل ہیں وہ تو اپنے دینی معاطعے میں نصاری کو پاس بھٹنے ہی نہیں دیتے بلکہ اپنی مکار یوں سے سیاستِ باطلہ میں نصاری کو استعال کر لیتے ہیں اور نصاری اپنے رسول کے خلاف غیر قوموں میں اور خاص کر مسلمانوں میں شرکیہ مذہب کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور مال کالالچ دے کراپنے شرکیہ دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین حق پھیلانے کے لئے لالچ نہیں دیا جاتا جولوگ اپنے مذہب کو ثابت کرنے میں دلیل سے عاجز ہیں وہ لوگ کھانے

پنے کی چند چزیں مفت تقسیم کر کے غیر قوموں کو قریب کرتے ہیں چرا پنادین شرک سکھلاتے ہیں۔ قاتلهم اللہ انبی یؤفکون۔

#### حضرت عیسلی القلی کا بشارت دینا که میرے بعداحمد نامی الکی الکی کا بشارت دینا کہ میرے بعداحمد نامی

دوسری بات جوحضرت عیسی النظیمان نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک ایسے رسول کی بشارت و سے رہا ہوں جومیر سے بعد آئیس گے ان کا نام احمد ہوگا اس میں انہوں نے اپنے بعد آخر الانبیاء احمد جبنی عظیمات کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ عظیمات کے متعدد نام ہیں آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور ماحی ہوں میر سے ذریعہ اللہ کفر کو منائے گا اور حاشر ہوں اللہ تعالیٰ لوگوں کو میر ہے قبلے کے جعد قبروں سے نکالے گا اور میں عاقب بھی ہوں میر سے بعد کوئی نی نہیں۔ (رواہ سلم صفح ۲۰۱۱)

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ میں عیسیٰی بن مریم سے قریب تر ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہتام انبیاء کرام آپ میں ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی ہوں اور ماکیں مختلف ہوں ان سب کا دین ایک بی ہے (یعنی تو حید اور رسالت اور وقوع قیامت پر ایمان لانا) آپ علیہ نے مزید فر مایا کہ ہمارے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی بین ہے۔ (رواہ شام فرد ۲۷۵ تر ۲۰۱۶)

حضرت عینی العلیمی نے جوسید نامحد رسول اللہ علیہ کی آمدی بشارت دی تھی وہ ان کے مانے والے راہوں میں مشہور تھی حضرت سلمان فاری دی ہے۔ کو متعدورا ہموں میں سے (جن کے پاس کے بعددیگر بے وقت گزارا) آخری راہب نے نبی اگرم علیہ کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی جوان کے درمیان آپس میں کیے بعددیگر نے نتقل ہموتی چلی آربی تھی۔ اس لئے وہ مدینہ منورہ میں آکر بس گئے تھے اور اس راہب نے سرور عالم علیہ کی جوعلامات بتائی تھیں وہ علامات و کھے کرمسلمان ہوگئے تھے جس کی تفصیل ہم سورہ اعراف کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں۔

#### تورات وانجيل مين خاتم الانبياء عليه كي تشريف آوري كي بشارت

زول قرآن كونت بهى يبودونسارى توريت اورانجيل مين رسول الله عَلِيَّةَ كَآنَ كَخْرِياتَ عَصَى جَدَامِرافَكَ آيَتُ كَرَيمَ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ آيتَ كَرِيمَ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الوَّسُولَ النَّبِيَّ الْكُمِّيَ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلُ مِن بِيان فرمايا ہے۔

افظ فارقلیط کے بارے میں ضروری وضاحت:

ہم نے بلفظ نصاری کا اپنا کیا ہوا ترجمہ او پر قال کردیا ہے تیوں عبارتوں میں جو لفظ ' مدوگار' آیا ہے بیلفظ ' کا ترجمہ کیا گیا ہے جوانجیلوں کے پرانے ایڈیشنوں میں پایا جا تا ہے،اس لفظ کا ترجمہ '' احد' کے معنی کے قریب ترجہ کیا گیا ، الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ، الفاظ بدل کے لیکن مغہوم بافی رہا۔ جب نصاری نے دیکھا کہ ان الفاظ ہے ہم پر جمت قائم ہوتی ہے تو انہوں نے فارقلیط کا لفظ چھوڑ کر بدل کے لیکن مغہوم بافی رہا۔ جب نصاری نے دیکھا کہ ان الفاظ ہے ہم کا معنی محمد اور احمد کے قریب ہے۔ سیدنا محمد عقائقہ کے بارے میں حضرت عیسی النظامی الفاظ ہیں کو طوت تھا جس کا معنی محمد اور احمد کے قریب ہے۔ سیدنا محمد عقائقہ کے بارے میں حضرت عیسی النظامی الفاظ میں دی ہے جوانجیل یوجنا کے سولھویں باب میں نہ کور ہے اور وہ یہ ہے۔ ''لیکن جب وہ تعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام ہجائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ دہ اپنی طرف ہے نہ کہا گا لیکن جو پچھ سے گا وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا' ۔ یہ پیشینگوئی پوری طرح سیدنا محمد عقائقہ پرصادت آتی ہے۔

یہود و نصاری اپنی کتابوں کی تحریف میں مہارت رکھتے ہی ہیں انہوں نے لفظ پیرکلوطوں کا ترجمہ بھی'' مددگار'' اور بھی شافع کردیا لیکن ان کی تغییر اور تحریف سے ان کو کفر پر جے رہنے کے بارے میں کچھانا کدہ نہ پہنچا کیونکہ سیدنا محمد رسول اللہ جھانے احمد بھی سے اور ویر بھی تھے اور محد بھی تھے اور محد بھی تھے اور محد بھی تھے اور موز محشر میں اہل ایمان کے شافع ہوں گے پھر نصاری سے سے اور موز محشر میں اہل ایمان کے شافع ہوں گے پھر نصاری سے بھی سوال ہے کہ اگر سیدنا محمد رسول اللہ عقوق موٹ موٹ بیش کردیں تو ان سے میں وال ہے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقوق بھی بھی سوال ہے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقوق بھی بھی سوال ہے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقوق موٹ بھی موٹ موٹ بھی اس کے اس کے اگر سیدنا محمد سول اللہ عقوق موٹ بھی اللہ مقونے موٹ بھی الکہ بھی اللہ مقونے موٹ بھی موٹ بھی اللہ مقونے موٹ بھی موٹ بھی اللہ مقونے موٹ بھی موٹ

کی بعثت سے پہلے اس بشارت کامصداق ہو چکا تھا تو یہودونصاری نبی آخرالز مال علیہ کی بعثت کے کیول منتظر تھاور جب آپ کی بعثت ہوگئ تو نصرانی باوشاہوں اور راہبوں نے اس بشارت کے مطابق جوائے یہاں چلی آ رہی تھی آپ کو کیوں اللہ کا رسول تسلیم کیا۔ شاہ روم ہرقل اور ملک حبشہ کا قصہ شہور ہی ہے اور سلمان فاری رہ انگھ کوایک راہب نے کہا تھا اب نبی آخرالز مال کا انتظار کرو نجران کے نصاریٰ آئے وہ بھی قائل ہوکر چلے گئے اور یہ بھی سب پر واضح ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی تشریف آوری کے بعد يبود ونصاري كوبھي حضرت عيسي التلفظ كى بشارت كے مصداق كے لئے كسى خص كى نه تلاش ہے اور ندا تنظار ہے مزيد تشريح اور توشيح ك لئة "اظهار الحق"ع في إرمولا نارحت الله كيرانوى اوراس كااردوترجمة البئل عقر آن تك" كامطالعه كياجائ-جھوٹے مدعی نبوت کی کمراہی: حضرت عیسی العلیلانے اپنا بعدجس نبی کے آنے کی خبردی تھی اس کانام احمد بتایا اوراس رسواٹ کی بعثت ہوگئ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بتادیا کہ دہ خاتم انٹمبین ہےاورخودصاحب رسالت علیہ نے مجى فرمادياً أنا حاتم النبيين لا نبى بعدى ليكن غير منقم مندوستان مين بعض جموت معيان نبوت في آيت شريفه كا مصداق اپنے آپ کو بنادیا اور آپیا کی مضمون میں تحریف کردی۔ دعوائے نبوت سے بھی پیشخص کا فرہوا اور سورۃ الاحزاب کی آیت میں جومحد رسول اللہ ﷺ کو خاتم انتہین فرمایا اس کی تحریف ہے بھی کا فرہوا اور سورۃ القیف میں جو احد مجتبیٰ رسول مصطفیٰ علیہ کی بشاری دی اپنی ذات کواس گا مصداق قرار دے کربھی کفر در کفر کا مرتکب بن گیا۔خود سورۃ القف کی آیت مِين آ كِموجود بِ فَلْمًا جَآءَ هُمُ بِالْبَيّنَةِ قَالُوا هذا سَاحِرٌمُّبِينٌ جِبِوه رسول آ كياجس كأعين الطيالان بثارت دی تھی توان لوگوں نے کہا کہ بیکلا ہوا جادو ہے اس میں ایک تو جَاءَ ماضی کا صیغه استعمال فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا كه جب آيت كريمه نازل بوئي تقى اس وقت اس رسول كى بعثت ہو چكى تقى اورلوگوں نے كہا تھا كه بيكھلا ہوا جادو ہے دنيا جانتى ہے کہ جس کسی نے بھی احمر مجتبیٰ خاتم انبیین رسول اللہ علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایسے لوگوں کو جھوٹا بھی کہا گیا اور ان کے بارے میں دوسری باتیں بھی کہی گئیں کین جادو گرنہیں کہا گیا۔

جو خص محرر سول التدعيق كي بعداية آپ و بى بتاتا جا دراية كوسورة صف كامصداق بتاتا جاس كاجهوثا مونا آيت كريك الفاظ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ بِالْبَيْنَاتِ سے ظاہر جا دراس بات سے بھی ظاہر ہے كداس خص كانام احمد نبيل تھا ہم نے اس كے نام سے نفير كو لوث كرنائبيں جا باس كے نام ذكر نبيل كيا، جانے والے جانے ہيں وہ كون خص ہے۔

#### الله كانور بورا هوكرر ہے گااگر چه كافروں كونا گوار مو

قضيين يتن آيات كاتر جمه بهلي آيت من ارشاد فرمايا بكه جوكو في شخص الله برجموث باند صحالا نكه است اسلام كى دعوت دى جارى سي بر هركوني ظالمنهي بهاورالله تعالى ظالم قوم كوبرايت نبيس ديتا-

دوسری آیت میں بیفر مایا کہ جنہیں اسلام قبول کرنائیں ہے بیہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکواپے منہ کے پھوکوں سے بچھادیں ان کے ارادون سے بچھنہ ہوگا اسلام بڑھ چڑھ کررہے گا،اللہ تعالی اپنے نورکو پورا فرمادے گا کا فروں کو برا گے لگتارہے انہیں اسلام کی ترقی اور اس کا عروج گوارانہیں ان کی اس نا گواری کا اسلام کی رفعت اور بلندی پر پچھا ٹرنہیں پڑے گا۔

جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے۔ دشمنانِ اسلام نے اس کی روشی کو بجھانے اور اس کی ترقی کورو کئے کے لئے بھی بھی کوئی کسراٹھا کرنہیں رکھی۔اور آج بھی کفاراعداء دین اسلام اور مسلمان کے مٹانے کی کوششوں میں گئے ہوئے ہیں کیکن الجمد للداسلام بڑھ رہا ہے خود دشمنوں کے ممالک میں اسلام بھیل رہا ہے اور ان کے افراد برابر مسلمان ہورہے ہیں اپنی آ تکھوں سے اسلام کا بھیلا وَدیکھ رہے ہیں اور اسلام کورو کئے کے لئے کروڑوں ڈالرخرج کررہے ہیں گراسلام بڑھتا چڑھتا چلا جارہا ہے۔

مفسر قرطبی نے حصرت این عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کا سب بزول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چالیس ون تک وی نہیں آئی اس پر کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ اے یہودیوخوش ہوجا واللہ نے گھر کا نور بجھادیا اور اندازہ یہ ہے کہ ان کا بید ین پورانہ ہوگا اس پر رسول اللہ عظیمی کورنج ہوا اللہ تعالی نے ہی آیت نازل فرمائی اس کے بعدوی کالتسلسل جاری ہوگیا۔
مفسر قرطبی نے اس بارے میں یا پنچ قول فقل کئے ہیں کہ نوراللہ سے کیا مراد ہے؟

ا۔ قرآن مراد ہے ۔ وین اسلام مراد ہے ۔ سے محدرسول اللہ علیہ کی ذات مراد ہے۔ سے اللہ تعالی کے دلائل مراد ہے۔ سے دلائل مراد ہیں۔ ۵۔ جس طرح کوئی شخص اپنے منہ سے سورج کے نورکو بجھانا چاہے تو نہیں بجھا سکتا ای طرح اللہ تعالی کے دلائل مراد ہیں۔ دین کوئم کرنے اوراس کے پھیلا و گورو کئے والے اوراس کا ارادہ کرنے والے اپنے مقصد میں کامیا بنہیں ہوسکتے۔ بھیج ہوئے دین کوئم کرنے اوراس کے پھیلا و گورو کئے والے اوراس کا ارادہ کرنے والے اس دوران کے اوراس کے اللہ القول الثانی)۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین خق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اللہ تعالیٰ نے جوارادہ فرمایا ہے اس کے مطابق ہو کر رہے گا۔ مشرکین جواس کے لئے رکاوٹ ہنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام نہ تھیلے ان کی ناگواری کے باوجو داسلام تھیل کر رہے گا۔

مزید تفصیل اورتشری کے لئے سورہ تو بدرکوع نمبر اس کی تفسیر دیکھی جائے۔(انوارالبیان مود۲۱: جلدم)

### یا آیک الزین امنوا هل ادلگر علی بیجار ق تُنجیک مِن عَدَابِ الدیم و تُومِنُون این واوا کیا من امنوا هل ادلگر علی بیجار ق تُنجیک مُرف علی واکری خاد می موداکری خاد می موداکری خاد می این واوا کیا می واکری خاد می موداکری خاد می موداکری خاد می این الله یا مُوالِکُمْ و اَنفیسکمُ ذَالِکُمْ خَیْرُلِکُمْ الله یا می الله یا می الله یا می این الله یا در بان سے جاد کرو، یا تبارے لئے بہت ہی بہتر ب

#### 

اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشدر بنے کے باغوں میں ہوں گے یہ بزی اور عمرہ کامیابی ہے اور ایک دوسری نعت بھی ہے جےتم پند کرتے ہواللہ کی طرف ہے مدو

ۅؘڬؿٚٷۊڔؽڣ؞ۅؘۺ<u>ؚ</u>ٚڔٳڷٛؠٷۄڹؽڹؽ

او جلد فتح یابی اور آپ مونین کو بثارت دیجئے

#### الیم تجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجات کا ذریعہ اور جنت ملنے کا وسیلہ ہوجائے

قف مدین است است میں الل ایمان کوآخرت کی تجارت کی طرف توجد دلائی ہے دنیا میں کھائے پینے پہنے او دیگر ضروریات کے لئے کسب اللی کی ضرورت ہوتی ہے جسے بہت سے لوگ تجارت کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں اس میں بہت سے لوگ بہت زیادہ انہاک کر لیتے ہیں موت اور موت کے بعد کے حالات اور آخرت کے اجروثو اب میں دھیان ہی نہیں دیتے زیادہ مال کی طلب میں ایسے لگتے ہیں کہ آخرت میں کام دینے والے اعمال کو بھول ہی جائے ہیں ، اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوکیا میں متمہیں ایس تشہیں ایس تجارت میں دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں متنبی اول یہ کرفع ہو دوسرے یہ کہ فقصان نہ ہواور دوسری چیز کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور یہ مقولہ تو مشہور ہے کہ دفع مصرت جلب منفعت سے بہتر ہے لہذا عذاب سے نجات دینے کی پہلے بیان فرما یا بعد میں جنت کے داخلہ کی بشارت دی۔

دونوں چیزوں میں کامیاب ہونے کابیراستہ ہے کہ اللہ تعالی پراوراس کے رسول پرایمان لاؤاوراللہ کی راہ میں اپنے مالوں
اور جانوں سے جہاد کرو۔ یعلی تمہارے لئے بہتر ہے جب یعلی کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے گناہ بھی بخش دے گار جوعذاب کا
سب ہیں) اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے پنچ نہریں بہتی ہوں گی اور عدہ عدہ اجھے رہنے کے گھروں میں رہنا
نفیب ہوگا جوا قامت کرنے کی جنتوں میں ہوں گے یعنی وہ جنتیں ایسی ہوں گی جہاں رہنا ہی رہنا ہوگا وہ ہاں ہے بھی نکلنا نہ ہوگا اور
وہاں سے نکلنا بھی نہ چاہیں گے ای کو ہورہ کہف میں فرمایا لا یَبُغُون نَ عَنْهَا حِولًا اور سورہ فاطر میں اہل جنت کا قول نقل
فرویا اِن رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَکُورٌ ہِ کہ اللّٰ اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَنْ فَضَلِه ، (بیشک ہمارا پرورد گارغفور ہے شکور ہے جس فرویا یا نہ نہیں دہنے کی جگہ میں نازل فرمایا)۔

معلوم ہوگیا کہ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ (جونفس سے جہاد کرنے کوبھی شامل ہے) عذاب الیم سے بچانے کا بھی ذریعہ بیں اور جنت دلانے کا بھی دنیا کی تجارت اس منعت عظیمہ کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی وہ تو فٹا ہونے والی چیز ہے اور گنا ہوں کے ذریعہ جود نیا حاصل کی جائے وہ تو آخرت میں وہال بھتی ہے اور عذاب بھی لہذا مومن بندے آخرت کی تجارت میں گئیں وہال کی کامیا بی سے بڑھ کرکوئی کامیا بی نہیں ہے اسی کوفر مایا ذلیک الْفَوْزُ الْعَظِیمُ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عثان بن مظعون نے عض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجاتا کہ اللہ تعالی کوسب سے ذیادہ کوئی تجارت محبوب ہے تو میں وہ

تجارت اختیار کر لیتا اس پر آیت بالا یک آیفها الّذین امنو اهل اد کُلگم علی تِجارَة نازل بونی سوره توبیس ای تجارت و فاستُ شِرُو ا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعُتُم بِهِ میں اور سوره فاطر میں یَزُجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ میں فرمایا ہے وَ اُخُولی فَاسْتَبُشِرُو ا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعُتُم بِهِ میں اور سوره فاطر میں یَزُجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ میں فرمایا ہے وَ اُخُولی تَحَارِی اَللہ کی مداور زمانہ قریب میں حاصل بونے والی فتح اس میں بہتادیا کہ جومومن اور جاہد بوں ان کی تجارت کا نفع صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے منافع ملیں گے جنہیں تم پند کرتے ہو اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مدد حاصل ہوگی اور دوسرے یہ کہ عنقریب فتح نصیب ہوگی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ اس سے فارش اور روم فتح ہونا مراد ہے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ فتح کہ مراد ہے۔

عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ اس سے فارش اور روم فتح ہونا مراد ہے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ فتح کہ مراد ہے۔

وَ مَشَدُ الْکُوهُ مُنْ اللّٰهُ فَمِنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اَلٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰه

عبا <u>ان کا اللہ بہا ہے ہرمایا</u> ہے قدار سے ماری اور اور ہوں کی اس میں دنیاو آخرت کی کامیا بی حاصل ہونے پر پیشگی خوشخبری دے دو) اس میں دنیاو آخرت کی کامیا بی حاصل ہونے پر پیشگی خوشخبری دی گئی ان بشار توں کا بار ہاظہور ہو چکا ہے اگر مسلمان آج نہ کورہ تجارت میں لگیس تو پھر مدداور فتح کاظہور ہو)۔

یکا الّذِین امنوا گونوا انصار الله کماقال عیسی ابن مربع لِلْحوارین من کون این من کا الله کون این من کا کون این مربع نے اپ حوارین ہے کہا کون انصار الله فاک الله قال الحواریوں کے کہا کون انصار الله فاکمنت طابع فاک الحواری کون کوئی انصار الله فاکمنت طابع فاک الحواری کے کہا ہم الله کے مدال ہیں مونی مرب مدال میں عوادیوں نے کہا ہم اللہ کے مدال ہیں مونی میں مان کے ایک جاعت ایمان کے آن

الْمُرَاءِيْلُ وَكَفَرَتْ طَابِيْفَةٌ فَايَتُ نَا الَّذِيْنَ الْمُنُوْاعَلَى عَكُوِّهِمْ فَأَصْبَعُوا ظَاهِرِيْنَ أَ اِلْمُرَاءِيْلُ وَكَفَرَتْ طَابِيْفَةٌ فَايَتُ نَا الَّذِيْنَ الْمُنُوْاعَلَى عَكُوِّهِمْ فَأَصْبَعُوا ظَاهِرِيْنَ

اور دوسری جماعت نے کفر اختیار کرلیا، سو جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کے وشمن کے مقابلہ میں ان کی مدد کی سو وہ غالب ہو گئے

#### الله کے انصاراور مددگار بن جاؤ

قضسيو: شروع سورت ميں جہاد کرنے کا ذکر تھا پھر درميان سورت ميں بھی اس کی فضيلت سائی اب يہان سورت کے ختم پر بھی دينِ اسلام کی بلندی کے لئے نفرت کرنے کا تھم فر بايا ابل ايمان کے لئے اليے احوال سامنے آتے رہتے ہيں کہ بھرت اور جہاد کی ضرورت پڑتی ہے ان تينوں چيزوں پھل کرنے ہے دين اسلام کی ترقی ہوتی ہے اور اس کی دعوت آگے بڑھی رہی ہے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اے کی کی مدد کی ضرورت نہيں ليکن جولوگ اس کے دين کو بلند کرنے کی محنت کریں۔ انہيں محض اپنے فضل ہے مبارک لقب يعنی لفظ ' انفہاڑ اللہ'' ہے يا دفر مايا۔ سيدناعيسی النگائيل کی بعثت کے بعد سيدنا محمد رسول اللہ عليہ کی بعث ہوئی ان کا زمانہ بنسبت ديگر انبياء کرام عليم السلام کے قريب تھا اور ان کی دعوت و بلنغ کے بارے ميں نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود سے وہ کھی نہ بھی اسلام کے قريب تھا اور ان کی دعوت وہ بھی خانے والے افراد کو حضر ہ سے ساتھ دیا ، اور آپ کا سرائیل نے ان کی نبوت کا انکار کیا تھوڑ ہے ہے آکہ میوں نے (جنہیں حواری کہا جا تا تھا) ایمان قبول کیا اور آپ کا ساتھ دیا ، اور آپ کا پیغام لے کرمختلف اظراف واکناف طبے گئے۔

الله تعالی شاند نے امتِ حاضرہ کے ایلِ ایمان سے خطاب فر مایا کہا ہے ایمان والوتم الله کے مددگار ہوجاؤیعنی اس کے دین کی خدمت کر وجیسا کیسٹی علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فر مایا کہون لوگ ہیں جواللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی دعوت میں لگنے

کی طرف میراساتھ دیتے ہیں؟ حواریوں نے جواب میں کہا کہ ہم انصاراللہ ہیں۔دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کی مدد کریں گ۔ مضرابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حواریین نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلا دشام میں داعی بنا کر بھتے دیا۔ حواری کون تھے اور وجہ تسمیہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم سورۃ آ ل عمران میں لکھ چکے ہیں (انوارالمیان سفت ۲۵: ۲۵)۔ بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی (ریتھوڑے سے لوگ تھے) اور ایک جماعت نے کفراختیار کیا۔

يَدِي فَامَنَتُ طَّالِفَةٌ مِنْ بَنِي اِسُرَآئِيلَ وَكَفَرَتُ طَّائِفَةٌ مِن بيان فرااي - "

حضرت عيسى التلكيلا سينسبت ركھنے والوں كى تين جماعتين معالم التزيل ميں حضرت ابن عباس دھي اقول نقل كيا ہے كہ جب حضرت عيسى القليلا كو الله تعالى في آسان پراٹھاليا تولوگوں ميں اختلاف ہو گيا ايک جماعت نے كہا كہ عيسى عين الته تقوه خود سے اور پطے گئے اور ایک جماعت نے كہا كہ وہ الله كے بيغے تقالله نے انہيں اٹھاليا اور تيسرى جماعت نے كہا كہ وہ الله كے بندے اور رسول تقی الله نے ان كواو پراٹھاليا بي تين فرق تقی اور ہر فرقے كے مانے والے لوگ تھے، جنگ ہو كی تو دونوں كافر فرقے موثنين كى جماعت پرغالب آگئے پھر جب الله تعالى نے محدرسول الله عظی تھے والے گئے والى جماعت كفر والى جماعت كفر والى جماعت كفر والى جماعت برغالب ہوگئ اس كو فَا يَكُذُنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا عَلَى عَدُوّ هِمُ فَاصُبَحُوا ظَاهِرِيُنَ مِن بيان فرمايا ہے۔

قران مجید میں حضرت عیسیٰ الطلبیٰ کے بارے میں جو پھی فرمایا ہے وہ بی حق ہے حضرت عیسیٰ الطلبیٰ کے مانے والے جواہلِ ایمان تنے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی اور وہ لوگ دلیل سے غالب آگئے اور یہ بات تائید قر آئی سے سیح ثابت ہوگئ کہ عیسیٰ الطبیٰ کلمیۃ اللہ اور روح اللہ تھے۔ (معالم الترین ملہ ۱۳۳۵ تا ۷)

حضرت عیسی القلیقی کے رفع الی السماء کے بعدان کے مانے والوں کا کفراختیار کرنے والے فرقوں پرغالب آنے کا چونکہ تاریخ میں کوئی واقعہ ما تؤراور منقول نہیں ہے اس لئے حضرت ابن عباس کھی نے فاصُب کو اظاہر یُنَ کا یہ مطلب بتایا کہ اہلِ ایمان اہلِ کفر پر دلیل اور جحت سے غالب ہو گئے جنہیں رسول اللہ عظیم کا اتباع بھی نعیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قر آن میں) حضرت عیسی القلیمی کے بارے میں جو پچھ فرمایا ہے اس کو لے کرکا فرفرقوں پر جحت کے ذریعہ فلہ بھی پالیا۔

یق حضرت ابن عباس میں کا مانہ تک تھا ،اس کے بعد جونصاری کے فرقوں سے مسلمانوں کی صلبی جنگیں ہوئیں ان میں تو اہل ایمان کو للوار کے ذریعہ بھی غلبہ حاصل ہوگیا۔

فلِلَّه الحمد والنعمة على دين الاسلام و هزم اعداء الاسلام وهذا آخر تفسير سورة الصفُ والحمدالله رب العلمين والصلوة على جميع الانبياء والمرسلين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

# سُوفَةُ الْجُمْعُ مِن مُكَرِّتُ مِن الْهِ مَا اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَال

#### الله تعالیٰ قدوس ہے عزیز ہے، حکیم ہے اس نے تعلیم ونز کیہ کے لئے ' بے پڑھے لوگوں میں اپنار سول بھیجا

 مين رَسُولًا مِنْهُمُ اورسورة الاعراف مين فَامِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْاُمِي فرمايا به اورسورة عجوت من الله تعالى في آلاً مِن كِتَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَالا رُتَابَ اللهُ عَنْ كِتَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَالا رُتَابَ اللهُ عَنْ كِتَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَالا رُتَابَ اللهُ اللهُ اللهُ مُن كِتَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لا رُتَابَ اللهُ اللهُ مُن كِتَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا جوخود بھی ای تھا اس ای پر کروڑوں پڑھے لکھے قربان جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے الیم کتاب لایا کہ اس کے مقابلہ میں بڑے بڑے نصحاء اور بلغاء ایک چھوٹی سی سورۃ بنا کرلانے سے بھی عاجز رہا اور عاجز ہیں ، اللہ لغالیٰ نے اس رسول کو سارے عالم کیلئے ہادی اور رجت بنا کر بھیجا بڑے بڑے اہل علم نے اس رسول ای عقیق کے دامن میں پناہ لی ، اور آ یہ کے سامنے علمی ہتھیارڈ الدینے ، اس رسول عظیم کی بعثت کا تذکرہ فرما کراس کی صفات بھی بیان فرما کیں۔

اولاً: فرما يارَ سُولًا مِنْهُمُ لِين أَنهِين المين من عدرسول بيجا-

ثانیا: فرمایا کہ وہ رسول ان پراللہ کی آیات تلاوت کر تا ہے یعنی پڑھ کرسنا تا ہے۔

سوم: بیفر مایا کہ وہ ان کا تزکیہ فر ما تا ہے۔اس سے نفوس کا تزکیہ کرنا مراد ہے انسانوں کے نفوس میں جور ذائل اور بری صفات اور عادات ہوتی ہیں ان سے یاک کرنے کوتز کیہ کہاجا تا ہے۔

چوتھی صفت یہ بیان فر مائی کہ بدرسول کتاب اور حکمت سکھا تاہے۔

مفسرین نے فرمایا کہ کتاب سے قرآن مجیدا در حکمت سے فہم قرآن مراد ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کا سکھانا اور اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب کا سمجھانا۔ بیسب حکمت میں شامل ہے۔ مزید توضیح اور تفسیر کے لئے سورہ بقرہ کی آیت رَبَّنَا وَ ابْعَثُ فِیہُ ہُمَ کا مطالعہ کیا جائے (دیکھوانوارالیان جلدا منو rrrrn)

پہر فرمایا وَ اِنْ کَانُو اَ مِنُ قَبُلُ لَفِی صَلَالٍ مَّبِینِ یا می اوگ جن میں رسول ای عظیم کو بھیجا اس سے پہلے کھی ہوئی گراہی میں سے مشرک سے بت پرست سے قل وقال اور لوٹ مار میں لگے رہتے سے، صاحب رسالت محمد رسول اللہ عظیمی کی اس کے آپ کی تشریف آوری سے اہلِ عرب میں ہدایت بھی آ گئی برے اعمال بھی چھوٹ گئے اور چونکہ آ کی بعثت عمومی ہے اس لئے آپ کی دعت وجی کے اور چونکہ آ کی بعث میں پھیل گئے۔

نزديك بھى ايمان ہوتوان ميں ايسے لوگ ہوں كے جووہاں سے ليل كے۔ (مي مارى صفي ١٥٠ع علد٢)

حضرت سلمان رہے ہوں کے رہنے والے تھے حضورا قدس سے اللہ فارس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان مربح ہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان مربح ہوگا تو بیلوگ وہاں سے لیس کے یہ بطور مثال ہان کے علاوہ جو غیر عرب ہیں انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی۔ جب اہلِ فارس نے ایمان اور قرآن کو چھوڑ دیا اور شیعیت اختیار کرلی اس وقت سے دوسری اقوام نے الجمد للہ تعالی اسلام کوخوب برج ھایا اور طرح طرح سے اس کی خوب خدمات انجام دیں۔

ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يَوُتِيهِ مَن يَشَآء ﴿ (ي الله كا فَضَل ب ض عِل مَعَا فَراك) - وَالله خُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ (اورالله بر فَضُل والا ب) - الْعَظِيمِ (اورالله بر فَضُل والا ب) -

اُللّٰہ تعالیٰ جس کو بھی ایمان کی توفیق دیدے بیاس کافعنل ہے۔تمام اہلِ ایمان اور خاص کروہ لوگ جواسلام کی خدمات میں گے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں کہاس نے جمعیں مومن بنایا اور اسلام کی خدمت میں لگایا۔فلہ الحمد والمنہ ۔

#### مَثَلُ الَّذِينَ حُتِلُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ثِيشَ مَثَلُ

مثال ان لوگوں کی جنہیں تو راۃ اٹھانے کا حکم دیا گیا بھرانہوں نے نہیں اٹھایا گدھے کی ہمثال ہے، جو کتابوں کو لا دتا ہے، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے

#### الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُنَّابُوْا بِالْيِتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ \* قُلْ يَأْيَهُا الَّذِيْنَ

الله کی آیات کو حیثلایا ، اور الله طالمول کو مدایت نہیں دیا، آپ کہد دیجے اے وہ لوگو جنہوں نے

هَادُوَّا إِنْ زَعَهْ تُمُرَانَكُمُ إِوْلِيَاءٌ لِلْعِصْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَثَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِينَ®

یبودیت افتیار کی اگر تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم اللہ کے دوست بودوسرے لوگ اس میں شریک نہیں تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سے ہو

وَلايتُمَنُّوْنَهُ آبَكًا بِمَاقَكُمتْ آيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْرٌ بِالظّٰلِدِيْنَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ

اور بیروگ این انتال کی وجہ سے جوانہوں نے آ کے بیعیج ہیں بھی بھی اس بات کی تمنا ندکریں گےاور اللہ جانتا ہے ظالموں کوآپ فر ماویجئے کمہ بیشک موت جس سے

الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيَّكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ أَدَق

تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی پھر تم لوٹادیئے جاد گے غیب اور شہادت کے جانے والے کی طرف مرور میرور و مرور و مرور کی میرور و مرور و

فَيْنَةِ ثُلُمُ مِا كُنْتُمُ تَعُمَلُوْنَ ٥

سووہ تہائی تہارے اعمال سے باخبر کردےگا

#### یہود یوں کی ایک مثال اور ان سے خطاب کہ جس موت سے بھا گتے ہو وہ ضرور آ کررہے گی

قضسيو: ان آيات ميں يبود كى بددي اوران كى دنياو آخرت كى بدحالى بيان فرمائى ہے، يبود حضرت يعقوب التيكيلانى اولاد ميں سے تھے جن كالقب اسرائيل تھا اوراى مناسبت سے يبود يوں كو بنى اسرائيل كہا جا تا ہے الله تعالى نے ان ميں جوانبياء بھيج ان ميں حضرت عيسى اور حضرت موكى التيكي كالله تعالى نے تو را قشريف عطا ان ميں حضرت عيسى اور حضرت موكى التيكي كالله تعالى نے تو را قشريف عطا

فر مائى، جَسْ مِسْ يَبُود يوں كے لئے احكام تھے، ان مِس اہل عَلَم بھی تھے اور اہلِ عَلَ بَحْى جيسا كہ مورۃ المائدہ مِنْ قُر ما يا ہے۔ يَحُكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُو اللَّذِيْنَ هَادُو اوَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُو امِنُ كِتَبِ اللهِ وَكَانُو اعْلَيْهِ شُهَدَّاءً -

(انبیاء جو کہ مطبع تصاس کے موافق حکم دیا کرتے تھے اور اہل اللہ اور علماء بھی بوجہ اس کے کہ ان کو کتاب اللہ کی نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اقر اربی ہو گئے تھے )۔

کی عرصہ تو یہودیوں کے علماء تو را قشریف کے مطابق چلتے رہے اور قوم کو چلاتے رہے پھر تو را قشریف کی تعلیمات کو چھوڑ دیا بلکہ ادل بدل کر دیا اور اس کے احکام پڑمل پیرا نہ ہوئے۔ جوعلم تھا اس پڑمل ندر ہا تو حامل کتاب ہونا ان کے لئے فائدہ مند ندر ہاان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں سے تو را قاشوائی گئی لینی آئیس تھم دیا گیا کہ احکام تو را قرپر کم لرو پھر انہوں نے اس پڑمل نہ کیا (اور بید عوے کرتے رہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے) ان کی الی مثال ہے جیسے گدھے پر کتابیں لا ددی گئی ہوں وہ کتابیں لا دے پھر تا ہے اور اس کو پچھ پہنیس ہے کہ میرے اوپر کیا ہے؟

یبود کی بر مملی اور اینے بارے میں خوش گمانی: یبود کے پاس توراة شریف تھی لیکن حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة و والسلام کو بھی قتل کرتے تھے اور حضرت عیسی القلیلائی بھی تکذیب کی اوران کے قتل کے دریے ہوگئے پھر سیدنا حضرت محمد

وا سلام تو بھی من سرح کے لیے اور صرف یہ میں الکیفیدی میں ملایب کی اور ان سے من سے در ہے ہونے پر سیدہ سرت رسول اللہ علیکے کی بعثت ہوئی اور آپ کو پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی بیل جن کا تورا ۃ وانجیل میں ذکر ہے پھر بھی ایمان ضالائے۔

ان كى اس بدعالى كو بيان كرتے ہوئے فرمايا: بِنُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُو ابِايْتِ اللهِ (برى عالت بان لوگوں كى جنهوں نے اللہ تعالى كُي آيات كو جمالايا) وَ اللهُ كَلا يَهُدِئُ الْقَوْمَ الطَّالِمِيْنَ (اور الله الم قوم كو بدايت نبيس ديتا)

یہود یوں کا پنے بارے میں پیگمان تھا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں ادر ہمارے سوااللہ کا کوئی دوست نہیں بلکہ یوں کہتے تھے کہ سیتر مور کی استریک نے ایک میں کا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں ادر ہمارے سوااللہ کا کوئی دوست نہیں بلکہ یوں کہتے تھے کہ

نَحْنُ اَبُنَاءُ اللهِ وَاَحِبَّاءُ هُ (ہم اللہ عَ بِيْ بِن اور اس كے پيارے بِن) اور يوں بھى كہتے تھے كدوار الآخرة صرف مارے كئے جان كى ان باتوں كى ترديدكرتے ہوئے ارشاد فرمايا: قُلُ يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُو النَّ وَعَمْتُمُ إِنَّكُمُ اَوُلِيَاءُ اللهِ مِنُ دُون النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْلَمُوتَ اِنْ كُنتُمُ صلدِقِيْنَ ۔ (آپفرماد يَجَ كداے يہود يواگر تم نے بي خيال كيا ہے كم آ

الله کے دوست بودوسر کوگ اس دوی میں شریک نہیں تو تم موت کی تمنا کرواگرتم سے ہو) مطلب میہ کہ جب تہمیں پکا یقین ہے کہ آگر ہے کہ جب تہمیں پکا یقین ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہواور اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں ہو اس دنیاوالی زندگی میں کیول تکلیفیں اٹھارہ ہو، اگر اینے کوت پر سجھتے ہواور یہ خیال کرتے ہو کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوجاؤ گے تو تہمیں جلد از جلد مرجانا چاہیئے تا کہ دنیا چھٹے اور

ب وں پر سے برورو یہ ہیں وی اور ہائے ہوکہ جنت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تمہیں جلد سے جلد مرکر جنت کے لئے فکر مند ہونا چاہئے اگر یوں کہو کہ موت کا لانا اپنے قضہ میں نہیں ہے تو موت کی تمنیا ہی کر کے دکھادوا گرتم اپنے عقیدہ میں سیچے

ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيهِم (اور يلوگ اچ اعمال كى وجہ يہ بھى بھى موت كى تمنائيس كريں گے)

یعنی بیان كے زبانى دعوے بيں كہ جنت ہمارے ہى لئے ہا اور ہم اللہ كے ولى بيں ليكن كفراور اعمال بدكى وجہ ہے بيہ موت سے ڈرتے بيں بيموت كى تمنا كرنے والے نہيں بيں سورة البقرة بين فرمايا ہے: وَلَتَحِدَنَّهُمُ أَحُوصَ المَّالَّسِ

موت سے ذریعے ہیں بیموت کی منا کرتے والے ہیں ہیں مورہ اجھرہ یں کرمایا ہے و تشجید تھم استوطی کہا ہیں۔ عَلَی حَیلُو قِ (اور آپ ان کوالیا پاکیں گے کہ لوگوں میں زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں) یہ یقین کرتے ہیں گھانم مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوں گے لہذا جنتی بھی دنیاوی زندگی مل جائے بہتر ہے اپنے بارے میں اللہ کے اولیاء اور

احباء ہونامحض زبانی دعویٰ ہے۔

شاید کی کویدا شکال ہوکہ اگر کسی مسلمان سے کہاجائے کہ تو موت کی تمنا کرتو وہ بھی ایسی تمنانہیں کرے گا پھریدی اور ہاطل کا یارکیسے ہوا؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ یہود یوں سے جو بات کی جارہی تھی وہ ان کے اس دعوے سے متعلق ہے کہ ہم اللہ تعالی کے اولیاء ہیں دوست ہیں اور پیارے ہیں جنت میں صرف ہم ہی کو جانا ہے۔ ان کے اس دعوے کا الزامی جواب دیا گیا ہے آئیس اپنے دعویٰ کے مطابق عقلی طور پر بغیر کسی جھجک کے فوری طور پر مرجانا چاہئیے تا کہ اپنے عقیدہ کے مطابق مرتے ہی جنت میں چلے جا کمیں ، اگر مر نہیں سکتے تو مرنے کی تمناہی کریں۔

ر ہامؤشن اہل اسلام کامعاملہ تو ان میں سے کسی کواگر موت سے کراہت ہے تو وہ طبعی امر ہے پھرا حادیث شریفہ میں موت کی تمنا کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے، موکن کے زندہ رہنے میں خیر ہے اگر نیک آ دمی ہے تو اچھا ہے اور زیادہ اچھے کس کر لے گا اور اگر گنا ہوں کی زندگی گز ارر ہا ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہ کی تو فیق ہوجائے ، البتہ جس نے قصد اُ کفر افقیار کیا ہے اور کفر پر جما ہوا ہے اور کفر پر بھی رہنے کا ارادہ ہے اور یہ بھی مجھتا ہے کہ کفر کے یا وجود جھے جنت ملے گی اور جھے اور میر سے ساتھیوں کے سواکسی اور کونہ ملے گی اس سے وہی خطاب ہے جو بہود یوں سے ہے۔

یادرہے کہ بعض بہودی اپنے بارے میں دوزخ میں جانے کا بھی یقین رکھتے تھے کیکن یوں کہتے تھے کہ ہم چند دن دوزخ میں رہیں گے پھر جنت میں داخل کردیئے جا کیں گے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جواپنے بارے میں اولیاءاللہ ہونے کا اعتقادر کھتے تھے اور یہ بچھتے تھے کہ ہم کومرتے ہی جنت میں داخل ہونا ہے۔

ای طرح ایک مضمون سورۃ البقرہ میں بھی گزرا ہے وہاں ہم نے حضرت ابن عباس ﷺ سے بیقل کیا تھا کہ اس میں یہود یوں کومبابلہ کی دعوت دی گئی ہے کہا گرتم اپنے دعوے میں سپچ ہوتو آ جاؤ ہم ال کرموت کی دعاء کریں کہ دونوں فریق میں جو بھی جمعوثا ہے دہ فوراً مرجائے جب بیربات سامنے آئی تو وہ اس پر راضی نہیں ہوئے اور راہ فرارا ختیار کرلی۔ (سورۃ البقرہ ع ۱۱)

## اَیْاَیُّهُا الْکِنْ اَمُنُوَّالِذَا نُوْدِی لِلصَّلْوَقِ مِنْ یَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعُوْالِلْ ذِکْرِاللّهِ وَذَرُوا اے ایمان والوا جب جد کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور ہے کو مجوز الْبَیْعُ ذُلِکُوْ خَیْرُلُکُوْ اِنْکُنْ تُعْلِمُونُ ﴿ وَاللّٰهِ مُواْ اِللّٰهِ وَالْمُونُ ﴿ وَاللّٰهِ وَالْمُونُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْمُونُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ

#### جمعہ کی اذان ہوجائے تو کاروبارچھوڑ دواور نماز کے لئے روانہ ہوجاؤ

قفسه بين: ان آيات ميں جعدى فرضت اور فضيات بيان فرمائى ہاول توبيار شاد فرمايا كہ جب جعد كدن نماز جعد كے لئے لكارا جائے يعن اذان دى جائے تو اللہ كذكرى طرف دوڑ پڑو نماز جعدت پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اسے ذكر اللہ سے تعبیر فرمايا ہے اور اس كو سننے كے لئے دوڑ جانے كا حكم ديا ہے دوڑ جانے ہے مراد بينيں ہے كہ بھاگ كرجا و بلكہ مطلب بيہ ہے كہ جعدى حاضرى ميں جلدى كرو۔اور خطبہ سننے كے لئے عاضر ہوجاؤ۔

وَ ذَرُو االْبَيْعَ (اور شريدوفروخت کوچوڙدو) خريد فروخت بطور مثال فرمايا ہے کيونکه تاجر لوگ اپنی سودا گری کے دهندول کی وجہ سے جمعہ کی اذان من کے مسجد کی حاضری دینے میں کیچے پڑجاتے ہیں اور دنیاوی نفع سامنے ہونے کی وجہ سے خريدوفروخت ميں گے رہتے ہیں اور کا روبار بند کرنے کے لئے طبیعتیں آماد فہیں ہوتیں۔اس لئے سمیہ فرمائی۔

دنیاوی نفع حاصل کرنے کی وجہ سے بہت ہوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ صرف آدھا تہائی خطبہ ن لیتے ہیں۔ اس لئے صاف صاف اعلان فرمادیا۔ فرلگٹم خیر لگٹم اِن کُنتُم تَعُلَمُونَ (یہ جمعہ کی حاضری تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانے ہو)۔ نزول قرآن کے وقت صرف ایک ہی اذان تھی جوامام کے منبر پر چڑھنے کے بعد دی جاتی تھی اس زمانہ کے لوگ رغبت سے نماز کے لئے پہلے سے حاضر رہتے تھے کوئی اکا دکارہ گیا تو اذان من کرحاضر ہوجا تا تھا۔

حضرت ابوبکر اور عمر رضی الله عنهما کے عہد میں ایسا ہی رہا۔ پھر جب نمازیوں کی کثرت ہوگئی تو خلیفہ ٹالٹ معضرت عثمان علیہ نازیوں کی کثرت ہوگئی تو خلیفہ ٹالٹ معضرت عثمان علیہ نے اوان خطبہ سے پہلے ایک اوراوان جاری ہومجد سے ذرادور بازار میں مقام زوراء پر ہوتی تھی (صحیح بخاری میں عام کہ کاروبار چھوڈ کر جمعہ کے لئے حاضر ہونا اب اس اوان اول سے متعلق ہے۔ اول سے متعلق ہے۔

حضرت عثمان ﷺ چونکہ ظفاء راشدین میں سے تھاور رسول اللہ عَلِی فی نے علیکم بسنتی و سنة المحلفاء الراشدین المهدیین (تم پرمیری سنت اور میرے ظفائے مہدیین کی سنت کالازم پکڑ ناضروی ہے ) فرمایا ہے اس لئے ان کا اتباع بھی لازم ہے۔

جمعہ کے فضائل: حضرت ابو ہریر دی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ عقالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے قو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں جو پہلے آیا اس کا نام پہلے اور جو بعد میں آیا اس کا نام بعد میں لوگوں کی آید کے اعتبار سے نام کھتے رہتے ہیں پھر فرمایا کہ جو محض دو پہر کا وقت شروع ہوتے ہی جمعہ کے لئے روانہ ہوگیا اس کا اتنا بوا اثواب ہے کہ گویا

اس نے بدنہ یعنی اونٹ کی ہدی پیش کی چرجواس کے بعد آیا اس کا ایسا ٹو اب ہے گویا اس نے گائے کی ہدی پیش کی اس کے بعد آ نے والے کا ایسا ٹو اب ہے گویا اس نے مرغی آنے والے کا ایسا ٹو اب ہے گویا اس نے مرغی پیش کیا اس کے بعد آ نے والے کا ایسا ٹو اب ہے گویا کہ اس نے انڈ اپیش کیا ، پھر جب امام (اپنے تجرہ سے ممبر پر آنے کیلئے) نکاٹا ہے تو فرشتے اپنے محیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں (رواہ ابخاری منی ۱۲۱۱، ۱۲۱، وسلم مند ۱۲۸)

حضرت ابو ہریرہ روادر کان لگا کر (خطبہ) سنا اور خاموش رہا اسٹی گئے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا ادرا چھی طرح وضو کیا پھر جمعہ میں حاضر ہوا اور کان لگا کر (خطبہ) سنا اور خاموش رہا اس کے لئے اس جمعہ سے کیکر آئندہ جمع تک کے گنا ہوں کی مغفرت کردی جائے گی اور مزید تنین دن کی مغفرت ہوگی ( کیونکہ ہر نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا زیادہ دیا جاتا ہے) پھر فرمایا کہ جس نے کنکر یوں کوچھولیا اس نے لغوی مرکیا ( کیونکہ جو محض خطبہ کی طرف سے عافل ہوگاوہ ہی کنکر یوں سے کھیلے گایا اس طرح کا اور کوئی لغو کام کرے گا۔ (رداہ سلم فوج ۱۸۷ نے ۱)

اس صدیث میں اچھی طرح وضوکر کے آنے کا تھم ہادربعض روایات میں شسل کرنے ، ٹیل یا خوشبولگانے ، اور پیدل چل کے جانے اور مسواک کرنے اورا چھے کپڑے پہننے اورا مام کے قریب ہو کر خطبہ سننے کی بھی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ (سکو المساع صفر الاستان)۔ جوشخص خطبہ کے درمیان بات کرنے گئے اس کو یول کہنا کہ خاموش ہوجا یہ بھی ممنوع ہے ( کیونکہ اس میں دھیان سے خطبہ سننے میں فرق آتا ہے ) رسول اللہ علی تھے نے ارشاد فرمایا کہ اگر تونے بات کرنے والے سے یوں کہددیا کہ چپ ہوجا تونے لغوکام کیا (دواہ ابخاری صفری ۱۲: ج

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ ای دن آ دم التکیہ بیدا کئے گئے اور اس من من دن جنت میں داخل کئے گئے اور اس دن جنت سے نکالے گئے (ان کا وہاں سے نکالا جانا دنیا میں ان کی نسل بڑھنے کا اور ان میں سے انبیاء، شہراء، معدیقین، صالحین اور عام مونین کے وجود میں آنے کا سبب بنا۔ جنہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوا) اور فرمایا کہ قیامت جمعہ ہی کے دن آئے گئے۔ (ردائسلم فور ۱۸۱ میں)

ترکیے جمعہ بروعبید:
قائدہ: مریض اور مسافر اور عورت اور غلام پر جمعہ کی حاضری ضروری نہیں ہے۔ بالغ مرد جے کوئی ایسامرض لاحق نہ ہوجونماز کو جانے ہے مانع ہواس پرخوب ہمٹ کر کے کاروبار چھوڑ کراور آ داب کا خیال کر کے حاضر ہونالازم ہے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ نے سے دگر جائیں ورنداللہ ان کے دلوں پرمبر لگادے گا چھروہ لوگ غافلوں میں سے ہوجائیں گے۔ (رداہ سلم خوہ ۲۸ تا ۲۵)

حضرت ابوجعد ضمری ﷺ مروی ہے کہ رسول التھا ہے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین جعہ ستی کی وجہ سے چھوڑ دیے۔ اللہ اس کے دل برم ہر لگادے گا۔ (معلومة المصابح سنو ۱۲۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ جمعہ کی نماز ہے بیچھے رہ جاتے بیں میں نے ان کے بارے میں پکا ارار دہ کرلیا ہے کہ کسی کونماز پڑھانے کا حکم دوں پھر پیچھے ہے جاکر ان لوگوں کے گھروں کو جلاووں جو جمعہ کی نماز کی حاضری ہے رہ جاتے ہیں۔ (منتورہ الساع سفی ۱۲۱)

سماعت اجابت: فاكده: - جمعه كدن ايك الى گفرى بجس مين دعاء ضرور قبول موقى به بعض روايات مين به كه امام كمنبر ربينيف ك بعد بينماز كنتم مون تك كردرميان دعاء قبول مون كاونت بررواه سلم مواهه)

اورایک روایت میں یوں ہے کہ جمعہ کے دن جس گھڑی میں دعا تبول ہوتی ہے اس گھڑی کوعمر کے بعد سورج غروب

بونے تک تلاش کرو۔ (روہ التر ندی صفحہ اللہ جا)

سوره كهف يرطي كف يطيت: فاكده: جعد كدن سوره كهف كا بتنوائي تين آيات برط كا بحق كا بحق فضيلت وارد بوئي المساد و من المساد و من

دن سورہ کہف پڑھ لی اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان نورروش رہے گا لیتن جمعہ کے دن اس سورہ کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر میں یا قلب میں ایک ہفتہ کے بفتر روشنی رہے گی۔ (رواہ اہم تی نی دوات انکبیر)

ا برین یا سب میں بیت ہستہ ہے بسر روز کی میں میں اور دہوا ہے (رواہ الداری صفحہ ۳۲۷) فاکدہ: جمعہ کے دن سورہ مود پڑھنے کا بھی حکم وار دہوا ہے (رواہ الداری صفحہ ۳۲۷)

جمعه <u>كون در و دشريف كى فضيلت:</u> فائده: جمعه كه دن درود شريف كثرت سے ير هنا چاسيئه يون تو درود شريف

پڑھنے کا ہمیشہ ہی بہت زیادہ تو اب ہے کیکن جعد کے دن خاص طور پر آپ علیقہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا۔ (مکلؤ الصاع صغه ۱۲)

نماز جعد كے بعدز مين ميں پيل جا واور الله كافضل الأش كرو: اس كے بعدار شادفر مايا فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ ف فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (الآية) (يعني جب نماز حتم بوجائ لو تم زين ميں پيل جاو اور الله كافضل الأش كرو) - يد

امر وجوب کے لئے نہیں ہے اباحت اور اجازت کے لئے ہے۔ مطلب بدکہ جب نمازختم ہوگئ تو مجد کی حاضری والا کام ختم ہوگیا اب اپنے دنیاوی مشاغل میں لگ سکتے ہومسجد سے فارغ ہوکر ہازار میں جاؤ۔ اللہ کارزق حاصل کرو۔ جمعہ کی حاضری کیلئے جو

کار دبار چھوڑ کرآئے تھے۔ چاہوتو اس میں لگ جاؤچونکہ بیامراباحت ہےاس لئے اگر کوئی شخص نماز پڑھ کرعصر تک یا مغرب تک مسجد میں رہ جائے اعتکاف، تلاوت ذکر،ساعت اجابت کی تلاش میں وقت گڑ ارینو میبھی اچھی بات ہے۔

خرید وفروخت کی اجازت دینے کے بعد وَ اذّ کُرُو الله کَشِیرً الْعَلَّکُمُ تُفَلِحُونَ بھی فرمایا اور یہ بتادیا کہ خرید، وفروخت کی مشغولیت یا دوسرے کام اللہ کے ذکر سے عافل نہ کردیں ،مومن کو ہرحال میں اللہ کے ذکر میں لگار ہنا چاہیئے جوحاصل

زندگی ہے، نماز بھی اللہ کے ذکر کے لئے ہے جیسا کہ مورة طریس فر مایا ہے۔ آقیم الصّلوٰة لِلِدِ تُحوِیُ ( کرنماز کومیرے ذکر کے لئے قائم کرو) مورة العنکبوت میں فر مایا و لَذِ تُحوُ اللهِ اَکْبَرُ (اور یقینا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے) سورة الاحزاب میں فر مایا

زیادہ اور منج وشام اس کی شیخ میں مشغول رہو) پھر فرمایا <mark>لَعَلَّکُمُ تُفُلِحُونَ ﴿ تَا کَیْمَ کَامِیابِ ہُوجَاوَ) اللّه کا ذکر بہت بزی چیز</mark> ہے۔اس میں دنیاو آخرت کی کِامیابی ہے اس سے قلب کوراحت ہوتی ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے چونکہ بازار میں بھیڑ بھاڑ ہوتی

ہے خرید وفروخت کی آوازیں گئی ہیں۔ غفلت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس لئے طلب رز ق کے ساتھ کثرت ذکر کا بھی تھم فرمایا۔ ذیل میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عمر فظائف سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظائف

فرمایا کہ چوخص بازار میں داخل ہوااوراس نے پیکلمات پڑھے:۔

لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمَدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَیْ لا يَمُوثُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمَدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُو (الله كَسُواكُولَى معبود في وه تنها جاسكاكُولَى شريك في الله كالحق من بعلائى جاوروه بر چيز پرقادر ج) - تو اس كے لئے الله تعالى دس لا كھ تكياں لكھ ديں گے اور دس لا كھ كناه معاف فر ماديں گے اور دس لا كھ درجے بلند فر ماديں گے اور اس كے لئے الله تعالى دس لا كھ تيا الله ديں گے اور دس لا كھ كناه معاف فر ماديں گے اور دس لا كھ درجے بلند فر ماديں گے اور اس الله كان ماديں كے لئے جنت ميں ايك گھريناويں گے - (رواه التر فر ي وائن الله )

# وَإِذَا رَاوْ رَجَارَةً أَوْلَهُوا إِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَّكُوكَ كَالِّهِمَا ۚ قُلْ مَا عِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ

اور جسب و مکی تجارت یالیوی چز کود مجصت میں آواس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کمڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرماد بینے کرجر چیز اللہ کے پاس ہے دوا یے

#### مِن اللَّهُو وَمِنَ التِّهَارُقِ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهِ وَمِنَ التَّهَارُقِ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّه زِقِينَ اللَّه

لہواور تجارت سے بدر جہا بہتر ہا دراللہ سب سے اتھاروزی بہنچانے والا ہے

## خطبه جيور كرتجارتي قافلون كي طرف متوجه مونيوالون كوتنبيه

میسی بخاری کی روایت ہا اور محیم مسلم صفح ۲۸ میں اس روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ علی جمعہ کون کوڑے ہوئے خطبہ پڑھنے کو نماز پڑھنے سے تعبیر کردیا۔ قال النووی فی شرح مسلم والمراد بالصلوة (فی روایة البخاری) انتظارها فی حال الخطبة کما وقع فی روایات مسلم) (علامہ نووگ شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ (بخاری کی روایت میں) لفظ صلح قصر ادحالت خطبہ میں اس کا انتظار کرنا ہے (جیرا کہ مسلم کی روایات میں موجود ہے)

صیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ جو بارہ افرادرہ کئے تھان میں حضرت ابو بکراور حضرت عمر صی اللہ عنہما بھی تھے مراسل ابوداؤد صفحہ کے میں مقاتل بن حبان سے فقل کیا ہے کہ پہلے پیار کے تھے اللہ علیات میں مقاتل بن حبان سے فقل کیا ہے کہ پہلے پیار کے تھے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیات نماز سے فارغ ہوکر خطبہ میں مشغول تھے کہ ایک فحف اندر مجد میں آیا اور اس نے کہا کہ دجیہ بن خلیفہ این تھی ارت کا سامان لے کر پہنچ کیا ہے (اس وقت دجیہ سلمان نہیں ہوئے تھے)

جب وہ باہر سے تجارت کا سامان لے کرآئے تھے توان کے گھر والے وف بچا کراستقبال کیا کرتے تھے جولوگ خطبہ ن اللہ تعالی نے آبت کریمہ وَ إِذَا رَبِ سَعْ وہ سِبِ مِحْ کَر خطبہ تھوڑ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجد سے باہر نکل گئے۔ اس پر اللہ تعالی نے آبت کریمہ وَ إِذَا وَرَبُولَ اللّٰهِ عَلَيْكُ فَى اس کے بعد سے خطبہ کونماز سے مقدم کر دیا اور نماز سے خطبہ پہلے پڑھا جانے لگا۔

مراسل ابوداؤ دی روایت بالاسے معلوم ہوا کہ جو سجاب اس موقع پر مبحد سے نکل گئے تھے انہوں نے بی خیال کر لیا تھا کہ نما د تو ہوئی ہوئی ہوئی ہے خطبہ نماز کا جز نہیں ہے اور نصیحت کی باتیں رسول اللہ علی ہے سنتے ہی رہتے ہیں،اس لئے خطبہ چھوڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی میرانش فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ جب بی تجارت کو دیکھتے ہیں میں کہ کوکھڑا چھوڑ کردیتے ہیں۔

یا کی لہوکود کھتے ہیں تو اس کی طرف چل دیتے ہیں اور آپ کوکھڑا چھوڑ کردیتے ہیں۔

معالم التزیل میں تھاہ کہ لہوسے طبل مراد ہے (جے مراسل ابوداؤ دیں دف بتایا ہے معالم التزیل میں بیسی ہے کہ رسول اللہ عظام نے دریافت فرمایا کہ کتے لوگ معجد میں رہ گئے؟ عرض کیابارہ مرداورا یک عورت باتی رہ گئے آپ نے فرمایا اگریہ مجل باتی نہ درہے تو ان پر آسان سے پھر برساد یے جاتے۔اورا یک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگرتم سب کے بعد

دیگرے یلے جاتے اور کوئی بھی مسجد میں ندر جتا توبیدوادی آگ بن کر بہدیر ٹی (معالم التر یل منوہ ۳۳۷،۳۳۵)

بات سے کہ وہ زمانہ خوراک کی کی کا بھی تھااور بھاؤکے مہنگے ہونے کا بھی دحیہ بن خلیفہ تجارت کا سامان لے کرآئے جس جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں۔اس ڈرسے کہ کمکن ہےاورلوگ خریدلیں اور ہم کو پچھ بھی نہ ملے حاضرین متجدسے اس طرف چلے گئے۔

ا یک تو چیزوں کی تایا بی کاز ماند تھادوسر سے انہوں نے بیہ مجھا کہ نماز کے بعد خطبہ چھوڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مال خرید نے میں یہودی اور منافق بھی ہیں اس لئے ہمیں بھی مال جلدی خرید لینا چاہیئے ۔اس خیال نے خطبہ چھوڑ کر چلے جانے پر آمادہ کردیا۔

اگر معاملہ کی ساری صورت حال سامنے رکھی جائے تو بات شیختے میں آسانی ہوجاتی ہے کہ حضرات صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟
لیکن غلطی بہ جس پر اللہ تعالی نے سیبی فرمادی قُلُ مَا عِنْدَ اللهِ حَیْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ الْبِّحَارَةِ (آپ فرماد ہِجے کہ جو کھواللہ کے پاس ہوہ بہتر ہے لہوستاہ رہ تھارت ہے ،اس میں یہ بتادیا کہ نماز میں اور خطبہ کی مشغول ہوتے ہوئے جو اللہ کی طرف سے دنیاو آخرت میں خیر ملے گی وہ ان چیز وں سے بہتر ہے جن کے لئے اللہ کے ذکر کوچھوٹر کر روانہ ہوگئے مومن بندول کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا جاہے ہوں سے انگیں۔

وَ اللهُ خَيْرُ الرَّاذِقِيْنَ (اورالله تعالى تمام دینے دالوں سے بہتر ہے) ای نے رز ق واساب پیدا فرمائے ہیں اور مقدر بھی فرمائے ہیں اس سے بڑھ کرکوئی دینے وال نہیں ہے جو کھ ملتا ہے اس کی مشیت سے ملتا ہے جوکوئی شخص کس کو کھے دیتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے۔

فائده بهدكا خطبها داء صلوة ك ليتشرظ ب خطبه يره هيغير دور كعتيس يره ليس توجعها دانهيس موكا

فاكده: نماز جعِد مين ببلى رئعت مين سورة الجمعه اورسورة إذا جَآءَ كَ الْمُنَافِقُونَ بِرْهنامسنون فِي (مَح سلم في ١٨٠٠)

اوربعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ عظالیہ عیدین میں اور صلاۃ جعد میں سَبِّح اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلَى اور هَلُ اَتَاکَ حَدِیْثُ الْعَاشِیةِ پِرُحَة سِے اگرکی دن ایہ اہوگیا کہ عید بھی ہے اور جمد بھی تو دونوں نمازوں میں هَلُ اَتَاکَ حَدِیْثُ الْعَاشِیةِ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے سے (مجسلم فرہ ۱۵:۱۸۸ مند ۱۵)

سُوْقُ الْمِنْفِقُون الْمِنْ الْمُحْلِي اللّهِ وَاللّهُ مِعْلَمُ اللّهُ وَلاّ بِهِ مَا مُولِي اللّهِ وَاللّهُ مِعْلَمُ اللّهُ لَوْمُولُ اللّهِ وَاللّهُ مِعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا مَا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنْ بُوْنَ ﴿ اِتَّخَذُ وَالنَّهُ اللَّهُ مُرجُنَّاةً فَصَدُوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ منافقین مجھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا سو انہوں نے اللہ کی راہ سے روک دیا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوُا يَعْمَكُونَ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّهُ مُ الْمُنُواثُمُّ كَفُرُوا فَطَيِمَ عَلَى قُلُونِهِمْ فَهُمْ بیشک یہ لوگ جوکرتے ہیں براعمل کاتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے چر کافر ہوگئے چر ان کے واول پر مہر ماردی گئ ٧يفَقَهُونَ ٥وإذَا رَايَتُهُمُ تُغِبُكَ آجْسَانُهُمُ وَإِنْ يَقُولُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمُ لہذا وہیں چھتے اور جب آپ نبیں ویکھیں گے وال کے جم آپ کواچھ معلوم ہول گےاوراگردہ با تیں کرنے لکیں گے و آپ ان کی بات سننے کی طرف دھیان دیں گے کویا خُشُبٌ مُسَنَّدَةً عُسَبُونَ كُلَّ صَيْعَةٍ عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْدَرُهُمْ قَاتَلُهُمُ کہ وہ لکڑیاں ہیں جوفیک نگا کرر کھ دی گئی ہیں وہ ہر چیخ کواپنے اوپر خیال کرتے ہیں کہ بید دشمن ہی میں سوآپ ان سے ہوشیار رہیے، اللہ ان کو ہلاک کرے اللهُ اللهُ اللهُ يُؤْفِكُونَ ®و إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا بِينْتَغُفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَ وَا رُءُوسَهُمْ وَ کہاں پھرے جارہے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آجاؤ اللہ کا رسول تہارے لئے استففار کرے تو وہ اپنے سرول کو موڑ لیتے ہیر ٳؽؖؾ۫ۿؙڂڔڽڝڰؙۏڹۅۿڂؙڣؙڛؾڴؽڔۏڹ۞ڛۅۜٳۼۘۼڵؽۿڂٳۺؾۼٛڣۯؾڵۿڂۄٳڣڒڮۯۺؾۼ۫ڣ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رفی کر رہے ہیں۔ برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استعفار کریں یا نہ کری لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهُ لَا يَعْلِى الْقَوْمُ الْفَسِقِيْنَ ®هُمُ الَّذِيْنَ يُقُوْلُونَ بلاشبہ اللہ انہیں نہیں تخشے گا، بیشک اللہ ہدایت نہیں دیتا فاستوں کو، یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیر اِتَنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلهِ خَزَابِنَ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ کہ ان لوگوں پر خرج نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں بہال تک کہ وہ منتشر ہوجائیں اور اللہ بی کے لئے ہیں خزانے زمین کے اور آسان کے لكِيَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ يَقُولُوْنَ لَمِنْ تَجَعُنَاۤ إِلَى الْمَهِ يُنَا وَ لَيُخْرِجَزَ لْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَٰلُ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ رت والا ذات والے کو نکال دے گا اور اللہ ہی کے لئے ہے عزت اور رسول کے لئے اور موشین کے لئے، لیکن منافقین نہیں جانتے

## منافقين كي شرارتو ل اورحر كتول كابيان

قضصید: یہاں سے سورۃ المنافقون شروع ہورہی ہے۔ اس میں منافقین کی بے ایمانی اور بات کر کے کرجانے اور جموثی قتم کھاجانے کا تذکرہ ہے۔ منافقین جواو پراو پر سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور دل سے کافر تھے بیلوگ نمازوں میں بھی برے دل سے شریک ہوجاتے تھے نیز جہاد کے مواقع میں بھی حاضر ہوتے تھے اور اپنی حرکتیں جاری رکھتے تھے، شرارتوں سے اور ناگوار باتوں سے بازنہیں آتے تھے، ایک مرتبدرسول اللہ علیہ اپنے سی ابٹر کے ساتھ جہاد کے لئے تشریف کے معلی کو مشراح حدیث نے فرمایا ہے کہ بیغزوہ بی اس کی تقریق کے مافقین بھی حسب عادت ساتھ لگ گئے تھے وہاں بیقصہ کے مین خود ہاں بیقصہ

پیش آیا کہ ایک جہاجر نے ایک انصادی کو دھپ ماردیا۔ اس پر انصاری نے مدد کے لئے انصار کو اور مہاجر بن کو پکارا رسول اللہ علیہ نے آواز من تو فرمایا یہ کیا جا بلت کی دھائی ہے ( کہ سلمان ہونے کے بعد بھی گروہ بندی کی عصبیت کام کرنے گئی)۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصاری کو ایک دھپ ماردیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جا بلیت کی دھائی کو چھوڑو۔ یہ بد بودار چیز ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی مہاجرین اور انصاری کے جھڑے والی بات من کی اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ مہاجرین انصار کو مارنے گئے۔ یہ لوگ جو باجریت آئے ہیں ہم نے انہیں کھلایا پلایا تو یہ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہوئی کہ جس کا کھائے اس پرغرائے۔ اب ان لوگوں پرخرج نہ کروتا کہ خود ہی منتشر ہوجا کیں کھانے کو نہیں ملے گاتو خود ہی تنز بتر ہوجا کیں گے ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مدینہ کے گرعزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے (عزت میں مقیم ہوگئے تھے)

یدواقع کے بخاری میں حضرت زیر بن ارقم اور حضرت جا پرض اللہ علی سے عمروی ہے کہ سے بخاری میں صفحہ ۲۹،۲۸ پر فکور ہے۔ حضرت زیر بن ارقم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بات نقل کردی، جب رسول اللہ علی ہے کہ معلوم ہوا تو عبداللہ تو براللہ تو برائلہ کے بیان کیا گور سے عبداللہ کے جودوسرے ساتھی تھے انہوں نے بھی جھوٹی قسم کھالی اور رسول اللہ علی ہے ان کی تصدیق فرمادی اس پر جھے اتنی ندامت ہوئی اور طبیعت پر بوجہ ہوا اور رن کی وجہ سے گھر سے باہر نکانا جھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے اِذَا جَآءَ کَ اللّٰمُنافِقُونُ سَے لَیُخو بَعَنَ اللّٰکَوْ بَعَنَ اللّٰکَوْ بَعْنَ اللّٰکُورِ بَعْنَ اللّٰکِ اللّٰہ عَلَی اللہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰکِ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلٰ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلٰ اللّٰہ عَلٰ اللّٰہ عَلٰ اللّٰہ عَلٰ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰ اللّٰہ عَلٰ اللّٰہ عَلٰ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰ

رئیس المنافقین کے بیٹے کا ایمان والاطر زِمل:
سنن الرندی میں بھی حضرت زید بن ارق کی روایت نمور ہے
اس میں بہ نے کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر ﷺ کی روایت بھی امام ترندی نے نقل کی ہے اس میں بیہ ہے کہ بیغزوہ بنی
المصطلق کا قصہ ہے علاء کرام نے اس دوسری روایت کوتر جج دی ہے۔

جب عبداللہ بن ابی کی یہ بات اس کے بیٹے نے سی کہ عزت دار ذلت والے کا نکال دے گاتو اس نے باپ سے کہا کہ تو مدینہ میں والین نہیں ہوسکتا جب تک تو بیا قرار نہ کرلے کہ تو ذلیل ہے اور رسول اللہ عظیمی عزت دار ہیں چنا نچہ جب اس نے یہ اقرار کرلیا تو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دی یا در ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا جومسلمان تھا۔ اب آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھیے اور بات سجھتے جائے۔ (الدرائنور)

جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بلاشہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بلاشہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ گواہی ویتا ہے کہ بیلوگ آپئی گواہی اور اپنی قسم ہیں جھوٹے ہیں۔ یہ بات تو بچ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیکن ان کا اس انداز ہے گواہی ویتا اور قسم کھاٹا کہ وہ آپ کو دل سے اللہ کا رسول مانتے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں ، آ دمی اس کے قسم کھا تا ہے کہ وہ سننے والوں کو یہ بتائے کہ میرا ظاہر و باطن ایک ہے اور جو کہدر ماہوں وہ ہی دل میں ہے چونکہ یہ لوگ آس مخضرت عید تھے۔ اس دعوے کو کہ ہم دل کی گہرائی اس قسما دھری کو اور اپنے اس دعوے کو کہ ہم دل کی گہرائی

ے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں جھوٹا قرار دیدیا درمیان میں یہ بھی فرما دیا۔ وَ الله یُعَلَمُ اِنَّکَ لَوَسُولُهُ اِوراللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ) آپ کی رسالت کے لئے ان کی گوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جھوٹا ہی قتمیں زیادہ کھایا کرتا ہے ہے آ دمی تو بہت کم بھی قتم کھالیتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ ہی اپنی زبان اور دل کی موافقت ثابت کرنے کے لئے تم کھاتے ہیں۔

رات خُدُو ایمان کو نابت کرنے کے ایک قسموں کو ڈھال بنالیا ہے) اپنے جھوٹے دعوے ایمان کو نابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تا کہ سلمان سمجھے جا ئیں اور سلمانوں کے ماحول میں ان کی جا نیں اور اموال اور اولا دمحفوظ رہ سکیں اگر کھل کر کفر کا اقرار کرلیں تو اندیشہ ہے کہ جودوسرے کا فرول کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہی ان کے ساتھ کیا جائے اور ان کے ساتھ جو امن وامان کا برتا و ہوتا ہے وہ ٹم کردیا جائے۔

فَصَدُّوُ اعَنْ سَبِيْلِ اللهِ (سوانہوں نے روک دیا اللہ کی راہ ہے) اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ ہے دور کھا اور اپنی اللہ کی اللہ کی اور دوسرے ملنے جلنے والوں کو بھی اِنَّهُمُ مَنَاءَ مَا کَانُوْ ایکُملُونَ (بیشک بیاوگ جو مل کرتے ہیں ہیرے مل ہیں) گویہ بھی دہ ہیں کہ ہم نے اپنے لئے اچھا طریقہ اختیار کیا کہ سلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور غیر سلموں سے بھی ایک میں اور غیر سلموں سے بھی ایک ہوگا ہیں گے۔ بیلوگ اپنی برعملی کی سزایالیں گے۔

خلک بِانَّهُمُ امَنُوا ثُمَّ کَفُرُوا (الآیة) (ان کی یہ بڑملی اس وجہ ہے کہ پولوگ پہلے ایمان لائے یعنی ظاہری طور پراپنے کومومن بتایا، ان لوگوں کے لئے خیرای میں تھی کہ ظاہر و باطن ہے مومن ہوتے اور اپنے باطن کو بھی ظاہر ہے مطابق کر لیتے لین سپے دل ہے مومن ہوجاتے لیکن انہوں نے بیر کت کی کہ ظاہر میں بھی کا فرہو گئے بینی ان ہے ایمی با تیں ظاہر ہوگئیں جن سے
معلوم ہوگیا کہ بیلوگ مومن ہیں جو ظاہری ایمان تھا اس کو بھی باتی ندر کھ سکے۔ فَطَیعَ عَلٰی قُلُو بِھِمُ (جب یہ ہوگیا تو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ان کے دلوں پر میر تاردی گئی ) فَلِهُم لَا یَفْقُهُمُ وَنَ (اب بین کو نہ جھیں گے) اور حقیق بات کو نہ جانیں گے۔

منافقول کی ظاہری با تلی پیند آئی ہیں:

و إِذَا رَائِتَهُمْ تُعْجِدُکَ آجُسَامُهُمْ منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ یہ لوگ نظروں میں بھاتے ہیں ان کے قدیمی بڑے ہیں رنگ بھی اچھے ہیں۔ فی صحیح ابخاری کا نوار جالا و اجمل شی۔ و اجمل شی۔ و اِنْ یَقُولُو ا تَسُمَعُ لِقَولِهِمُ اور با تیں کرنے کا ڈھنگ اور فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ اگر آپ سے با تیں کرنے کئیں تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ ان کی بات کودھیان سے میں گر آپ کی مُسَنَّدةً اسی کی میں میں گر آپ کے کام نہیں (گویا کہ وہ ککڑیاں ہیں فیک لگائی ہوئی) لین ان کے جم بھی قد و قامت والے ہیں اور با تیں بھی پیٹھی ہیں گر آپ کے کام نہیں آسکتے وہ ایسے ہی ان کے لیے چوڑے جسموں کا حال ہے ایمان سے بھی خالی ہے اور جرات اور ہمت سے بھی ، بی آپ کے کام نہیں آسکتے۔

صاحب معالم التزیل نے یوں تغییر کی ہے کہ بیلوگ اشجار مثمرہ لیعنی پھل دار درخت نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہوں جنہیں دیوار کے سہارے ٹیک دیا گیا ہو۔اس کے بعدان کی بزدلی اور باطنی خوف کا تذکرہ فرمایا ہے:

یک سُبُون کُلُ صَیْحَةِ عَلَیْهِم هُمُ الْعَدُوُّ (یاوگ ہر چَیْ کواپنا ور خیال کرتے ہیں کہ دشن ہے) چونکہ دل سے موکن نہیں ہیں اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ سلبانوں کو ہمارے نفاق کا پندنہ چل جائے اور جو بھی چی سنتے ہیں تو سیجھتے ہیں کہ ہم پری کوئی مصیبت پڑنے والی ہے۔

فَاحُذُرُهُمُ البذاآبان عضاط اور وشيادرين ايانه وكرآب كواورابل ايمان كوكن مصيبت من بتلاكرنيمين

کامیاب ہوجا کیں۔ قَاتَلَهُمُ اللّهُ اُنّی یُو فَکُونَ کہاں النے پھرے جارہے ہیں، ایمان کی طرف آتے ہی نہیں۔ وَاِفَا قِیْلَ لَهُمُ تَعَالُوٰ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ یَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

صحح بغارى يس لَوَّو ا رُؤْسَهُم كَانْسِر مِس الكماب:

حركوارؤسهم استهزوا بالنبي غانسه

كه بياوگ سركوح كت دييج بين اور بير كت دينا اس انداز مين موتا ہے۔ جس ميں رسول الله عليه كا غداق اڑانا مقصود ہوتا ہے۔ ان کی بے دخی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: سَوّاءٌ عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرُتَ لَهُمُ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ (ان کے قت میں برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں) آپ کا استغفار کرنا انہیں کوئی نفع پہنیا نے والانہیں )۔ لَّنَ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ (الله تعالى برَرَ بهي ان يَ بخش نبي فرمائكا) كيونكه تفرى بخش نبيس بو يحتى اوريه بهامعلوم بوكيا كه ان كِدول يرمبرلك عِي مِريفر مايا - إنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (بيتك الله تعالى فاس قوم كومدايت بيس ديتا) منافقین کہتے تھے کہ اہل ایمان برخرج نہ کرودہ مدینہ سے خود ہی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد منافقین کا دوسرا قُولُ قُلَ كُرْتُ مِوكَ فُرِمايا: هُمُ الَّذِيُنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا (بيده لوگ ہیں جو بول کہتے ہیں کدان لوگوں پرخرچ مت کرو جورسول الله کے پاس ہیں یہاں تک کدوہ خورمنتشر ہوجا کیں) منافقین نے دوسری بیہودہ باتوں کی طرح میرسی بڑی جاہلانہ بات کہی انہوں نے اپنے کوراز قسمجھ لیا اور بیسوچا کہ بیرمہاجرین کو کھانانہیں دیں گے تو روٹی کی فکر انہیں رسول اللہ علیہ کے پاس سے ہٹادے گی (عموماً جابل دنیادار اس طرح کی باتیں کہددیا کرتے ہیں اور مدارس ومساجد میں کام کرنے والوں پر اس طرح کی چھبتی کس دیتے ہیں ) اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمادیا وَ بِللَّهِ حَوَّ آؤِنُ المسمونةِ وَالْأَرُضِ (اورالله تعالى بي كے لئے ہيں خزانے آسانوں كے اور زمين كے )جس كوچاہے گادے گا، كوئى بيرنتہ جھے كه فلال كھاناديتا ہے۔سب كو كھلانے بلانے والا اللہ ہى ہے۔ وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (ليكن منافق نہيں جھتے ) الله اوررسول اورمومنین ہی کے لئے عزت ہے: (اوراللہ ہی کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مونین کے لئے) وَکُکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعُلَمُونَ (اورلین منافقین نہیں جائے) تھوڑی ی دنیا کے بل بوت پریہ باتیں كررہے ہيں۔انہيں سيمعلوم نہيں كرآ كے كيا موگا۔اللہ كےرسول اور الل ايمان ہى عزت والے موں كے اور بير جاہل منافق ہى ذلیل اور خوار ہول گے: بالآ خرایک وہ دن آیا کہ ان کومسجد نبوی ہے ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا پھرایک ایک کرے دفع اور ون ہوگئے اوربعض اسلام قبول کر کے عزت کی زندگی میں داخل ہو گئے ۔

منافقین نے بیجو کہاتھا کمدید بی فی کرع تدار ذات والے ونکال دے گاان کی اسبات کوفل کرتے ہوئے فرمایا: يَقُولُونَ لَئِنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُوجَنَّ الْاَعَنُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ (وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جم مدینہ واپس

# يَأْتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوالا تُلْهِكُمْ امْوَالْكُمْ وَلَا اَوْلادْكُمْ عَنْ ذِحْرِ اللَّهْ وَمَن يَغْعَلْ ذٰلِكَ

ے ایمان والو! تمہارے اموال اور اولاد حمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں، اور چوفض ایبا کرے گا

## غَاوُلِيكَ هُمُ الْخِيرُونَ ®وَانْفِقُوامِنْ قَارَنَقُنْكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْقِى اَحَدَّمُ الْمُوتُ

سو یہ لوگ وہ میں جو نقصان میں پڑنے والے میں اور جو کھے ہم نے تہیں دیا اس میں سے خرج کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے

#### فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَرْتَكِيْ إِلَى آجَلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَقَ وَاكْنُ مِنَ الطَّلِعِيْنَ®

سو وہ کم گا کہ اے میرے رب آپ نے تھوڑی مت کے لئے مجھے کون مہلت نددی میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا

#### وكَنْ يُؤخِّر اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ آجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ عِمَاتَعُمُلُونَ ٥

اور الله برگر کس جان کومہلت نہ وے گا جب اس کی اجل آجائے اور الله تمہارے کامول سے باخر ہے۔

#### تمہارے اموال اور اولا داللہ کے ذکر سے عافل نہ کردی، اللہ نے جو کچھ عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرو!

قفسين دنياميں مال اور اولا دوو چيزيں ايى ہيں جن ميں مشغول ہو کر انسان الله کى ياد سے عافل ہوجاتا ہے۔فرائض اور واجبات کو چھوڑ نا نوافل واذکار سے دور رہنا زبان سے دنياوى دھندوں ميں پھنسار ہنا، يہ سب امورايسے ہيں جو الله كى ياد سے عافل کرنے والے ہيں، آدى مال کمانے ميں لگنا ہے تو الله كى ياد سے عافل ہوجاتا ہے اولا دکو مالدار بنانے کے لئے اور موت کے بعد بہت سامال چھوڑ نے کے لئے کمائی کرتا ہے۔ حلال حرام کا خيال نہيں کرتا زکو قادانہيں کرتا واجبات شرعيه ميں خرج نہيں کرتا، اگرکوئی شخص حلال مال ہى کمائے تب بھی کمانے کا انہاک الله كى ياد سے عافل کرويتا ہے، پھر اولا و کے غير ضرورى اخراجات لاؤ اور پياراورا كى ہى بہت ى چيزيں ہيں جو گناہ پرلگاتی ہيں اور الله كى ياد سے عافل کرتے ہيں۔

اللہ تعالی شاند نے ارشادفر مایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا داللہ کی یاد سے خافل نہ کردیں۔ بفقد رضرورت اپنی جان کے دلئے اپی اہل اولاد کے لئے اس باللہ کے مال کمانا جس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو یہ تو اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے لئے اس کمانا جس میں اللہ کے ذکر سے خفلت ہوجاتی ہے۔ لئے میں دنیا ہی مقصود ہو مال ہی مقصود ہواس میں اللہ کے ذکر سے خفلت ہوجاتی ہے۔

پر فرمایا وَمَن یَفْعَلُ ذَلِکَ فَاُولَفِکَ هُمُ الْحُسِرُونَ (اور جوفض ایا کرے یعنی اللہ کے ذکرے عاقل ہوجائے تو یہ لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں) جوفض کافر ہے وہ تو پورا ہی خمارہ میں ہے یعنی اس کی ہلاکت کابل ہے آخرت میں اس کے لئے دائی عذاب ہے اور جوفض مومن ہوتے ہوئے دنیا کے جمیلوں میں لگے وہ بقدر جمیلوں کے اللہ کے ذکر سے عافل رہتا ہے اور اس کے بقدر خمارہ کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کانام لینے سے ذرای غفلت بھی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ علی ہے درائی وریا ہے کہ جس شخص نے ایک بار مشبر کھان اللہ وَبِحَمُدہ کہا اس

كے لئے جنت ملى مجور كا درخت لگاد ياجائے گا۔اور يہ بھی فرمايا كه أكر ميں ايك بار سُبُحَانَ اللهِ وَ الْحَصُدُ للهِ وَكُلّا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ كَبَرُ كَهِدول تو يہ بحصان سب چيزوں سے زيادہ مجوب ہے جن پر سورج تكاتا ہے۔ ديکھوالله كے ذكر سے عافل مونے ميں كتابوانقصان ہے؟

اس کے بعد مال خرج کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا: وَ اَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنگُمُ مِنُ قَبْلِ اَنُ یَّاتِیَ اَحَدَکُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### آخر تفسير سورة المنافقون والحمد لله اولاو آخرا

#### 

#### خلق السّموت و الْكرض بالحق وصوركُمْ فَاحْسَن صُورَكُمْ وَ الْيَامِ الْمَصِيْرُ فَي يَعْلَمُ مَا فِي اس نے پیدا فرمایا آ مانوں کو اور زمین کوفق کے ساتھ اور تمہاری صورتی بنادیں سواچی بنائیں ای کی طرف لوٹ جانا ہے، وہ جانتا ہے جو

السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتِسُرُونَ وَمَاتُعُلِنُونَ وَاللهُ عَلِيْمُ يِنَاتِ الصُّدُودِ ٥

آ سانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ سب اعمال کو جائے جوتم جھیاتے ہو اور جو طاہر کرتے ہواور اللہ سینوں کی باتوں کو جائے والا ہے

المُرْيَاتِكُمْ نَبُوا الَّذِيْنَ كُفَرُوامِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

كيا تمبارے پاس ان كافروں كى خرنيس آئى جو ان سے پہلے تصرو أنهوں نے اپنے اعمال كا وبال چك ليا اور ان كے لئے وروناك عذاب ہے

ٱلِيُهُو ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيهِ مَرُسُلُهُ مُ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوۤۤ ٱبَّشَرَّتِهُ لُوۡنَنَا فَكَفَرُوۡا

بیاس وجہ سے کہ بیٹک ان کے پاس ان کے رسول تھلے ہوئے معجزات لائے تھے سوانہوں نے کہا کیا ہمیں آ دمی ہدایت دیں گے سوانہوں نے کفر اختیار کیا

و تَوكُوا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ عَنِيٌّ حَمِيْكُ وَنَعُمَ الَّذِينَ كَنَهُ وَآ اَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ

اوراعراض کیا اوراللہ نے بے نیازی کامعاملہ کیا،اوراللہ بے نیاز ہےاور حرکامتی ہے۔کافروں نے بیٹیال کیا کدوہ برگزنین اٹھائے جا کیں گے آپ فرماد یجئے

بَلْ وَرَبِّنُ لَتُبْعَثُنَ ثُمُّ لَتُنْبَوُنَ بِمَاعِمِلْتُمُ وذلك على الله يَسِيرُ وَفَالْمِنُوالِاللهِ

کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کرتم ضرور صرور اٹھائے جاؤ کے اور تہمیں ضرور ضرور تہارے اعمال سے باخبر کیا جائے گا، اور بیاللند پر آسان ہے والیمان لاؤالله پر

وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِئُ اَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيْرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا اور الله تنہارے سب اعمال سے باخبر ہے، جس دن تم کوجع ہونے کے دن میں جمع فرمائے گا۔

ذلك يَوْمُ التَّعَابُن وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْلَ صَالِعًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّالِه وَيُنْ خِلْهُ

بدون ہےجس میں لوگ نقصان میں بڑیں عے اور جو محض اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماوے گا اوراہے ایک جنتوں

جَسَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَهُارُ خِلِدِيْنَ فِيهَا آبَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

میں داخل فرمانے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی دہ اسمیں ہمیشہ رہیں گے وہ بری کامیابی ہے

وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَكُذَّ بُوا بِالْيَتِنَا أُولِيكَ أَصْعَبُ التَّارِخِلِدِيْنَ فِيهَا وَبِنُسَ الْمَصِيرُهُ

اور جنہوں نے کفر کیا اور جاری آیات کو جھٹلایا ہے لوگ دوزخ والے ہیں آمیس بیشہ رہیں کے اور وہ برا ٹھکائہ ہے

آسان وزمین کی کائنات الله تعالی کی شبیج میں مشغول ہے تم میں بعض کا فراور بعض مومن ہیں الله تعالی تمہارے اعمال کودیکھا ہے

تفسيع: يہاں سے سورة التغابن شروع ہورہی ہے بیلفظ' فین' سے لیا گیا ہے۔ غین نقصان کو کہتے ہیں آخرت میں جو نقصان ہوگا اس سورت کے پہلے رکوع کے ختم کے قریب اس کو تغابن سے اور یوم آخرت کو یوم التغابن سے تعیر فر مایا ہے اس لئے بیہ

سورت، سورة النغابن كے نام سے معروف ہے اوپر چند آیات كاتر جمد کھا گیا ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی كی تنزیه بیان فر مائی ارشاد فر مایا كہ جو کچھ آسانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ كی تنج بیان كرتے ہیں زبان قال یا زبان حال ہے سب تنبیج میں مشغول ہیں، پھر فر مایا گه الْمُلُکُ (اس كے لئے ملک ہے) ساری مخلوق اس كی ملکیت ہے وَ لَهُ الْمُمُلُکُ (اور اس كے لئے سب تعریفیں ہیں) اس كے تصرفات میں محمود ہے۔ تعریفیں ہیں) اس كے تصرفات اور اختیارات میں كی كوكئ دخل نہیں اور وہ اپنے تمام تصرفات میں محمود ہے۔

وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اوروہ ہر چیز پرقادرہ) وہ جوبھی کرنا چاہے کرسکتا ہے کوئی چیزاس کے اختیارہ باہر نہیں۔ پھر دوسری اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت بیان فرمائی ، فرمایا ہو اللّٰهِ نَی حَلَقَکُمُ فَمِنْکُمُ فَمِنْکُمُ مُؤُمِنٌ (الله تعالیٰ جو جس نے تہیں پیدا کیا سوتم میں سے بعض کا فرہوئے اور بعض مومن ہوئے) الله تعالیٰ نے پیدا فرمادیا سمجھ دیدی قوت فکر میا علیہ مالسلام کو مبعوث فرمایا کتابیں نازل فرما کیں، مدایت پوری طرح سامنے آگئے۔ اس کے باوجود جسے کفراختیار کرنا تھاوہ کفر پراڑا رہا، اور جنہیں مومن ہونا تھا، انہوں نے ایمان اختیار کرلیا۔ وَ اللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِیدٌ (اور الله تعالیٰ تمہارے کا موں کود کھتا ہے)۔ وہ اہل ایمان کے اعمال اور اہل کفر کے کام ان سب کووہ دیکھتا ہے سب کے اعمال سے باخر ہے ہرایک کو اس کے عمل کے مطابق جزاء یا سزادے گا عمل ہیں۔ میں اعمال تعلیہ اور افعال جوارح سب داخل ہیں۔

الله تعالی نے آسان اور زمین کو حکمت سے پیدا فر مایا اور تمہاری اچھی صور تیں بنائیں:

خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرُضَ بِالْحَقِّ الله تعالى نِه آ الأول كواورز مِن كوق (يعىٰ حَمَت) كِساتِه پيدا فرمايا وَصَوَّرَ كُمُ فَأَحُسَنَ صُورَكُمُ (الله تعالى نِهْمارى صورتين بنائيس وتبهارى اچچى صورتين بنائيس)\_

اس میں انبانوں پر امتنان فرمایا اورا پے ایک احسانِ عظیم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ماؤں کے رحموں میں تہاری صورتیں بنادیں اورا چھی صورتیں بنا کیں ہاتھ، پاؤں آ کھیناک قد وقامت کے اعتبار سے جواعضاء انسانی میں تناسب ہود کھے کرانسانوں کو اپنے خالق کاشکر گزار ہونا چاہیے ۔صورت اورشکل کے اعتبار سے جوانسان کی برتری ہے اسے انسان ہی سجھتا ہے۔ نہیں پر جو دوسری چیزیں رہتی اور لہتی ہیں ان میں سے کوئی چیز کتی بھی خوبصورت ہواور کوئی انسان کتنا بھی برصورت ہو وہ بھی بھی خوبصورت ہواور کوئی انسان کتنا بھی برصورت ہو وہ بھی بھی ہے گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی انسانی صورت سلب کر لی جائے اور وہ غیر انسانی صورت میں نعقل برصورت ہو وہ بھی بھی ہے گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی انسانی صورت سلب کر لی جائے اور وہ غیر انسانی صورت میں نعقل کردیا جائے۔ وَ اِلْکَیْهِ الْمُصِیْهُ (اوراللہ ہی کی طرف وٹ کرجانا ہے) وہ ہی خالق ہے اور وہی مصور ہے اوراس کی یا دمیں گور ہیں۔ جانا ہے۔ لہذا انسانوں کو اس کی طرف متوجہ دہنالازم ہے اس کی عبادت کریں اور اس کاشکر اداکریں اور اس کی یا دمیں گور ہیں۔ الشدتع الی کی صف علم کو بیان فر مایا ، جانا ہے۔ لہذا انسانوں کو ای المنظم وٹ و مافی الارض اور مافی الصدور کو جانتا ہے جو ہی آئیں نظر میں ہیں اور اعمالی کو جانتا ہے جہنہ ہیں تو رہنہ میں ہیں )۔ و یَعْمَلُمُ مَا تُسِورُ وَ وَ مَا تَعْمَلُمُ وَ وَ اَللَهُ عَوْلِيْمٌ بِذَاتِ الْصُدُورِ (اوروہ سینوں کی باتوں کو جائے والی ہور ہیں خوالا ہے)۔ جو اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو ) وَ اللَّهُ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الْصُدُورِ (اوروہ سینوں کی باتوں کو جائے والی ہو ان اعمالی اور اعمالی کو واللہ کو ایسان کر کے کہا ہوں کو اللہ کو اللہ کو اللہ کے اللہ کو الل

لیعنی اس کاعلم اقوال اورا فعال تک ہی مخصر نہیں ہے بلکہ اس کے بندے جو کچھ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اگر چہاد نی وسوسہ ہواسے اس سب کا بھی علم ہے۔ خلا ہر ہے اسی ذات جلیل الصفات پر ایمان لا نااور اس کے احکام پر چلنالازم ہے اور بیمراقبہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا خالق اور مالک سب کچھ جانتا ہے۔

َ وَاللّٰهُ عَنِيٌّ حَمِيلًا ﴿ اورالله بِ نیاز ہے ) کوئی بھی ایمان نہلائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ، وہ سنو دہ صفات ہے ہمیشہ سے حمد وثناء کا مستحق ہے۔

بي مَكْرِين قيامت كاباطل خيال: ساتوي آيت مي مكرين قيامت كاتذكره فرمايا: زَعَمَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنُ لَّنُ مُكُونُو (الآيه) (جن لوگوں نے كفركيا انہوں نے بيجھوٹا خيال كيا كده برگز دوباره نيس اٹھائے جائيں گے)

قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلُتُمُ (اعْمَرَآ پِفرادِ بِحَدَ مَا اللهِ عَمر عرب كَمْ ضرور ضرورا تفاع جاؤ گے اور ضرور ضرور اپنا عمال سے باخبر كئے جاؤ گے ) وَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُو (اور بيقبرول سے اشانا اور اعمال كا جمانا الله كے لئے آسان ہے ) كو كی شخص بينہ بچھ لے كہ بيد شواد كام ہے بيكيے ہوگا۔

ا بيمان اورنوركى دعوت: آخوي آيت ميس ايمان كى دعوت دى۔ فَامِنُو ابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِي اَنْزَلْنَا (سوتم ايمان لا وَالله يرادراس كرسول پراورا يمان لا وَاس نور پرجوجم نے نازل فرمايا يَعِنى قرآن عَيم)

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ (اوراللهُ تهارے کاموں سے باخر ہے) نویں اور دسویں آیت میں روز قیامت کی ماضری کی خردی اور موثین اور کافرین کا انجام بتایا فرمایا: یَوُمَ یَجُمَعُکُمُ لِیَوُمِ الْجَمْعِ ذَٰلِکَ یَوُمُ التَّغَابُنِ اوراس دن کویاد کروجس دن الله تهمیں جمع فرمائے گا اور پہم کرنے کا دن نقصان میں پڑنے کا دن ہوگا) ہرایک کو اپنے اپنے وقت پر مختلف ایام میں موت آئی۔ قیامت کا دن ہوم الجمع ہے اس میں زندہ ہوکرسب جمع ہوں گے۔

قیامت کا دن بوم النغاین ہے: اس بوم الجمع کو بوم النغاین بھی فرمایا ہے بیلفظ غین سے لیا گیا ہے، غین نقصان کو کہتے ہیں قیامت کے دن سب کا خسارہ ظاہر ہوجائے گا ، کا فرکا خسارہ تو ظاہر ہی ہے کہ جنت سے محروم ہوکردوز ن میں جائے گا اور مونین کا خسارہ یہ دوگا کہ جتنی بھی فعتیں مل جائیں انہیں بیرسرت رہ جائے گی کہ ہائے ہائے اور اچھا عمال کر لینتے تو اور زیادہ فیتیں مل جائیں۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی شخص کو بھی موت آئے گی وہ (موت کے بعد ) نادم ہوگا۔ محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اس کو کیا ندامت ہوگی؟ فر مایا اگروہ اجھے مل کرنے والا تھا تو اسے بیندامت ہوگی کہ کاش نافر مانیوں سے باز کہ کاش اور زیادہ نیکیاں کر لیتا تو اچھا ہوتا اور جس نے برے کام کئے تھے اسے بیندامت ہوگی کہ کاش نافر مانیوں سے باز آجا تا۔ (معکلة والمصابح موسید)

حضرت محمد بن انی عمیر وظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظاف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے لے کر

بوڑ ھاہو کرمرنے تک اللہ کی فرمانبر داری کے طور مجدہ ہی میں پڑار ہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بہت ذرا سا سمجھے گااور اس کی آرز دہوگی کہاسے دنیا کی طرف واپس کردیا جائے تا کہ اور زیادہ اجروثو اب کی کمائی کرلے۔

(رداه احمد الله المنكوة الاصفية ٢٥٠) وذكره المندى في النوعيب صفحه ٢٥ : ٣٠ وعز اللي احمد فيم قال و رواته رواة الصحيح) بعض علماء في تخابن كو باب تفاعل مون في وجد يشركت في الفاعليت برجمول كياب كين اليك كوئي صورت واضح نه موئي

جس معلوم موسكے كەكافرمونىن كوومال كوئى نقصان پېنچادىي كےصاحب روح المعانى فرمائتے ہيں:

اخوج تعبد بن حمید عن ابن عباس و مجاهد و قتادة انهم قالوا یوم یغین فیه اهل الحجة و اهل النار فالتفاعل لیس فیه علی ظاهره کما فی التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد واختیر للمبالغة والی هذافهب الواحدی (عبدبن جید مخترت ابن عباس مجیدا که مجابداورقاده کے حوالہ سے قالم کی محتی پڑیش ہے جیدا کہ تواضع اور تحال میں سے الکہ انتقال کیا ہے کہ وہ دل جی کی وجہ سے اور بہال مبالغہ کے لئے انتقال کیا ہے ادرعال مدامد واصلی ای طرف کے بیں)

الل ايمان كوبشارت اوركافرول كى شقاوت: اس كے بعد الله ايمان كى كاميانى كا تذكره فرمايا وَ مَنْ يُومِنْ مِاللهِ وَ يَعُمَلُ صَالِحًا (الآية )اور جوض الله پرايمان لائ اور نيك عمل كر الله اس كے كناموں كا كفاره فرمادے كا اور اسے الى

جنتوں میں داخل فرمائے گاجس کے نیچ نہریں جاری ہوں گی یہ بری کامیابی ہے)

پھر کا فرول کی بدحالی بیان فرمائی: وَالَّذِینَ کَفُووُا وَ کَذَّبُوا بِایلِیناً (الآیة) (اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جاری آیات کو جھلایا بیاوگ دوز خ والے بین اس میں ہمیشہ رہیں گے اور دہ براٹھکا ناہے)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ إِلَّا رِبَاذَنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ كِاللَّهِ يَهُدِ قَلْمَكُ وَاللَّهُ بِكُلّ

جو ہی کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ کے علم سے ہے اور جو می کوئی عض اللہ پر ایمان لائے وہ اس کے قلب کو ہدایت وے دیتا ہے اور اللہ بر چری

شَى عِكِلْيُدُ وَالْمِيعُواللَّهَ وَالْمِيعُواالرَّسُولَ وَإِنْ تَوَلَّيْ تُمْ وَإِنَّاكُمُ كُلُ رَسُولِنَا الْبَلْمُ

ھانے والا ہے اور فرمانبرداری کرد اللہ کی اور اطاعت کرد رسول کی سو اگر تم اعراض کرد تو ہمارے رسول پر پہنچا دیتا ہے

الْمُبِيْنُ ۞ اللهُ لِآلِهُ وَعَلَى اللهِ فَلْبَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنَّ

واضح طور پر اللہ ہے کوئی معبود خیس مگر وہ بی، اور اللہ بی پر بجروسہ کریں موسی بندے، اے ایمان والوا بیک

مِنُ ازْوَاجِكُمْ وَاوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُ وْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا

تمباری بیویوں اور تمباری اولاد میں سے تمبارے ویمن ہیں مو ان سے ہوشیار رہو، اور اگرتم معانب کرد اور ورگذر کرد اور پخش ود

فَاتَ اللَّهُ عَفُورٌ تُحِيْمُ وَإِنَّمَا آمُوالُكُمْ وَاوْلِادُكُمْ فِتْنَاتُ مُواللَّهُ عِنْدَةَ آجُرٌ عَظِيْمُ

و بلاشبہ اللہ خفور ہے رحیم ہے۔ بات یمی ہے کہ تہبارے اسوال اور تہاری اولاد فتنہ ہیںاور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے

عَاتَقُوااللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَالْفِقُوا خَيْرًا لِإِنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُيّ

وتم اللہ سے ڈرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے اور بات سنواور فر ما نبرداری کرواورا چھے مال کواپی جانوں کے لئے خرچ کرو۔اور جو مخص ایے نفس کی منجوی ہے

نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ

بچادیا گیا سو به ده لوگ بین جو کامیاب بین اگرتم الله کو قرض دو اچها قرض تو وه تهین ای تو بوها کر دے گا اور تبهاری منفرت فرمادے گا

#### واللهُ شَكُورُ كِلِيْهُ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالتَّهَا دُوَّالْعَزِنْزُ الْحَكِيْهُ ﴿

اورالدقدرذان برد بارب غيب اورشهادة كاجائ والاب عزيز بحكيم ب

# جوبھی مصیبت بہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے

قضعه بين : يسورة التفائن كه دومر به ركوع كالرجمة به جوسات آيات پرشتمل به بير آيات متعدد مواعظ اور نصائح پر مشتمل بين پهلی هيمت بيفر مائی كهمپين جوجی كوئی مصيبت بنځ جائے وہ الله كتام سے آتی بهاندا برخض كوچا بيئے كه الله كی قضاو قدر پردائنی دے اور جو تكليف بنځ جائے اس پرصبر كرے سنن ابن ماد صفحه مين به:

إِنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُخُطِئِكَ وَإِنَّ مَا أَخُطَاكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ

(لیعنی یہ بات اچھی طرح جان اوکہ (تمہیں جو تکیف بھٹی گئی وہ خطا کرنے والی نہھی اور جو تکلیف نہیں پیجی وہ تکیف والی ہی نہھی کے اللہ یکھید قَلْبَهُ ۔ (اور جو تحف اللہ پر ایمان نہھی) کہذا اللہ تعالی کے فیصلے کو تسلیم کرواوراس پر راضی رہو، پھر فر مایا و مَن یُوّ مِن بِاللّٰهِ یَهُدِ قَلْبُهُ ۔ (اور جو تحف اللہ پر ایمان لائے اللہ اللہ یک دیا ہے اور اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا اللہ اللہ و وَانًا اللّٰهِ وَ وَانًا اللّٰهِ وَ وَانًا اللّٰهِ وَ اَنَّا اللّٰهِ وَ وَانًا اللّٰهِ وَانًا اللّٰهِ وَ وَانًا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰہِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانًا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهُ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانْدَالَ اللّٰهِ وَانْدُالْ اللّٰهِ وَانْدُ اللّٰهِ وَانْدَالْ اللّٰهِ وَانْدُالِكُمْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَانْدُالْکُمْ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اورالله برچيز كوجانے والا ب)اسے صابرول كائبى بد ہاور بے مبرول كائبى علم ہے

ہرایک کواس کے استحقاق کے مطابق جزادے گا۔

الله اورسول عليه كي فرما نبردارى اورتوكل اختياركرنے كا على دوسرى فيحت يفرمانى وَ أَطِيعُو اللهُ وَاطِيعُو اللهُ وَاطِيعُو اللهُ وَاطِيعُو اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

تيسرى تفيحت قرماتے ہوتے اول توحيد كى تلقين قرمائى اور قرمايا اللهُ كَا آلِلهُ إِلَّا هُو (الله ہِاس كِسواكوئى معبود تيس) في مرتق كل كا علم قرمايا ـ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكُّلُ الْمُوْمِنُونَ (اور وسنين الله بى يرتوكل كريس)

العض از واج اوراولا وتمهار في المين المين المين المين المين المين المرتباري بيويون اوراولا دين المين المين جو تهار عديمن بين لهذاتم ان مين موشيار بهو-

فطری اورطبعی طور پرانسان کو نکاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب نکاح ہوجاتا ہے تو اولاد بھی ہوتی ہے۔میاں ہوی میں آ پس میں محبت ہوتا امرطبعی ہے، اسلام نے بھی ان محبت ہوتا امرطبعی ہے، اسلام نے بھی ان محبت کو باتی رکھا ہے کین اس کے لئے ایک معد بندی بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی کاحق سب پر مقدم ہے، یوی ہویا شوہر بیٹا ہویا بیٹی ہرایک سے اتن ہی محبت کی جاسکتی ہے جس کی وجہ سے اسلامی احکام پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتے رہیں۔

معالم التول بل میں حضرت ابن عباس عظم الله الله الله علم معظم میں پچھاوگ مسلمان ہوگئے تھے جب انہوں نے مدینہ منودہ کے لئے بھرت کاارادہ کیا توان کی اردون اور اولاد نے انہیں بھرت سے روک دیا اور یوں کہا کہ ہم نے تمہارے مسلمان

ہونے پرمبر کرلیالیکن تبہاری جدائی پرمبر بیں کر سکتے ان کی میہ بات س کرانہوں نے ہجرت کاارادہ چھوڑ دیا۔اس برآیت کریمہ:

آن مِنُ اَزْوَاجِكُمْ وَاوُلادِ كُمْ عَدُواْلَكُمْ فَاحُذَرُوهُمْ الرابونی اوردوسرا سببنزول بیلها که حفرت وف بن ما لک الاجمی عظیم بال بچدارتے وہ جب جہاد کے لئے جانے کا ارادہ کرتے تو بیلوگ رونے لگتے اور پول کہتے کہ آپ ہمیں کس پر چھوڑے جارہے ہیں؟ بین کرانمیں ترس آ جاتا تھا اور جہاد کی شرکت سے رہ جاتے تھے اس پر آیت بالا نازل ہوئی جس میں بید بنادیا کہ بیوی نیج تمہیں نیک کام کرنے سے روکتے ہیں ان کی طرف سے ہوشیار دہواور ان کی بات نہ مانو ، دونوں روایتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔

قال صاحب الروح قال غير واحد ان عداوتهم من حيث انهم يحولون بينهم و بين الطاعات والامور النافعة لهم في آخرتهم وقد يحملونهم على السعى في اكتساب الحرام و ارتكاب الاثم لمنفعة انفسهم. (صاحب روح المعانى فرمات بين بهت سار علماء نها به كمان كي شنى الله ظاهر تحقى كه يدوالدين اورئيكون و آخرت كي لغ مندكامول بين حائل بوجات بين اورائيكون مفادات كي بيرست المائي اوركناه كر في إكسات بين اور في بين بيوى بجول كي عام حالت به اور بهت سه اولا داور از واج السيم بين بوت بين جوفيركي وعوت دية بين اور في بين اور في بين المرافي المنافقة في الم

معاف اور در كُذر كرن في كَالْقِين: وَإِنْ تَعُفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اوراكرتم

معاف كرواور درگز ركرواور بخش دوسوالله بخشفے والا بے مهربان ہے )۔

بعض مرتبہ بیو یوں کی اور اولا د کی فرمائش ایسی ہوتی ہیں کہ بھی تو نفس کوفر مائش ہی نا گوارگز رتی ہےاور بھی ان کو پورا کر نیکا موقع نہیں ہوتا ایی صورت میں بھی طبیعت کونا گواری ہوتی ہے ارشاد فر مایا کہا گرتم انہیں معاف کردواور درگز رکر دوتو اللہ تعالیٰ بخشفے والا ہے مہر بان ہے تم ان کومعاف کردو کے توبیم ل اللہ تعالی کے نزد یک تنہارے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ غفور

ہے دھیم ہےاس کی معفرت اور رحمت کے امید وار رہو۔

اموال اولا وتمهارے لئے فتنہ ہیں: پانچویں نفیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: إِنَّمَا ٱمُوَ الْكُمُ وَاوُ لَا دُكُمُ فِسُنَةٌ وَّاللهُ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ - (بات يهي بِرَتْههار عاموال اورتههاري اولا دفتنه بِ اورالله تعالى كي ياس اجرعظيم ب)-

اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ تمہارے اموال بتمہاری اولا دِتمہارے لئے فتنہ ہیں۔ بیخی آ زمائش کا ذریعہ ہیں۔ مال کمانے اور مال خرچ کرنے میں اور اولا دکی مرورش کرنے میں اور ان کے ساتھ رہے سہنے میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللد تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہوجائے اور مال کی مخصیل اور اولا دکی محبت اور د کھیے بھال کو ہی زندگی کا مشغلہ نہ بنالیا جائے اللہ کے پاس اجر

عظیم ہےاس کے لئے محنت اور کوشش میں لگناایمان کا اہم تقاضا ہے۔ اس آیت کے ہم معنی سورۃ الانفال کے تیسر بے رکوع میں بھی ایک آیت گزر چکی ہے وہاں ہم نے اموال اوراولا د کے فتنہ

ہونے کی تشریح کردی ہے۔ (دیموانوارالبان صفی ۱۹۸: ۲۰۰)

تقوى اورانفاق في تبيل الله كاعكم في فيحت بيه فَاتَّقُو اللهُ مَا اسْتَطَعُتُمُ (الله عدروجهال تكتم ے ہوسکے) وَاسْمَعُوا وَاَطِيْعُوا (اورالله اوراس كرسول عَلِيَّ كى بات سنواور فرمانبردارى كرد) وَأَنْفِقُوا حَيْرًا لِ نَفْسِكُمُ (اورا بِي جانوں كے لئے اچھا مال خرچ كرو)۔ يافسيحت كئي نصحتوں پر شامل ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جوا دكام بھيج ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے جہاں تک ہوسکتا ہو ہر ممل کو پورا کریں فرائض وا جبات پورے کریں اور گنا ہوں ہے بچیں۔ الله تعالى في كوئي تهم اليانبيس ديا جومل كرف والول كربن سے باہر ہو، بال بعض اعمال نفس برشاق گزرتے ہيں ہمت كرك اور نفس کو قابو میں کر کے اللہ تعالی کی فرمانیرداری میں گے رہیں۔اللہ تعالی کے احکام کوسنیں اور فرمانیرداری کریں۔اللہ تعالی کی رضامندی کے کاموں میں مال فرج کریں یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو پچھ فرج کرے گاوہ اپنے ہی کام آئے گا

اس میں اپنی جانوں کا بھلا ہوگا۔ مجل سے ير بيزكر في والے كامياب بين وَمَنْ يُوْق شُعَّ نَفْسِه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اور جو ۔ مخص اپنفس کی تنجوی سے بچالیا گیاسو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں) میضمون سورۃ الحشر کے پہلے رکوع کے ختم

کے قریب گزر چکا ہے۔وہاں تفسیراورتشریح دیکھ لی جائے۔(انوارالبیان صفحہ ۱۶۸:ج ۲۸)۔

التُدكوقرض حسن ديدووه برها چرها كرد على اور مغفرت فرماد عكا: إن تُقُرضُو أاللهُ قَرُضًا حَسَنًا يُصْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ (اَكْرَمُ اللَّهُ كَوْرَضُ دے دو كے اچھا قرض (جس ميں اخلاص ہواورخوش ولى ہے ان كاموں ميں خرچ کردیا جائے جہاں اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا تھم فر مایا ہے یا متحب قرار دیا ہے ) اللہ تعالیٰ اس پر چند در چندا ضافہ کر کے اجر عطافر مائے گااور تمہارے گناہ بخش دے گاسب بندے اللہ کے ہیں اور سارے اموال بھی اللہ ہی کے ہیں اسنے کرم فر مایا کہ اس کی ماہ میں جو کچھٹر چ کیا جائے اس کا نام قرض رکھ دیا پھراس پر چند در چند تواب دینے کا دعدہ فرمالیا۔ میضمون سورۃ البقرہ میں بھی الرريكاب\_(ويكموانوارالبان جلداول ٢٠١٨،٥٠٠)

وَ اللّهُ شَكُورٌ حَلِيْمٌ (اورالله شكور ب يعن قدردان ب) تھوڑ على اور تھوڑ ہ مال كے عوض بہت زيادہ ديتا ہے اور طلم يعنى برد بار ہے گنا ہوں كي سزاد ين ميں جلدى نہيں فرما تا اور بہت سے گنا ہوں كومعاف كرديتا ہے۔

عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (وه غيب اورشاوة كاجان والا ب) الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ

حکمت والأہے )۔

وهذا آخر تفسير سوره التغابن بفضل الله المليك العلام والحمد لله على التمام والصلواة على البدر التمام وعلى اله واصحابه البررة الكرام

مِنْ الْمُلَاقِ مِنْ الْمُعَالِيَّةِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

سورة الطلاق مدينه منوره مين نازل هو كي اس مين باره آيات اور دور كوع بين

بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللدك نام سے جو برامبر بان نهايت رحم والا ب

يَأْتُهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّدَةِ وَآخِصُوا الْعِدَّةَ وَالتَّقُوااللَّهَ رَبَّكُمْ

ا نی توانی جبتم عورتوں کو طلاق دینا جا ہو تو انہیں عدت سے پہلے طلاق دو، اور عدت کو انجھی طرح شار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے

لَا تُخْرِجُوهُ يَ مِنْ بُيُوْتِهِ يَ وَلا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً

ان عورتوں کو تم ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود تکلیں، گر سے کہ وہ کوئی محلی ہوئی بے حیائی کرلیس

وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَكَ الله

بعد کوئی نئ بات پیدا فرمادے پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنی جائیں تو انیں روک لو بھلائی کے ساتھ چھوڈ دو

بِمَعْرُوْفٍ وَاشْمِهُ فَاذُوى عَنْ لِ مِنْكُمْ وَاقِيمُواالشَّهَادَةَ لِلْعِذْ لِكُمْ يُوْعَظُ بِمِمْنَ كَانَ مَنْ يَعْرُونِ وَاشْمِهُ فَاذُوى عَنْ لِ مِنْكُمْ وَاقِيمُواالشَّهَادَةَ لِلْعِذْ لِكُمْ يُوْعَظُ بِمِمْنَ كَان

الله ير اور آخرت ير ايمان لائے، اور جو محض الله سے ذراع مووہ اس كے لئے مشكل سے نظنے كا راسته بناويتا ہے اور اسے وہاں سے رزق ويتا ہے

كَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُكُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ آمْرِهُ

جہاں اے طنے کا گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرلے سو وہ اس کے لئے کافی ہے بلاشبہ اللہ اپنا کام بورا ہی کر کے رہتا ہے

قَنْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَنْ رًّا ۞

ً بينك الله في مرجز ك لئ ايك انداز ومقرر فرماياب

## طلاق اورعدت کے مسائل ، حدود اللہ کی تگہداشت کا حکم

فضعه بيو: يہاں سے سورۃ الطلاق شروع ہے اس کے پہلے رکوع میں طلاقی اور عدت کے مسائل بتائے ہیں درمیان میں دیگر فوائد بھی ندکور ہیں چونکہ اس میں عورتوں سے متعلقہ احکام ندکور ہیں اس لئے اس کا دوسرا نام سورۃ النساء القصرٰ ی بھی ہے۔ سیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن مسعود ﷺ نے اسے اس نام ہے موسوم کیا۔

اصل بات تو یہی ہے جب مردعورت کا آپس میں شرقی نکاح ہوجائے تو آخر زندگی تک میل محبت کے ساتھ زندگی کرار دیں، لیکن بعض مرتبہ الیہ ہوتا ہے کہ جیستیں ہیں ماتی ہیں اور پچھا لیے اسباب بن جاتے ہیں کہ علیحد گی اختیار کرنی پڑجاتی ہے گرار دیں ، لیکن بعض مرتبہ الیہ ہوتا ہے کہ جسٹو ہر طلاق دید ہے تو اس کے بعد عورت پر عدت گرار نا بھی لازم ہدا شریعت اسلامیہ بیں طلاق کو بھی مشعد داحکام ہیں، ہے جب تک عدت نہ گزرجائے عورت کو کسی دوسرے مردسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے عدت کے بھی متعدد احکام ہیں، حیض والی عورت ، اور جمل والی عورت اور بے جمل والی عورت اور زیادہ عمر والی عورت (جے چیض نہ آتا ہو) ان کے ایام عدت میں فرق ہے ، جن عورت ولی کوچش آتا ہواگران کو طلاق دیدی جائے اور حمل سے نہ ہول تو ان کی عدت حضرت امام ابو حنیفہ اور خضرت امام ابو حنیفہ اور خضرت امام ابو حنیفہ اور خضرات شافعیہ کے نز دیک تین طہر ہیں یہ اختلاف لفظ قروء کا معنی متعین کرنے کی وجہ سے ہوگیا ہے جو سورة البقرہ بیل وارد ہوا ہے۔

ید لفظ قرء کی جمع ہے جولفظ مشترک ہے جیش کے معنی میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنی بھی۔ اپنے اجتہا د کے پیش نظر کسی نے اس کو جیش کے معنی میں لیا اور کسی نے طہر کے معنی میں لیا، ہر فریق کے دلائل اور وجوہ ترجیح اپنے اپنے مسلک کی کتابوں میں کسی ہیں۔

 بعد پاک ہوجائے اور طلاق دینے کی رائے ہوتو طلاق دیدے، پیطلاق طبر کی حالت میں ہواورا پیے طبر میں ہوجس میں جماع نہ کیا ہو، پھر فر مایا کہ بیہ ہے وہ عدت جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ (مج جاری مزہ ۲۲:۶۲) صحیحہ اسٹ

سیح مسلم جلد نمبرامیں ہے:

وَاتْقُو اللهُ رَبَّكُمُ ((اورالله الله عادر) عورت جموث ندكه دے كه يرى عدت كرر كى اور مردعدت كرر في بعد بحى رجوع كا دعويدار بند موجائ اور عدت كرر جانے كے باوجود عورت خرچه وصول ندكرتى رہے۔

عورت بدزبان ہواگر شوہراور شوہراور شوہراور کے ساتھ بدزبانی کرتی ہوتواس کی وجہ سے گھر سے نکالا جاسکتا ہے۔ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللهِ (اوربیاللہ کے احکام ہیں) ان کی پابندی کرو۔ وَ مَنْ یَّتَعَدُّحُدُو دَاللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفِسَهُ (اور جو شخص اللہ کے صدود سے آ کے بڑھ جائے تواس نے اپنی جان پڑھم کرلیا) اللہ تعالیٰ کی تافر مانی اپنی جان پڑھم ہے اس کی وجہ سے دنیاو آخرت میں ہزامل کئی ہے۔ طلاق اورعدت اور رجعت اور گھرے نراکا لنے کی تاکیدان میں ہے کی بھی تھم شرکی کی مخالفت کی توبیظم شارہوگا۔

الم تَدُرِی لَعَلَّ اللّهَ یُحُدِثُ بَعُدَ ذٰلِکَ اَمُواً (ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی طلاق دینے کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرمادے) مثلًا طلاق دینے پر ندامت ہوجائے اور دل میں رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوجائے ، لہذا سوچ سمجھ کرا حکام شرعیہ کو سامنے دکھ کر طلاق دینے کا اقدام کیا جائے۔

صاحب معالم النزيل لکھتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تین طلاق بیک وقت نہ دی جائیں کیونکہ اس کے بعدر جوع کا حق نہیں رہتا۔ اگر تین طلاق دین ہی ہوں تو ہر طہر میں ایک طلاق دیدے۔ دوطلاق تک عدت میں رجوع کرنے کاحق ہوا گرتین طلاقیں بیک وقت دیدیں تو رجوع کا وقت ختم ہوجائے گا اور طلاق بائن دینے سے بھی رجوع کاحق ختم ہوجاتا ہے۔ اس لئے سوچ

طلاق رجعی کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کوروک لویا خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے پرچھوڑ دو:

فَاذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُو هُنَّ بِمَعُرُونٍ (جبِمطلقۂ ورتوں کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتوانہیں خوبی کے ہاتھ روک لو) لینی رجوع کرلو۔ اَوُفَارِ قُوهُنَّ بِمَعُرُونٍ (یا انہیں خوبی کے ساتھ جدا کردو) ایسا نہ کرو کہ انہیں دکھ تکلیف دینے کے لئے بار بارطلاق دیتے رہواور رجوع کرتے رہو۔ یہضمون سورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا

وَلا تُمُسِكُوهُ هُنَّ ضِوَارًا لِتَعُتَدُوا (اورانبیل ندروکولین الیاندگرد که انبیل ضرر پنچانے یاد کودینے کی وجہ سے روک کرر کھے رہو) وہاں یہ بھی فرمایا ہے: وَمَنُ یَّفُعُلُ ذَلِکَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ﴿ وَرِحْضُ الیا کرے گاس نے اپی جان پرظلم کیا) (دیکھوانوار البیان صفی ۲۳۲ جلداول) و اَشْھِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْکُمُ ﴿ (اوراصحابِ عدل میں سے اپ دو آدمیوں کو گواہ بنالو) بیامراسخ ابی ہے۔مطلب یہ ہے کہ طلاق دینا ہو یا طلاق دینا ہو یا طلاق دینا ہو یا طلاق بائن وے کر رجوع نہ کرنا ہو یا طلاق بائن وے کر رجوع نہ کرنا ہو تا وان چیزوں پردوا ہے آدمیوں کو گواہ بنالوجونیک صالح اور سے لوگ ہوں تا کہ اگر بھی پھرکوئی اختلاف کی صورت بن جائے تو گواہوں کے در بیویا جا سے ۔وَ اَقِیْمُو اللَّهُ هَا ذَ وَ اِللّٰهِ ﴿ (اور گوا بی کو اللّٰہ کے لئے قائم کرو)

اس میں بہتادیا کہ گوائی ٹھیک طریقہ پر قائم کی جائے یعن میچے گوائی دی جائے نیز یہ بھی بتادیا کہ جو بھی گوائی دی جائے وہ اللہ کی رضائے لئے ہوجس کے ذریعہ مظلوم کاحق اسے اللہ جائے اہل دنیا میں سے کسی کے دباؤ میں جھوٹی گوائی نہ دیدی جائے۔ اللہ کی رضاء کے لئے گوائی دینے میں یہ بھی شامل ہے کہ اجرت پر گوائی نہ دے گوائی دینے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے البت آنے جائے کا کرایہ لے سکتا ہے۔

شبادت کے تفصیلی احکام سورة البقرہ کے رکوع نمبر ۲۹ میں گزر چکے ہیں:

ذلک يُوعظ به مَنُ كَانَ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى الللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى الللهِ وَاللهِ عَلَى الللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللل

تقوى اور توكل كفواكد: وَمَنُ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخُوجًا (اور جو شخص الله سے ڈرے اس كے لئے الله مشكلات سے نكنے كاراسته بناديتا ہے)۔

وَیَوُرُوْقُهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ (اوراہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق ملنے کاخیال بھی شہو) اس میں مومن بندوں کے لئے بہت بردی تعلیم ہے جو محض فرمانبرداری کرے گا، نیک اعمال میں لگے گا، گزاہوں سے بچے گا اوراحکام شرعیہ پرعمل کرے گا (خواہ طلاق یا رجعت سے متعلق ہوں جن کا یہاں ذکر ہے۔خواہ زندگی کے دوسر سے شعبوں سے) ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی ہے۔

تقوی کی مومن بندوں کے لئے دنیاو آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے ذرکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں سے دو وعدے کئے ہیں اول پر کہ جو مخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی نہ کوئی مخرج یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ دنیا میں مشکلات تو بیش آتی ہی رہتی ہیں۔لوگ ان کے لئے تد ہیریں کرتے رہتے ہیں بعض لوگ گنا ہوں کے ذریعہ ان کو دفع کرنا جا ہے ہیں کین چربھی مشکلات میں تھنے رہتے ہیں۔

الله تعالی شانہ نے وعدہ فرمایا کہ جو محض تقوی افتتیار کرے گا۔ الله تعالی اس کے لئے مشکلات سے نگلنے کا راستہ پیدا فرمادےگا۔

حضرت ابن عباس فظینہ کے پاس ایک شخص آیا اوراس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کونین طلاقیں دے دی ہیں (کیار جوع کرنے کی کوئی صورت ہے) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم لوگ جمافت کا کام کرتے ہو پھر کہتے ہوا ابن عباس، الله تعالی فرما تاہے وَمَنُ یَّتُقِ اللهُ یَجْعَلُ لَّهُ مَحْرَجًا اورا سِمائل تواللہ سے نہیں ڈرا میں تیرے لئے کوئی تخرج کی مشکل سے نگلنے کا راستہیں یا تا ہونے اللہ کی تافر مانی کی تیری عورت تھے سے جدا ہوگئی (رواہ ابوداؤر صور ۲۹۹)

د وسراوعدہ بیہ ہے کہ تقوی کا ختیار کرنے والے کواللہ ایسی جگہ ہے رزق دے گا جہاں اس کا دھیان بھی نہ ہوگا۔ مدنی مصرب دول سیمتعلق میں ماں آخر جہ سے بھی رتقہ کا اختیار کر نے والے کر کئر دنیا میں بھی خبر ہے مشکلات سے

دونوں وعدے دنیا سے متعلق ہیں اور آخرت ہے بھی ، تقوی افتیار کرنے والے کے لئے دنیا میں بھی خیر ہے مشکلات سے چھٹکارہ ہے ادرا ہے ایسی جگہ سے رز ق ماتا ہے جہاں سے خیال بھی نہوں ہیں آزمائی ہوئی ہیں۔

مُّرت ابوذر وَ اللهُ ال

(مفكلوة المصابح صغية ١٦٥)

وَمَنُ يَّتُو تَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسُبُهُ (اور جو شخص الله بربحروسه كري سوالله الله كے كافی ہے) اس سے پہلے متق كے لئے غلى الله فَهُو حَسُبُهُ الله بربحروسه كرنے والوں سے خير كاوعده فر مايا اور ارشاوفر مايا كہ جو شخص الله بربحروسه كرے اس كے لئے الله كافى ہے يہ بھى بہت برى بشارت ہے اور الله كی طرف سے مدداور نفرت كا اعلان ہے۔ تقوى اور توكل دونوں بوى اہم چيزيں ہيں مومن كى گاڑى كے پہنے ہيں۔كوئى دونوں كو اختيار كركے تو دكھے چردونوں جيزوں كى گاڑى كے پہنے ہيں۔كوئى دونوں كو اختيار كركے تو دكھے چردونوں جيزوں كى كائے كے بہائے ہے دونوں كے اللہ كائے ہے۔

توکل کے درجات ہیں ترک اسباب بھی ایک درجہ ہے رسول اللہ عظیمہ نے ای کو افقیار فرمایا ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیمی ایک عدیث ہے کہ رسول اللہ علیمی کے کہ مال جع کروں اور تا جروں میں سے ہوجاؤں بلکہ میری طرف یہ وی نہیں گئ کہ مال جع کروں اور تا جروں میں سے ہوجاؤں بلکہ میری طرف یہ وی گئ ہے : فَسَبِّح بِحَمُدِ رَبِّکَ وَکُنُ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتّی يَاتِيکَ الْمَيْفِينُ الْسَاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتّی يَاتِيکَ الْمَيْفِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی بندہ متوکل ہوسکتا ہے بشر طیکہ اسباب پر بھروسہ نہ ہو بھروسہ اللہ پر ہی ہواور حقیقی رازق ای کو سمجھتا ہو جب بیہ بات حاصل ہوجائے تو بندہ اسباب اختیار کرنے میں بھی گناہ سے بچتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لئے کوئی ایس طریقہ اختیار نہیں کرتا جس میں گناہ کو اختیار کہا جائے۔

الله تعالی نے ہر چیز کا انداز مقرر قرمایا ہے: اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمُو ہٖ (بیثک الله اِناکام پوراکری دیتا ہے) وہ جوارادہ فرمائے گاس کے ارادہ کے مطابق ہوکررہے گا اوراحکام تشریعیہ میں جو تھم دینے کا ارادہ کرے گا وہ تھم دے ہی دے گااس کے ارادہ کوکوئی روکنے والانہیں: قَدْ جَعَلَ اللهُ لِکُلِّ شَیءٍ قَدُرًا (بِشک الله نے ہر چیز کوایک اندازمقر ررکھا ہے)۔ ارادہ کوکوئی روکنے والانہیں تکوی اور تشریعی احکام نافذ ہوتے رہتے ہیں۔

والمو یوس میں المعین من المعین میں المرح کو جر ہو و ان کی سہ بی المرح کو کھوں کو من الله کے علاقت الله کے الله علی الله کے علاقت الله کے الله علی الله کے الله کے الله علی الله کے اللہ کے اللہ

فَسَتُرْضِعُ لَآ ٱخْرَى ۗ لِيُنُفِقُ ذُوْسَى الْتِمِنْ سَعَتِه ﴿ وَمَنْ قُرِرَ عَلَيْ لِهِ رِزْقُهُ

کوئی دومری خورت دودھ پلادیگی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق خرج کرنا چاہیئے اور جس کی آمدنی کم ہو

فَلْيُنْفِقَ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَا يُكِلِفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اللّهُ اللّهُ بَعْدَ عَلَى اللّهُ بَعْدَ اس كوچا يخ كدالله في جناس كوديا جاس من عزى كر عالله كان فض كواس عندادة تكيف نيس ديا جناس كوديا جاللت في ك بعد جلدي خوشال ديد عالم

عدت سے متعلق چندا حکام کابیان، حاملہ، حائضہ، آئسہ کی عدت کے مسائل

ان آیات میں متعددا حکام بیان فرمائے ہیں۔اولاً تو ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی۔دوم وہ عورتیں جن کوچیش آبنا شروع نہیں ہوا،ان کی عدت بھی تین ماہ ہے۔

پھران عورتوں کی عدت بیان فرمائی جن کوهمل ہوان کاهمل جب بھی ختم ہوجائے ( بچہ بیدا ہوجائے سے یا ایسے ممل ساقط ہوجائے سے جس کا کوئی عضو بن گیا تھا۔عدت ختم ہوجائے گی ،همل والی عورتوں کی عدت علی الاطلاق وضع حمل جو بتائی ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کاعموم ہر عدت گزار نے والی عورت کوشامل ہے۔ جس کسی عورت کا شوہر مرگیا ہواور جس کو طلاق ہوئی ہواگر اس کوهمل ہے قام مہنے اور دین دن اور طلاق ہوئی ہواگر اس کوهمل ہے قام مہنے اور دین دن اور

طلاق والی عورت کو جوعدت گزار نے کے لئے تین حیض گزار نے کا حکم ہے بیان عورتوں سے متعلق ہے جن کوحمل نہ ہو۔ فائدہ: - جس کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا ہو پھر میاں بیوی کی تنہائی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو الی عورت پر

کا کلرہ۔ کوئی عدت واجب نہیں۔ **فا** ککرہ : جس عورت کو حیض آتا تھا بھر حیض آنا بند ہو گیا اور ابھی اس عمر کو بھی نہیں کینچی جس میں حیض آتا بند ہو جاتا ہے (جس کو

سن ایاس کہتے ہیں) الی عورت کوطلاق ہوجائے تو اس کی عدت تین مہینے گزرنے سے نہیں پوری ہوگی وہ انظار کر سے یا تو تین عض آجائیں یا پھرسن ایاس آجائے جس میں بڑی عمر ہونے کی وجہ سے حض آناختم ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وَ مَنُ يَّتُقِ اللّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مِنُ اَمُوهِ يُسُوّا (كہ جو تخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے آسانی فرمادیتا ہے (دنیاو آخرت میں اس کے

باعق عرب موريا جراريورا و حدو من مند المارون مند المارون من من مارونا جراريورا والمارون من المارونا والمارون ا لئة آسانيال موجاتي بين )

پھرفرمایا ذلکک اَمُوُ اللهِ اَنْزَلَهُ آلِیُکُمُ (بیالله تعالیٰ کا عم ہے جس کواس نے تہاری طرف نازل فرمایا ہے) وَمَنُ یَّتُقِ اللهُ یُکَفِّرُ عَنْهُ سَیِّاتِٰهِ وَیُعْظِمُ لَهُ آجُوًا (اور جو شخص الله سے ڈرے الله اس کے گناہوں کا کفارہ فرماذے گااوراس کو بڑاا جردے گا)

اس رکوع میں تین بارتقوی کی فضیلت بیان فر مائی ہے پہلے تو یہ فر مایا جو محض تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کاراستہ بنائے گا اوراسے الی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے خیال بھی نہ ہو، پھر فر مایا جو محض اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی فر مادے گا، پھر فر مایا جو محض اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں کا کفارہ کردے گا اوراس کو ہوا اجر دے گا۔ تینوں آیات ملانے سے تقوی کی بڑی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی، اور اللہ تعالی شانہ نے تقوی اختیار کرنے پر جو وعدے فرمائے ہیں ان کاعلم ہوا۔

کوئی شخص تقوی اضتیار کر کے تو دیکھے پھر دیکھے اللہ تعالی کے *دعدے کس طرح پورے ہوتے ہیں* لوگوں نے تقوی اور تو کل کو چھوڑ دیا ، عام طور سے لو<u>گوں میں گنا ہگاری اور ونیا داری آگئی للمذاغیبی مددیں بھی نہیں رہیں ۔</u>

تيسراتكم يفرمايا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُدِكُمْ كمان عدت كزارنے والى ورتوں كووہيں مشهراؤ،

شو ہر کی و فات ہو گی۔

جہاں تم کھبرے ہوئے ہوائی استطاعت کے مطابق۔

پانچوال علم میفر مایا کرهمل والی عورتوب پرهمل وضع مونے تک خرچ کردو۔

مطلقه عورتول کے اخراجات کے مسائل: ان احکام کی توضیح اورتغیریہ ہے کہ عدت والی عورتوں کی پانچ قسمیں ہیں: اور زجعی طلاق دی ہوئی ہو۔ ۲۔ طلاق بائن یا مغلظ دی گئی ہوا ورعورت حمل والی نہو۔ ۳۔ طلاق ملنے والی عورت

عامله و ۲۰ وه فورت جس في شوبر عظع كرايا بو ۵ عدة الوفاة كرار اي بو

ان عورتو ل كوجن اخراجات كي ضرورت موتى إو متين مين:

ا۔ کھانے کا خرچہ ۲۔ رہنے کا گھر ۳۔ کیڑے پہننے کی ضرورت

مطلقة عورتوں كور بنے كى جگه دينے كا حكم:

مِنْ وَّ جُدِدِ كُمْ فَرِهَا كُورِ بِنِ كَا جَكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَإِنُ كُنَّ اُولَاتِ حَمُلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ اورا گرمطاقة عورتين حمل والى مول توان پر خرچ كرويهاں تك كه وه وضع كردير حمل والى عورت كى عدت وضع حمل ہے جب حمل وضع موجائے گا اس كى عدت بھى ختم موجائے گى اور عدت كے لوازم لينى نان، نفقدر ہے كا گھر بھى سابق شو ہركے ذمة بيس رہے گا۔

بجول كودود ه بلان كرمساكل: فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ. جب اولاد پيدا موتى علامان

باپ دونوں ال کر پرورش کرتے ہیں۔ بچے شفقت میں پلتے ہو سے اور پھلتے کھو لتے ہیں۔ مال دودھ پلاتی ہے اور باپ بچہ پراور بچکی ماں پرخرچ کرتا ہے لیکن اگر طلاق ہوجائے تو بچہ کی پرورش کا اور دودھ پلانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مال کا دل تو چا ہتا ہے کہ میں ہی اسے دودھ پلا دُل اگر مفت میں پلائے تو اسے افتقار ہے۔ اور انجھی بات ہے اور اگر بچہ کے باپ سے دودھ پلانے کی مناسب اجرت مانگے تو یہ بھی جائز ہے اور باپ کے ذمہ ہے کہ اسے دودھ پلانے کی اجرت دے۔ اس مضمون کو نہ کورہ عبارت میں مناسب اجرت مانگے تو یہ بھی خوا دو ہو ہی خوا کی مشورہ کر لیس اور بچہ بیان فر مایا ساتھ ہی و اُتھور و ابنین کھم بیمنی کو فرادیا مطلب سے ہے کہ مال اور باپ بھی اجرت طے کرنے کے بعد انکار نہ کی خیرخوا ہی ہرا کی کے پیشِ نظر رہے عورت بھی مناسب سے زیادہ اجرت نہ مانگے اور باپ بھی اجرت دول یا نہ دول ، کم دول یا دیا دورہ اور مال بیسوج کرزیا دہ اجرت نہ مانگے کہ اپنے بچکی وجہ سے یہ منہ مانگی اجرت دینے پر راضی ہوگا۔

شرعاً باپ کومجور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بچہ کی مال کی مطلوبہ اجرت ضرور ہی دے۔ زائد اجرت طلب کرنے کی صورت میں دومری عورت سے بھی دورہ پلواسکتا ہے لیکن مال ، مال ہی ہے وہ زیا دہ شفقت سے رکھے گی باپ بچہ کواسکی مال کے ذرمدگا ئے اور اس سے دورہ پلوائے تو اسے بھی چاہیئے کہ مناسب اجرت سے زائد نہ لے۔ رضاع اور ارضاع کے مسائل سورہ بقرہ میں بھی گر رکھے ہیں۔

فا كده: جب كى مرد نے كى عورت كوطلاق دے دى اور مال نے بچكو پرورش كے لئے ليا تو جب تك شوہر كى طرف سے زمانہ عدت كان نفقہ ل رہا ہے تواس وقت تك دودھ پلانے كى اجرت طلب نہيں كرسكتى، يعنی دو ہراخر چنہيں ديا جائے گا۔ اور جب عدت كر رجائے اور ابھى دودھ پلانے كازمانہ باقى ہے تواب بچه كى مال بچه كے باپ سے دودھ پلانے كى اجرت لے سكتى ہے بحد كدوس سے اخراجات اس كے مواہول گے۔

وَإِنْ تَعَاسَوُ تُمْ فَسَتُوضِعُ لَهُ أُخُونِى اوراگرتم آپس مِن تَكَلَّم موس كروكه نه ال مناسب اجرت بردوده بلا في به تيار مواور نه باپ اس كی مطلوبه اجرت و بین بچه كا والداور كی به بظا برخبر، بمعنی الامر به بین بچه كا والداور كی دوده بلا في والی کو تيار كر لے جودوده بلا دے اس طرز خطاب میں تربیت ربانید كی طرف بھی اشارہ به كه جب الله تعالی في دوده بلا في والی کو تيار كر لے جودوده بلا دے اس طرز خطاب میں تربیت ربانید كی طرف بھی اشارہ به كه جب الله تعالی في الله جان كو بيدافر مايا به اورائ حرف ما كو بيدافر مايا به اورائ بيد به ما كو بيدافر مايا به بين الله بي

مرصاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے: لِیُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه (وسعت والا اپن وسعت کے مطابق خرچ کرے: لِیُنْفِقُ مُمَّا اَتَهُ اللهُ (اورجس کے رزق میں تکی ہوتو وہ ای وسعت کے مطابق خرچ کرے اور تک دست میں سے خرچ کرے واللہ نے اے وے رکھا ہے) لین پیہوالا آ دمی بچہ پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور تک دست آ دمی اپن حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَآاتُهَا (اورالله كَ جَان كواس نياده خرج كرنے كامكلف نہيں بنا تاجتنا اس كوديا ہے) الله تنگی كے بعد آسانی الله تنگی كے بعد آسانی الله تنگی كے بعد آسانی فرمادے گا: سَيَجْعَلُ الله بَعُدَ عُسُويُسُوًا (الله تعالی عنقریب عنگی كے بعد آسانی فرمادے گا) لہذا كوئى خرج كرنے والا راو خير ميں خرج كرنے سے پہلوتى شكر ساور ماليات كے سلسله ميں جو فرائض وواجبات ميں ان ميں خرج كرنے والا راوخير ميں كوخرج كردوں گا تواوركهاں سے آئے گا عموماً فقها عركام ميں مطلقہ عورت كے ميں ان ميں خرج كرے اور بين مواجبات كے كام ميں مطلقہ عورت كے

کئے زمانہ عدت کا نان نفقہ اور سکنی لیمنی رہائش کا گھر دینے کا ذکر ہے سوتہ لیمنی پہننے کے کپڑے دینے کا ذکر نہیں ہے صاحب البحرالراکق نے اس پر توجہ فرمائی ہے اور کھا ہے کہ ذخیرہ اور خانیہ اور عنامہ اور تھی ہیں پوشاک کے ستحق ہونے کا بھی ذکر ہے۔ پھر کھا ہے کہ اس کا تعلق حاجت اور خرورت سے ہے اگر عورت کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں اور مدت بھی مختصر ہے مثلاً بتین جیش یا تمن ماہ ہیں تو کپڑے ہیں اور مدت بھی مختصر ہے مثلاً بتین جیش یا تمن ماہ ہیں تو کپڑے گئی اور عدت کی مدت کمی ہوگئی مثلاً حیض نہیں آتا تمن ماہ جس کی وجہ سے طہر میں امتداد ہوگیا تو قاضی کپڑے بھی دلائے گا۔

ولم يذكر الكسوة والمنقول في الذخيرة والخانية والعناية والمجبئ ان المعدة تستحق الكسوة قالوا وانمالم يذكرها محمد في الكتاب لان العدة لا تطول غالبا فتستغنى عنها حتى لو احتاجت اليها يفوض لها ذلك اله فظهر بهذا ان كسوة المعتدة على التفصيل اذا استغنت عنها لقصر الملة كما اذا كانت علتها بالحيض وحاضت اوبالاشهر فانه لا كسوة لها وان احتاجت اليها لطول المعدة كما اذا كانت معتدة الطهر ولم تحض فان القاضى يفرض لها وجفا هوالذي حوره الطرسوسي في انفع الرسائل و هو تحرير حسن مفهوم من كلامهم (كمرُّول كاذَرُيُّ كَالِي المالات كَانَة ثِيرة عليه المالات والمالات عليه والم المرابق المر

گزشتہ ہلاک شدہ بستیول کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا حکم قصصید: ان آیات میں سرش اقوام کی ہلاکت اور بربادی کا اور ایمان اور اعمال صالح والوں کی کامیابی کا تذکر وفر مایا ہے

قرآن کریم ایک بڑی تھیں جے: اس کے بعد اہلِ ایمان سے خطاب فرمایا اور انہیں اہلِ عقل بتایا ارشاد فرمایا اسے عقل والو! جنہوں نے ایمان قبول کیا اللہ نے تمہاری طرف ایک تھیں تامہ نازل فرمایا ہے بعد اور انہیں اہلِ عقل بتایا ارشاد فرمایا اسے عقل والو! جنہوں نے ایمان قبول کر اللہ تعلیم اور اللہ کہ تعلیم اور اس کے اس اللہ کے انہیں اندھیریوں سے نوریعیٰ روشیٰ کی طرف نکال دے (چولوگ اللہ کی کتاب قرآن تھیریوں میں رہتے ہیں ، و نیا میں کورٹ کی اندھیریوں میں رہتے ہیں ، و نیا میں کفروشرک کی اندھیریوں میں رہتے ہیں ، و نیا میں کورٹ کی اندھیریوں میں رہتے ہیں ، و نیا میں کفروشرک کی اندھیریوں میں رہتے ہیں ، و نیا میں کا اندھیریوں میں رہتے ہیں اور آخرت میں دوزخ کی اندھیریوں میں رہیں گے )

اہل ایمان کا انعام: اس کے بعد اہل ایمان کا انعام بیان فر مایا کہ جو خص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالی اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے بیچ نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر اس مضمون کو قَدُ اَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزُقًا بِحْتم فرمایا یعنی جو بندہ مومن ہواور اعمال صالح انجام دیتار ہااس کے لئے اللہ تعالی نے اچھارز ق تیار فرمایا ہے وہ جنت میں جائے گا تو اینارز ق لے لے گا بیرز ق بے مثال عمدہ اور دائی ہوگا۔

ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَا وِتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ فَي يَتَذَرُ لُ الْأَمْرُ بَيْنَهُ فَ لِتَعَلَمُوۤ أَنَّ ابِلَوَ عَلَى

البداييا ہے جس نے سات آسان بيدا كے اور ان بى كى طرح زيين بھى ان سب ميں احكام نازل ہوتے رہے ہيں تاكرتم كومعلوم موجائے كداللہ تعالى

كُلِّ شَيْءٍ قِدِيْدٌ " وَأَنَّ اللهَ قَدْ إَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءِعِلْمًا ١٠٠

ہر شی پر قادر ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو اعاطہ علی میں لئے ہوئے ہے

# الله تعالیٰ نے سات آسان اور انہیں کی طرح زمینیں بیدا فرمائیں

قضعی : یہ آبت سورہ طلاق کی آخری آبت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور شان قادریت اور تکوین کو بیان فر مایا، ارشاد فر مایا اللہ وہ ہے جس نے سات آسان پیدا فر مائے اور زمینیں بھی ان کی جیسی بعنی تعداد میں ان کے برابر پیدا فر مائیں۔

اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر کے آسان سے لے کر سب سے نیچے والی زمین تک جو بھی مخلوق ہے سب پراس کے احکام تکویڈید نافذ ہیں اور بہت ی مخلوق احکام شرعیہ کی بھی مکلف ہے۔ بیسات زمینیں کہاں ہیں کس طرح ہیں جہور علی ء کا بھی فر مانا ہے کہ یہ بھی آسانوں کی طرح اوپر نیچے سات طبقات ہیں اللہ تعالیٰ کافر مادینا مومن بندوں کے لئے کافی ہے ہیں بین اس سے ان کے وجود میں کوئی فرق نہیں پڑتا ، احادیث کے لئے کافی ہے۔ بیبات کہ وہ سات دھیں بین بین اس سے ان کے وجود میں کوئی فرق نہیں پڑتا ، احادیث

صیحه مرنوعه سے سات زمینوں کا وجود ثابت ہوتا ہے بیا حادیث حضرت سعید بن زیداور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ ضا کا دیا ہے۔ دی سوجہ ۱۳۵، میں معروی ہیں (دیموجی عاری سفیہ ۱۳۵، میں معروی ہیں)

حضرت ابو ہریرہ دیا گئی کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجھی کسی کی زمین ناحق لے لی تو اللہ تعالی قیامت کے دن تک سب زمینوں کوسا تو بی زمین کے ختم تک طوق بنا کراس کے گلے میں ڈال دےگا۔ (میحسلم فیسی ۲۰)

حضرت صہیب رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب کسی میں داخل ہونے کا ارادہ فر ماتے تھے تو رہ کلمات ضرور صہیب رہ

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَمَآ اَظُلَلُنَ وَرَبَّ الْاَرُضِيْنَ السَّبُعِ وَمَآ اِقُلُلُنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَااَضُلَلُنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيُنَ فَإِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّاهُلِهَا وَشُرِّمًا فِيُهَا (رَوَاوَالِمَامُ اللّهِ الدَّرَالِةِ اللّهُ الرَّوَا اللّهُ المَار

(اے اللہ جوساتوں آسانوں اور ان سب چیز وں کا رب ہے جو آسانوں کے نیچے ہیں اور جوساتوں زمینوں کا اور ان سب چیز وں
کا رب ہے جو ان کے اوپر ہیں اور جوشیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کوشیطانوں نے گمراہ کیا ہے اور جو ہواؤں کا اور ان
چیز وں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے سوہم تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس
کے شر سے اور اس کی آبادی کے شرسے اور جو پچھائ میں ہے اس کے شرسے تیری پناہ چاہتے ہیں )۔

وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

الله تعالی نے تہمیں آسانوں ادرزمینوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کئے ہے کہ تم یہ بات جان او کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ بھی جان لواللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز کومحیط ہے ( کوئی چیز اس کے علم وقد رت سے باہز ہیں ہے )۔

وهذا آخر تفسير سورة الطلاق والحمد الم العلى الخلاق، والصلوة والسلام على رسوله الذي عرج الى سبع السموات و على اله و اصحابه الذين نشرو االدين في الآفاق

مِنُ وَالْتَحْرُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَالَمُ الْحَالِمُ الْعَلَيْدُ الْحَالِمُ الْعَلَيْدُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ ا

سورة التحريم مدينه منوره مين نازل مونى اس مين باره آيتي اور دوركوع مين

يشجراللوالتخمن التحيير

شروع كرتابول اللدك نام بجوبرامبربان نهايت رحم والاب

يَايَتُهُا النَّبِيُّ لِمُ مُعَرِّمُ مَا آحَلَ اللهُ لَكُ تَبْتَعِي مُرْضَاتَ اَزْوَالِهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيهُ

اے نبی آ پاس چیز کو کیوں خرام کرتے ہیں جے اللہ نے آپ کے لئے طال کیا، آپ اپنی جو یوں کی خوشنو دنی جا جے ہیں، اور اللہ بخشے والا ہے مہر بان ہے،

قَلْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُمْ رَجِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ

الله نے تبارے لئے تباری قیموں کا کھولنا مقرر فرمادیا ہے اور الله تبارا مولی ہے، اور وہ جانے والا بے حکمت والا بے

## حلال كوحرام قراردينے كى ممانعت

وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اورالله بخشے والام بربان ہے)۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ رسول اللّٰمَظِیُّ کی ذات گرامی کی عظمت بتائی ہے کہ ترک اولی بھی آپ کے مقام رفیع کے خلاف ہے۔ یہ بھی تو تع نہیں ہونا چاہیئے تھا اور جو پچھ ہو گیا اللّٰہ تعالیٰ الله تعالیٰ علیہ میں داختہ اللہ تعالیٰ داختہ کی میاج دسم کھا کہ تعالیٰ داختہ کے داختہ کی میاجہ کی داختہ کی داختہ

 تغییر قرطبی میں بلاسندنقل کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے اپنی تھم کا کفارہ دے دیا تھا پھرزید بن اسلم ہے نقل کیا ہے کہ آپ نے کفارہ میں ایک غلام آزاد فرمایا تھا۔

## وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهُ حَدِينَتًا وَكُمَّانَتِاتُ بِهُ وَ أَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْم

اور جب نی الله نے ایک بات اپنی ایک بوی سے آ ست سے بیان فرمادی پھر جب وہ بات اس بوی نے بتادی اور اللہ نے وہ بات نی بر طا مرفر مادی

عُرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّانِتَاهَابِ قَالَتُ مَنْ اَنْبَاكَ هٰذَا اللهِ

تو تغیر الله نے کھ بات تادی اور کھ بات سے اعراض کیا چر جب ہی ملط نے وہ بات اس بیوی کو بتادی تو اس نے کہا کہ آپ کواس کی سے خمر دی؟

#### قَالَ نَبَّالِنَ الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَبِيرُهِ

آب فرمایا جمع جانے والخبرر کھےوالے فرروی۔

# رسول الله عليه كاليك خصوصي واقعه جوبعض بيويول كساته بيش آيا

خضسيو: بعض مفسرين في اس آيت كاتعلى بهي شدوا في تصدي بتايا إدريول تغيير كى بركم بالي قا کرمیں شہر نہیں ہوں گا،اس کے ساتھ یہ بھی فرمادیا تھا کہ کس سے کہنائہیں لیکن جس اہلیہ سے بیفر مایا تھا اس نے آپ کی دوسری اہلیہ کویہ بات بتادی اللہ تعالی نے آپ کو بذرایدوی اس سے مطلع فرمادیا تو آپ نے اہلیکوتھوڑی ہی بات بتادی۔ یعنی یہ جتادیا کہ تونے اتنی بات طا ہر کردی ہے اور فلال مورت سے کہدری اور آپ نے تھوڑی می بات سے اعراض فرمایا یعنی غایت کرم کی وجہ پورے اجزاء کا اظہار نییں فرمایا، تا کہ ظاہر کرنے والی اہلیہ کو یہ بات جان کرشر مندگی نہ ہو کہ میں نے جو پھے دوسری خاتون سے کہا ہے وهسبآ پومعلوم ہوگیا، جبآپ نے بات بتائے والی بوی کو بیجلایا کرتونے میری بات کہددی ہے تواس فے سوال کیا کہ آپ کوکس نے خبر دی آپ نے فرمایا کہ جھے علیم وخبیر لین اللہ تعالی نے خبر دی،صاحب بیان القرآن نے ای تفسیر کوا خشار کیا ہے۔ ليكن تفيركي كمابول ميس يهال ايك اور واقع بهى لكها بهاورآيت بالاكواى متعلق بتايا بهوه واقعد معالم التزيل من يول لكها ہے کہ حضرت هصه رضی الله تعالیٰ عنهانے رہول الله علیہ ہے آپ کے گھر جانے کی اجازت ما تگی، آپ نے اجازت دیدی آپ کی ایک باندی ماریة مطیر تقی جن سے صاحبر اده ایرامیم پیداموئے تھے (رضی الله عنهما) ده د بال پنج کئیں آپ نے ان سے اپنی حاجت پوری کرلی حفصہ جو واپس آ کیں تو انہوں نے وروازہ بندو یکھا اورصورت حال کو بھانپ لیا جب آپ تشریف لاے تو شکایت کی کہ آپ نے میرے اکرام کے خلاف کیا اور میری نوبت کے دن اور میرے بستریر باندی سے استمناع کرلیاء آپ نے فرمایا اس میں اعتراض کی کون ی بات ہے میری باندی ہے اللہ تعالی نے میرے لئے اس کو طال قرار دیا ہے چلو خاموثی اختیار کرو میں اسے اپ او پرحرام قرار دیتا ہوں تو راضی ہوجااور کسی و فبر نبدینا، جب آپ باہرتشریف لے گئے تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اورانہیں خوشخبری سنائی کہرسول اللہ علیہ نے اپنی باندی کواپنے اوپرحرام قرار دے دیا ہے،اس کے بعد صاحب معالم النزيل ني الكاب كدرسول الله علية في جواني باندى كوايداو برحرام فرماليا تفار

وَاذُ أَسَوَّ النَّبِيِّ سے بیات مراد ہے جس میں بیہ ہے کہ آپ نے هصہ سے فرمایا تھا کہ کی کو فبر ندوینا، پھر حضرت ابن عہالی سے نقل کیا ہے کہ آپ نے اس وقت بی بھی بنا دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر وعمر خلیفہ ہوں مے حضرت هصہ نے بیا باتیں اپنی صفحت سے اپنی کے اس کے مشابی کی حضرت عاکثہ کو بتاوین آپ نے فرمایا کہ تونے عاکشہ کو بیات بنائی ہے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کوکس نے بنایا؟ آپ

نے فرمایا جھے علیم و خبیر نے بتادیا، حضرت عصد نے حضرت عائشہ کو بائدی حرام کرنے والی بات بھی بتا دی تھی اور خلافت والی بھی کیکن رسول اللہ علی نے ان سے ایک بات کا ذکر فر مایا اور ایک بات چھوڑ دی لیخی یوں نہیں فر مایا کہ تو نے عائشہ کو خلافت والی بات کھی بتائی ہے آپ چا ہے کہ خلافت والی بات لوگوں میں نہ چھلے۔ مفسر قرطبی نے بھی حضرت ماریہ کو حرام قرار دینے والی بات کھی ہے اور یہ بھی لکھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ سند کے اعتبار سے اور معنوی تعلق کے اعتبار سے بیزیا دہ ٹھیک ہے، لیکن تھے اعادیث میں نہ کو رنہیں ہے اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو تھوٹ ف بھٹھ کا مطلب بیہ ہوگا کہ جو حضرت عصرت عائشہ کو جو باتیں بتائی تھیں ان میں سے آپ نے بھے بات بتادی اور کچھ بات سے خاموثی اغتبار فرالی۔

آیت بالاکوشہدوالے قصہ سے متعلق مانا جائے تو اس میں چونکہ حضرت حفصہ اور حضرت عاکشہ دونوں نے بیہ مشورہ کیا تھا کہ
آپ تشریف لا کیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ نے شہد پیا ہے لہذا دونوں کی ذات پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے
رسول اللہ علیہ کو تکلیف دینے والامشورہ کیوں کیا ،ارادہ خواہ ایڈ اءدیئے کانہ ہوصرف دل کی مقصود ہولیکن صورت حال ایسی بن گئ
کہ آپ علیہ کو اس سے تکلیف پیٹی لہذا تو بہ کا تھم دیا گیا۔ دوسرے قصہ میں بظاہر حضرت عاکشہ پرکوئی بات نہیں آتی شیونکہ
انہوں نے صرف بات من تھی اور آگے بڑھانے کا ذکر بھی نہیں ملتا، باں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے حضرت حفصہ نے ان سے
یوں کہا ہوکہ تہمیں ایک رازی بات بتاتی ہوں جھے منع تو کیا ہے کہ کی کونہ بتا دک کیا تھا ہے ہو سیم کی پن کا تعلق ہاں لئے بیان کر
یوں کہا ہوکہ تہمیں ایک رازی بات بتاتی ہوں جھے منع تو کیا ہے کہ کی کونہ بتا دک تی ہوں کہد دیتیں کہ جب
آپ نے بیان کرنے ہے منع فرمادیا ہے تو میں نہیں منی ۔واللہ تعالی اعلم۔

#### إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُونِكُمُ الْوَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فِإِنَّ اللَّهُ هُو مَوْلَهُ

ے دونوں یو یو!اگرتم اللہ کے سامنے قرب کر لوثو تمہارے دل مائل ہو گے،اوراگر تیفیر بین کاللہ کے مقابلہ میں تم دونوں آپس میں کاروائیاں کرتی رہوتو اللہ ان کا مولی

## وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْيِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَسَلَى رَبُّهُ إِنْ طَكْفَكُنَ

ہاور جبریل بھی اور نیک مسلمان بھی ،اوران کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں،اگر یغیر بھی تاہم مورتوں کوطلاق دے دیں تو ان کام دوردگار بہت جلد تعبارے بذلدان کوتم

#### أَنْ يُبْدِلُكَ أَنْ وَاجَّاخَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمْتٍ مُؤْمِنْتٍ قَنِتْتٍ تَبِيْتٍ غَبِلْتٍ سَبِيحْتٍ

ے اچھی ہویاں عطافر مادے گا جواسلام والیاں ،ایمان والیاں ،فر ما جمرواری کرنے والیاں ،فو بدکرنے والیاں ،موادت کرنے والیاں ،روز ور کھنے والیاں ہوں گ ،

#### ثَيِّبْتٍ وَ اَبْكَارًاه

يجيه بيوه اور يجه كنواريال

#### رسول الله عليسة كى بعض ازواج يسے خطاب

قضسيو: يددا تون كاتر جمد به بهلی آیت میں حضرت هصه اور حضرت عائشه كوتوبه كی طرف متوجه فرمایا ب ارشاد فرمایا كداگرتم الله كی بارگاه میں تو به كرلوتو به تمهار ب كئے بهتر ب كيونكه تمهار ب دل سيح راه ب بث مجع تصتمهارى باتوں ب متاثر موكر رسول الله عظیم في شهد پينے اورائي جاريہ بيت متحت مونے سے اجتناب كرنے كا اراده فرماليا تھا اوراس كے بارے میں تم كھالى تھى حالانكم آپ كويد چيزيں پيند تھيں ان باتوں سے جورسول الله عظیمتے كونكيف پنچى اس كی وجہ سے اللہ تعالى التو تو

کرنے کی طرف متوجہ فر مایا۔

دوسری آیت میں آپ کی از واج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اگر نبی کریم علیہ تم کوطلاق دے دیں تو ان کا پروردگار عقریب تمہارے بدلہ تم سے اچھی عورتیں عطا فر مادے گا بیعورتیں اسلام والی ایمان والی، فر ما نبر واری کر نیوالی، تو بہ کرنے والی، عبادت کر نیوالی، روزہ رکھنے والی ہونگی، جن میں ہیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی، پھرالیا واقعہ پیش نہیں آیا، ندرسول اللہ عقامی نے انہیں طلاق دی اور ندان سے بدلہ دوسری ہویاں عطاکی گئیں۔

مزیدفرمایا که اگرتم دونوں آپس میں کسی ایسے امر پرایک دوسرے کی مدوکرتی رہوگی جس سے رسول اللہ عظیمی کو تکلیف پہنچ علی ہوتو رسول اللہ عظیمی کواس سے ضرر نہیں پہنچے گا کیونکہ اللہ اٹکا مولی ہے اور جبریل بھی اور مونین بھی ، اور اس کے بعد فرشتے بھی مدگار ہیں ، جس کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہواور فرشتوں کی خاص کر جبریل کی اور صالح مونین کی مدد ہو، اسے تبہارے مشورے کیا نقصان دے سکتے ہیں۔

حضرت عرس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیایا رسول اللہ میں مجد میں داخل ہوا تو دیکھا مونین بیٹے ہیں اور یوں کہدرہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اجازت ہو تو میں انہیں ، میں نے عرض کیا آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں بتادوں کہ طلاق نہیں دی آپ نے فرمایا گرجا ہوتو بتاوو۔

اس کے بعدرسول اللہ علی ہالا خانے سے بیچاتر آئے ، ابھی آپ کوانتیس دن ہوئے تھے۔ حضرت عاتشرضی اللہ عنہانے عرض کیا کہ ابھی 74 دن ہوئے ہیں آپ نے فر مایا بیانتیس کامہینہ ہے۔ راخ مجمل موری اللہ عنہ اللہ میں گے، آپ نے فر مایا بیانتیس کامہینہ ہے۔ (راخ مجمل موری اللہ ۲۸)

يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوَا آنفُسَكُمْ وَآهِلِيَّكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا

اک ایمان والو! بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، اس پر

مَلِيكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْضُونَ اللهُ مَا آمَرُهُ مْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَأْيَهُا الَّذِينَ

نر نة مقرر مين جونت مزاج مين مضوط مين وه اس كام مين الله كى نافر ماني نبين كرت جس كاده انبين عمر دياجا تا ہے۔ كفروا كر تعتين و والكيوم إنها تجزون ماكن تو توكيك كي كي الكن بن الموا فو ووقي آلى الله

ریب ہے کہ تہارا رب تہارے گناہوں کا کفارہ فرمادے گااور تہمیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے

ریہ ہے کہ تہارا رب تہارے کناہوں کا کنارہ فرادے کااور مہیں آیے باقوں میںوائل فرائے کا بن نے یچے الکھوڑیومرکا یمخیزی اللہ النہی والزین البوامعہ نورهم کیشعی بین ایٹریھے مو

نہریں جاری ہوں گی، جس دن اللہ نبی عظیم کو اور ان کو رسوا نہ فرمائے گا جو اہل ایمان ان کے ساتھ ہیں ان کا نور ان کے سامنے اور

بِالْبِهِ الْبِهِ مُرِيعُولُونَ رَبِّنَا الْمِهُ لِنَا نُورُنَا وَاغْفِرُلْنَا ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَى مِ قَلِ يَرُ۞ بِالِيَّهَا النَّبِعِيُّ ان کی دانی طرف دورتا ہوگا وہ عرض کرتے ہوئے کہ ہمارے نور کو پورا فرمادے اور ہماری منفرت فرمادے، بینک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اے ہی!

جَاهِدِ النُّفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِ مِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَمَّ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ®

جہاد کیجے کافروں سے اور منافقوں سے، اور ان پر مختی کیجے اور ان کا محکانہ دوزن ہے اور وہ بری جگ ہے

ا بنی جانوں کواور اہل وعیال کودوز خسے بچانے کا اور سچی توبہ کرنے کا حکم منفسید: یوارآیات کا ترجہ ہے ہی تا یہ میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا کتم اپنی جانوں کواور اپنے گھر والوں کوایی

آ گ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر ہیں دنیا میں جوآ گ ہے وہ ککڑی یا تیل یا گیس سے جلتی ہے اور ہے بھی کم گرم اور

دوزخ کی آگ کا بندھن انسان ہیں اور پھر ہیں اور وہ آگ بہت زیادہ گرم بھی ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ دوزخ کی آ گ دنیا کی آ گ سے انہتر درجہ زیادہ گرم ہے (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۲۳۲) الی آ گ سے بچنا اورا پنے گھر والوں کو بچاناعقل کے اعتبار سے بھی ضروری ہے اور یہ بچنا اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے خود بھی

بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے انہیں دینی اخکام سکھائے اور ان پڑمل کرائے دنیا میں کھلانے پہنانے کے لئے اپنے اہل وعیال کے لئے انتظام تو کرتے ہیں لیکن دوزخ کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا اس میں عموماً غفلت برتی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تھم دیا کہتم اپنی جانوں کو بھی اس آگ سے بچاؤاور اپنے اہل وعیال کو بھی اس میں فرائض وواجبات کا خود

ا ہتما م کرنے اور اہل وعیال ہے عمل کرانے کا حکم آ گیا اور گنا ہوں ہے بچنے اور بچانے کا بھی بلکہ حلال کھانے اور کھلانے کا حکم بھی بعد علی سے مصرف کے مصرف نام میں مشتر میں مشتر کی است کی اور بچانے کا بھی بلکہ حلال کھانے اور کھلانے کا حکم بھی

آ گیا،حرام کھانااوراولا دکوحرام کھلانادوزخ میں جانے اور لے جانے کا ذریعہ ہے۔ سیار سے اللہ میں میں نہ ایس کا

حضرت جابر رہ ہے۔ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو گا جنت میں داخل نہ ہو گا اور جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو گا ، دوزخ اسکی زیادہ مستحق ہو گی۔ (مشکو ۃ المصابح صفحہ ۲۲۲) حلال کمائے ،حلال کھائے اور بیوی بچوں کو بھی حلال کھلائے حرام سے بیچے اور حرام سے بیچائے حرام سے بیٹے بھر دیناان کے ساتھ ہمدر دی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ظلم ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھا نا بھی ضروری ہے کیونکے ممل بغیر علم کے نہیں ہوسکتا علم سے بغیر جو

عمل موكاوه غلط موكاوه بهى عذاب دوزخ كاسبب علا

تفیر در منثور میں صفحہ ۱۳ جا بحوالہ طرانی، حاکم ، اور بیبی حضرت عبداللہ کے انسان کیا ہے کہ دیہ پھر جن کا ذکر اللہ تعالی نے جیسے چا ہا بیدا فر ما دیا (اس آگ کی و قُو کُو کھا النّاسُ و الْحِجَارُةُ میں فرمایا ہے کبریت (گذھک) کے پھر ہیں اللہ تعالی نے جیسے چا ہا بیدا فر ما دیا (اس آگ کی تیزی پھر گندھک کے پھر وں کا ایندھن ہونا اس سب کا تصور کرے، خود بھی سوچے اور اہل وعیال کو بھی سجھائے تا کہ گنا ہوں کے چھوڑ نے پر فس آ مادہ ہوجائے ، دو زخ پر جوفر شتے مقرر ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ سخت مزاح ہیں اور بہت زیادہ مضبوط ہیں ، اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو تھم ملتا ہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے جو پھر انہیں تھر ہیں ، اس میں یہ بیا کہ کوئی بھی دوز نی ان فرشتوں سے جان چھڑ اکر دوز خ کا دروازہ کھول کریا دیواروں کو بھاند کر نہیں جا سکتا ، انہیں جو بھی تھم ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ اس کی فیل کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں اس خطاب کا تذکرہ فرمایا جو کا فروں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ کا فرعذاب سے چھوٹے کے لئے عذر پیش کریں گے ان سے کہا جائے گااے کا فروا آج تم عذر پیش نذکرہ، دنیا میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھاتم نے اللہ کوئیس مانا اس کی باتوں کو جھلا ٹیا قیامت کے دن کا انکار کر دیا جو کچھتم نے دنیا میں کیا آج یہاں پرای کا بدلہ دیا جا تا ہے۔

تیسری آیت میں اہلِ ایمان کوتوبہ کرنے کا تھم دیا اور اس کا فائدہ بتایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ بیتوبہ پکی اور مضبوط ہو۔ توبہ کرنے سے تمہار ارب تمہارے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور ایسے باغات میں واکل فرمادے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

معالم التزیل میں توبة النصوح کی تشریح میں حضرت معافر اللہ سے نقل کیا ہے کہ ایسی توبہ ہوجس کے بعد گناہ کرنے کے لئے واپس نہلوٹے جیسے کہ دودھ تقنوں میں واپس نہیں آتا۔

 کا فرول اور منافقول سے جہاد کرنے کا تھم: چوتی آیت میں رسول اللہ عظی کو خطاب فرمایا کہ اے نہی آ آپ کا فروں سے اور منافقول سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ تختی سے چیش آئیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ دوز خے اور دہ پراٹھکانہ ہے۔

علامة قرطی رحمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں کافروں سے جہاد بالسیف کا اور منافقوں پر ججت قائم کرنے کا تھم فر مایا ہے انہیں بیتانا کہ آخرت میں تہماری بدحالی ہوگی اور تہمارے ساتھ نور نہ ہوگا اور مؤنین کے ساتھ بل صراط پر نہ گزر سکو کے بیسب ان کے ساتھ جہاد کرنے اور تخق کا محالمہ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرنے اور تخق کا محالمہ کرنے کو شامل ہے پھر حضرت حسن سے نہاں تھی محاجب روح المغائی نے بھی ان پر حدود قائم کیجئے کیونکہ وہ السے کام کر کے دیا ہوں کی کھیک ہے ، احتر کے خیال میں و الحفظ عَلَيْهِمُ کام کام مداق یہ بھی ہے کہ منافقوں کی حرکتیں ایک عرصہ تک برداشت کرنے کے بعد انہیں ذلت کے ساتھ نام لے لے کر پکڑ پکڑ کرم جدنوی سے زکال دیا گیا تھا۔ کماؤ کرناہ فی تفیر سورة البقر ق۔

# ضُرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجِ وَامْرَاتَ لُوْطِ كَانْتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ

اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا حال بیان فرمایا ہے دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو

مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَنَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّار

ا مرای ایرون کے ماتھ دوز خ میں واقل ہوجا واور اللہ نے اللہ ایمان کے لئے قرمون کی ہوی کا حال بیان فرمایا ہے جبکداس نے عرض کیا کرا مے مرے دب میرے لئے

و الان كى المحدودة رئيس داس وجاداورانش خال المان كے لئے فرقون ل يون كا حال بيان فرمايا ہے جماس نے فرق كيا كى مے عِنْكَ لَكَ بَيْنَا فِي الْجِنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِي مِنَ الْقُومِ الْظُلِيدِين ﴿ وَمُونِيمُ

اپ قرب میں جنت میں گھر بنادیجے اور مجھے فرجون سے اور ظالم قوم سے نجات دیجے اور عمران کی بیٹی مریم

ابْنَتَ عِمْرَنَ الَّذِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَعْنَا فِيُرِمِنُ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمْتِ رُبِّهَا

کا حال بیان فرمایا جس نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا سو ہم نے اس میں اپنی روح چونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات ک

وَكُتُمِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنتِينَ ﴿

اوراس کی کتابوں کی تفدیق کی اور وہ فرما نیرواروں میں سے تھی۔

حضرت نوح ولوط علیهاالسلام کی بیویاں کا فرہ تھیں اور فرعون کی بیوی اور حضرت مریم مومنات میں سے تھیں

قضمسيون ان آيات من دوالي عورتون كاتذكره فرمايا بجونبون ك نكاح من بوت بوئ كافره تمين اور كفريجى رين اوردوايان دالى عورتون كاتذكره فرمايا في اوردوايان دالى عورتون كاتذكره فرمايا في اوردوايان دالى عورتون كاتذكره فرمايا في اوردوايان من سايد حضرت نوح التفايقة كي اوردوسرى

حضرت لوط القلیمانی ہوی ہے (بیشرائع سابقہ کی بات ہے ان کی شریعتوں میں کافرہ مورت سے نکاح جائز تھا ہماری شریعت میں صرف مسلمہ اور کتابی عورت سے نکاح جائز ہے کافرہ غیر کتابیہ سے نکاح کرناجائز نہیں ہے )

حضرت نوح الطَّنِينِ كَا جِسِه ايك بيٹا كافرتھا مجھانے بجھانے اورطوفان كاعذاب نظروں سے دیکھنے کے باوجودا يمان شلايا ای طرح سے آپ كی ہوى نے بھی ایمان قبول نه كيا اللہ كے ايك نبی كے ساتھ دہتی رہی ليكن موس ہونا گوارہ نه كيا، معالم النز مل میں حضرت ابن عباس ﷺ نے قل كيا ہے كہ بيكورت يوں كہا كرتی تھی كہ میشخص ديوانہ ہے۔

دوسری کافرہ مورت جس کا ذکر فرمایا حضرت لوط الطبیقائی بوی تھی قرآن مجید میں کئی عگدیہ بتایا ہے کہ حضرت لوط الطبیقائی قوم کے لوگ غیر فطری عمل کرتے تھے اور مردوں ہے جموت پوری کرتے تھے حضرت لوط الطبیقائی نے بار ہا آئیس سمجھایا لیکن وہ لوگ نہ مانے ، معالم التزیل میں یکھا ہے کہ ان کی بوی قوم کے لوگوں کی مد کرتی تھی اور جب کوئی مہمان جھڑے لیا سے نہا کہ کا آپ وقت تمہارا مقصد پورا ہوسکتا ہے (آگ جلانے کو اس نے مہمانوں کی آمد کا مثان بنار کھا تھا قوم کے لوگ دھواں یا روشی دیکھی کر سمجھ جاتے تھے کہ مہمان آئے ہیں اور پھران سے خواہش پوری کرنیکی کوشش کرتے ہوئے ان دونوں یا توں کو کھھا ہے لینی میں جس فر خواہش کوری کرنیکی کوشش کرتے ہوئے ان دونوں یا توں کو کھھا ہے لینی میں کہ حضرت نوح الطبیقائی کی موری آپ کو دیوانہ بتاتی تھی اور حضرت لوط الطبیقائی بیوی مہمانوں کی خبردے دیتی تھی (ہم قال رواہ جمع وصحے الحاکم عن ابن عباس ) بیوی آپ کو دیوانہ بتاتی تھی اور حضرت لوط الطبیقائی بیوی مہمانوں کی خبردے دیتی تھی (ہم قال رواہ جمع وصحے الحاکم عن ابن عباس ) ان کو دوسرے دوز خیوں کے ساتھ دوز رخ میں جانا پر اان کے شوہروں کا نبی ہونا ان سے پھی کام نہ آیا۔

ان ودوسرے دور بیوں سے ما محمد اللہ تعالی کے جاروں ہیں اللہ تعالی شانہ نے ہرا یے فض کی امید وقط کردیا جوخود گناہ گار ہو ( کفر کی معصیت ہویا فستی کی اور امید بید کھتا ہوکہ جن نیک بندوں سے میر اتعلق ہاں کی نیکی اورخو پی میر نے تعلق کی وجہ سے جھے نفع دے گی خود گنا ہا گار ہوتے ہوئے اپنے معمد کا نیک ہونا کا منہیں آسکتا، پی نجات کی خود گر کریں، جولوگ نمیتوں پر جروسہ کر کے ایمان کی خود گل کریں، جولوگ نمیتوں پر جمروسہ کر کے ایمان سے اورا ممالی صالح سے دورر سے ہیں اور یوں جھتے ہیں کہ کی کی ہوکیا بیٹایا پوتایا نواسہ ہونے سے ہماری نجات ہوجائے گی سیان کی من یو کب المعصیة ان ینفعہ صلاح غیرہ (اللہ تعالی نے اس آیت سے ہمالی غلطی ہے۔قطع اللہ بھلہ الآیة طبع کل من یو کب المعصیة ان ینفعہ صلاح غیرہ (اللہ تعالی نے اس آیت سے ہمالی آئی اس میں میں کہ اسے دوسروں کی نیکیاں فائدہ دیں گی) (صفرہ ۱۳۳۸ ہے)

جن دومومن عورتوں کا تذکرہ فر مایاان میں ایک فرعون کی بیوی تھی وہ حضرت موسی القیاد برایمان لے آئی تھی۔جولوگ ایمان لے آئے تھے فرعون آئییں پردی تکلیفیں پہنچا تا تھا، بیان کیا جا تا ہے کہ اہلِ ایمان کوز مین پرلٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑو بتا تھا اوراس وجہ سے اسورہ عس اورسورہ عوالفیر میں ذو الاو تاد (کیلوں والا) بتایا ہے تفسیر روح المعانی میں حضرت ابو ہر یرہ تھے سے نقل کیا ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑوی تھی جب کیلیں گاڑنے والے جدا ہو گئے تو فرشتوں نے اس پر سامیر کردیا اس وقت اس نے بیدو ماکی: رَبِّ ابنی لی عِندَکَ بَیْتًا فی الْجَدَّةَ (اے میرے رب میرے لئے اپنی پاس جنت میں گھر بناد سے بیاں جنت میں گھر بنادوں کے مقامات عالیہ میں جگہ فیصل میں ایک جنت والا گھراسی وقت میں میں اس میں کیا۔

جنت میں بلند مرتبوں کی درخواست کرنے کے بعد یوں دعا کی کہ وَ نَجْنِی مِنْ فِرْ عَوْنَ وَعَمَلِهِ (کہ یارب جُھے فرعون سے ادراس کے مل سے نجات دید ہے) اور ساتھ ہی یوں بھی دعاء کی وَ نَجْنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ (کہ جُھے فالم قوم سے نجات دے دیجئے) ان ظالموں سے فرعون کے کارندے انسار واعوان مراد ہیں جوفرعون کے کم سے اہل ایمان کو تکلیفیں کہنچایا کرتے تھے (روح المعانی صفحہ ۱۹۳۱: ۲۸۶) معالم النز یل میں کھا ہے کہ جب فرعون نے اپنے کارندوں کو کھم دیا کہ اس

کے سینے پر بھاری پھر رکھدیا جائے۔ جب پھر لے کرآ ئے تو انہوں نے ذکورہ بالا دعاکی انہوں نے اپنا گھر جنت میں و کھولیا جوموتوں كا كمر تعااوراى وقت روح بروازكر كى جب لوكول نے بقرركما تو بلاروح كاجهم تعانبيس اس بقر سے كوئى تكليف نبيس بيني اور حضرت حسن اوراین کیمان نے قل کیا ہے کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کو جنت میں او پراٹھالیا وہ وہاں کھاتی پیتی ہیں۔ (واللہ اعلم بالسواب)

رسول الله عليه في خن عورتوں كي فضيلت بيان فرمائي ہے ان ميں حضرت فديجة ، حضرت مريم ، حضرت سيدہ فاطمية ، حضرت عا ئشەصدىقة ،اورحضرت آسية كى فضيلت كا ذكرملتا ہے (روح المعانی) \_ آسيەفرعون كى بيوكى كا نام تھا۔

سیح بخاری صفی ۵۳۲: ج امیں ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا کہ مردوں میں بہت کامل ہوئے اور عورتوں میں سے

کامل نہیں ہیں مگر مریم (حضرت عیسی الطّیکائی والدہ) اور آسید (فرعون کی بیوی) اور عائشہ کی فضیلت لوگوں پر الی ہے جیسی

فضیلت ہے ریکی باقی کھانوں یر۔

ايلِ ايمان كوحضرت مريم بنت عمران كاحال بهي بتايان كالتذكره سورة آل عمران ركوع نمبر ١٠ اورنمبر ٥ مين اورسورة مريم ركوع نمبرا اورسورة الانبياءركوع نمبرا میں پہلے گزر چکا ہے مید صفرت عیسی الطّفیٰانی کی والدہ تھیں چونکہ حضرت عیسی الطّفیٰ بغیریاب کے پعیدا ہوئے تھاس لئے بن اسرائیل نے حضرت مریم پر تہت دھری تھی۔اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت اور یا کبازی بیان فرمائی۔ارشاد فرمايا: وَمَوْيَمَ ابْنَتَ عِمُوانَ الَّتِيِّ أَحُصَنَتُ فَوْجَهَا (اورالله فابلِ ايمان كے لئے مريم بنت عمران كى مثال بيان فرمائی جس نے اپنی ناموس کومحفوظ رکھا)

فَنَفَخُنَا فِيهِ مِنُ رُّوُجِنَا (سوبم في اس شايل بور يهوك دي)-

الله تعالی شانه نے حضرت جرئیل التکنین وجیجا جنہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک دیا اس سے حمل قرار یا گیا

اور کچھ دفت گزرنے کے بعد حضرت عیسی التلفیلا پیدا ہو گئے ،جس کی تفصیل سورۃ مریم میں گزر چکی ہے۔

حضرت مریم کی پاکدامنی بیان فرمانے کے بعدان کی دوصفات بیان فرمائیں۔ارشاد فرمایا و صَدَّقَتُ مِکلِمَاتِ رَبُّهَا وَكُتبه (اوراس نے اپنے رب كے كلمات كى اوراس كى كتابوں كى تقىديق كى) يەضمون تمام ايمانيات كوشامل ہے۔ نيز

فرمايا: وَكَانَتُ مِنَ الْقَافِتِينَ ﴿ (اوروه فرما نبردارول مِن عَلَى) يعنى الله تعالى كى اطاعت اورفر ما نبردارى من كلى راتى تقى ، عر في قواعد كاعتبار ب بظاهر و كانت من القانتات مونا عام الشيخ (جوصيفة انيث م) وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ جوفر ما يا

اس كے بارے ميں بعض مفسر نے يوں كہا ہے كہ يہال لفظ القوم محذوف ہے يعنى و كانت من القوم القانتين۔

بعض علاء نے فرمایا کدید بتانامقصود ہے کہ وہ ایسے کنبدادر قبیلہ سے تھیں جواہلِ صلاح تصاور اللہ تعالی کے فرمانبردار تھے اور بعض علاء نے سی کت بیان کیا ہے کہ صیغہ تذکیر تعلیب کے لئے ہے اور مطلب سیہے کہ وہ عبادت کرنے میں ان مردوں کے شارمیں آ کئیں جوعبادت و طاعت میں ہی ملے رہتے تھے چونکہ عموماً عبادات میں مرد ہی پیش پیش ہوتے ہیں اس لئے حضرت مریم کو عبادت مين مشغول رنبخ والے مردول مين ثار فرماديا۔ حديث شريف مين جو تحمُلَ مِنَ الرِّ جَالِ تَحْثِيرٌ وَكَمْ يَكُمُلُ

مِنَ النِّسَابَةِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنُتِ عِمُوانَ وَآسِيةً امْرَاةِ فِرْعَوُنَ فرايا إلى سال طرف اشاره لمبتائ وهذا آخر تفسير سورة التحريم والحمد لله العلى الكريم العظيم

والصلواة على نبي محمد المصطفى الذي هدئ الى الطريق المستقيم و على اله و صحبه المذين امنوابه بقلب سليم و دعواالي الدين القويم

## مُنْ الْمُلْكِيكِينَ كُنْ عُنْ لِنُونَ الْيَدِي وَالْمُونِ الْمُلْكِينِ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

سوره ملک مکرمه میں نازل ہوئی ،اس میں تیس آیات اور دورکوع ہیں

#### بِسُ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ يُمِن

شروع كرتا ہول الله كے نام سے جو يرام بربان اور نہايت رحم والا ب

## تَكْرُكُ الَّذِي بِيكِ وِالْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وہ بری عالی ذات جس کے قیضے عمل ملک ہے اور وہ ہر چیز پر تاور ہے جس نے بیدا کیا موت کو

#### وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوَكُمُ اَيُّكُمُ اَحْسَنُ عَلَا وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَقُورُ ۗ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

اور حیات کو تاکہ وہ تہیں آ زمائے کہ تم میں کون مخص عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے اور وہ عزیز ہے مفور ہے جس نے پیدا کیا سات

#### سَمُوتٍ طِبَاقًا مَا تُرَى فِي خَلْقِ الرَّحُمْنِ مِنْ تَفُوَّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُّ هَلْ تَرَى مِنْ

آ سانوں کو تہ بہ ته، اے خاطب تو رضان کی تخلیق میں کوئی ظل جین دیکھے گا، مو تو پھر نظر وال کر دیکھ لے کیا تجھے کوئی

## فُطُوْرٍ وَثُمَّ ارْجِعِ الْبَصْرُكَرْتَكُن يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصُرُ خَاسِمًا وَهُو حَسِيْنُ وَلَقَالُ زَيِّنًا

خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ تیری نگاہ ذلیل ہو کر تھک کر تیری طرف لوٹ آئے گی، اور ہم نے

#### التَّمَاءُ الدُّنياءِ مَكَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِيْنِ وَاعْتَكُنَا لَهُمْ عَنَابَ السَّعِيْرِ

قریب والے آسان کو چراغوں ہے آ راستہ کیا ہےاورہم نے ان کوشیطا نوں کے مارنے کا ذریعے بنادیا ہے،اورہم نے ان کے لئے دوزخ کاعذاب تیار کر دکھا ہے

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے سارا ملک اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اسی نے موت وحیات کو پیدا فرمایا تا کہ مہیں آ زمائے

قصیب ان آیات میں اللہ تعالی کی ذات عالی کی عظمت اور سلطنت اور شان خالقیت بیان فرمائی ہے۔اول تو یہ فرمایا کہ وہ ذات برتر ہے اور بالا ہے جس کے قبضے میں پورا ملک ہے سارے عالم میں اس کا راج ہے اس کی سلطنت ہے اس کی قدرت سے کوئی بھی با برنہیں ،سورہ بیس میں فرمایا:

فسنبخن اللذي بيكده ملكون مكون شيء (سوپاک موه ذات جس ك بيند بير كى سلطنت م) دوم يه فرمايا كده مرجز پر قادر مهم مه فرمايا كداس نے موت كواور حيات كو بيدا فرمايا مه اور دونوں كے بيدا فرماني ديا من بوى حكمت مه اور وہ يہ كرتم بيس آ زمائ كرتم ميں مل كا عتبار سے سب سے اچھا كون مهم مطلب يہ مح كه انسان دنيا ميس آت جات بيس بيدا موت وحيات يوں بى بغير حكمت كنيس مي، انسان يوں نه مجھ كه جاتے بيس بيدا موت وحيات يوں بى بغير حكمت كنيس مي، انسان يوں نه مجھ كه ميں يول بى عبث بغير كى حكمت كي بيدا كيا كيا سورہ قيامة ميں فرمايا: آين حسنب الإنسان أن يُترك سُدًى (كيا انسان ميل كرتا ہے كداسے يوں بى جھوڑ ديا جائے گا)۔

ندانسان کی تخلیق عبث ہے نداس کی زندگی خواہ تو اس کے پیدا کرنے والے نے اس کی زندگی کے لئے احکام بھیج ہیں ان احکام پھیج ہیں ان احکام پھیج ہیں ان احکام پھیل کریا جتنا بھی زیادہ کو کی شخص اچھا عمل کرلے گائی قدرا چھا آ دی ہوگا اورخو بی کی صفت سے متصف ہوگا، پھر جنب مرے گاتو زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا اور جتنے جس کے اچھا عمال ہوئے اس قدرعا کم آخرت کی نعتوں سے مالا مال ہوگا، دنیا میں جینا ہے کم کرنا ہے پھر حماب کتاب ہے اجھے اعمال کا اچھا بدلہ ہے اور برے اعمال کی بری سزا ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا: اَفَحَسِبُتُم اَنْدُ مَا خَلَقُن کُم عَبَعًا وَ اَنْکُم اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَ (کیاتم نے بیزا کیا ای بری سرا ہے کہ م نے جہیں عبث بیدا کیا اور یہ کہتم آٹ گُٹم اَخسَنُ عَمَلًا کی تفیر بیدا کیا اور یہ کہتم ہاری طرف لوٹائے نہ جاؤگے ) سورہ ہودرکوع نمبرایک میں بھی لِینلُو کُٹم اَنْکُٹم اَخسَنُ عَمَلًا کی تفیر دیکھی لوبائے۔ (انوارالیان سوہ میں سے ا

چہارم بیفر مایا ہے کہ وہ عزیز لینی زبردست ہے کوئی بھی اس کی گرفت اور سلطنت سے باہر نہیں جاسکتا، جسے عذاب دینا چاہے وہ اس کے عذاب سے فئی نہیں سکتا اور وہ غفور بھی ہے جسے بخشا چاہے کوئی اس کی بخشش کوروک نہیں سکتا۔

بتجم بيفر مايا كداس نے سات آسان متدبة يعنى اوپر ينچے بيدافر مائے۔

ششم بدفر مایا که کدا سے خاطب تو رحمان جل مجده ی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا اس نے جس چیز کوجس طرح چا ہا بنایا آسانوں کوجیسا بنانا چا ہاوہ اس طرح وجود میں آگئے ندان میں کوئی شگاف ہے (وَ مَالَهَا مِنْ فُووُ جِ) اور ندایک آسان دوسرے آسان برگرتا ہے۔

بغیرستونوں کے قائم ہیں۔ ہرایک کے درمیان جتنا بعد رکھا ہے اس کے مطابق قائم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آسان سے لے کردوسرے آسان تک یا نچے سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے (کمانی المقلا آسفیہ ادمی احمد مالزندی)

، ہفتم یےفرمایا کہا ہے نخاطب تو نظر ڈال اور دکھے کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے پھرنظر ڈال اور ہار ہار دکھے گہری نظر سے دکھی غور وفکر وتامل کے ساتھ نگاہ ڈال جب تو نظر ڈالے گا تو تیری نظر ذکیل اور در ماندہ اور عاجز ہوکر تیری طرف لوٹ آئے گی تجھے کسی طرح کا رخنہ نظر نیر آئے گا۔

ہشتم یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قریب والے آسان کو چاغوں سے آراستہ کیا چاغوں سے ستارے مراد ہیں جیسا کہ سورة الصافات میں فرمایا: إِنَّا زَیَّنَا السَّمَآءَ اللَّانُیَا بِزِیْنَةِ نِ الْکُو اکِبِ (بیشک ہم نے قریب والے آسان کو بڑی زینت یعنی ستاروں کے ذریعہ ذینت دی)۔ رات کو آسان کی طرف دیکھوٹو ستاروں کی جگمگا ہٹ سے ایک خوبصورتی کا کیف محسوس ہوتا ہے یہ بات اصحاب فرحت وسروراور اہلِ نظر سے پوشیدہ ہیں۔

نهم برفرمایا که ہم نے ان چراغوں لین ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ شیاطین او پرجاتے ہیں تا کہ اہلِ ساءیعی حضرات طالکہ علیہ مالیام کی با تیں سیں۔ ستاروں سے ان کے مارنے کا کام بھی لیاجا تا ہے ضروری نہیں کہ ستارہ خودا پی جگہ سے مث کرشیطان کو گئے ستاروں میں سے چنگاریاں نگتی ہیں جوشیاطین کو مارتی ہیں سورہ تجرمین فرمایا: إلّا مَنِ اسْتَوَقَ المسَّمْعَ فَاتَبُعَهُ شِهَابٌ مَّبِینٌ ( مَرید کہ کوئی بات چوری سے ن بھا گے قاس کے پیچے ایک روشن شعلدلگ لیتا ہے)

دہم بیفر مایا کہ ہم نے شیاطین کے لئے دہمی ہوئی آ گ کا عذاب تیار کررکھا ہے شیاطین کی بڑی بڑی شرارتیں ہیں خود بھی کافر ہیں بنی آ دم کو بھی کفر پر رکھنا چاہتے ہیں اور جو خض ایمان لے آئے اس کو گنا ہوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔آ. سان کے قریب جا کرفرشتوں کی ہاتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں جو تکوینی امور سے متعلق ہیں جیسے ہی چینچتے ہیں،انگاروں اور چنگاریوں کی مار پڑتی ہے جس سے بعض مرجاتے ہیں اور بعض مجنون لیعنی دیوانے ہوجاتے ہیں، اگرا نگارہ لگنے سے پہلے ان میں ہے کی نے ایک آدھ بات من لی تو زمین پر آکر اس بات کو کا بن کے کان میں ڈال دیتا ہے پھروہ اس میں سوجھوٹ ملاکر بیان کر دیتا ہے شیاطین اس لئے بیر کت کرتے ہیں کہ لوگوں کو کا بنوں کا معتقد بنا نمیں اور ایمان سے دور رکھیں۔ (مزید تفصیل کھے کئے سورۃ النحل (۲۶) اور سورۃ الصافات (۱۶) اور سورۃ سپا (۲۳) کی تفسیر ملاحظہ کی جائے )۔

فائدہ: سورۃ الملک کے شروع میں جو خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیوٰةَ فَرَمَایا ہے اس سے بظاہر متبادر یہی ہے کہ موت اور حیات دونوں وجودی چزیں ہیں اگر موت کو عدم الحیاۃ سے تعبیر کیاجائے تو یوں سجھ میں آتا ہے کہ ان کی روحیں نکال کی جاتی ہیں روح کا نکالنا اور نکلنا یو وجودی چزیں ہے اس اعتبار سے موت کو دجودی چز کہنے میں کسی تامل کی بات نہیں ہے اور اس میں زیادہ غور وفکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

## وَلِلَّذِينَ كَفَرُوْ ابِرَيِّهِ مُعَنَابُ جَهَنَّمُ وبِأَسَ الْمُصِيْرُ وإِذًا ٱلْقُوْ افِيْهَا سَمِعُوا لَهَا

اور جن لوگوں نے تفری ان کے لئے جہم کا عذاب ہے اور وہ لوٹے کی بری جگہ ہے جب بدلوگ اس میں ڈالے جائیں گے قاس کی زوردار آ داز میں گے، مشرک العربی العربی

اوروہ جوش مار ہی ہوگی الیا محسوں ہوگا کہوہ عصد کی وجہ سے میسٹ بڑے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کی کوئی جماعت ڈائی جائے گی ان سے دوز خ کے محافظ نوچیس کے کیا

نَذِيْرُ ۗ قَالُوا بِلَى قَلْ جَآءَ نَا نَذِيْرُهُ فَكُنَّ بُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ عَ إِن اَنْتُمْ

تمبارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔وہ جواب میں کہیں گے ہاں ہارے پاس ڈارنے والا آیا تو تفاسوہم نے جٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نازل

اللافي ضَلْلِ كَبِينُو وَقَالُوا لِوَكُنَا نَسْمَعُ آوْنَعُقِلُ مَا كُتَافِيَ أَصْعَبِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوا

بِيُنَائِهُمْ فَنُحْقًا لِأَصْلِي السَّعِيْرِهِ

. گے۔ سودوری ہے خلنے والی آگ والوں کے لئے

کا فروں کا دوزخ میں داخلہ، دوزخ کاغیظ وغضب، اہل دوزخ سے سوال وجواب اوران کا اقرار کہ ہم گمراہ تھے

قصسین گرفتر آیت میں بتایا کہ شیاطین کے لئے جاتی ہوئی آگ کا عذاب تیار فرمایا ہے۔ ان آیات میں کا فروں کے عذاب کا تذکر ففر مایا جو کفر میں شیاطین کے ہمنوا ہیں، اور شیاطین کے ترغیب دینے اور کفر پر جمانے سے کفر کو اختیار کئے ہوئے ہیں، فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیاان کے لئے جنم کا عذاب ہے اور جنم بری جگہ ہے اور براٹھ کا نہ ہے چرفر مایا کہ جب بدلوگ دوز نے میں ڈالے جا کیں گے تو دوز نے کی سخت دہشت ناک اور وحشت ناک آ وازسنیں گے وہ جوش مارتی ہوگی اس کے جوش کا میمالم ہوگا کہ گویا ابھی غصی دجہ سے پھٹ پڑے گی میغ صاب اللہ تعالی کے دشمنوں پر آئے گا۔ سورة الفرقان میں فرمایا ہے:

اللہ کے اللہ کا تکھ کے میں دور سے دیکھے گی تو غصے میں اللہ کے شاہیں دور سے دیکھے گی تو غصے میں فرمایا ہے:

اللہ کے اللہ کا تکھ کے میں میکٹ کو تا تھ کے میکٹ کے دوز نے انہیں دور سے دیکھے گی تو غصے میں فرمایا ہے:

بھری ہوئی اس کے جوش کی آواز شیل گے۔ کُلْمَ آ اُلْقِی فِیْهَا فُو جُ (الآیات) جب بھی کافروں کی کوئی جماعت دوز خیس ڈالی جائے گی تو جھڑ کے اور ڈانٹے کے طور پر دوز خے محافظین ان سے دریافت کریں گے (کہ تمہیں یہاں آٹا کسے ہوا) کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا لینی اللہ تعالی نے جو بی آ دم کی طرف اپنی رسول بھیجے تھے ان میں سے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا جس نے تمہیں منکرین کے عذاب سے باخبر کیا اور جھٹلا نے والوں کی سزا بیان فرمائی؟ کافرید تن کر جواب دیں گے کہ ہاں ڈارنے والاتو آیا تھا لیکن ہم نے ان کو جھٹلا یا اور یوں کہ دیا کہ اللہ نے بھی بھی کا زل نہیں کیا اور صرف جھٹلا یا میں بلکہ یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں ہی کو بڑی گراہی میں بتا دیا کا فرلوگ ساتھ ہی یوں بھی کہیں گے کہ اگر ہم بھے کے طور بران حضرات کی بات سنتے اور ان کی بات کو بھے تو آج ہم جھنے کے عذاب میں نہ ہوتے۔

فَاعُتَرَفُوا بِذَنْبِهِمُ (یہ بات کہ کرکہ اگرہم سنتے اور بھے تو آج جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے اپنے گناہ کا اقرار کرلیں کے لیم نے اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹالیا۔ فَسُحُقًا لِلَّصُحٰبِ السَّعِیْرِ (سوجلتی ہوئی آگ میں داخل ہونے دالوں کے لئے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری ہے) یہ دوری ہمیشہ کے لئے ہے بھی بھی ان پرزم نہ کیا جائے گا۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُكِبِيْرُ وَالسِّرُوْا قَوْلَكُمْ أَواجُهُرُوا بِهُ \*

بلاشہ جو لوگ اپ رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے منفرت ہے اور بڑا اجر ہے اور تم اپنی بات کو جیکے سے کہو یا زور سے

## اِنَّهُ عَلِيْمُ بِنَاتِ الصُّنُ وَوِ الكِيعُلُمُ مِنْ خَلَقُ وَهُو التَّطِيفُ الْخَبِيْرُةُ

ه بینک وه سینوں کی باتوں کو جانے والا ہے، کیا وہ نہیں جانا جس نے پیدا کیا طالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے

## الله تعالی سے ڈرنے والوں کے لئے بردی مغفرت ہے اور اجر کریم ہے

قفسيو: يتن آيات بين بيلي آيت بين الم ايمان كا اورا عمالي صالح كا اور گناموں سے بيخ كا قائدہ بتايا ان كے لئے مغرت ہاوران كے لئے بواا جربھى ہے (جس طرح يعنى كه كافروں كے لئے عذاب سعر ہے اس طرح الم ايمان كے لئے اجر كبير ہے جوبھى كوئى شخص جنت بين داخل ہوگا اے اس كا اجرو ہال كی نعتوں كی صورت ميں طے گا، دوسرى آيت ميں يہ فر مايا كه تم لوگ آ ہتہ ہے بات كرويا زوركى آواز ہو اللہ تعالى دونوں طرح كى آواز كونتا ہے اورا گركوئى بات بالكل ہى بے آواز ہو مثلاً دل ميں كوئى بات بالكل ہى بے آواز ہو مثلاً دل ميں كوئى بات طے كرلى ہويا كسى بھى گراى كا يقين كرليا ہواللہ تعالى كواس سب كی خبر ہے كوئكہ وہ سينہ كى باتوں كوجاتا ہے معالم المتز بل ميں لكھا ہے كہ شركين نے آپس ميں ايك دوسرے سے يوں كہا كہ چكے چكے باتيں كرواييا عذہ كو كہ محمود كا معبود ك

کیا وہ نہیں جا بتا جس نے پیدافر مایا: تیسری آیت میں فرمایا کتم اس بات کا افر ارکر نے ہوکہ اللہ تعالی نے ہی سب کو پیدا فرمایا، اللہ تعالی مجمد عظیمہ کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو اپنی ہر مخلوق کو کیسے نہ جانے گا تمہارے احوال واقو ال بھی اس کی مخلوق ہیں اسے ان سب کاعلم ہے زور سے یا آہتہ سے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس خلام راوو باطن کا اور ہر چیز ہر قول ہر نعل کا اس کو علم ہے اس کے احاط علمی سے کوئی چیز با ہر نہیں تمہار اسی خیال کرنا کہ آہتہ بات کریں گے تو وہ نہ سے گا اور اسے ہماری بات کاعلم نہ ہوگا اور علم نہ ہوگا اور علم نہ ہوگا اور اسے ہماری بات اور ضلالت یعنی

گراہی ہے۔وہ تبہارے عقائداورا عمال پرضرورسزادے گا۔

### هُوالَّذِي جَعَلَ لَكُو الْكَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَالِيهَا وَكُلُوا مِنْ يِزْقِهِ وَ النَّهُ وَرُهِ

وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو متحر بنادیا سوتم اس کے راستوں میں چلواوراس کی روزی میں سے کھاؤ، اوراس کے پاس دوبارہ زندہ ہوکر جانا ہے

عَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِف بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي مُورُهُ آمُ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَا

كياتم اس سے تذر ہو گئے جو آسان ميں بكدوه تم كوزين ميں دهناوے چروه زمين تحرقرانے كي ياتم اس سے بوف ہو كئے جو آسان مين ب

اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ مَذِيْرِهِ وَلَقَلْ كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ تَعْلِمِمْ

کہ وہ تم پر ایک بخت ہوا بھیج دے سوتمہیں عقریب معلوم ہوجائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے جمثلایا

فَكُيْفَ كَانَ نَكِيْرِهِ أَوْلَمْ يِرُوْا إِلَى التَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضَنَ ﴿ كَايْمُسِكُمُ قَ إِلَّا الرَّحْنُ

سومیراعذاب کیساتھا؟ کیاان لوگوں نے اپنے او پر پڑندول کؤئیس دیکھاجو ہر پھیلائے ہوئے ہیں اور پرول کوسیٹ لیتے ہیں، دخن کےعلاوہ کوئی انہیں تھا ہے ہوئے نہیں ہے

إِنَّ بِكُلِّ شَيْ بَصِيْرُ

ب شک وه جرچیز کاد یکھنے والا ہے

الله تعالی نے زمین کوتمہارے لئے مسخر فرمادیا اسے قدرت ہے کہ تہمیں زمین میں دھنسادے یا سخت آندھی بھیج دے بلندی پرجو پرندے اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کامحافظ ہے

قفسه بین ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور دا ذقیت بیان فر مائی ہے اول تو یفر مایا کہ یہ ذبین جس پرتم پہتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مخر فر مادی ہے۔ اس کو جیسے چاہتے ہوا ہے تصرف میں لاتے ہو نرم چیز ہے اسے کھود تے ہو بنیاویں ڈال کر گھر بناتے ہو۔ کنویں کھود تے ہو، ال اور ٹریکٹر چلا کر جیتی ہوتی ہو ۔ اس پر دہتے ہے ہوتا پا کی تک اس پر ڈالتے ہو۔ غرض یہ کہ دہ تمہارے کا مول میں آتی ہے اور تمہاری ضرور تو لیس استعال ہوتی ہے، تم اس کے داستوں میں چلو پھر وسفر کر و تجارت کرو یہاں کی چیزیں وہاں لے چیزیں بہاں لے کر آ واور جورزق تمہیں سفر کئے بغیر ل جائے یاسفر کر کے حاصل ہوا سے کھا و بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کارزق ہے اور ساتھ ہی ہیں تھی دور تا تھی دولت صرف اس حد تک نہیں ہے کہ یہیں کھا و بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کارزق ہو اور اس تھ میں وٹن ہونا ہے پھر صور پھو کے جانے پر قبروں سے اٹھنا ہے اور تھا ب کتاب کی کر بے خالق جل بحدہ کے حضور چیش بھی ہوتا ہے، چلو پھر و، کھا و پیواس کی نعتوں کا شکرا داکرواس کی فرما نبرداری میں لگو۔

پھر فر مایا کہتمہارے سامنے بید ہمارار سول ایمان کی دعوت پیش کرتا ہے اس کی بات مانواور فر مانبر داری کرو۔اس کی دعوت پر کان ندد هرنے اور قبول نہ کرنے ہے آسان سے بھی عذاب آسکتا ہے اور زمین سے بھی جس ذات پاک کا تھم آسانوں میں نافذ ہے کیا تم اس کی طرف سے مثر رہو گئے ہوکہ وہ تہمیں زمین میں دھنساد ہے۔ یہی زمین جس پر تمہارے قابو میں دیا ہے وہ اس زمین میں دھنسان ہے۔ کہا تم اس میں دھنسانے گئے تو زمین تحر تھر اکر تمہیں اس میں دھنسانے گئے تو زمین تحر تھر اکر تمہیں اس میں دھنسانے گئے تو زمین تحر تھر اکر

الف پلیٹ ہونے گئے گی جس سے تم اس کے اندر چلے جاؤ گے اور اس ذات پاک کو یہ بھی قدرت ہے جس کا آسان میں تھم اور تصرف جاری ہے کہ تم پر وہ ایک بخت ہوا بھیج دے زمین کے او پر ہوا چلتی ہے یہاں سے وہاں جاتی ہے۔ عام حالات میں معتدل رہتی ہے بھی تیز بھی ہوجاتی ہے لیکن عام طور سے اس کی رفتار میں اتن تیزی نہیں آتی کہ لوگوں کو اٹھا کر پھینک دے اس کے خالق اور مالک جل مجدہ کو پوری طرح قدرت حاصل ہے کہ وہ ہوا کو خوب زیادہ تیز چلاد ہے جوز مین پر بسنے والوں کو تہس نہیں کرد ہے جو لوگ اللہ کے دسول عظامتہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے انہیں اس سے ڈرنا چاہیئے کہ وہ ہوا کے ذریعے تمہیں ختم نہ کرد ہے جیسا کہ بعض گزشتہ امتوں پر ہوا کا عذاب آیا تھا۔

فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ مَلْدِيْدِ (سوعُقريبتم جان لوگ كه ميرا دُرانا كيما تقا) اگردنيا ميں عذاب نه آيا تويه نه مجها جائے كه يہاں ہے سے سالم گزرگئة آگرفت نهيں، موت كے بعد جو كفر پر عذاب ہوگا وہ بہت خت ہوگا۔ اس وقت بجھ ميں آئے گا كه رسولوں كے دَريع جو الله تعالى نے دين بھيجا تھا وہ حق تھا، ہم جو اس كے منكر ہوئے خود اپنا بى براكيا اور عذاب شديد ميں گرفتار ہوئے وَ لَقَدُ كُذُبَ اللّٰهِ يُنَ مِنُ قَبُلِهِم فَكُيْفَ كَانَ مَكِيْرِ (اور ان سے پہلے جولوگ گزرے ہيں انہوں نے حق كو جھلايا سوكيما تھا ميراعذاب پرانے مكذبين (جھلانے والوں كا انجام تهميں معلوم ہے اس سے عبرت حاصل كرادي )۔

اس کے بعد پر ندوں کا حال بیان فر ماکر اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ بیان فر مائی اور فر مایا:

#### اَمِّنَ هَٰذَا الَّذِي هُوجُنْ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرِّحْمِنِ إِنِ الْكَفِّرُونَ اللَّهِ عُرُونٍ فَ ہاں یہ تو بتاء رض کے سوا وہ کون ہے جو تہارا نظر بن کر تہاری مدد کر ہے، کافر لوگ مرف دوکے میں چے بین اکٹن هذا الَّذِی بَرُزُقِ کُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ اِنْ اَکْمُسَكَ رِزْقَ اِنْ اَکْمُسَكَ رِزْقَ اِنْ اَکْمُونِ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ اِنْ اَکْمُسَكَ مِنْ اللَّهِ اِنْ اَمْسَكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّا اللْمُعِلَّا الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالِ الْمُعَالِمُ الْمُ

اور بیبتا کا کده کون ہے جو سہیں رز ق دے اگرده اپنے رزق کوروک لے، بلکد بیلوگ سر شی پراور فرت پر جے ہوئے ہیں۔

## رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگار ہے؟ اگروہ اپنارزق روک لے توتم کیا کر سکتے ہو

قصصیبی: ان دونون آیول میں اللہ تعالی کے مد فرمانے اور رزق عطافر مانے کا اور کافروں کے غرور اور نفور میں اور سرشی میں ہوئے جانے کا ذکر ہے۔ ان آیوں کاسب نزول بعض مفسرین نے یہ کھا ہے کہ رسول اللہ عظیمی جو کافر رعوے حق قبول کرنے ہے اور بیجھتے تھے کہ ہمارے دعوے حق قبول کرنے ہے اور بیجھتے تھے کہ ہمارے اموال اور ہمارے افراد تو م اور قبیلہ کے لوگ ہماری تفاظت کرلیں گے، وہ بتوں سے نفع ضرر کی امیدر کھتے تھے ، اللہ تعالی نے ان کی دونوں باتوں کی ترویے مائی اول تو بیفر مائی کہ بتاؤ تمہارے وہ کون سے نشکر ہیں جورخن جل مجدہ کے علاوہ تمہاری مدد کردیں گے، علی تعالی کی طرف ہے کوئی عذاب آ جا ہے تو اسے دفع کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہو تھمیں دفت کہ دوئی عذاب آگیا تو ہمارے جوکشر افراد ہیں وہ دھاظت کرلیں گے، پھر فر مایا کہ یہ بھی بتاؤ کہ دازق مطلق ہو تہمیں رزق دیتا ہے اگروہ اپنے رزق کوروک لے تو بتاؤوہ کون سے جو تہمیں رزق دیدے؟ لیتی اس کے علاوہ تہمیں کوئی بھی رزق ویے والائہیں۔

مرح طرح کے دلائل سامنے آتے ہیں لیکن پھر بھی سرکٹی میں اور نفور میں لیمنی حق سے دور ہونے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ای کوفر مایا: مَلُ لِنْجُوا فِی عُمْتِوَ وَ نُفُورِ ﴿ لِلَدُوهُ الوَكُ سُرَثْی اور نفرت پر جے ہوئے ہیں )

### افَكُنْ يَكُشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِم آهُلَى آمُن يَكُشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ

سو کیا جو شخص منہ کے بل گر کر اوندھا جل رہا ہو وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ شخص جو سیدھے رائے پر چل رہا ہو؟

## قُلْ هُوالَّذِي أَنْفَاكُوْ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْآفِيْنَةُ قَلِيْلًامًا تَشْكُرُونَ®

آپ فرہاد بیجئے کہ اللہ وہی ہے جس نے جمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لئے کان اور آ تکھیں اور دل بنادیے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو

#### قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَ الِيُهِ تُحْشَرُونَ ®

آپ فر اد بیجئے کہ اللہ وہ ی ہے جس نے تم کوزین بر پھیلا دیا اورتم ای کے پاس استھے کے جاؤ گے۔

## جو خص اوندھا منہ کر کے چل رہا ہو کیا وہ صراط منتقیم پر جلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے

قضسين ان آيات ميں پہلے تو گافراورمون كى مثال بيان فر مائى ارشادفر مايا كدا يك فض منه كيل گرا ہوا ہے اوراى طرح اوندها چل رہا ہے (بيكافر كى مثال ہے) اورا يك و فض ہے جو تھيك راستے پر جار ہا ہے نداسے گرنے كا خطرہ ہے نہ چسلنے كا ڈر ہے (بيمون كى مثال ہے) بتا وَان دونوں ميں صحح راہ پر كون ہے اور دونوں ميں كون بهتر ہے۔ ظاہر ہے ايك جمحدار آوى اس كو بهتر اور سے رہا رہا ہے جس ميں نہ كى ہے نہ چسلنے كا خطرہ ہے مون اس مفت ہے مصف ہے اوراس كى حالت ہر طرح ہے اوند ھے منہ چلئے والے كا فرسے بہتر ہے۔ اوراس كى حالت ہر طرح ہے اوند ھے منہ چلئے والے كا فرسے بہتر ہے۔

<u>اعضاء وجوارح کاشکرا دا کرو:</u> اس کے بعد اللہ تعالی شانہ کا بیاصان بیان فرمایا کہ اس نے تہمیں پیدا کیا ہمہارا بالکل ہی وجود نہ تھا اس نے تہمیں اس نے توب وجود نہ تھا اس نے تہمیں اس نے توب میں مطافر مائیں دل عنایت فرمائے۔ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ خوب بڑھ چڑھ کراس کا شکرا دا کرو۔قلب سامعہ دی آ تکھیں عطافر مائیں دل عنایت فرمائے۔ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ خوب بڑھ چڑھ کراس کا شکرا دا کرو۔قلب

سے اور قالب سے شکر گزار بند ہے ہے رہو بچھداری کا تو تقاضا ہی ہے گرتمہارا حال ہیہ ہے کہ بہت کم شکرادا کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے علم وقہم اور اور اک وشعور عطافر مایا ہے ان کے کچھ ذرائع بھی بنادیتے ہیں۔ و کیھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آئکھیں دیں سننے کے لئے تو ت سامعہ عطافر مائی ، سو تھنے کے لئے ناک کے اندر قوت شامدر کھ دی اور چھنے کے لئے زبان کے جم میں توت ذائقہ ودیعت فر مادی اور توت لامہ یعنی چھونے کی قوت سارے بدن میں رکھ دی۔ اعضاء کی نعتوں میں سے بہال تین چیزوں یعنی سے اور بھر اور افعرہ ورافندہ یعنی تلوب کوذکر فر مایا ہے میہ ضمون سورہ نجل اور سورۃ المومنون اور سورہ الم میں بھی بیان فر مایا ہے افتدہ و فواد کی جمع ہے فواد دل کو کہتے ہیں جو علم اور فہم ادراک اور شعور کا مرکز ہے ادر انسان کو زیادہ معلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں اس سے بھی علم حاصل ہوتی ہیں وہ ان معلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں اس سے بھی علم حاصل ہوتی ہیں خوام کے دیمر پر مقدم فرمانے ان معلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں اس سے مع و بھر کے ذکر پر اکتفافر مانے اور سے کو بھر پر مقدم فرمانے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی گودل کو ان حواس کے ذریع علم حاصل ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے مع بھر اور فواد کی تعت کو اکھا بار بار اگر انسان کا دل ٹھکا نے نہ ہوتو یہ چیزیں ادراک سے قاصر اور عاجز رہتی ہیں۔ اس اعتبار سے مع بھر اور فواد کی تعت کو اکھا بار بار بان کی حکمت معلوم ہوگئی۔

الله نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف جمع کئے جاؤگے: پھر فرہایا کہ اللہ وہی ہے جس نے تہمیں زمین پر پھیلا دیا (زمین میں چلتے پھرتے کھاتے کہاتے ہوا ورزمین کی پیدا دار ہے متنفع اور متن ہوتے ہواں پر گھر بناتے ہوآ رام سے رہتے سے ہو) ان نعتوں کی قدر دانی کرواور یہ بھی سجھ لوکہ اس زمین پر ہمیشہ رہنا نہیں ہے جمہیں موت آئے گی پھر قیامت کے دن اسی خالق اور رازق کی طرف جمع کئے جاؤ گے جس نے تہمیں پیدا فرہایا اور نعتوں سے نواز اوہ اس جمع کیا جانا اعمال کا بدلہ دینے کے لئے ہوگالہذا حساب کے دن کی پیش کے لئے فکر مندر ہو۔

## وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَرَقَبُنَّ قُلَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگرتم سے ہو؟ آپ فرماد یکئے کہ علم تو اللہ علی کو ہے اور میں تو صرف واضح طریقتہ پر ڈرانے والا ہوں،

#### منكرين كاسوال كه قيامت كبآ ليكى اوران كاجواب

قصسين منكرين كسامنے جب قيامت آنے اور وہاں پيثى ہونے كى باتيں آتى تھيں اور انہيں وعيد سائى جاتى تھى تو فاق كي اللہ في منكرين كے سامنے جب قيامت آنے اور وہاں پيثى ہونے كى باتيں آتى تھيں اور انہيں وعيد سائى جاتى تھى تو فاق كے طور پر انكار كے پيرابيہ ميں سوال كرتے تھے كہ بيدو عدہ كب پورا ہوگا اگرتم ہے ہوتو اس كى تاريخ بتا دو، ان كے جواب ميں فرمایا: قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللهِ (اور ميں تو فرمان كے علم صرف اللہ كے باس ہے) وَ إِنَّمَا آنَا مَذِيَّرٌ مُّبِينٌ (اور ميں تو صرف واضح طور پر بيان كرنا ہے (اگر مجھے قيامت كے واقع ہونے كا وقت معلوم مرف واضح طور پر بيان كرنا ہے (اگر مجھے قيامت كے واقع ہونے كا وقت معلوم

ہوتا تو تشہیں بتادیتا) کیکن بیجی نہ مجھو کہ اس کے وقوع کی تاریخ معلوم نہ ہو تکی تو وہ آنے والی ہی نہیں۔

جب قیامت آنے گئے گا اور اس کا وقوع قریب ہوجائے گا تو کافروں کا برا حال ہوگا نظر آئے گا تو ان کے چرے بڑ جا کیں گئے ان پر ذات سوار ہوگا ، سورہ زمر میں فرمایا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَی الَّلَّذِیْنَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وَبُحُوهُ هُهُمُ مُّسُودَةٌ (اور استخاطب تو قیامت کون دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ پر جموث بولا ان کے چرے سیاہ ہوں گا اور سورہ بس میں فرمایا: وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اُولَیْکَ هُمُ الْکَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (اور بہت جمائی ہوگ ۔ بیاوگ کافروفاج ہول گے)

وَقِيْلُ هَذَا الَّذِي كُنتُمُ مِهِ تَدَّعُونَ (ادران سَكهاجائة كاكهيهده جنم طلب كياكرت تن) ليخي تم جويد كتة تنفي كرقيامت آن كاوعده كب پورا بوگااس كا انداز بيان ايسا تفاجئ تم قيامت كرچا بخوال بو، لواب

وعده پورا ہوگیا تبہاری ما نگ پوری ہوگئ آج اپنے انکار و تکذیب کی سزا بھگت لو۔

## قُلْ آرَءُيْتُمُ إِنْ آهُلُكِنِي اللهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَفِرِيْنَ مِنْ عَدَابِ

آپ فرما و پیچئے کرتم بنا کا اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک فرمادے یا ہم پر رحم فرمائے سووہ کون ہے جو کافروں کو دروناک عذاب سے بچائے گا۔

اَلِيْدِهِ قُلْهُوَ الرِّحْمٰنُ امْنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوْكُلْنَا فَسَتَعُكُمُونَ مَنْهُو فِي ضَلْلٍ مُبِيْنٍ ®

آپ فرماد يجئ كدوه رحن ہے ہم اس پر ايمان لائے اور ہم نے اس پر بجروسه كيا۔ سوتم عنقريب جان لوكے كدوه كون ہے جو كھلى ہوئى كرابى ميں ہے،

قُلْ آرَءُ يُتُمْ إِنْ آصْبَحَ مَا وَكُمْ عَوْرًا فَمَنْ يُأْتِيكُمْ بِمَا مِمْ مَعِيْنٍ ١

آپ فر ماد يجئ كرتم بنا وَاكرتمهارا بإنى زين ميس فيح چلاجائ سوده كون ب جوتمهار ، پاس چشمدوالا بإنى لے آئ

#### اگراللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک فرمادیں تو کون ہے جو کا فروں کو عذاب سے بچائے گا

قضعه بين ان آيات ميں رسول الله عليه كو خطاب فرمايا كه آپ بين خاطبين سے بيا تيں فرمادي، پہلی بات بيہ كهم كهم مير بے لئے اور مير بے ساتھ والوں كے لئے دكھ تكليف ميں جتلا ہونے كى آرزور كھتے ہوتم آپ بار بين فور كرو، ديكھو اگر اللہ تعالى جھے اور مير بے ساتھيوں كو ہلاك كرد بے (جيسا كہم چاہم پر رحم فرماد بے جيسا كہم اس سے يہى اميدر كھتے ہيں تو اس سے تمہارا كوئى بھلا ہونے والا نہيں ہمار بے لئے تو ہر حالت بہتر ہموت بھى بہتر ہے۔ ذندگى بھى رحمت ہے تم پر جب كفركا عذاب آئے گا تو تم كون بچائے گا اس كور چو۔

دوسری بات ان سے بیفر مادیں کہ اللہ تعالی بڑا مہر بان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس پر تو کل کیا ہمیں اس سے
ہر طرح سے خیر کی امید ہے اور ہم سرا پا ہدایت پر ہیں لیکن تم اس بات کونہیں مانتے ۔ سنوتم کوعنقر یب معلوم ہوجائے گا کہ صریح
گراہی میں کون ہے جبتم کفر کی سزا پا و گے اس وقت واضح طور پر معلوم ہوجائے گا کہ تم گراہ تھا گرچہ ہمیں یہاں گراہ بتاتے ہو
ہم اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم اپنے بارے میں ہدایت پر ہونے کا یقین رکھتے ہیں جب اللہ تعالی فیصلے فرمائے گا اور تم عذاب
ہم اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم اپنے بارے میں ہدایت پر ہونے کا یقین رکھتے ہیں جب اللہ تعالی فیصلے فرمائے گا اور تم عذاب

## اگر بانی زمین میں واپس ہوجائے تواسے واپس لانے والا کون ہے؟

تیسری بات بیفر مائی کہ آپ ان سے یوں فرمادیں کہتم بیہ بتا و کہ اگر تمہارا بیہ پائی جو بارش کے ذریعے تمہیں ملتا ہے اور جے
کنووں سے نکالتے ہواور جے پیٹھی نہروں سے حاصل کرتے ہو بیتمہارے چینے کھانے پکانے نہانے دھونے میں اور باغم ال اور جہال کھیتوں کی آب پاشی میں کام آتا ہے اور اللہ تعالی اس پائی کوالیا کردے کہ بالکل ہی زمین میں دور تک اتر تا چلاجائے اور جہال تک تمہاری رسائی نہ ہوو ہاں تک پہل پہنے جائے تو بتا کو وہ کون ہے جو پائی کولے آئے۔ صاحب جلالین کھیتے ہیں کہ یہاں پہنے کر تلاوت تک تمہاری رسائی نہ ہوو ہاں تک پہل کے کہ اُللہ کُر بُ الْعَالَمِينَ (الله رب العالمین ہی پائی لاسکتا ہے) معنی اللہ اس نعت عظیمہ کو عائب فرمادے وال سے علاوہ کوئی بھی کہیں سے یائی دیے والا نہیں۔

تفیر جلالین شریف میں لکھا ہے کہ جب سورۃ الملک کی آخری آیت بعض مثلروں نے سی تو فَمَن یَاتِیْکُم بِمَآءِ
مَعِینِ کے جواب میں اس نے کہا تاتی به بالفؤس و المعاول (یعن کدال اور پھاوڑہ کے ذریعہ پانی لے آئی سے)
اس کا کہنا تھا کہ اس کی آٹھوں کا پانی خٹک ہوگیا آٹھوں میں جو پانی ہے جس سے چک دمک اور وشنی ہے وہ بھی تو اللہ تعالی کا پیدا فرمودہ ہے، جے کدال اور پھاوڑہ پڑور ہے دوا پی آ کھی اختک شدہ یانی پھاوڑہ چلا کر کھدائی کر کے لے آئے۔

فضیات امادیث شریفه میں سورة الملک کی بڑی فضیات آئی ہے، حفرت ابو ہریرہ فظینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک خص کے لئے شفاعت کردی سول اللہ علیہ نے ایک خص کے لئے شفاعت کردی بہال تک کردہ بخش دیا گیاوہ سورت بتارک الذی بیدہ الملک ہے (رواہ احمد والر ندی وابودا وُدوانس کی دین بیمانی المقل منوری میں اللہ میں اللہ کے اللہ بیدہ الملک ہے (رواہ احمد والر ندی وابودا وُدوانس کی دین بیمانی المقل منوری میں اللہ بیدہ الملک ہے اللہ بیدہ الملک ہے اللہ بیمانی وابودا وُدوانس کی دین البیمانی المقل منوری اللہ بیمانی المقل منوری اللہ بیمانی اللہ بیمانی المقل میں اللہ بیمانی المقل منوری بیدہ بیمانی اللہ بیمانی بیما

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگد اپنا خیمہ لگایا وہاں قبرتنی جس کا انہیں پند نہ تعا وہاں انہوں نے ایک شخص کی آ واز سنی جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا تھا اس نے پوری سورت ختم کرلی بیر صحابی رسول اللہ علی اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو پوری کیفیت سنائی آپ نے فرمایا بیرسورت عذاب سے رو کنے والی ہے قبر والے شخص کو اللہ کے عذاب سے نجات و بینے والی ہے۔ (رواہ الرندی کمانی المقلاۃ صفح ۱۸۸)

اور حفرت جابر فظیمت روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب تک سورہ الم تنزیل (جواکیسویں پارہ میں ہے) اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہیں پڑھ لیتے تضاس وقت تک (رات کو) نہیں سوتے تضے (رواہ اجروا تر ذی والداری کان المحوال اللہ الملیک العلام و الحمدالله وهذا آخر تفسیر سورة الملک بفضل الله الملیک العلام و الحمدالله علی النہ و اصحابه البررة الکرام علی النہ و اصحابه البررة الکرام

## المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سوره القلم مكم معظمه مين نازل مونى اس مين باون آيات اور دوركوع بين

يسم اللوالرخمن الرحيم

شروع اللدك نام سے جوبہت برامبر بان نہا بت رحم والا ہے

نَ وَالْقَكْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ دَيِّكَ بِمَجْنُونٍ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا عَيْرٌ مَمْنُونٍ ۚ

ن جتم ہے قلم کی اور فرشتوں کے تکھنے کی ، آپ اپنے رب کی نعت کی دجہ ہے مجنون نہیں ہیں، اور بلاشبر آپ کے لئے ایبا اجر ہے جوشتم ہونے والانہیں

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ وَسَكَبُصِرُ وَيُبْصِرُ وَنَ فَرِالِيِّكُمُ الْمَفْتُونُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ اعْلَمُ

اور پیشک آپ بڑے اخلاق والے ہیں، موعقریب آپ دیکھ لیں گے اور بیاؤگ بھی دیکھ لیس کے کتم میں سے سی کوجنون تھا، بلاشیہ آپ کارب اس فیض کوفوب جانا ہے

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهُ وَهُو آعُلُمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿

جواس کرراه سے بعثا ہوا ہا اور وہرایت یانے والوں کو بھی خوب جانا ہے

## رسول التوالية سے خطاب كه آپ كے لئے برا اجر ہے جو بھی ختم نہ ہوگا اور آپ صاحب خلق عظیم ہیں

قفسه بين: يہال سے سورة القام شردع ہورہی ہے(ن) حروف مقطعات میں سے ہے جو متشابہات میں سے ہیں،اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس کی تم کھا کرفر مایا کہ اے جمع علیہ آپ ایپ رب کے انعام کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں، مشرکین جوبطور عنادر سول اللہ علیہ کو العیاذ باللہ دیوانہ بتاتے سے اس میں ان کی تر دیوفر مائی مفسرین نے فر مایا ہے کہ تم سے وہ مسب کچھ کھودیا تھا جوآ کندہ وجود میں آنے والا تعلم مراد ہے جس نے لوئ محقوظ میں کا کتات کے بارے میں اللہ تعالی کے تعم سے وہ سب کچھ کھودیا تھا جوآ کندہ وجود میں آنے والا تھا اور وَ مَا یَسُطُرُ وُ نَ سے ان فرشتوں کا اعمال کھتا مراد ہے جو بندوں کے اعمال کھتے ہیں (علی ان ما مصدریة) حضرت تعالی میں اس میں سے پہلے قام کو پیدا فر مایا کی رقم کے عبادہ بن صامت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ نے اس میں کھی کھودیا جو بمیشہ آئندہ تک ہونے والا ہے۔ کہا کیا تکھوں؟ فر مایا وہ سب پیچہ کھودیا جو بمیشہ آئندہ تک ہونے والا ہے۔ کہا کیا تکھوں؟ فر مایا وہ سب چنے میں کھور کا جو نے والا ہے۔

 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جس چیزی شم کھائی ہے وہ فدکورہ صفیون (مقسم بہ) کے بارے میں ایک شم کی شہادت ہوتی ہے۔ یہاں جو وَ الْقَلَم وَ مَا یَسُطُووُنَ فَر مایا اس میں بہتادیا کہ لوگود نیا کی تاریخ دیکے لوکیا کیا لکھا گیا ہے۔ اور کیا کیا حالات اور وقالَع سفتے آر ہے ہو کیا ایساعلیٰ اعمال اور اکمل اخلاق والے بھی دیوانے ہوا کرتے ہیں خودان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں جوا سے عاقل کامل اور صاحب خلق عظیم کو مجنون بتارہے ہیں۔ وَ إِنَّ لَکَ لَا جُدُوا غَيْسُو مَ مُنوُنُونَ (اور بلا شبه آپ کے لئے ایسا جرج جو ختم ہونے والا نہیں ہے کہ دیوت دے رہے ہیں انجام کار دعوت کی مشخولیت پراوران کی طرف سے بہنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہڑا اجرو ثواب ملے گاجو بھی بھی ختم نہ ہوگا۔

پر فر مایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (اور بِشَكَآبِ برُ اطلاق والے ہیں)
اس میں رسول الله عظیم کی تعریف بھی ہے اور آپ کے دشمنوں کی تر دید بھی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق

فاصلہ کا ملہ سے نوازا ہے آپ کے اخلاق ان اوگوں کی تردید کررہے ہیں جو آپ کو مجنون کہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کر بیمانہ کی ایک جھلک دیکھنا جا ہیں تو اصادیث شریفہ میں جو آپ کے مکارم اخلاق اور معاشرت ومعاملات کے واقعات لکھے ہیں ان کا مطالعہ کرلیا جائے تورا قاشریف تک میں آپ کے اخلاق فاضلہ کا ذکر پہلے ہی سے موجود تھا۔ (دیموجی بناری سفرہ ۱۸)

آپ صاحبِ خلق عظیم سے اپنی امت کو بھی اخلاق حند کی تعلیم دیتے سے موطاما لک میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ: بُعِثُتُ لِاُتَیّة مَ حُسُنَ الْاَحْدَلاقِ کہ میں ایجھے اخلاق کی تحیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

حضرت ابوالدرداء فی نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت کے دن مومن کی ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اجتھا خلاق ہوں گے اور یہ بھی فرمایا کہنٹ گواور بدکلام کواللہ تعالی مبغوض رکھتا ہے۔(رواہ التر فدی وقال صدیث حسن صحیح)

آ پ نے ریجی فر مایا کہ جھےتم میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ محبوب ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور سہ بھی فر مایا کہ ایمان والوں میں کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے استھے ہیں (ملکوۃ الساع ۱۳۰۹)

حضرت عائشرض الله عنباسے ان کے ایک ٹاگر دنے ہو چھا کر رسول اللہ علیات گریس کی طرح رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اسٹ کے ایک ٹاگر دنے ہوجا تا تو نماز کیلئے تشریف لے جاتے تھے حضرت عائشہرضی اللہ عنبانے یہ گھر والوں کے کام کاج میں رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوجا تا تو نماز کیلئے تشریف لے جاتے تھے حضرت عائشہرضی اللہ جہاد عنبانے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے بھی کی کو ایک کہ آپ نے بھی کی کو ایک کا نقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں میں کی کی مارا ہوتو اور بات ہے اور اگر کس سے آپ کو تکلیف پیٹی ہوتو اس کا انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں سے کس کی بے حرمتی ہونے گئی تو آپ اس کا انتقام لے لیتے تھے۔ (رواہ سلم)

حضرت عا نشرض الله عنهانے يہ بھی فر مايا كه آپ نیٹش گوتے نه بتنکلف فخش گو بنتے تنے اور نه بازاروں بیں شور مجاتے تنے اور نه برائی كابدله برائی ہے دیتے تنے بلكہ معاف فر ماتے اور درگز رفر مادیتے تنے۔(روا مالتر دی)

حضرت انس الله علی الله علی الله علی الله علی خدمت کی مجھ سے بھی کوئی نقصان ہوگیا تو بھی ملامت نہیں الله علی خدمت کی مجھ سے بھی کوئی نقصان ہوگیا تو بھی ملامت نہیں فرمائے کہ چھوڑ وجانے دوجو چیز مقدر میں تھی ملامت نہیں فرمائے کہ چھوڑ وجانے دوجو چیز مقدر میں تھی دوپیش آئی بی تھی۔ (مفکلو قالمصابح صفحہ ۱۹ عن المصابح)

لیتے تھے جب تک وہ ہی اپنا چہرہ نہ پھیرلیتا اور آپ کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے پاس بیٹھنے والے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہول۔(رواہ الزیدی)

فَسَتَبُصِرُ وَيُبُصِرُونَ ﴿ سَوَآپِ دَيَهِ لِيسَ كَلَى إِبَايِكُمُ الْمَفْتُونَ ﴿ كُمْ مِيلَ عَلَى لِينَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنُ صَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ (بلاشبه آپ كارب الشخص كوخوب جانتا ب جواس كاره بعث كاموا بادوه مدايت بإن والول كوجى خوب جانتا برايك كواس كمطابق براد عارد عار

فَلاتُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُّوْ الْوَتُلْهِنُ فَيُكْهِنُونَ ﴿ وَلاتُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مِّهِيْنٍ ﴿ فَكَا تُطِعُ الْمُكَذِّبِينَ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْدَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

هَنَازِ مَّشَاءٍ بِثَينِهِ فِي مُنَاءٍ لِلْحَيْرِمُعْتَ فِي أَثِيهٍ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ أَنْ كَانَ ذَامَال

جودوسرول کوئیب نگاتا ہے چفل خور ہے، خرے رو کےوالا ہے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، سخت مزاج ہاداس کے بعد منقطع النسب بھی ہاس وجہ سے کردہ مال والا

وَبَنِينَ فَ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ الْتُنَاقَالَ آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَسُنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ وَ

بیٹوں والا ہے جب اس پر ہماری آیات قاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ بیا گلے لوگوں نے قل کی جانے والی باتند سیس، ہم عقریب اس کی سوٹھ پر نشان لگادیں گ

## آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیے وہ آپ سے مداہنت کے خواہاں ہیں

قضصین یو آیات کا ترجمہ ان میں سے پہلی دوآیوں میں بیفر مایا کہ آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مائے وہ چاہتے ہیں کہ آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مائے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کھورم پڑجا کیں تو وہ بھی آپ کے معاملہ میں نری اختیار کرلیں، اہلِ باطل کا بیطریقہ رہاہے کہ خودتو حق کی طرف جھکے نہیں ان کی پہلی کوشش بیہوتی ہے کہ داعیانِ حق کو دووت دیں کہتم اپنی دعوت چھوڑ دواور ہمارے نفر و گراہی میں شریک ہوجاؤ،

جب اس پر قابونہیں چلتا تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کچھ زم پڑجا کیں اپنی دعوت اور دعوت کے کاموں میں نرمی اختیار کرلیس ہم بھی اپنی مخالفت میں اور سختی میں کی کر دیں گے رسول اللہ علیہ کے اللہ تعالی نے عظم دیا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں جو عظم ہوا ہے اس کے مطابق دعوت دیتے رہیں اور دعوت میں کسی بھی طرح کی نرمی اور مداہدت کو منظور نہ فرمائیں۔

حضرت ابن عباس مظین نے فرمایا که شرکین مکہ نے یوں کہاتھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برانہ کہیں ہم بھی آپ کی مخالفت نہ كريس ك\_اس پر فركوره بالا آيت نازل موئى معلوم مواكفلوق كوراض كرنے كے لئے كسى حق كام ياحق بات كا چھوڑ ويناجا ترنبيس ـ ایک کا فرکی وس صفات ذمیمه: اس کے بعد جوسات آیات ہیں ان میں کسی کا نام نہیں لیاالبنتہ دس صفات ذمیمہ کا تذکرہ فرمايا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان صفات والے محف کا اتباع نہ سیجئے اس سے ان صاحب کی ندمت بھی ہوگئی اور جومحف ان صفات ہے متصف ہواس کی ندمت بھی ہوگئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اہلِ مکہ میں جولوگ اسلام اور داعی اسلام علی کے شدیدترین دشمن تھےان میں ایک شخص دلید بن المغیر وبھی تھا شیخص بہت ہی زیادہ مخالفت پراتر اہوا تھاان آیات میں ای کا ذکر ہے، نام لئے بغیر ارشادفر مایا کہایسے ایسے محض کی اطاعت نہ سیجئے اول تو (حَلَّافْ) فرمایا یعنی بہت زیادہ قشمیں کھانے والا دوسرے (مَلَهَیْنِ) فر مایا یعنی ذلیل تیسر ے (هَمَّازِ ) فر مایا جودوسروں کوعیب لگا تا ہے غیبتیں کرتا ہے چوشے (هَشَّامَ عِبنَومِیم) یعن چغل خور ہے جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلائے کے لئے چغلی کرتا ہے اور اس مشغلہ میں خوب آ کے بڑھا ہوا ہے۔ یا نچویں (مَنّاع لِلْلُحَيْرِ) یعنی خیرے روکنے والا ، اس میں مدایت سے روکنا بھی آ گیا اور جہاں الله کی رضامندی کے کاموں میں مال خرج کرنے کی ضرورت ہو وہاں ہاتھ روک لینے اور کنجوی کرنے کو بھی شامل ہو گیا چھٹے (مُعُتَد ) فرمایا یعنی حدے برجے والاظلم کرنے والا۔ ساتيوں (أَثِيُهِمَ) قرمايالين گناه كار، آڻوي (عُمُل ) فرمايالين خت مزاج ، نوين فرمايا (بَعُدَ ذٰلِکَ زَنيُهم ) ليني پيجو کچھ ذکور ہوااس کے بعد ریم بھی ہے کہ وہ منقطع النسب ہے۔ بیخص ثابت النسب نہیں تھا یعنی اس کا باپ معلوم نہ تھا حقیقت میں قریش نہ تھا مغیرہ نے اس کی اٹھارہ سال عمر ہونے کے بعدا سے اپنامنہ بولا بیٹا بنالیا تھا اس وجہ سے بعض مفسرین نے لفظ زنیم کا ترجمہ حرام زادہ کیا ہے۔ یہاں پیجوسوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بچے ثابت النسب ندہواس کا کیاقصور ہے؟ اس کا جواب بیر ہے کہ پیدا ہونے پر ملامت نہیں ہے حرام زادوں میں افعال قبیحہ اور اخلاق ذمیمہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوجاتے ہیں لہذا ان میں ثابت النسب والے افراد والی شرافت عموماً نہیں یائی جاتی ،اس کی وسویں ذمیمہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چونکہ بیرمال والا اور بیٹول والا ہاں لئے بیترکت کرتا ہے کہ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جھٹلانے کے طور پر کہد یتا ہے کہ میر پرانے لوگوں کی چیزیں ہیں جونقل درنقل چلی آ رہی ہیں جاہیئے تو بیرتھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پرشکر کرتا اور اس کی آیات کی تصدیق کرتا لیکن اس نے مال اور اولا دیر محمند کر کے آیات قرآشیک کلذیب پر تمر باندھ لی۔

حضرت ابن عباس فی فر مایا ہے کہ جہاں تک ہماراعلم ہے اللہ تعالی نے کسی بھی فرد کو اتنی صفات ذمیمہ کے ساتھ موصوف نہیں فر مایا جو ولید بن المغیر ہی صفات فرمائیں۔ آخرت میں جو کفر پر مرجانے کی سزا ہے وہ اپنی جگہہہ دنیا میں اس کو بیہ سزادی کہ اس کی ناک پرغز وہ بدر کے موقع پر ایک تلوار گلی جس کی وجہ سے ناک پر زخم آگیا اور مستقل ایک نشان بن گیا اس کی ناک بھی بردی تھی جے خرطوم سے تعیر فرمایا ہے خرطوم ہاتھی کی ناک کو کہتے ، ہیں یہ خص زندگی جراپی اس عیب دارناک کو لئے پھر تا تھا اور سب کے سامنے اس کی برصور تی عیاں تھی۔

#### إِنَّا بِلَوْنَهُ مُركَمًا بِلُوْنَا اصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ اقْسَبُوا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَلَا يَسْتَثَنُونَ نے یاغ والوں کوآ زمایا جبکہان لوگوں نے آئیں میں قتم کھائی کرتے کوچل کر پھل تو ژکیں گےاورانہوں نے انشاءاللہ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِعَتُ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمُ نَآيِهُونَ®فَأَصْبَكَتُ كَالصَّرِيْمِ ۗ فَتَنَادَوُا لہا، مواس باغ برآب کے رب کی طرف سے ایک پھرئے والا پھر گیا اس حال میں کہوہ سورے تھے، مووہ باغ صبح کوابیارہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہو، موج کے وقت جِعِيُنَ®َإِنِ اغْدُوْ اعْلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ® فَانْطَلَقُوْ ا وَهُمْ يَتَغَافَتُوْنَ ﴿ ہ آپس میں ایک دوسرے کو یکارنے گئے کہ میں سویرے اپنے کھیت پر بطے چلوا کر تہمیں پھل تو زنا ہے پھروہ لوگ آپس میں جیکے چیکے یا تیں کرتے ہوئے جلے کہ آج ٲؽؙڷٳؽۮڂؙڵڹٞۿٵڶؽۏؘڡڒۼڵؽڬؙۮؚ ڡؚۺڮؽڽٛؖٷۼػۏٳۼڶڂۯڎٟۊٳڍڔؽڹ۞ڣڵؾٵۯٳۏۿٳۊٳڵٷٳؾۜٳ نہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے اور وہ اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سجھ کر چلے، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو سہنے لگے کہ بے شک ہم لَضَّٱلُّوْنَ هَٰبِلْ نَعَنُ مَحْرُوْمُوْنَ °قَالَ أَوْسَطُهُمْ ٱلْمُرَاقُلُ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِيِّعُوْنَ © راستہ بھول گئے بلکہ بات بیہ ہے کہ ہم محروم کردیئے گئے ، ان میں جواچھا آ دی تھاوہ کہنے لگا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہتم اللہ کی تشخیع کیوں بیان نہیں کرتے قَالُواسُبُطِيَ رَتِبَا إِنَّا كُنَّا ظِلِمِينَ ﴿ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُ مُرعَلَى بَعْضِ يَتَكَاوَمُونَ ٩ کہنے گئے ہم اپنے رب کی پاک بیان کرتے ہیں بلاشہ ہم تصوروار ہیں، مجر ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر باہم الزام دینے لگے قَالُوْا يُويُلُنَا آلِنَا كُنَاظِغِيْنَ ﴿عَلَى رَبُنَا آنْ يُبُولِنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنا رَاغِبُونَ ﴿ کہنے لگے ہائے ہماری نمابی بلاشبہم صدے بڑھ جانیوالے تصامید ہے کہ ہماراب ہمیں اس کے بدلہ اس سے بہتر عطافر ہادے، بلاشبہ ہم اپنے رہے کی طرف وغبت کرنےوالے ہیں كُذْلِكَ الْعَنَابُ وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ ٱلْبُرُلُوكَانُوا يَعْلَمُونَ ۗ ای طرح عذاب بوتا ہےاور آخرت کاعذاب اس سے بڑھ کرے کیا خوب ہوتا کہ پہلوگ جان لیتے

### ایک باغ کے مالکوں کاعبرت ناک واقعہ

سے پہلے کا کر گھروں میں لے آئیں گے۔مشورے ہے آپی میں یہ باتیں طے کیں اور قشمیں بھی کھائیں کہ ہم ضروراییا کریں گے۔ کین اشناءاللہ کی کے منہ ہے ہی نہ لکا ،اول تو مسکینوں کو حروم کرنے کی شم کھائی دوسر سے انشاءاللہ کہنا ہول گئے لہذا اللہ تعالی نے راتوں رات اس باغ پر آفت ہی دی یہ لوگ سوبی رہے تھا نہیں ہے ہی نہ چلا کہ باغ کا کیا بنارات کو جو آفت آئی تو وہ بھی نہ چلا کہ باغ کا کیا بنارات کو جو آفت آئی تو وہ بھی ایس با ہوگئ کہ پہلے سے کا ث دی گی ہوائ کو فک شبکت کالمصوفی ہے ہی نہ پایا حضرت این عباس شرخ کا ترجمہ کالر ماد الاسو دکیا ہے اور فرمایا ہے کہ بی خزیمہ کے لغت میں اس کا بھی ترجمہ بعنی ان لوگوں کی بھی تارہ کی طرح ہوگئ ۔

صبح کو جو بیلوگ استطیق آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کہ آ واگر تمہیں اپنی جیتی کی پیداوار پوری لینی ہے اور مسکینو کو پھوٹیں دینا ہے تو صبح صبح چلے چلواور جلدی چلوور نہ عادت کے مطابق مساکین آجائیں گے، چنا نچہ بنے تینوں بھائی چل دیتے چلے جارہے تصاور آپس میں چیکے چیکے یوں کہدر ہے تھے کہ دیکھو آج ہم تک کوئی مسکین نہ وینچنے پائے، جو پھیم مشورہ کیا ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کرو۔اورا پنے بال کواسیے تبضہ میں کرلو۔

باغ میں پنچ تو دیکھا کہ باغ تو جلا ہوا ہے کہنے گے کہ ابی یہ ہماراباغ نہیں ہے ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں چلوا پناباغ تلاش کروان میں سے بعض نے کہا کہ ارب یہ بات نہیں ہے ہماراباغ بہبی تھا ہم اس کی خیر سے محروم کردیئے گئے ہیں کیونکہ ہم نے یہ شمان لیا تھا کہ مساکین کو کچھ نہیں دینا ہے اس پر ہماری گرفت ہوئی ہے جس وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملاء ان میں سے جوسب سے اچھا آ دمی تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کی تبیع کیوں نہیں بیان کرتے یعنی انشاء اللہ کیوں نہیں کہتے اب جب ان لوگوں نے باغ کو ہر باد دیکھا تو بری ندامت ہوئی اور کہنے گئے کہ ہم اپنے رب کی پاک بیان کرتے ہیں کہ بلاشیہ ہم نے ظلم کا فیصلہ کیا تھا کہ مسکینوں کو پچھ نددیں گے۔

اس کے بعد آپس میں ایک دوسر ہے کو طامت کرنے گئے اور الزام دینے گئے کہ تونے بیرائے دی تھی اور تونے یوں کہا تھا اور کہنے گئے کہ ہوئے ہیں کہا تھا اور کہنے گئے کہ ہائے ہماری خرابی ہم نے سرکٹی والا کام کیا اللہ کی فعمت کاشکر اداکرتے۔ مساکین کو دینے تو اچھا ہوتا سرکٹی کر کے ہم نے اس محروی کوخود مول لیا (اب مجھ میں آگیا کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو ہمارے باپ دادے کرتے تھے )امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس باغ سے بہتر عطافر مائے گاجو باغ جل کرخاکتر ہوگیا ہم اپنے رب کی طرف را خب ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہے نے فرمایا کہ جھے یہ بات پہنی ہے کہ ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ تو بہ کی ہے تو اللہ تعالی نے انہیں ایک باغ عطا فرمادیا جس کے انگور کے فوشے استے بڑے بڑے ہیں ہے کہ ایک فوشہ ایک فچر پرلا دکر لے جاتے تھے۔ آخر میں فرمایا کے لَالِکَ الْعَلَمَ اللهُ (اس طرح عذاب ہے) جوفض ہماری حدود سے آگے بڑھتا ہے اور تھم کی مخالفت

> كرتاب بم اساى طرح عذاب وية يل-وَلَعَذَابُ الْاَحِرَةِ الْكُبُورُ (اورالبته آخرت كاعذاب بهت برام)

لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ (تاكه يولُ جائة موت)

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ عِنْ کَیِّهِ مُ جَنْتِ النَّحِیْمِ النَّحِیْمِ الْمُعْلُ الْمُسْلِمِیْن کَالْمَجْرِمِیْن النَّح یُمِ النَّح یُمِ الْمُسْلِمِیْن کَالْمَجْرِمِیْن النَّح یُمِ النَّم النَّالِمِیْن کَالْمَجْرِمِیْن النَّالِمِیْن کَالْمُجْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالْمُون کِیْلُون کِی مُحْرِمُ اللّٰحِیْمِ اللّٰمِیْنِ کَالمُحْرِمِیْن کُلُون کِی کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کِی اللّٰمُون کِیْن کُلْمُون کِیْن کُلْمِیْن کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کُلْمُ

مَا لَكُوْ كَيْفَ تَعُكُمُونَ فَا الْمُراكِنُ وَتُكُونُ فَيْ عَلَى وَعُرِ الْمُونَ فَا اللَّهُ وَيُهِ لَمَا تَعَيِّرُونَ فَ مَا لَكُونُ اللَّهُ وَيُهِ لَمَا تَعَيِّرُونَ فَ مَا لَكُونُ لِيهِ اللَّهُ وَيُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يج كدان ميں اس كاكون ذمه دار ب؟ كيا ان كيلي مخبرات ہوئے شريك بيں سووہ اپنے شريكوں كولے آئيں اگر سے بيں

متقیوں کے لئے نعمت والے باغ ہیں اور سلمین ومجرمین برابرہیں ہوسکتے

<u>تسند بن ان آیات میں اللہ تعالی نے تتی بندوں کے انعامات بیان فرمائے ہیں اولاً ارشاد فرمایا کہ انہیں ان کے دب کے پاس فعموں والے باغ ملیں گے ،اس کے بعد فرمایا کیا ہم فرمائیر داروں کو مجرموں کی طرح کردیئے؟ یعنی جولوگ مجرم ہیں انہیں اپ جرم کی سزا ملے گا۔
اور فرماں بردار بندے اپنے ایمان اوراعمال صالحہ کا کچل پائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ٹوازش ہوگی اور فعتیں ملیں گی ، نہ تو یہ ہوگا کہ فرماں بردار بندے اس کے دو باہر ہوجا ئیں اور نہ یہ ہوگا کہ کا فرین کو فعتیں دیدی جائیں، جب اہل ایمان اوراہال تقوی کی کی نفت میں کا تذکرہ ہوتا تھا تو اہل کفریوں کہتے تھے کہ دنیا ہی ہمیں بھی پھتیں ملیں گی بلکہ ہم نعتوں کے دیا ہوں کہتے تھے کہ دنیا ہی ہمیں بھی پھتیں ملیں گی بلکہ ہم نعتوں کے دیا دہ تحق ہیں ان کی اس بات کی تردید فرما دی کہ اُخذی کو المؤسل کے اور مزید فرمایا ما کی گھٹ کو گھٹوں کی جمہد کی جو انہوں کے بھی خلاف ہو دنیا ہیں جواہل اصاف ہیں کیا ہم م اور غیر بحرم کے ساتھ برابری کا برتا ہو کرتے ہو؟</u>

چھار ہو سے اور دنیا داری ہے اسوں سے محل کے دیا ہیں ہوا ہی اصاف ہیں تیا ہرم اور غیر ہمرا سے ساتھ برابری کا برتا تم نے یہ کیسے کہا کہ اللہ تعالی جواعکم الیا کمین اور سب سے بڑا انصاف والا ہے وہ مجرم اور غیر مجرموں کے ساتھ برابری کا برتا و کر ریگا۔

اُوْلَكُوْ كِنْكُ فِيْدِ قِنْ لِوَكُوْنُ (الى آخرالآيات) يه بات جوتم نے بی ہے تمہارے پاس اس کی کیادلیل ہے؟ کیا تمہارے پاس اس سے وکئی کتاب نازل ہوئی ہے جہے تم آپس میں پڑھتے ہو؟ اور کیا اس کتاب میں پیصنمون ہے کہ جوچا ہوا ہے پاس سے اپنی خواہش کے مطابق کہدو گے اس کے مطابق فیصلہ ہوجائے گا؟ گھر فرمایا کیا تمہارے لئے ہمارے اور قسمیں ہیں جوقیا مت تک باتی رہنے والی ہیں کہ تہمیں وہ دیا جائے گا جس کا تم فیصلہ کرتے ہو؟ مطلب ہیہے کہ تم تنا وکیا اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسا عہدہ کہ بوتم کہدو گے ہم وہی کرویں کے اور تمہارے کہنے کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے گھر بڑھ چڑھ کرید با تیں اپنی طرف سے کیسے جوری کررہے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا: سکھٹے کہا گھائی کے گھر پڑھ گڑھ (آپ این سے دریا فت کر لیجے کہ

بو پر سررہے ہو، بہرر سوں اللہ میں الدولیتیہ و سم سے حصاب مرہ یہ اللہ کھی میں جب میں اسٹور میں اسٹور ہوگئی۔ ایسا کون مختص ہے جوان کی ہاتوں کو میچ ٹابت کرنے کا ذمہ دارہے ) لیتن ان کی نامعقول باتوں کوکوئی عاقل میچ نہیں کہ سکتا۔ میں ذریاں سرور موہ ڈرمیز کو دوروں میں ان سری کا اس میں سریمہ ہیں جب میں اسٹورٹ کو ایک ایک اس میں اگر سے میں

پھر فرمایا افر لھٹھ شُرگاڈ (الآیۃ) کیاان کے تفہرائے ہوئے کچھشریک ہیں سووہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں ) لینی کیاانہوں نے شریک تفہرائے ہوئے ہیں جنہوں نے انہیں تو اب دینے کا اور فرمانبر داروں کے برابر کرنے کا دعدہ کر رکھا ہے اگر ایسا ہے تو اپنے شریکوں کو پیش کریں اگر اپنے خیال میں سچے ہیں۔

کینی نیچوانہوں نے کہا ہے کہ فرماں برداراور مجرم برابر ہوں گے ندان کے پاس اس مضمون کی کوئی آسانی کتاب ہے نہ کسی دوسر سے طریق وحی سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایساوعدہ فرمایا ہے نداللہ کی مخلوق میں سے اس کے شریک پچھ ہیں جنہوں نے اس بات کی ذرمدداری کی ہوکہ ہم تمہاری بات سچ کردیں گے یا کردادیں گے جب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو یہ

جاہلانہ بات کسے کہتے ہیں؟

## يُومُرِيُكُشُعُ عَنْ سَاقٍ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَكَ يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُ مُ

جس دن ساق کی بچل فرمائی جائے گی اور بیالوگ سجدہ کی طرف بلائے جائیں گے سوسجدہ نہ کرسکیں گے ان کی آسمیس جھی ہوئی ہوں گی

تَرْهَعُهُمْ ذِلَّةً وَقُلُ كَانُوا يِكُعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ @

ان پر ذات چھائی ہوئی ہواور یہ لوگ تجدہ کی طرف اس حالت میں بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے "

## ساق کی بچلی اور منافقوں کی بری حالت

قفعمیں ان آیات میں قیامت کے دن کے بعض مظام بیان فرمائے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب ساق کی جمجال ہوگا اور لوگوں سے کہا جائے کہ سجدہ کروتو موشین سجدہ کرلیں گے اور منافقین اور ریا کا رسجدہ نہ کرسکیں گے اور ان کی کمریں بختہ ہوجا کیں گے ، سجدہ کرنا چاہیں گے تو گدھی کے بلگر پڑیں گے ۔ سجح بخاری صفحہ ۱۱ کا درصفحہ کہ ۱۱ اورصفے سلم ۱۰ پراس کی تفسیر وار دہوئی ہے اور ساق کی جمجال کی جمجال کی جمجال کی جمعی کے بخل ہوتا متشا بہات میں سے ہواور اس پر ایمان لا نا ضروری ہے کیفیت کے بیصنے کی فکر نہ کریں بھی اصل طریقہ ہے ، صاحب بیان القرآن کی تھے ہیں سجدہ کی طرف بلائے جانے سے بیشہ نہ کیا جائے کہ وہ دار التحکلیف نہیں ہے کیونکہ بلایا جانے سے مرادام بالسجو دنہیں ہے بلکہ اس بجنی میں میون اس پر قادر ہوں گے اور اہل ریا و بالت و تا بین گے ، جس میں مومن اس پر قادر ہوں گے اور اہل ریا و بالت قادر نہ ہونا گا در نہ ہونا اس سے بدرجہ اولی منہوم ہوتا ہے جس کا آگے ذکر ہے۔

#### فَنَادُنِيْ وَمَنْ يُكِدِّبُ مِلْمَا الْكِينِيْ سَنَسْتَكُرِجُهُمُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَ

سو آپ مجھے اور ان لوگوں کو چھوڑ ہے جو اس بات کو جھلاتے ہیں ہم انہیں قدر بجا لے جارہے ہیں اس طور پر کہ انہیں خر بھی نہیں،

وَامْرِلْ لَهُ مَرْ إِنَّ كَيْرِي مَتِيْنَ ﴿ اَمْرَتُسْعُلُهُ مُواَجُرًا فَهُمْ مِّنْ مَغْرَمٍ مُّنْقَالُونَ ﴿

اور میں ان کومہلت دیتا ہول بینک میری تدبیر مضبوط ہے کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں کدوہ اس کے تاوان سے وب جارہے ہیں،

اَمْ عِنْكَ هُ مُ الْغَيْبُ فَهُ مِ يَكْتُبُونَ @

کیاان کے پاس غیب ہے جے دہ لکھا کرتے ہیں

#### مكذبين كے لئے استدراج اوران كومہلت

قضعه بين ان آيات مين محكرين اور مكذبين كووعيد سائى باور بيرابيا اختياركيا بكه بظام رسول الدعين كوخطاب به اوراس من من مين آپ كام كوجطلات بين يعن عذاب اوراس من من مين آپ كام كوجطلات بين يعن عذاب آپ محصا وران لوگون كور بيخ جياس كلام كوجطلات بين يعن عذاب آپ مين جوديرلگ ربى به آپ اس مين بنده به منهي بنده بين اور ده بهی اس طور پر كه انهين خرجي نهين ، انهين مهلت دى جارت بين حالانكه براس ما كام اور عذاب كي طرف لے جارب بين اور دينا كي نعتوں اور لذتوں مين پر كرا پني جانوں كوكامياب مجھد ہيں حالانكه براس ناكامى اور عذاب كي طرف لے جارب بين ورب بين اور بين مارى حديم اور زياده معاصى مين منهمك مورب بين اور بين مارى طرف سے استدراج بين اور بين مارى طرف سے استدراج بين اور بين مارى طرف سے استدراج بين اور بين مارى حدی سات دراج بين اور بين مارى حدید سے اور زياده معاصى مين منهمك مورب بين اور بين مارى طرف سے استدراج ہيں۔

پھر فرمایا کیا آپ ان سے پچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے تاوان سے وہ دبے جاتے ہیں؟ یہ بطوراستفہام انکاری کے ہمطلب یہ ہے کہ آپ کا تبایغ فرمانا اور ایمان کی دعوت وینا یہ سب اللہ کی رضا کے لئے ہے آپ اللہ تعالیٰ ہی سے تو اب کی امید رکھتے ہیں ان سے تو آپ کی طرح کی اجرت یا معاوضہ کا مطالبہ نہیں کرتے اگر ان سے پچھ طلب فرماتے ہوتے تو ان کو اس کی اوا کی مشکل پڑجاتی جب آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے ہی نہیں تو آئیں خود بچھ لینا چاہیے کہ دعوت کے کام میں اتی محت کوشش کی سرکر ہے ہیں (لیکن وہ تو د نیا داری کے نشہ میں بچھ داری کو پاس آنے ہی نہیں دیتے اور برابراء واض کئے جارہ ہیں)

کیوں کررہے ہیں (لیکن وہ تو د نیا داری کے نشہ میں بچھ داری کو پاس آنے ہی نہیں دیتے اور برابراء واض کئے جارہے ہیں)

بھر فرمایا آم نے نگہ ہُ مُ الْفَعْیُ اللہ عظیم کے کہ انگوکی طریقے سے خودا دکام خداوندی معلوم ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب وی لینی محمد رسول اللہ عظیم کے اتباع سے بے نیاز ہیں خلاصہ بیہ کہ دان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نیس میں حدور کی معلوم کر لیا کریں حالا نکد اپنے خالق کے احکام جاننا ضروری ہے جب اور کوئی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالی کے احکام خود ہی معلوم کر لیا کریں حالا نکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تعمل کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی اور دیما قت ہے۔

فَاصْدِرْ لِمُكْرِم رَبِّكُ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْمُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكَظُورٌ ﴿ لَوَ لَا اللَّهُ اللَّ

### آپ صبر سیجئے اور مجھلی والے کی طرح نہ ہوجائے

قضعی این این آیات میں رسول اللہ علی کے کومبر فرمانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی نے جوآپ کے خاطبین مکرین کومہلت دی ہے ان پر جلد عذا بنہیں آیا اور آپ کومبر کی تلقین فرمائی ہے اس پر عمل کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجائے کے مجھلی والے سے حضرت یونس الطبی اور سورہ الانبیاء اور سورہ حضرت یونس الطبی مراد ہیں جب وہ اپنی تقوم سے ناراض ہوکر چلے گئے متھ (جس کا ذکر سورہ یونس اور سورہ الانبیاء اور سورہ الصافات میں گزرچکا ہے ) تو آنہیں مجھلی نے نگل لیا۔ مجھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ تعالی سے اس

حالت میں انہوں نے دعا کی کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے، یغم مجموعہ تفائی غموں کا ایک توم کے بیمان نہ لانے کا ،ایک بلااذ ن صریح حق تعالیٰ کے دہاں سے چلے آنے کا ایک مجھلی کے پیٹ میں مجبوں ہوجانے کا ،اوروہ دعا یہ ہے:

كُ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ جَسَ عَقْصُودا سَتَغَاراورطلب نجات عن الحسس

ہے( كذافى بيان القرآن)

ن کُو کَلا اَنْ تَدَادَ کُهُ (الآیة) اگرالله تعالی کاانعام ان کی دنگیری نه کرتا تو ده برحالی کے ساتھ میدان میں ڈالدیئے جاتے، لیکن الله تعالی نے ان پرفضل فرمادیا جھلی کے پیٹ سے باہر لایا خشکی میں پنچ ضعیف اور کمزور تھے اور ان پرایک بیلدار درخت اگادیا جس سے سایہ ہوگیا جیسا کہ سورہ صافات نہ کورہے۔

فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ

( پھران کےرب نے ان کوچن لیا اور برگزیدہ بنالیا اورانہیں صالحین میں شامل فرمادیا ( بلا اؤن خداوندی قو م کوچھوڑ کر چلے جانے کی خطااجتہا دی کا جوصد ورہوا تھا انٹدنعالی نے اس کومعا نے فرمادیا اورصالحین کاملین ہی میں ان کا درجہ رکھا۔

## وَإِنْ يُكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُو الكَيْزُلِقُونَكَ بِأَبْصَادِهِمْلِمَاسَمِعُوا الذِّكْرُوكِقُولُون

اور کافر لوگ جب ذکر کو سنتے ہیں تو گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پیسلاکر گرادیں گے اور کہتے ہیں

إِنَّهُ لَمُجُنُونٌ ٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُولِ لِلْعَلِيثِينَ ۗ

كدير بحون ب حالا تكديقرآن تمام جهانول كے لئے تصحت بے

## كافرلوگ جائة بين كه آپ كواپني نظرون سے بھسلا كر كرادي

قفسد بن مشرکین عرب کی دشمنی انتها کو پینی گئی سول الله عظی پر ہرطرح کا دارکر نے کو تیار ہے تھے اور جو بھی موقعہ لگتا مقاس سے ہیں چوکتے تھے آپ کو تکلیف پہنچا نے کی جوطرح طرح کی تدبیر میں کرتے تھا نہوں نے آپ کو نظر بدلگوا نے کی تدبیر ہیں کہ تے تھے انہوں نے آپ کو نظر بدلگوا نے کی تدبیر ہیں ہو چی بعض لوگ جن کی آئی تھوں میں فطری طور پر نظر لگانے کی خاصیت ہوتی ہے اس وقت اس طرح کا ایک شخص تھا اسے قریش کمہ نے آ مادہ کیا کہ محمد رسول اللہ عقابیة پر ایس نظر ڈال جس سے آپ ہر یض ہوجا کیں اور آپ کو تکلیف پہنچ جانے صاحب معالم المتز میں اور صاحب روح المعانی نے یہ بات کھی ہے کہ ان لوگوں نے آپ پر نظر لگوا نے کا ارادہ کیا اور ایک آدی کو اس پر آمادہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ فر ما یا اور بعض حضرات نے فر ما یا ہے معروف نظر لگانا مراد کیا سے بلکہ بری بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اس عداوت کیوجہ نہیں ہے بلکہ بری بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں حالا کہ بیقر آن جو آپ سناتے ہیں تمام جہانوں کے لئے تھے جت ہی تا دیوانہ آدی ایک باتھ ہے جملاد یوانہ آدی ایک باتی سنا سکتا ہے؟

حافظ ابن کثیر رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا موثر ہونا حق ہے جو بامر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کثیر تعدادیں ایس احادیث نقل کی ہیں جس میں نظر دور کرنے کے لئے دعا پڑھنے کا ذکر ہے موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ عقالیۃ نے فر مایا کہ فارلگ جانا حق ہے حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ یارسول اللہ جعفر کے بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہوں، آپ نے فر مایا ہاں جماڑ دیا کرو کیونکہ اگر کوئی چیز

تقذرية آ مروضة والى موتى تو نظر بوه جاتى (مشكوة المصابيح صفحه ٣٩)

حضرت ابن عباس رض الله عنهائے بیان کیا کہ رسول الله عنظی حضرت حسن اور حسین رضی الله عنهما کو (تکالیف سے) محفوظ رکھنے کے لئے یہ پڑھا کرتے تھے۔ اُعینُد کُمّا بِگلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنُ کُلِّ شَیْطَان وَ هَامَّةٍ وَمِنُ کُلِّ عَیْنِ اللهِ التَّامَّةِ مِنُ کُلِّ شَیْطَان وَ هَامَّةٍ وَمِنُ کُلِّ عَیْنِ اللهِ التَّامَّةِ (الله کے پورے کلمات کے ذریعہ میں تہمیں ہر شیطان سے اور ہر زہر بلے جانور سے اور برائی کے ساتھ نازل ہونے والی ہر آگھ سے پناہ میں دیتا ہوں) (رواہ البخاری) اور فرماتے تھے کہ تہمارے باپ (حضرت ابر اہیم علیہ السلام) ان کلمات کو اسمحیل اور الحق علیما السلام کی حفاظت کے لئے بیٹھا کرتے تھے۔

حضرت عمران بن حصین روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا کہ نہیں ہے جھاڑ نا مگر نظر لگانے سے یا زہر ملے حانور کے ڈینے سے (رواہ اجموالر ندی کمانی المفکو ہو موں ۳۹)

ویگرامراض کے لئے بھی جھاڑ ناجائز ہے جوحضور علیات ہے ثابت ہے ان دونوں چیزوں کے لئے جھاڑنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایبافر مایا جو کچھ بھی جھاڑ ہواللہ کے ناموں سے قرآن مجید کی آیات سے اور مسنون دعا کا سے ہو شرورت ہوتی ہے اس لئے ایبافر مایا جو کچھ بھی جھاڑ ہواللہ کے ناموں سے قرآن مجید کی آیات سے اور مسنون دعا کا سے تھرکیدالفاظ سے نہ ہو سورة ن والقلم کی بیآخری دوآئیت مجرب بین نظر بدکے لئے پڑھا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔
تم تفسیر تن والقلم والحمد اللہ او الحرا و باطنا و ظاہر ا

## سُوْالْكَلِيْمِلِيْنَ فِي الْمِيْالِينَ الْمِيْدِينَ الْمِيْدِينَ الْمُنْفِيلِينَ

سورة الحاقة مكم عظمه مين نازل جوئي اس مين باون آيتين اور دوركوع بين

#### يشيراللوالوعمن الرحيو

شروع كرتابول اللدك نام سے جوبراميريان نہايت رحم والا ب

ٱلْحَاقَةُ فَمَا الْحَاقَةُ وَمَا اَدُرْيِكَ مَا الْحَاقَةُ فَكُنَبَتْ تَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ وَفَامَا تَمُودُ

ہوجانے والی کیا ہدد ہوجانے والی۔اور آپ کو کیا خبر ہے کہ کیا ہد وہ بوجائے والی جمود نے اور عاد نے اس کفر کھڑانے والی چیز کی محکد یب کی سوشوولو زوروالی

فَأَهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ@وَامَّاعَادٌ فَأَهْلِكُوْا بِرِيْجٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِ مُسَبَعَ لِيَالِ

آواز سے ہلاک کر دیئے گئے اور عاد مختدی جیز ہوا کے ذریعہ ہلاک کئے گئے اللہ نے اس ہوا کو لگاتار سات رات

وَثُمْنِيكَ آيَامِرِ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانَهُمْ اعْجَازُ مَعْلِ عَاوِيةٍ ﴿ فَهَلْ

اور آٹھ دن ان پرمسلط کردیا تھا۔ سواے تخاطب تو ان لوگوں کواس ہوا میں چھاڑے ہوئے دیکھنا کہ گویا وہ مجور کے کھو کطے درختوں کے ستنے ہیں، سوکیا

تَرَى لَهُ مُرْضَ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَآء فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبُلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَ بِالْغَاطِئَةِ ﴿ فَعَصُوا رَسُولَ

تحقے ان میں سے کوئی بچاہوانظر آتا ہے اور فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور اٹنی ہوئی بستیوں نے گناہ کے سوانیوں نے اپنے رب کے رسول کی نافر مانی ک

رَيْهِ مَ فَأَخَذَهُ مُ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ۞ إِنَّالْتَاطَغَا الْكَأْءُ حَمَلُنَكُمْ فِي الْجَادِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ

مچر اس نے ان کو تخت کے ساتھ کیڑ لیا، بلاشبہ جب پانی کو طفیائی ہوئی تو ہم نے شہیں کشتی میں اٹھادیا تاکہ ہم تمہارے لئے اس واقعہ کو

#### تَذْكِرَةً وَتَعِيهَآ أَذُنُ وَاعِيةً

نفیحت بنادیں اور تا کہا ہے یا در <u>کھنے والے کان یا</u> در کھیں

#### كھر كھرانے والى چيز (يعنی قيامت) كوجھٹلانے والوں كى ہلاكت

قن مسيعي: يہاں سے سورۃ الحاقہ شروع ہورہی ہے الحاقۃ کُق سے اسم فاعل ہے جس کا ترجمہ ہے واقع ہونے والی چیز۔ یعنی جس کا وجود میں آجانا ضرور تی ہے وہ کل نہیں سکتی، اس سے قیامت مراد ہے قرآن مجید میں اس کے کئی نام آئے ہیں ان میں سے ایک القارعۃ بھی ہے جواس سورت کی چوتھی آیت میں نہ کورہ ہے علیا نوٹونے فرمایا ہے الحاقۃ مبتدا ہے اور ماالحاقۃ خبر ہے۔

طرز بیان ایسااختیار فرمایا ہے جس سے قیامت کی اہمیت ظاہر ہوجائے ارشاد فرمایا کہیسی چیز ہے وہ ہوجانے والی اوراے مخاطب تخیے کیا خبر ہے کہ وہ ہوجانے والی چیز کیا ہے؟ یعنی وہ بری چیز ہے اس دن کی پیشی کے لئے فکر مند ہونالازم ہے۔

جتنے بھی انبیاء کرام علیم الصلواة والسلام تشریف لائے ان کی بنیادی وعوت تین چیزوں پرایمان لانے کی تھی ۔

۲۰ رسالت ۳۰ معادیعنی و توع تیامت

قوم مُود کو طرف حضرت صالح الطّیم اورقوم عاد کی طرف ہود الطّیم الله بعث میں کو میں ان اوقو ع قیات کو نہیں مان اوقوع قیامت کو جھٹلا یا لہذا عذاب میں کھڑے گئے اور ہلاک کے گئے اس کو فرمایا: کُلْدَبُتُ فَکُمُو کُو وَ عَالَا بِالْقَادِعَةِ ﴿ رَحُود اور عاد نے کھڑ کھڑا نے والی چیز سینی تیامت کو جھٹلا یا) فَامَّا فَکُمُو کُو فَاهُلِکُو ا بِالْطَّاغِيَةِ ﴿ رَحَوْم مُود بِالْفَادِعَةِ ﴿ عَلَى الله الله الله بِهِ مَا الله بِهِ الله بِهُ بَا الله بِهُ وَ الله بِهِ الله بَهُ مُن الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهِ الله بِهِ الله بِهِ الله بِهِ الله بِهِ الله بِهِ الله بِهُ مُن الله بِهِ الله بِهُ الله بِهِ الله بِهُ الله بُهُ الله بُهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بُهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بُهُ الله بُهُ الله بُهُ الله بِهُ الله الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله بِهُ الله

فَتَرَى الْقُوْمَ فِيهَا صَوْعَى كَأَنَّهُمُ اَعْجَازُ نَحُلٍ خَاوِيةٍ (سوان اوگوں كَرٌ بِرْنَ كاجومنظر قاائي الرقوات و يَتَا تَوْ يَلُ مِعْلَم مِوتا كه وه كُوكل مجوروں كے تن بين) - اى تيز بواكے چلئے سے سبر گئان بين سے ايك بھى نہ بچائى لئے بعد ميں فرما يا فَهَلُ تَوْلَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (المَئُونَ اور اس سے بہلے باغيوں اور ان بستيوں كا ذكر فرما يا جو بچا بوابو) فرعون كى بعنا وست اور بلاكت: اس كے بعد فرعون اور اس سے بہلے باغيوں اور ان بستيوں كا ذكر فرما يا جو بر انعال مركز كى وجہ سے بلث دى گئي تين ارشاد فرما يا: وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَ فِكُلُّ بِالْحُولِ اور الله بوئى بستيوں كر بنے والوں نے كناه كئے)

فَعَصَوُ ا رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَهُ رَّابِيةً (سوانهول نے اپندرب کے پیغبری نافر مانی کی لہذااس نے انہیں ختر گرفت کے ساتھ پکڑلیا)

تَصْرَتْ نُوحَ التَّلِيِّةِ كَطُوفَان كَاوْكِ اللَّهُ عَلَيْ الْمَا طَعَى الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (بلا شبه جب بإنى

مُس طغیائی آئی تو ہم نے تہمیں کشتی میں سوار کردیا )اس میں حصرت نوح الطابی کے طوفان کا تذکرہ ہے حضرت نوح الطابی کے ساتھ کشتی میں مونین سوار ہوگئے تھے جن کی تھوڑی ی تعدادتھی پھرا نمی سے دنیا میں آبادی بوسی اور حضرت آدم الطابی کی نسل پھلی پھولی، نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود سے اور جواب موجود ہیں موئن ہوں یا کافر سب انہی لوگوں کی نسل ہیں جو نوح الطابی کی نسل ہیں جو نوح الطابی کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کہ کا نے چونکہ ان لوگوں کا وجود ان لوگوں کی نجات سے متعلق ہے جوکشتی میں سوار ہوگئے سے الم جوار میں کشتی میں اٹھا دیا۔

وَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْغَا أُو وَاحِدَةً ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا ذَكَّةً وَاحِدَةً ﴿

و جب صور میں پھوٹکا جائے گا ایک مرتبہ اور اٹھادی جائے گی زمین اور پہاڑ پھر دونوں کو ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ کردیاجائے گا،

فَيُوْمَبِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهَى يَوْمَبِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى

سو اس دن واقع ہوئے والی واقع ہوجائے گی اور آسان پہٹ جائے گا اور وہ اس روز بالکل ضعیف ہوجائے گا اور فرشتے اس کے

ٱرْجَأَيْهَا وْيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ مْ يَوْمَبِينِ ثَلَيْهَا ۗ فَيُومَبِينٍ ثُعْرَضُوْنَ لَا تَحْفَى

کناروں پر آ جائیں گے، اور اس روز آپ کے پروردگار کے عرق کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے جس روزتم چیش کئے جاؤ گے تہاری کوئی بات پوشیدہ نہ

مِنْكُمْ خَافِيَةُ ﴿ فَإِلَمْنَا مَنْ أُوْلِكَ لِللَّهِ مِيمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُواقَرُ وُواكِتْمِيهُ فَالِنَّ طَنَهْتُ أَنِّي

ہوگی، سوجس مخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیاجائے گا وہ کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، بلاشبہ میں پہلے ہی بقین رکھتا تھا کہ

مُلْقٍ حِسَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ قُطُوفُهَا دَانِيكٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا

ميرا حساب ميرے سامنے بيش ہونے والا ہے، سو يوفض پنديده زندگي ش ہوگابشب برين ش ہوگا، اس كے پيل بھكے ہوئے ہول كے كھاؤ اور بي

مَنِيًّا بِمَا ٱسْكَفْتُمْ فِي الْإِيَّامِ الْخَالِيةِ ﴿ وَامَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبَ الْمِيسَمَالِهِ فَيَقُولُ

مبارک طریقہ پر ان اعمال کے بدلہ جوتم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیج تھے اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیاجائے گا سووہ کیے گا کہ

يلَيْتَنِي لَمْ أَوْتَ كِتْبِيهُ هُولَمُ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ هَٰ يِلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ فَمَا آغُني

بائے کاش میرا نامہ انتال مجھے نہ دیاجاتا اور بیل نہ جانا کہ میرا حماب کیا ہے، بائے کاش موت بی میرا نیملہ کردیتی میرے مال

عَنِّىٰ مَالِيهُ ﴿ هَاكَ عَنِي سُلطنِيهُ ﴿ خُنُوهُ فَعُلُوهُ ۗ ثُمَّ الْجَعِيْمُ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ فِي

نے مجھے فائدہ نہ پہنچایا میری جو سلطنت تھی وہ برباد ہوگئ، اس کو بکڑو اور اس کو طوق پہنادہ مجر اسے دوزح میں داخل کردد مجر

سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ فَانَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيْمِ فَ لَا يَعُضُّ ايى زنير بن اس كو بكر دوجس كى پيائش سر باتم به بلافه يدفض الله برايان نبين ركمتا تنا جوظيم به اور مكين كاكلان كى ترفيب د

عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۗ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيْهُ ۗ وَلَاطَعَامُ الْأَصِنَ غِسْلِيْنِ ﴾ على طَعَامُ اللَّاصِنَ غِسْلِيْنِ ﴾

دیتا تھا، سو آج اس کے لئے کوئی دوست نہیں ہے اور نہ خسلین کے علاوہ کوئی کھانا ہے

# لَا يَأْكُلُ الْكَاطِئُونَ فَى اللهِ الْكَاطِئُونَ فَى اللهِ الْكَاطِئُونَ فَى اللهِ الْكَاطِئُونَ فَ

## قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے عرش الہی کوآٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہونگے

قضعه یون ان آیات میں روز قیامت کے مناظر ذکر فرمائے ہیں پہلے تو یون فرمایا کہ جب صور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑا بنی جگہ ہے اٹھاد یے جائیں گے اور وہ دونوں ریزہ کردیے جائیں گے تواس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی یعنی قیامت آجائے گی اور آسان بھٹ پڑے گاسووہ اس دن ضعیف ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پرہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کواس دن اپنے او پر آٹھ فرشتوں نے اٹھار کھا ہوگا۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیرع ش کو آتھ فرشتوں کا اٹھانا تھے تانیہ کے بعد ہوگا اس کے بعد قیامت کے دن کی پیشی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا: یَوُ مَنِدِ تُعُوضُونَ کا تَخْفی مِنْگُمْ حَافِیَةٌ (اس دن تم پیش کے جا کے اس دن تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی) یوں تواللہ تعالی کوسب پچھلم ہے لیکن اس نے فرشتوں ہے سب کے اعمال ایکھوا بھی رکھے ہیں سورۃ الجاثیہ میں فرمایا:

هَلَذَا كِتُبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ (يه مارى كاب جوتهارے اورت كساتھ بولى ہے بلاشبهم لكھوالية تے جوتم كرتے تھے)

اعمالنامول كَيْ تَفْصِيلُ اوروالْيِسِ بِالتَّصِيسُ اعمالنا مع ملنے والول كى خوشى: اس كے بعدا عمال نامول كى خوشى: اس كے بعدا عمال نامول كى تفصيل ذكر فرمائى، ارشا وفر مايا: فَامَّها مَنْ أُوْتِي كِتُبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُوهُ مُ الْفَرَوُ الْكِتَابِيَهُ (سَوْجِكُ وَاسَى باتھ

میں اعمالنامہ دیاجائے گاوہ خوثی خوثی لوگوں سے کے گا آؤمیری کتاب پڑھاو) داہنے ہاتھ میں کتاب کا دیاجا نائی دلیل اس بات کی ہوگی کہ پیشخص کا میاب ہوگیا: اِنّی طَنَنْتُ اَنّی مُلْقِ حِسَابِیَه (مجھے پنة تھا کہ بلاشبہ میں اپنے صاب سے ملاقات

كرنے والا ہوں) مجھے دنیا میں پیشی كا اور ا كالنامے و يئے جانے كالفين تھا، اى لئے دنیا میں سنجل كراورسوچ سمجھ كرگنا ہول سے

ب المراض المرض المراض المراض المراض المراض المراض المراض المرض المراض المراض المراض المراض المراض ا

قُطُونُهُا دَانِيَةً (اس كَ مُل قريب بول كَ)

جیبا کہ سورہ رحمٰن میں فرمایا: وَ جَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿ اوردونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے یعنی ہر خض جو پھل بھی جا ہے گاہاً سانی کھڑے ہوئے لیٹے بیٹے قوٹر سکے گا۔

کُلُوُا وَاشُوبُوُا هَنِيْنَا بُرِمَا اَسُلَفْتُمْ فِي الْآيَامِ الْحَالِيَةِ (ان سے کہاجائے گا کہ کھاؤ پوتہارا کھانا پنا مبارک ہے اس وجہ سے کتم نے گزشتہ دنوں میں یعنی دنیا میں اچھی زندگی گزاری تھی اورا عمالِ صالحات تھے)

با نمیں ہاتھ میں اعمالنا مے ملنے والوں کی بدحالی: اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہن کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی فرمایا: وَاَمَّا مَنُ اُوْتِی کِتَابَةً بِشِمَالِهِ فَیقُولُ یَلَیْتَنِی لَمُ اُوْتَ کِتَابِیَهُ وَلُمُ اَوْرِ مَا حِسَابِیةً

(اورجس کے بائیں ہاتھ میں اعمالنا مدویا جائے گاتو وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ میری کتاب جھے نددی جاتی اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے )

جس تحف کے صاب میں گر بر ہووہ یہی چاہتا ہے کہ میراحساب جھے ندد کھایا جا تا اور میں نہ جانتا کہ میراحساب کیا ہے تو اچھا ہوتا۔ لِلَیْنَتھَا کَانَتِ الْقَاضِیَةِ (ہائے کاش دنیا میں جو جھے موت آئی تھی وہی فیصلہ کردیے والی ہوتی ) اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے لئے حاضر نہ کیا جاتا )

مَا أَغُنى عَنِّى مَالِيَةً (مرعال في محصفائده ندويا) هَلَكَ عَنِّي سُلُطَانِيَهُ (ونامي جواقد اراورافتيار

اورعهده ادرِمنعب تعاده سب تتم بوگيااس نے بھي كوئي فائده نبيس ديا۔

كَافْرُول كَى ذَلْت: الله تعالَى كارشاد بوگا خُلُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ ثَمَّ فَي سِلْسِلَةٍ خَرُعُهَا سَبِعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ مَهُ ﴿ (اس كو پَرُلو پُراس كوطوق بِهناده پُراس كودوز ح ش داخل كرده پرايك ايى زيجر ميں اس كو جكر دوج س كى بنائش سر باتھ ہے)

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ٨٠ (باشبيالله بالله بالله المان بيل الا تفاج عظيم )

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيُنِ (ادر وہ مسكين كے كھانے كى ترغيب نيس ديتا تھا) داہنے ہاتھ يس اعمال دينے جانے والوں كى خوشى اور خوش بختى اور ہائيں ہاتھ يس اعمالنا دينے جانے والوں كى خوشى اور خوش بختى اور ہائيں ہاتھ يس اعمالنا دينے جانے والوں كى بدحالى اور بديختى آيت بالا يس على الترتيب بيان فرمائى ہے۔

الل جنت کے تذکرہ میں بیفرمایا کہ وہ اول کہیں کے کد دنیا میں جوہم موج بچھ کرزندگی گزارتے رہے کہ ہمارے سامنے ہمارا حساب چیش ہوگا آج ہمیں بیاس کا انعام ملاہے، اور اہل جہنم کے تذکرہ میں فرمایا کہ وہ یوں کہیں گے ہمارا دوبارہ زندہ ہوتا ہمارے ساب چیش ہوگا آج ہمیں بیاں ہوگیا کہلی بار جوزندگی گزار کرموت آگئ تھی وہ ہی سب پچھ ہوتی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جا تاتو اچھا ہوتا، بیہ جوہم دنیا کے اموال اور اقتد اراور عہدوں اور معبوں کی فکر میں گئے رہے بیتو بیکارہی گیا یہاں نہ کوئی مال کام آیا اور نہ کسی عہدہ نے فائدہ کہ پہنچایا وہاں چھتائے سے پچھا نکدہ حاصل ندہوگا، اس خیرای میں ہے کہ ای دنیا میں ایمان قبول کرلیں اور نیک بن جا کیں اور اللہ تعالی کی رضا کے طالب ہوجا کیں عہدوں کے طالب ندہوں اور مال کو مطلوب ندینا کیں۔

 جائے جو پانچ سوسال کی مسافت ہے اور اگر را نگ کا وہ حصہ دوز خی کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑ ا جائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے جالیس سال تک چلتار ہے گا۔

فا كده: ترغيب بيس ديتا تها مسكين كونه كلا نا اوراس كے كلانے كرغيب نددينا اتن اہم بات ہے كدا سے كفر كے ساتھ ذكر كيا گيا تو مسكين پر ظلم كرنا اوراسے كى نے چھوديا ہوتواسے چين كركھا جانا يا خودقا بض ہوكرا پنا بناليزا كتنا برداگناہ ہوگا۔خوب مجھايا جائے۔

جرمین عسلین کھا کیں گے:

قَلَیْسَ لَهُ الْیَوْمَ هِهُنَا حَمِیْمٌ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلِیْنِ ﴿ لَآ یَا کُلُهُ

اللّا الْحُطِئُونَ ﴿ (سُوآجَ اللّ کے لئے یہاں کوئی دوست نیس اور نفسلین کے علاوہ اس کے لئے کوئی کھانا ہے مصرف خطاکاری کھا کیں گے)۔

لفظ عسلین فعلین کے دزن پرہے جولفظ عسل سے ماخوذ ہے عسل دھونے کو کہتے ہیں۔علما تیفیرنے اس کا ترجمہ زخموں کے دھوون سے کیا ہے عسلین کا معنیٰ اگر چہ زخموں کا دھوون کی اس وقت دھویا جاتا ہے جب مرہم پٹی کی جائے اور صاف کر کے مرہم لگایا جائے کین دوز خیوں کے زخموں کا دھوون خودان کے جسموں کی پیپ ہی ہوگی جواد پرسے بیچ تک بہتی رہے گی علاج اور شفاء کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا ای لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا عسلین کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا:

انه الدم والمآء الذي يسيل من لحوم اهل النار

(لعن عسلين سے وہ خون اور يانى مراد ہے جودوز خيول كے كوشتوں سے بہتار ہے كا) (ذكر مساحب الروح مقد ١٥٥٥)

فَلا اُفْسِمُ پِهَا تَبْصِرُونَ ﴿ وَهَا لاَبْصِرُونَ ﴿ الله لَعُولُ رَسُولٍ كُرِيْدٍ ﴿ وَكَاهُو يَقُولُ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ

قرآن کریم اللدتعالی کا کلام ہے متقبول کے لئے تصبحت ہے منفیوں کے لئے تصبحت ہے منفیوں کے اللہ بیان فرمائی ہیں اور دشنوں کی باتوں کی تروید، فرمائی ہے اور مانے کو تیار نہ تھے۔ فرمائی ہے واسے اللہ تعالیٰ کا کلام مانے کو تیار نہ تھے۔

اولاًارشادفر مایا: کیم جن چیز ول کود کھتے ہواور جن چیز ول کوئیس دیسے میں ان کوشم کھا تا ہول کہ بیقر آن ایک معزز فرشتہ کالا یا ہوا کلام ہے اور یہ کی شاعر کا کلام نہیں اور خہ ہی ہی کا بن کا کلام ہے۔ شاعر لوگ شاعر اند ہا تیں کرتے تھے دہ عام لوگول کی باتوں سے مختلف ہوتی تھے۔ (جس کا ذکر سورہ جن میں ہاتوں سے مختلف ہوتی تھے۔ (جس کا ذکر سورہ جن میں آرہا ہے اور سورہ جرا در سورہ سباء اور سورہ صافات میں گزر چکا ہے ) اور ان میں اپنے پاس سے اور بہت تی با تیں ملا کر بیان کردیتے تھے اور کہ ہندی کی طرح کچھ یا تیں کہ جاتے تھے الل مکہ نے قرآن کریم کوشاعروں کا کلام بتادیا حالا نکہ وہ جانے تھے کہ سید نامحہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ بین نہائی ہیں نہاں لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے مگر انسان کی ضد وعنا دالی چیز ہے کہ جب انسان اس پر کمر باندھ لے اور حق کو قبول حق کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے ان میں بہت کم کوئی ایسا مختف ہوتا ہے جوضد اور عن دکو چھوڑ کرتی کو قبول کرے اور اپن مجھ سے کام لے ان لوگوں کا حال بیان فر مایا:

قَلِيُّلاً مَّا تَوُمِنُونَ ﴿ (تَمِيتُ كَالِيَانِ لاَتِهِ) ﴿ اور قَلِيُّلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ (تَمِيتُ كَيْنَةِ بُو) بَسِ فُرايا \_ فَالْكَ الْقَيْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ثَهُ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ثَهُ

جوفر مایاسین ان چیزوں کی قتم کھائی جنہیں بندے دیکھتے ہیں اور جنہیں نہیں ویکھتے صاحب روح المعانی اس بارے میں کھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کی قتم کھائی جو بندوں کے مشاہدات اور مغیبات ہیں اس لئے حضرت تما وہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی ساری ہی گلوق کی قتم کھا کر بتا کید بیفر مایا کہ قرآن رسول کریم ہی کا لایا ہوا کلام ہے حضرت عطانے فرمایا کہ تہ تھو وہ تو تا میں اور ارواح مراد ہیں اور ایک قول بیہ ہے کہ اجسام اور ارواح مراد ہیں اور المعانی صفحہ ان میں اور ارواح مراد ہیں اور ابعض حضرات نے فرمایا ہے کہ انسان اور جن اور ملائکہ مراد ہیں وقیل غیر ذک (دوح المعانی صفحہ ۲۰ ج ۲۹)

آنگہ کَفُولُ رَسُولٍ کُویْمِ رسول کریم سے حضرت جرئیل التیکی التیکی مراد ہیں اور مطلب بیہ کہ یہ کلام جس کے واسطہ
سے تم لوگوں تک بھی رہا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہے جو اللہ کے یہاں گرامی قدر ہے جس کا بڑا مرتبہ ہے وہ اس کلام کو لے کر اللہ
کی زمین والے دسول کے پاس آیا ہے یعنی بواسطہ جرئیل التیکی خضرت سیدنا محمد علی ہے پہنازل ہوا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ
سول کریم سے خودرسول کریم علی کی ذات گرامی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کلام تہیں ہمارا رسول سناتا ہے جے اللہ
تعالی شرف رسالت سے نواز دے وہ سچابی ہوتا ہے۔

انیار فرمایا تَنْزِیْلٌ مِّنُ رَّبِ الْعَلَمِیْنَ (یکلام رب العلمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے) اس میں کلام سابق ک تاکید بھی ہے اور توضیح بھی ہے کوئی کم فیم قول رسول کو یہ کا یہ مطلب بجوسکا تھا کہ یان کا ذاتی کلام ہے لہذا واضح فرما دیا کہ یہ کلام تہارے سامنے فکلا تو ہے رسول کریم کی زبان سے لیکن اتارا ہوارب العلمین کی طرف سے ہے۔

عَالاً يِفْرِها وَلَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿ لَاَ خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعُنا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ﴿ (اوراگر يُقْصُ مارے ذمہ کھ باتن لگادیتا تو ہم اس کا وامنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر ہم اس کے ول کی رگ کا عَدْ اللّٰ ہِ بِهِ مِنْ اَحْدِ عَنْهُ حَاجِزِیْنَ اللّٰ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

ان آیات میں رسول اللہ علیہ کے دعویٰ نبوت کوسیا ثابت فر مایا ہے ارشاد فر مایا یہ بخص جودعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں اور بید عویٰ کرتا ہے کہ مجھ پراللہ تعالی نے کتاب نازل فر مائی ہے اگر یہ ہماری طرف کچھ جھوٹی با تیں منسوب کردیتا یعنی

نبوت کا جموٹا دعویدار ہوتا اور ہماری طرف کی ایسی بات کی نبت کردیتا جو ہماری طرف سے نازل نہیں گی گئ تو ہم اس کا داہنا ہا تھ کوڑ لیتے اور اس کے دل کی رگ کاٹ ڈالتے بینی اس کی گرفت فرما لیتے اور اس کوموت دے دیتے جب اس کو ہم سزا دیتے تو اس کو میں سے کوئی شخص بچائیں سکتا، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ موت دینے کو اس طرح جوتعیر فرمایا کہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی دل کی رگ کوکاٹ ڈالتے اس میں ہلاک کرنے کی ایک رسواکن تصویر بیان فرمائی، جب بادشاہ کی پر خصہ ہوتے تھے اور اس کی دل کی رگ کوکاٹ ڈالتے اس میں ہلاک کرنے کی ایک رسواکن تصویر بیان فرمائی، جب بادشاہ کی پر خصہ ہوتے تھے اور اس کے دل کے خلاد کو کئم دیتے تھے جلاد یوں کرتا تھا کہ بہلے مقول کے داہتے ہاتھ کو پکڑتا تھا پھر اس کی گردن ماردیتا تھا اس کے بعد حصرت حسن سے نقل کیا ہے کہ ان المعنی لقطعنا یمینه ٹیم لقطعنا و تینہ عبر ق و نکا لا میعنی ہم اولا اس کے داہتے ہاتھ کو کاٹ دیتے تا کہ دومروں کے لئے عبرت ناک سزا ہوجائے۔

اس کے داہنے فرمایا وَ إِنَّهُ لَتَعَدُّ کِرَةٌ لِلْمُتَقِیْنَ (اور بلا شبہ ہم یہ جانے ہیں تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھلانے والے ہیں )لہذا ان جھلانے والوں کو ان کے جھلانے کی سزا ملے گی۔

والے ہیں )لہذا ان جھلانے والوں کو ان کے جھلانے کی سزا ملے گی۔

را المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب ال

سابعاً وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فرمايا (اور بلاشبه يقر آن يقيني طور پرنت ہے) جس کے حق اور سچا ہونے میں ذراسا بھی شک وشہ کرنے کی گنحائش نہیں۔

سورت کے تم پر فرمایا فَسَنِیْ نِی بِاسْمِ رَبِیکَ الْعَظِیْمِ (اپن ربعظیم کے نام کی پاکی بیان کیجے) اللہ سب سے بردا ہے اس کا نام بھی سب ناموں سے بردا ہے اس کی پاکی بیان کریں اور اس کی تبیع میں لگے رہیں اس کی کمال ذات اور کمال صفات کو بیان کرتے رہیں۔

#### تنبيه

 ے نکالا ہے اللہ تعالیٰ کی کا پابنر نہیں اور بیضروری نہیں کہ ہرایک کے ساتھ یکساں معاملہ ہوآ تخصرت علیہ ہوتے ہو ہے؟ پھر
کے دعویدار گزرے ہیں ان کے ساتھ بیہ معاملہ نہیں ہوا جس کا آیت کریمہ میں ذکر ہے تو کیا۔ العیاذ باللہ وہ سب سے ہوگے؟ پھر
ایک مجھدار آدی کے لئے یکافی ہے کہ اگریہ بنجاب کا مدی نبوت جلد ہی مرجاتا تو اس سے اس کی ذلت زیادہ ظاہر نہ ہوتی ، ہوا یہ کہ بھیے جسے اس کے دعوے بڑھتے گئے پیشین گوئیاں جموثی ٹابت ہوتی چلی گئیں وہ برابر ذلیل ہوتا گیا اور اسہال میں مرگیا۔

اس جمو نے مری نبوت کوسورۃ النساءی آیت کریمہ نُولِّہ مَا تَوَلَّی وَنَصَلِه جَهَنَّمَ نَظَرَمْ آئی جَس میں واضح طور پر بیتادیا گیا ہے کہ جو شخص رسول کی خالفت کر ساس کے بعد کداس کے لئے ہدایت فاہر ہو چکی ہواور وہ سلمانوں کے راستہ کے خلاف کسی دوسرے راستہ کا ابتاع کر ہے تو ہم اس کو اسطرف بھیرے رکھیں گے جس طرف وہ پھرااور اس کوجہنم میں واضل کر دیں گے بات یہ ہے کہ جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے اور عبیہ کرنے والوں کی سمبیہ پرواپس نہیں آتا اللہ جل شانداس کے دل میں مزید زلیج اور گراہی ڈال دیتا ہے جیسا کہ سورہ صف میں فرمایا: فَلَمَّا زَاغُو اَ اَذَا عَ اللّٰهُ قُلُو بَهُمُ

سورہ نساء کی آیت سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ موشین کے راستہ کے علاوہ دوسراراستہ اختیار کرنا دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔

الحمد الله على تمام تفسير هذه سورة الحاقة اولاً و آخراً و باطنا و ظاهراً

المُعَلِّى الْمُعَلِّى اللهِ الْمُعَلِّى اللهِ الْمُعَلِّى اللهِ الْمُعَلِّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَعْرُجُ الْمَلْيِكَةُ وَالرُّوْحُ الْيُرِقُ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُةُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ فَاصْرِرُصَبْرًا

جومعارج والا ہے فرشتے اور وهیں اس کی طرف پڑھ کر جاتی ہیں بیعذاب اس دن واقع ہوگا جس کی مقدار پچاس برارسال ہے، سوآپ ایسامبر سیجیج جومبرجیل ہو،

جَمِيْلُاهِ إِنَّهُ مُرِيرُوْنَهُ بَعِيْدًا هُوَ نَزْيهُ قَرِيبًاهُ

بیشک دہ اس دن کودور مجھر ہے ہیں اور ہم اسے قریب و کھر ہے ہیں

### قیامت کے دن کا فروں کی بدحالی اور بے سروسامانی ، ان کی کوئی مدد کرنے والانہ ہوگا

قضعمين يہال سے سوره معارج شروع مور بى بے چونكه اس ميل لفظ ذى المعارج وارد مواہے جواللہ تعالى كي صفت ہاس لئے سورۃ المعارج کے نام سےموسوم ہوئی۔ المعارج مُغرنج کی جمع ہے جس کامعنی ہے چڑھنے کی جگد مفسرین نے فرمایا ہے کہ المعادج سے آسان مراد ہیں چونکہ آسانوں سے زمین کی طرف اور زمین سے آسانوں کی طرف فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے اس لئے آسانوں کو المعارج فرمایا اورخالق تعالی شانہ ہرچیز کا پیدا کرنے والا ہے آسان بھی اس کی مخلوق ہیں جہاں سے فرشتوں کا گزر موتا ہے۔اس لئے اللہ تعالی کا ایک وصف ذی المعارج و كرفر مايا مفسرين كرام في اس سورت كي ابتدائى آيات كاشان نزول بيد ذكر فرمايا ب كذهر بن حارث جوايك بوامشرك اور مكم عظمه من اسلام كا اورمسلمانون كا بهت زياده كثر وتمن تفااس في بارگاه خداوندی میں یوں دعا کی کداے الله اگریدوین (جومحم منافع النے میں) حق ب (جے ہم قبول نہیں کررہے ہیں) تو ہم پر آسان سے پھروں کی بارش برساو بچتے یا ہم پردرد تاک عذاب لے آئے۔روح المعانی میں امام نسانی سے بیروایت نقل کی ہے فدکورہ بالا وعا الإجهل نے كى تقى الله تعالى شاند نے فرمايا: سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع اللهِ لِلْكُفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ وَافِع اللهِ مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِج ١٨٠ (يعنى ايك سوال كرف والله عنداب كاسوال كياجوكافرول برواقع مون والاب جس كاكوئي دفع كرنے والانبيس يوعذاب الله كى طرف سے موكا جومعارج يعنى آسانوں كا پيداكرنے والا بوان كاما لك بالله بعال كى اس صفت کے بیان فرمانے میں بظاہر یہ کتہ ہے کہ زمین بررہنے والے عذاب کا سوال کررہے ہیں زمین تو ان کے قریب ہی ہے اس میں بھی دھنسائے جاسکتے ہیں اور زلزلہ اور بھونچال کے ذریعے بھی ہلاک کئے جاسکتے ہیں اور آسان کی جانب سے بھی ان پر عذاب آسكتا ہے انہوں نے جوآسان سے پھر برسانے كى دعاكى ہے بيدوعا وبعينہ بھى قبول ہوسكتى ہے اور پھر برس سكتے ہيں۔ جيسے زمین میں اللہ تعالی کی بادشاہت ہے ای طرح وہ آسانوں اور جو چیزیس ان میں ہیں ان سب کا بادشاہ ہے، بیتو آیات کا ترجمہ اور سبب نزول بیان ہوااور نتیجہاس دعا کامیرہوا کہ نفرین حارث اورابوجہل دونوں غزوہ عدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں متنول ہوئے اور ان کے ساتھ دوسر رے شرکین بھی مارے گئے جن میں کفر کے بڑے بڑے سرغنہ تھے بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی تعدادستر تقی اورستر کوقیدی بنا کر مدینه منوره میں لایا گیا خودان کی بدد عاان کے حق میں لگ گئی پھران قید یوں میں ہے بعض لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے ک

تُعُونُ جُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوْحُ الْكِيهِ (فرشة اورروس اس كياس يُرْه كرجاتى بين) يعنى عالم بالا بي جومواتع ان كروح كمقررفر مادية بين وبال تك يَبْنِى بين قال صاحب الجلالين الى مهبط امر من السماء .

صاحب جلالین نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ حیث قبال فی یوم متعلق بمحدوف ای یقع العداب بھم فی یوم المقیامة ۔ (جبکہ یوم کے بارے میں کہا ہے کہ فیعل محدوف کے متعلق ہم مطلب سے کہاں پر قیامت کے دن عذاب واقع ہوگا) اس میں جو یا شکال پیدا ہوتا ہے کہ جوعذاب ما نگا تھا وہ تو غروہ بدر میں آچکا پھر لفظ فی یوم کو بقع سے کیوں متعلق کیا جارہا ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت میں بھی واقع ہوگا اگر جواب سے معارض نہیں ہے دنیا میں بھی عذاب واقعہ ہوگیا اور آخرت میں بھی واقع ہوگا اگر دونوں کا تذکرہ مقصود ہوتو اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں، جملہ فی یوم کے بارے میں صاحب دوح المعانی کلمتے ہیں:

بِرَارِسِالِ اور بِي سِسال مِسْ طِيقَ: يدن جس كى مقدار بِياس سال كربرابر بوگ اس سے بظاہر قيا مت كا دن مراد ہے جيدا كري مسلم مِس زكوة فدد ين والوں كى سزائين بتاتے ہوئے ارشاد فرمايا ہے، اور سورہ الم بحدہ مِس فرمايا ہے: بُدبِّدُ الْاَمُوَ مِن الْسَمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعُونُ جُ اِلْيَهِ فِي يُومُ كَانَ مِقْدَارُهُ اللّٰفَ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُّونَ اللّٰ اس آيت سے ظاہر ہور ہا ہے كرقيا مت كادن ايك بزارسال كا بوگا ۔ اور حديث شريف مِن ہے كرفقراء جنت مِن مالداروں سے پانچ سوسال بہلے داخل ہوں محرور وحادن بوگا ۔ (مكانة المدان موسل)

ایک بی دن کے بارے میں ایک ہزار سال بھی بتایا اور اس کی مقداد بچاس ہزار سال بھی بتائی اس کے بارے میں علاء کرام فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کے احوال کے اعتبار ہے ہوگا کا فروں کے لئے بچاس ہزار سال بی کا دن ہوگا اور انہیں حساب کی تختی کی وجہ سے اتناہی کم بامعلوم اور محسوس ہوگا اور موثون آ دمی کے لئے ہلکا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کہ جودن بچاس ہزار سال کا ہوگا اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی (بطور تبجب اور اظہار تثویش یہ سوال کیا) آ پ سے ان ارشاد فرمایا قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے وہ دن موثون پر ہلکا کر دیا جاسے گا یہاں تک کہ جودنیا میں ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس سے بھی زیادہ ہلکا کرویا جائے گا۔ (مکارة المان صور میں)

اس المله من من المرورة في كاتب وإن يَومًا عِنْدَ رَبَّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ اورسوره الم يجده كى في من المراجعة كل المراجعة

فَاصْبِورُ صَبْرًا جَمِيلًا (سوآپايسامبر يجيح جومبرجيل بو) مبرجيل اس كتيج بين جس مين شكايت كانام نه ومطلب به كواپ نے ان كوش بهنچايات كى دعوت دى آپ كے ذمہ جوكام تھا وہ آپ نے كرديا اب جوبيلوگ نبين مانت كفر پر

جے ہوئے ہیں آپ ان کی طرف سے دلگیر نہ ہوں اور رنج میں نہ پڑیں صبر سے کا م لیں اور صبر جمیل اختیا رفر مایں و نیا میں نہیں تو قامت کے دن تو ہر کا فرکوسز اللی نہی ہے۔

النهم عَرَوُنَهُ بَعِيدُ اوَّنَوا فَ قَرِيبًا (يلوگ قيامت كدن كودورد كيور بين اليني يتجهر بين كمرف كهنى باتيل من كوال دن باتيل بين بين قيامت آنى جاوران لوگول كوال دن باتيل بين بين قيامت آنى جاوران لوگول كوال دن عذاب بين بتلا بونا بي جاي كوروده انعام بين فرمايا-

اِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (بلاشبتم ے جس چز كا وعده كيا جار ہا ، وه ضرور آجانے والى

چز ہاورتم عاجز کرنے والے تیں ہو)

یکو مرککون السماء کالمھیل و تکون الجبال کالعهن و کر کینے کی حوید کے جیماق اس کی مرح ہوں کے اور کوئی دوست کی دوست کی

## قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کونہ پو چھے گا رشتہ داروں کواپنی جان کے بدلہ عذاب میں جھیجنے کو تیار ہول گے

قضم و ان آیات میں قیامت کے دن کی بعض بڑی چیز وں کے ادل بدل ہوجانے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہے کہ اس دن آسوں تعلیم کی اس دن آسوں تعلیم کی اس مطلب کی سیمی افزار کی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ سیرہ القارعہ میں لفظ المنفوش کا بھی اضافہ ہے مطلب سیہ کہ پہاڑر کی ہوئی اون کی طرح ہوں گے جواڑتے ہوئے پھریں گے۔

آسان کے بارے میں جو کالمهل فرمایا ہے اس کا ایک ترجمہ تو وہی ہے جواد پر بیان کیا گیا ہے یعن تیل کی تلجمٹ اور صاحب جلالین نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے گذائب الفضة کہا ہے یعن پھلی ہوئی چاندی کی طرح سے ہوگا اس میں آسان کی ایک کیفیت ذکر فرمائی ہے جو قابعیّة کی تصویر ہے جیسا کہ گزشتہ سورت میں فَھِی یَوُ مَثِلَةٍ وَّاهِیَةً مَ تَرْرِچا ہے۔

آ سانوں اور پہاڑوں کا حال بیان فرمانے کے بعد میدانِ قیامت میں حاضر ہونے والوں کی جرانی اور پریشانی بیان فرمائی ارشاد فرمایا وَلا یُسْنَلُ حَمِیْمٌ حَمِیْمٌ اَ (اور اس دن کوئی بھی دوست کی بھی دوست کو نہ ہو چھ گا) یکن شکر وُنهُمُ ارتاد فرمایا وَلا یُسْنَلُ حَمِیْمٌ کَمِیْمٌ کَا یُکْنُ کُونُ کُو

یَوَدُ الْمُجُومُ لَوُ یَفْتَدِی مِنُ عَذَابِ یَوُمَنْ فِی بِینِیه وَصَاحِبَته وَاَحِیْه وَفَصِیلَتِه الَّتِی تُوْوِیْه وَمَنْ فِی الْاَدُضِ جَمِیْعا ثُمْ یُنْجِیهِ ( مُرمُحُضُ آرزوکرے گاکاش اس دن کے عذاب سے بی الکادُ و کرعذاب سے جواکارا ہوں کو اورا پی جان کو ادرا ہے کہ نہ کو جوائے کہ نہ دیتا تھا اور تمام اہل زین کوانی جان کے بدلہ میں و کے کرعذاب سے چواکارا پالے ) مطلب سے ہے کہ اس دن سب کوا پی اپنی پڑی ہوگی اورائی نفسانسی ہوگی کہ انسان دنیا میں جن لوگوں پر جان دیتا تھا ان کو بالے ) مطلب سے ہے کہ اس دن سب کوا پی اپنی پڑی ہوگی اورائی نفسانسی ہوگی کہ انسان دنیا میں جن لوگوں پر جان دیتا تھا ان کو بی جان کوشن کوا پا اپنا عذاب بی جان کا بدلہ دے کوش کوا پا اپنا عذاب بی جان کا بدلہ دے کرچھوٹ جائے۔

اِنَّهَا لَظَى ١٠ نَزَّاعَةً لِلشُّوى ١٠ (بالشبده ودوز خت رم يزير بجوسر كاكمال اتاردين والى ب)

جب دوزخ کی آگ جلائے گی تو سرکی چڑی اتر کر علیحدہ ہوجائے گی۔ تَدُعُواْمَنُ اَدُبَرُ وَ تُوَلِّی (دوزخ اس کو پکارے گی جس نے دنیا میں پشت پھیری اور بے دفی کی اور مال جمع کیا اور پھراس کی حفاظت کرتار ہا)

یَوَدُ الْمُجُومُ سے یہاں تک کافر کا حال بیان ہوا ہے۔ پہلے تو یہ تایا گہ کافر بجرم عذاب سے بچنے کے لئے اپنے قریب
ترین رشتہ داروں کواور کنیہ قبیلہ کواور جتنے بھی اہلِ زمین ہیں سب کواپئی جان کے بوض دے کراپئی جان کوعذاب سے چھڑانے کی
آرز و کرے گا پھر یہ بتایا کہ وہ کی طرح عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا اسے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے دوزخ اپنے لوگوں کو پچھانے گ
اور پکار پکار کرآ واز دے ہے سے کر باائے گی کافروں کے کرتو ت تو بہت ہیں لیکن اجمالی طور پر دنیا میں حق سے پشت پھیر کر جانے اور
الشد تعالیٰ کی فرمانبرداری سے اعراض کرنے اور مال جمع کرنے اور اسے اٹھا اٹھا کرر کھنے یعنی فرج نہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔

اَخْبَوَوَ تُوكِّلِي عَبِى كَفر سے متصف ہونا بیان فرمادیا اور جَمَعَ فَاَوَعٰی میں مال کی محبت کا تذکرہ فرمادیا اور کافروں کی صفت بخل بھی بتادی اور یہ بھی بتادیا کہ انہیں مال سے محبت تھی حقوق اللہ ضائع کر کے اور حقوق العباد تلف کر کے مال پر مال بہت کرتے رہے ، سود بھی لیا اور غبن بھی کیا، خیانتیں بھی کیس اموال غصب بھی کیے ، نوٹوں کی گڈوں کی محبت میں اور بنک بیلنس کی فکر سے مطال حراج بھی تھی شدد کھا ایک صورت میں لامحالہ دور خ ہی شمطان ہوئے، جو مسلمان ہونے کے مدعی بیں انہیں بھی فکر کرنا چاہیے کہ مملمان کہونے کے مدعی بیں انہیں بھی فکر کرنا چاہیے کہ امامال کہا ہے آر ہا ہے اور مال جمع کرنے میں کتنے گنا ہوں کا اور کاب بور ہا ہے پھر طلال مال مال جائے تو اس میں سے فرائض اور حقوق کی اداریکا کا اہمام کربالا زم ہے۔ حضرت میں بھری وحمد اللہ علیہ فرماتے سے کہا ہے این آ دم تو اللہ کی وعید سنتا ہے پھر بھی مال سینٹا ہے۔ (در واین کیو)

حضرت ابو ہریرہ مظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فر مایا تیا مت کے دن دوزخ سے ایک گردن فکلے گ جس کی دوآ تکمیس ہوں گی جن سے دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے نتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی وہ کے گی میں تین بیشخصوں پرمسلط کی گئی ہوں۔

ا۔ ہرسرکش ضدی پر ۲۔ ہرخص پر جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود تھبرایا ۳ تصویر بنانے والے پر (مکلوۃ المعاجع)

تغییراین کثیر این کیر اس نقل کیا ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چک لیتا ہے ای طرح دوزخ میدان حشر سے ان لوگوں کودیکھ بھال کرچن لے گئی جن کا دوزخ میں جانا مقرر ہو چکا ہے۔

اِتَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلَوْعًا ﴿ إِذَا مَسِتَ لَهُ الشُّرُّ جَزُّوعًا ﴿ قَالِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے جب اے تکلیف پنچتی ہے تو خوب گھرا ہٹ ظاہر کرتا ہے اور جب اس سے اچھی حالت کی جاتی ہے تو منع کرنے والا بن جاتا لِرُ الْمُصَلِّيْنَ ﴾ الْزَيْنَ هُمْءَعِلَى صَلَاتِهِ مُردَآيِمُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ فِي آمُوالِمِمْ حَقُّ ہے، سوائے ان توگوں کے جو نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے مالوں میں مَعْلُومٌ اللَّهَ آبِلِ وَالْمُحَرُّومِ الْأَرْيْنَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْآوَيْنَ هُمْ مِنْ سوال کرنے والے کے لئے اور محروم کے لئے جق معلوم ہے اور جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے ۼڹؘٳڔۥڒؾؚۣۿڞ۫ڴۺؙڣڠؙۊؙؽ<sup>۞</sup> ٳؾۜۼۮؘٳۘۘڔڽؾۣۿؚۻۼؽۯؙڡٲڡٛۏڹۣ؞ۊٚٲڷڒؚؽؽۿڝٝڵڡؙۯۏڿؚۿ ب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بلاشبہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز ٹیس ہے اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی ڂڣۣڟؘۅٛڹؖ۞ٳٙڒۘ؏ڷٙڸۯؙۅٳڿؚۿۿٳۅٛڡٵڡڵػػٵؙؿؙٵۿؙۿٷٳ۠؞ٛٞٛؠؙٛۼؙؽۯڡڵۅٛڡؚؽڹ۞۫ڣڮڹٳڹؾۼؽ حفاظت کرنے والے ہیں۔مواسے اپنی ہیو یوں کے یا ملکیت میں آئے والی بائدیوں کے مووہ ان کے بارے میں ملامت کے جانے والے نہیں ہیں۔موجس نے اس وَرَآءَ ذَلِكَ فَاولِيكَ هُــُمُ الْعُدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُـمُ لِإِمَانِيتِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ رَاعُونَ ﴿ کے علاوہ کوئی جگد تلاش کی توبید وہ لوگ ہیں جو حد ہے آ گے بڑھ جانے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں وُ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْهُ لَا يِهِمْ قَآيِمُونٌ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۗ أُولِيك فِي جَنْتٍ مُكَرِّمُونَ ۗ اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جو بیشتوں میں باعزت رہیں گے

> انسان کاایک خاص مزاج ،گھبراہٹ اور کنجوسی ، نیک بندوں کی صفات اوران کااکرام وانعام

قضعه بين آيات بالا مين انسان كي بعض صفات رذيله اور بهت ى صفات جيله بيان فرمائي بين اس سے پہلے بيفر ما يا تھا كه دورخ انہيں بلائے گا جنہوں نے روگروانی كي پشت پھيرى اور مال جمع كيا اور اٹھا اٹھا كرركم اور ان آيات مين سے پہلى اور دوسرى اور تيسرى آيت مين انسان كا ايک فاص مزاح بتايا ہار شاوفر مايا: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا (بلاشبه انسان كم جمت پيدا كيا كيا ہے) صاحب روح المعاتى كيمة بين كم العلم سرعة الجزع يعنى جلدى سے قبرا بهث مين پر جانے كو علم كم اجاتا ہے بيا نظ ناقة علوع بولا جاتا ہاس كے بعد فر مايا: علوع سرعة المشر جو تيز جلنے والى بوااس كے لئے ناقة هلوع بولا جاتا ہاس كے بعد فر مايا: المناف جُرُوعًا وَإِذَا مَسَمةُ الْحَيْدُ مَنُوعًا

حضرت ابن عباس علی نے فر مایا کہ ان دونوں آیتوں میں هلوع کا معنی بیان فر مایا ہے اور مطلب میہ ہے کہ انسان کے حلوع ہونے کا زیادہ مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنی جائے۔ تکلیف پہنی ہے تو بہت زیادہ گھراہٹ میں پڑجا تا ہے خوب جزع فزع کرتا ہے اور ہائے ہائے کرنے بیٹے جاتا ہے (ای کود کم ہمت' سے تعبیر کیا گیا ہے) اور جب مال م جاتا ہے تو اسے خرج کرنانہیں چاہتا، اللہ تعالی جب مال دے دیتا ہے تو اللہ تعالی کے فرائض اور واجبات

میں اور مقرر کردہ حقوق میں خرچ نہیں کرتا ۔ ضرورت مندوں کی حاجتیں رکی رہتی ہیں لیکن مال کو بھنچ کرر کھے رہتا ہے اس کا ول

چاہتا ہے کہ بجوری بحری رہے بینک بیلنس بر حتار ہے اس میں اور طالوں لیکن جو موجود ہے اس میں سے خرچ نہ کروں سہ جانے

ہوئے کہ نہ میں ہمیشہ رہوں گانہ مال ہمیشہ رہے گانہ مال ساتھ جائے گا پھر بھی مال کود بائے بیشار ہتا ہے بی خرچ نہ کرنے کا جذبہ

بخل اور ہنجوی کہلاتا ہے بخل کی صفت انسان کو نیک کا موں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی اور صدقات اور خیرات کے کا موں سے روکی

ہے۔ بخیل آدمی جب بخرج کرنے لگتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جان نگل جائے گی۔ اس کو صدیث شریف میں فرمایا شہر مسا

فی المو جل شح ھالمے و جبن خالع ( بلاشہ انسان میں جوسب ہے ہری خصلت ہے وہ تجوی ہے جو گھرا ہے میں ڈال دیتی ہے اور وہ ہزد لی ہے جو جان نکال دینے والی ہے (رواہ ابوداؤ دوکمانی المقلاق صفر میں)

اس کے بعدان حضرات کی صفات بیان فرمائی جوصفت هلوع سے بیچے ہوئے ہیں۔

اولا نمازیوں کاذکر فرمایا: إلّا الْسَمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هَمْ عَلَى صَلاَيْهِمْ ذَآنِمُوْن ﴿ (سوائِ النالوكول مَے جونمازی ہیں جواپی نماز پرمتوجد رہتے ہیں )لفظ دائمون دوام سے ماخوذ ہے،صاحب روح المعانی اس کی تشیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ای مواظبون علی ادائها لا یحلون بها و لا یشتغلون عنها بشی عن الشواغل (جنب تونماز پڑھنا شرَّوُّ عَکرے تو الوداع ہونے والے کی طرح نماز پڑھ) الوداع ہونے والے کی طرح نماز پڑھ)

یعنی نماز دن کو پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں ان میں ذراساخلل بھی گوارائیں کرتے اور دیگر مشغولیتیں انہیں نمازے نہیں ہٹا تیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں: و قیسل دائسمون ای لا یلتفتون فیھا لینی جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو برابر نماز ہی کی طرف متوجد رہتے ہیں، نداد هراد هرکی با تیں سوچتے ہیں اور ندائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے:

إذَا قُمْتَ فِي صَلوبِكَ فَصَلِّ صَلواةً مُودَّع (مَصَّرة الماع صوره)

ٹانیاان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے مالوں میں سوالی اور محروم کاحق معلوم ہے بعنی جولوگ سوال کرنے والے ہیں انہیں بھی اپنے اموال میں سے دیتے رہتے ہیں اوران لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جن کا سوال کرنے کا مزاج نہیں ہو وا پئی حاجتیں دبائے بیٹے رہتے ہیں۔ اوراموال سے محروم رہتے ہیں یہ اصحاب خیر انہیں جاکر مال دے دیتے ہیں اس انتظار میں نہیں رہتے کہ کوئی خص مائے گا تب دیں گے۔

حَقَّ مَعْلُومٌ جوفر مایاس کے بارے میں بعض معزات کا قول ہے کہ اس سے زکو ق مفروضہ مراد ہے اور بعض معزات نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ حق مراد ہے جوصاحب مال خودا پنے اوپر مقرر کر لے کہ مہینہ میں یا ہفتہ میں یاروز انہ یا اپنی آ مدنی میں سے اس قدر ضرور اللہ کی راہ میں خرج کیا کریں گے۔

اللَّ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُونَ بِيومِ الدِّيْنِ (اورجولوگروز جزا كاتفدين كرت بي)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ذکورہ بالا جانی اور ر مالی عبادت میں جو لگے ہوئے ہیں اس عبادت کے اجروثواب کی ہے دل سے آرز ور کھتے ہیں اور ثواب آخرت کے لئے اپنی جانوں کو نیک کاموں میں لگاتے اور تھکاتے ہیں چونکہ قیامت پر ایمان لا سے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا اور اس ایمان میں بھی برابر ہیں اس لئے امتیازی شان بتانے کے لئے ان کی تعریف فر مائی ہے بیلوگ آخرت پر ایمان تورکھتے ہی ہیں وہاں کے لئے دوڑ دھو ہے بھی کرتے ہیں۔

رابعاً فرمایا: وَالَّذِیْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشَفِقُونَ (اورجوا پِرب کِعذاب سے ڈرنے والے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَامُونَ ﴿ لِلاشْہان کے رب کاعذاب ایسانہیں جس سے بے خوف ہوں) مطلب میہ ہے کہ صالحین کا پیطریقہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں بھی لگتے ہیں۔ جانی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی بھی ،ان سب کے باوجود

ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ قبول ہوایانہیں ہواجوا ممال کئے ہیں ان کے علاوہ کتنے جھوٹ گئے ہیں ان کی طرف بھی دھیان رہتا ہے اور اپنی ہر طرح کی لغزش، کمی ، کوتا ہی اور معصیت کی طرف خیال کرتے ہوئے مواخذہ اور محاسبہ سے ڈرتے رہتے ہیں ، اپنے اعمال پر مجروسہ کرکے بے فکراور مطمئن ہوکرنہیں بیٹھ جاتے۔

سورة المومنون مين فرمايا: وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا اَتَوُو قَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ اللّٰى رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ (اور جولوگ ديج بين جو پچھانهوں نے ديااس حال مين ديا كان كول ڈرتے رہے بين كروہ اپنے رب كی طرف لوٹے والے بين )

الله كعذاب معظم من موكر بيٹے جانا مونين كي شان نہيں ہے۔ خوف اور طبع دونوں ساتھ ساتھ وقتی چاہئے ۔

خاسا فرمايا: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُورُ جَهِمُ حَفِظُونَ (اور جونوگ اپن شرمگاموں كى تفاظت كرتے بين )

والله على اَزُواجِهِمُ أَوُ مَا مَلَكَتُ اَيُمانَهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُولُهِمِينَ (مر اپني بيويوں پر اور اپني ملوك استان مائين اور اپني ملوك استان مائين اور اپني ملوك استان مائين استان مائين استان مائين استان مائين الله مائين ال

یا ندیوں بر) کہان سے شرمگاہوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں کیونکہ ہویاں اور باندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردی گئی ہیں فَانِّهُمْ غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ (لہذاان سے استمتاع کرنے پرانہیں کوئی ملامت نہیں)۔

فَمَنِ ابْتَعٰی وَرَآءَ ذلِکَ فَاوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ (سوجُوض اس کےعلاوہ کا طلب گار ہوگا لیعنی بیوی اورشری باندی کےعلاوہ اور کی جگر شہوت بوری کرے گاسویلوگ ہیں صدے آ کے بڑھ جانے والے )

لینی اللہ تعالیٰ نے جوحدمقرر فرمائی کہ شہوت پورا کرنے کے جذبات کو صرف ہیو یوں اور باند یوں تک محدود رکھیں اس کے خلاف ورزی کر کے مقررہ حدسے آگے نگل کراپنے کو گناہ گار بنانے والے ہیں اور حدود سے آگے بڑھ جانے پر جو دنیادی اور اخروی عذاب ہے اس کے ستی ہوجانے والے ہیں۔

یو یوں اور شرعی باند یوں کے علاوہ جس طرح سے بھی شہوت رانی کی جائے وہ حرام ہے اس میں زناکاری اور ہیو یوں کے ساتھ غیر فطری عمل اور ہم جنسوں کے ساتھ شہوت رانی اور روافض کا متعہ سب داخل ہے۔ روافض جو متعہ کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے دیگر دلائل کے علاوہ اس آیت سے بھی متعہ کی حرمت ثابت ہورہی ہے کیونکہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ روافض کے زدیک بھی ہوئی ہوتی ہوتی اگر متعہ کر کے کوئی شخص مدت مقررہ ختم ہونے سے پہلے مرجائے تو اس عورت کو میراث نہیں ملے گی (بیوی ہوتی تو میراث بین ملے گی (بیوی ہوتی تو میراث بین ملے گی (بیوی ہوتی تو میراث بین کے جائے۔

سادساً پوس فرمایا: وَ الّغِدِینَ هُمُ لِلْا مُنتِهِمُ وَ عَهُدِهِمُ رَاهُونَ (اور جواپی امانتوں اور استے عہدی گرائی کرنے والے ہیں)۔اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں نماز ، زکو ق ، روزے، کفارات ، نذرکا پورا کرنا اور ان کے علاوہ بہت ی چزیں ہیں ہوا امنتیں ہیں جن کی اوائیگی یا اضاعت ہر خص کو معلوم ہوتی ہے کہ ہیں نے کس تھم پرعمل کیا اور زندگی ہیں کس موقعہ پر تھم عدولی کی اس کی دوسروں کو چر بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح حقوق العباد جوا ہیں دوسر بے پرواجب ہیں فوہ بھی امانتیں ہیں ان کی اوائیگی فرض ہے ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں امانتدار ہے چھوٹے ہوئے حکام اور ملوک اور ؤسا اور وزراجانات وار ہیں انہوں نے جوعہد سے اپنے ذمہ لئے ہیں وہ ان کی ذمہ داری شریعت اسلامیہ کے مطابق پوری کریں کسی بھی معاملہ میں عوام کی خیانت نہ کریں اس طرح سے باقع اور مشتری اور سفر کے ساتھی اور پڑوی ، میاں ہوی اور ماں باپ اور اولا دسب آ کی دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانت کی اور ہی خیانت کرے گا ، جو مال کوئی شخص کسی کے اس کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانت کی اور ان کی خیانت کرے گا ، جو مال کوئی شخص کسی کیا سے منافظت ہی لازم ہو اور اس کا ضائع کر نا اور اس کی صفاحت ہی لازم ہو اور اس کا ضائع کر نا اور اس کی سے باتے کئے رکھ کے کہ میں بعد میں لوں گا ہوں گا ہی ہی امانت ہاں کی حفاظت بھی لازم ہواور اس کا ضائع کر نا اور اس کی سے میں خیانت کر نا بہت بری گرا جائے گا ، جو مال کوئی شخص کی جیانت کر نا بہت بری گرا جائے گا ، جو مال کوئی شخص کی سے میں خیانت کر نا بہت بری گناہ گاری ہے۔

سابعافر مایا و اللّذین هُمْ بِسَهَادَ اتِهِمْ فَانِمُونَ (اورجوایی گواہیوں کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں)

یعنی گواہیوں کوٹھیک طرح سے اوا کرتے ہیں، اس میں ہرشم کی گواہی داخل ہے، ایمانیات کی گواہی دینا اور اللہ تعالیٰ نے جو
علم دیا ہے اس کے مطابق حق اور ناحق کی تعلیم اور تغہیم میں مشخول رہنا اور جہاں کہیں کی کا کوئی حق مارا جاتا ہوائی تجی گواہی سے
علم دیا ہے اس کے مطابق حق کو اس کا حق ولوا دینا ہے سب (شھاداتھ مقائمون) کے عموم میں وافعل ہے حضرت زید بن
خابت کرنا اور صاحب حق کو اس کا حق ولوا دینا ہے سب (شھاداتھ مقائمون) کے عموم میں وافعل ہے حضرت زید بن
خالد میں ہے ہوا ہے۔ بھر ہے، پھر

خود ہی فر مایا کہ بیدہ ہمخص ہے جوہوال کرنے سے پہلے اپنی گواہی پیش کردے (رداہ سلم) جب کسی کاحق مارا جار ہا ہواور کسی کوصورت حال کا سیجے علم ہووہ حق کی جفاظت کرنے کے لئے گواہ بن کر پیش ہوجائے اور گواہی

دےدےاور جب صاحب بن گواہی دینے کے لئے بلائے تونہ گواہی کو چھپائے اور نہ گواہی دینے سے اٹکار کرے جیسا کہ سورۃ البقر،

مِن مْرِمايا: وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَّاءُ إِذَا مَادُعُوا (اور كواه الكارند كرين جب بلائه جائين) اور فرمايا: وَلا تَكْتُمُو اللَّهُ هَادَةً

وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (اور كوابى كومت چماؤ،اورجوض اس كوچمپائے اس كاول كناه كارے)

المنافراياو اللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحْفِظُونَ (اورجوا بِي نمازول كي بابندى كرتے بين)

نمازوں کی پابندی لینی اجتہام کے ساتھ اواکرنا مومن کی صفات خاصداور لازمہ میں سے ہے بیہاں اس کو دومر تبہ ذکر فرمایا ایک مرتبہ مومنین کی صفات کے شروع میں اور ایک مرتبہ آخر میں۔

آخر میں فرمایا: اُولِیک فِی جَنْتِ مُکُرَمُونَ مونین کے اوصاف بیان فرمائے کے بعدان کی جزابیان فرمادی که وهموت کے بعد بین عرت رہیں گے۔

#### سِراعًا كَانَهُ مْ إِلَى نُصُبِ يُونِفُونَ فَخَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهُمُهُمْ ذِلَّهُ خَالِكَ الْيَوْمُ

سے نکل کر جلدی جلیں گے گویا کہ وہ کی پرسش گاہ کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کی آئکھیں جکی ہوئی ہوں گ ان پر ذات جمائی ہوئی ہوگی

#### النِي كَانُوا يُوْعَدُونَهُ

بيده دن ہوگا جس كاان سے دعد وكيا جاتا تھا۔

# کا فرول کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے باطل میں لگےرہیں، قیامت میں ان کی آئے تھیں نیچی ہونگی اوران پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی

قفعه بين الآيات من مكرين كاطرز على بناز پر صة اور قرآن كى طاوت كرتے ہوتے قو مشركين آپ كے چارول كه جب رسول الله علي كو بن كا خران كى طاوت كرتے ہوتے قو مشركين آپ كے چارول طرف طقة بنا بنا كرج ہوجاتے تھا دران كى علف جا عتيں بن جاتى تھى، قرآن كوس من كراس كا قداق بناتے تھا در رسول الله علي كركتے ہوجاتے تھا دران كى علف جاعتيں بن جاتى تھى، قرآن كوس من كراس كا قداق بناتے تھا در رسول الله علي كركتے تھے كما كريوگ جنت ميں داخل ہوں كے مالله تعالى شاخه نے ارشاد فرمايا كيا ان ميں داخل ہوں كے مالله تعالى شاخه نے ارشاد فرمايا كيا ان ميں سے ہم محض بيآ رز در كھتا ہے كہ كا فرہوتے ہوئے نول جانے ميں داخل ہوجا كے اول تو استفہام الكارى كى صورت ميں بيان فرمايا پھر مزيد تر ديد فرمائى (كلا) يعنى ايما ہم كرنيس ہوگا كہ كوئى كا فرجنت ميں داخل ہوجا ہے ہوان كى جموئى ميں بيان فرمايا پھر مزيد تر ديد فرمائى (كلا) يعنى ايما ہم گرنيس ہوگا كہ كوئى كا فرجنت ميں داخل ہوجا ہے ہوان كى جموئى آرز د كي ہيں تو آخرت ميں بھى جم كا مياب ہوں گے اور ایتھے حال ميں ہوں گے۔ بيان كى جہالت اور تماقت اور اولا دوا دالے ہيں تو آخرت ميں بھى جم كامياب ہوں گے اور ایتھے حال ميں ہوں گے۔ بيان كى جہالت اور تماقت ميں كروڑوں كا فرآئ تر بھى اى دولوں كا فراد والے ہيں تو آخرت ميں بھى جم كامياب ہوں گے اور ایتھے حال ميں ہوں گے۔ بيان كى جہالت اور تماقت مقی ۔ كروڑوں كا فرآئ تر بھى اى دولوں كا فراد والے ہيں تو آخرت ميں بھى جم كامياب ہوں گے اور ایتھے حال ميں ہوں گے۔ بيان كى جہالت اور تماقت

إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّمَّا يَعُلَمُونَ (بِاشبهم خَانِين اس چزے بيدا كيا جے وہ جائے إي)

یعن انکوہم نے نطفہ سے پیدا کیا ہے جس کی انہیں فہر ہے اس میں مگرین کے اٹکار بعث کی تردید ہے وہ لوگ قیا مت قائم ہوئے پر ایمان نہیں لاتے تھے اور بیر ہو کہتے تھے کہ بیلوگ (الل اسلام) جنت میں جا نمیں گو ہم ان سے پہلے جا نمیں گا اٹکا یہ کہنا بطور تمسخر تھا جب ان کے سامنے بعث وحشر ونشر کی بات آتی تھی تو تجب کرتے تھے اور منکر ہوجاتے تھے ان کے جواب میں فرمایا کہ تہمیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا تم جائے ہو کہ تمہار کی پیدائش نطفہ می ہوئی ہے جس ذات پاک نے بان نطفہ سے پیدا فرمادیا اسے اس چی قدرت ہے کہ موت دے کر دوبارہ زندہ فرمادے ،ای کوسورہ قیامہ کے آخر میں فرمایا اللّه کو اُلگو نسلی فی فَجَعَلَ مِنْهُ الذّو وُجَیُنِ فَرَمایا اللّه کو اُلگو نسلی فی اللّه کو اُلگو اُلگو اُلگو اُلگو اُلگو اللّه کو اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه کو اللّه اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه اللّه کو اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه کو اللّه اللّه اللّه کو اللّه ا

اس کے بعدفر مایا: فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (الآیتین) (سویس شرقوں اور مغربوں کے رب کی اس کے بعد ان اور میں کہ ان کو گذان سے بہتر اوگ لے آئیں) یعنی ہمیں اس پرقدرت ہے کہ ان اوگوں کو بالکل

ختم کردیں اوران کی جگہ دوسر ہے لوگ لے آئیں جوان ہے بہتر ہوں، یعنی ہم ان کوشتم کر کے ان سے بہتر لوگ پیدا کرنے پر قادر میں تم بھی دوبارہ پیدا ہو سکتے ہواور تمہاری جگددوسری تلوق بھی پیدا ہو سکتے ہے۔

فَذَوْهُمْ يَخُونُ صُوا وَيَلْعَبُوا (سوآب أنيس جموزي ليدايه باطل جيزول شي يزعد بين اور كهيل كارين أنيس ایمان لا نامیں ہے۔انکار وعناد پر تلے ہوئے ہیں انہیں اس دن سے سابقہ پڑنا ہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (اس سے قیامت کا دن مراد ہے) جس دن صور پھوٹکا جائے گا یہ اس دن اپنی قبروں ہے اکبی تیزی سے نگلیں گے جیسا کہ دنیا میں بستش گاہوں کی طرف جلدی جلدی جایا کرتے تھے جن میں بت وغیرہ رکھے ہوئے ہوئے تھے بیلوگ دنیا میں بڑا شورشرمجاتے تھے قیا مت کے دن ان کا بیرحال ہوگا کہ ان کی آئیمیں بنچے وجھی ہوں گی اور ان برذلت چھائی ہوگ۔

ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ (يدوه دن ہے جس كان سے دعده كياجا تاتها).

دنیایس جواس دن کے واقع ہونے کی خردی جاتی تھی اور یہاں کے احوال واحوال سے باخبر کیا جاتا تھا اسے نہیں مانے تھے آج سب بجهرامنة عميا ووات جمائي إورعذاب سامنے ہے۔

> وهذا اخر تفسير سورة المعارج و لله الحمد على اتمامه و انعامه و اكرامه

سور ونوح مكم عظم مين نازل موئى اس مين الهائيس آيات اور دوركوع مين

#### يشوالله الرخمن الرحيم

مشروع الله کے نام سے جو ہوامبریان نہایت رحم والا ہے

اِنَا آرُسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ آنُ آنُذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آنُ يَأْتِيهُمُ عَنَابُ آلِيْمُ

بلاشبہ ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف جیجا کہ اپی قوم کو اس سے پہلے ڈرایئے کہ ان پر وردناک عذاب آجائے

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ نِنِيْ يُرْمَّبُ مِنْ فَأَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَالنَّقُونُ وَأَطِيْعُونِ فَيَغْفِرُ لَكُمْ مِّنَ ذُنُوبِكُمُّ

انہوں نے کہا کہ اے میری قوم بلاشیص جہیں ضاف طریقتہ پرڈرانے والا ہول کہ انٹدی عبادت کرواور اس سے ڈرواور میری اطاعت کرووہ تہارے گنا ہول کو سعاف فرماویگا

وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى آجِلِ مُسَمَّى إِنَّ آجِلَ اللهِ إِذَاجَآءَ لاَيُؤَخُّرُ لَوْلُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَال رَبِ

اوتهبي وقية مقرتك مهلت دسكا باشر بحسب لتدكي مقرركي بوأراجل آجائة توثوثيس كي جاتى كياخوب بوتا أكرتم جائة بوت في برك الماري ميس والمسايي ميس والمسايين ميس والمسايين والمسايين والمسايين والمساير والمساير

إِنْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَعَمَارًاهُ فَلَمْ يَزِدِ هُمْرِدُعَاءِئَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلَّمَادَعُونُهُمُ لِتَغْفِي لَهُمْ

یکک جس نے اپنی قوم کورات ون بلایا سومیرے بلاوے نے ان کا بھا گنا زیادہ ہی کرویا اور بلاشہ جب میں نے آئیس بلایا تا کہ آپ ان کی مفترت فرما کیں

جَعَلُواْ اَصَابِعَهُ مَ فَى اَذَا نِهِ مَ وَاسْتَغَمَّوْ اَثِيَا بُهُمْ وَاصَرُّواْ وَاسْتَكَبْرُواا اَسْتِكْبَارُواْ قَتُمْ اِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت نوح التکیلا کا بنی قوم سے خطاب بنعمتوں کی تذکیر توحید کی دعوت ، قوم کا انحراف اور باغیانه روش

فنفسه بين المارة من المارة ال

آ نے سے پہلے ایمان قبول کرلوجو بحالت کفرتمہارے ہلاک ہونے کے لئے مقرر ہے۔اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ اجل جب آتی ہے تومؤخر نہیں کی جاتی کیا ہی اچھا ہوتاتم جانتے ہوتے تن کو مانتے ،موحد بنتے۔

اور جن باتوں کا تذکرہ تھاوہ باتیں تھیں جن کے ذریعہ حضرت نوح الطبع ان نے تقوم سے خطاب فر مایا ان کے خاطب ان کی بات نہ مانے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اے میر سے رب میں نے اپئی قوم کورات دن دعوت دی ایمان کی بات نہ مانے اللہ با یا اور اس بار سے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ستی سے کام نہیں لیا ۔ لیکن وہ لوگ اللی ہی جالا چلے ۔ میں نے انہیں جس قدر بھی دعوت دی وہ اس قدر دور بھا گے، میں نے کہا کہ ایمان قبول کرواللہ تعالی تنہاری معظرت فرماد سے گاتو انہوں نے اپنے کا نوں میں انگلیاں دیے لیس لیعنی بات سننا بھی گوارا نہ کیا اور ای پر بس نہیں کیا بلکہ کیڑے اور مرکب سے تاکہ نہ جھے دیکھ سکیں نہ میری بات سن سکیں ، انہیں کفر پر اصرار ہے اور ان میں تکبر کی شان بھی ہے ، وہ سجھتے ہیں کہ میری بات مانیں گر (شرک کوچھوڑ کر تو حید پر بات میں گر ان کی بڑا کی میں فرق آ جائے گا۔ قبول تی کی راہ میں تکبر رکا وٹ بناہوا ہے۔

حضرت نوح الطبیخ نے مزید عرض کیا کہ اے میرے دب میں نے انہیں زور سے بھی دعوت دی۔ شایدزور سے بات کرنے سے مان جا کی لیکن انہوں نے دھیان ندویا ان سے مان جا کی لیکن انہوں نے دھیان ندویا ان سے مان جا کی کوشش کی کیکن انہوں نے دھیان ندویا ان سے میں نے کہا کہ دیکھوا کیان قبول کرلوا ہے رب سے مغفرت چاہووہ بہت ہڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تمہارے گناہ معاف فرما در رکھ

اورخوب زیادہ پارش بھی جمیعے گا، یہ جو تہمیں قط سالی کی تکلیف ہورہی ہے دور ہوجائی گی اللہ تعالی تمہارے اموال میں بھی اضافہ فرمائے گا اور بیٹوں میں بھی، دو تہمیں باغ بھی دے گا اور نہریں بھی جاری فرمادے گا۔

اللہ تعالیٰ کی شانِ تخلیق اوراس کے انعامات تمہارے سامنے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیز وں کود کھے رہے ہواور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ سب کچھاس نے پیدافر مایا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے۔

دیجھواس نے تہیں مختلف اطوار سے پیدافر مایاتم پہلے نطفہ تنے چر جے ہوئے نون کی صورت بن گئے۔ پھر مڈیال بن گئیں اوران پر گوشت پڑھ گیا پہنستان کی کاریگری ہے اس نے تہیں پیدافر ماکرا حسان فر مایا لیکن تہیں کیا ہو گیا عقلول پر پھر بڑے کہ خالق تعالیٰ شانہ کی ذات یاک پر ایمان نہیں لاتے اوراس کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے۔

انسانوں کے اپنے اعمد جودلاک تو حید ہیں ان کے ذکر کے ساتھ حضرت نوج النظیمی نے دوسرے دلائل کی طرف بھی متوجہ کیا اور فرمایا کیاتم بینہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے نیچے او برسات آسان پیدا فرمائے اور ان میں چاند کونور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ جس طرح ایک گھر میں ایک چراغ کے ذریعہ سارے گھر کی چیزوں کو دیکھ لیاجا تا ہے اس طرح سورج کے ذریعہ اہل و نیاسورج کی روشن میں دوسب کچھ دیکھے لیتے ہیں جوزمین کے او برہے۔

مزید فرمایا کراللہ تعالی نے تہمیں زین سے ایک خاص طریقہ پر پیدا فرمایا ہے جسکا ذکر حضرت آوم النظیمانی کی تخلیق کے سلسلہ میں گزر چکا ہے پھروہ تہمیں ای زمین میں واپس فرمادے گا یعی موت کے بعداس زمین میں چلے جاؤ کے پھروہ تہمیں قیامت کے دن ایک خاص طریقہ پر قبروں سے نکا لے گا ہڈیاں آپس میں مرکب ہوجا کیں گی وہ ان پر گوشت پیدا فرمادے گا اور قبروں سے تیزی کے ساتھ فکل کرمیدان حشر کی طرف روانہ ہوجاؤگے۔

اس میں حضرت نوح التا یک نا اللہ تعالی کی شان خالقیت بھی بیان فرمائی اور میدان حشر کی حاضری کا بھی احساس ولا دیا۔

حضرت نوح الطَّنِينَة في قوم كوعالم علوى ك ذكر كے بعد عالم سفلى كى طرف توجه دلائى اور فرمايا كه ديھوالله نے تمہارے لئے زمين كو بساط يعنی فرش بناديا جس طرح بستر بچھا ہوا ہوتا ہے اس طرح زمين تمہارے لئے بچھى ہوئى ہے اس زمين پر چلتے بھرتے ہو يہاں سے وہاں آتے جاتے ہواللہ تعالیٰ نے جوراستے بنادیئے ہیں ان سے فائدے اٹھاتے ہوا پی حاجات پورى كرتے ہو، زمين كوتہارے قابو ميں دے ركھا ہے، اس سے طرح طرح كے منافع حاصل كرتے ہو۔

قال تعالی فی سورة الملک: هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَرُضَ ذَلُولًا فَامُشُوا فِی مَنَا کِبِهَا وَکُلُوا مِنَ

وَزَقِهِ (الله وي ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو سخر فرمایا ، سوتم اس کے راستوں میں چلوا وراللہ کے رزق میں سے کھا و)

فائدہ: آفا ہے وجوسراج یعنی چراغ بتایا اس کے بارئے میں صاحب روح المعانی فرمائے ہیں کھکن ہے سراج سے اس لئے تشبید دی ہوکہ چراغ میں خودا پی ذاتی روشی ہوتی ہے کسی دوسری چیز سے منعکس ہوکر تبیل آتی ۔ سورج میں اپنی روشی ہے جوکسی دوسرے سیارہ سے نبیل آئی جبکہ چا نمول کے بیا۔ دوسرے سیارہ سے نبیل آئی جبکہ چا نمول آئی ہے لہذا چا نمول ورادر میں کوراج فرمایا۔ اور (وَجَعَلَ الْقَمَوَ فِیْهِنَّ نُورًا) جوفر مایا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی فرمائے ہیں :۔

و جعله فیهن مع انه فی احداهن و هی السماء الدنیا کما یقال زید فی بغداد و هو فی بقعة منها (چاند کا ذکر فرماتے موئی فی مشیر جمع استعال فرمائی ہے حالانکدوه ساء نیا یعن قریب والے آسان میں ہے بیالیا ہی ہے جیسے کہاجا تا ہے کہ زید بغداد میں ہے حالانکہ وہ بغداد کے ایک حصد میں ہوتا ہے )

اورصاحب بیان القرآن نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں فر مایا ہے کہ چاندگوسب آسانوں میں نہیں گرفیمُونَّ باعتبار مجموعہ کے فر مادیا۔

زمین کو جو بہاں سورہ نوح میں بساط فرمایا اور سورہ نباء میں مِهَا دُّافر مایا اور سورۃ الغاشیہ میں وَ اِلَی الْاَرُضِ کَیْفَ سُمُطِحَتُ فرمایا اس سے زمین کامطح یعنی غیر کرہ ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بڑے کرہ پر بہت ی چیزیں رکھدی جا کیں خواہ گئی ہی بڑی ہوں تو یعصوس نہیں ہوگا یہ کرہ پر کھی ہیں جیسے ایک گیند پر ایک چیوٹی بیٹے جائے تو اس کے جسم کے اعتبار سے گیند ایک سطح ہی معلوم ہوگی اور یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ذمین کا کرہ ہونا یا کرہ نہ ہونا کوئی امرشری نہیں ہے جس کا اعتقادر کھا جائے زمین اگر کرہ ہوتا کہ موتوکی آیت سے اس کی نئی نہیں ہوتی۔

قال نوص ترس النهائيون في والبعوا من لكريزده مالكو ولكة إلاخسارًا ومكروا مرن فرا المنهائية والمنهائية والمنهائ

# مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَكَارُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لَا يَكِدُ وَاللَّا فَاحِرًا كَفَارًا ﴿

چوڑے، باشہ اگر آپ نے ان کو زمین پر منے دیا تو یہ آپ کے بعدول کو گراہ کردیکے اور صرف فاجر اور کافر ای ان کی اولاء پیدا ہوگ

رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اے جرے دب مجھے اور میرے والدین کو اور اس فض کو جو میرے گھر میں بحاج ایمان داخل ہوا اور موس مردوں کواور موس موروں کو پیش و بیج

#### وَلا تَزِدِ الظُّلِينِينَ إِلَّا تَبَّارًا هُ

اور ظالمول كى بلاكت اور يرحا ديجة\_

## قوم کا کفروشرک پراصرار، حضرت نوح العَلَیْ کا بدد عا وہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں داخل کر دیئے گئے

قصصی : ان آیات میں صرت نوح الطیق کا پی کافرقوم کی بربادی کے لئے اور اہل ایمان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا اور قوم کی سرکتی اور قوم کی بلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، صرت نوح الطیق نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ئے ان لوگوں کو سمجھایا لیکن ان لوگوں کو سمجھاتے اور بتاتے ہیں ای کو مانتے ہیں وہ لوگ ایمان پر آنے نہیں دیتے نظریں انہیں پرجی ہوئی ہیں اور وہ لوگ انہیں جو کچھ سمجھاتے اور بتاتے ہیں ای کو مانتے ہیں وہ لوگ ایمان پر آنے نہیں دیتے کفریر ہی جے دینے کی تلقین کرتے ہیں۔

 شخص واحد کو بھی نہ چھوڑ ہے اگر بیزندہ رہے تو ندان سے ایمان لانے کی امید ہے اور ندان کی اولا دسے مومن ہونے کی امید ہے،
ان کی جواولا دہوگی وہ بھی کا فر اور قابی ہوگی جب ان کا بیمال ہے تو زمین پر کیوں بوجے بنیل ، ان کا ہلاک ہونا ہی زیادہ لائق اور
مناسب ہے پھر حضرت نوح النظیمیٰ نے اپنے لئے مغفرت کی دعا کی اس میں اپنے ساتھ والدین کو اور ان مسلمانوں کو ان کے گھر
میں داخل ہوئے اور عام مومنین اور مومنات کو بھی شامل کرلیا اور آخر میں کا فروں کو مزید بددعا وے دی کہ اے رب ظالموں کی
ہلاکت اور زیادہ پڑھاد ہے۔

فَلْ كُلُونَ سِيهِ فَرِمَايَا: مِمَّا خَطِينَا فِيهِمُ أَغُوقُواْ فَا أَخِلُواْ الْآلِ الْآلِيَ فَطَاوَل كَا وَجِهِ وَالْكُرُمَامِ فَ هُمِراً كَ مِينَ مِن وَالْكُرُ وَسِيَّ عَلَى اللّهِ مَاللّهُ وَالْمَالِيَ اللّهُ وَالْمَالِيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّل

سوره جن مكه معظمه يل نازل موئى اس بيس الفائيس آيات اوردوركوع بيس

#### بشجراللوالرعمن الرحيو

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرامبر بان نہایت رحم والا ہے

#### قُلُ أُوجِي إِلَى آنَهُ اسْتُمَعُ نَفُرُّمِنَ الْجِنِي فَقَالُوْ ٓ إِنَّا سَبِعْنَا قُوْ الْنَاعِبُ الْأَيْسُدِ

آ پ فر ادیجے کیمرے پاسیددی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماحت نے چری المرف ہات سننے کے دھیان دیا جمرانہوں نے کہا کہم نے جمیب قرآن مناہے جو ہدایت کارات بتا تا ہے

### قَامْتًا بِهِ وَكَنْ نُشْرِكَ بِرَتِيَّا آحَدُالٌ وَانَّهُ تَعَلَى جَدُرَتِنَامَا اتَّخَنَ صَاحِبَةً وَلا وَكَرَّالُ

سوہم اس پرایمان لےآئے اورہم اپنے دب کے ساتھ ہرگز کی کوشریک نی شہرائیں گے اور بہت بلند ہے امادے دب کی عزت نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور شداولا و

### وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ٥ وَاتَّاظَنَتَآ أَنَّ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْحِثُ عَلَى اللهِ

اور بااشبہ بات بیے کہ ہم میں جواحق ہیں و الندی شان میں ایس باتیں کہتے تھے جوصد سے برحی ہوئی ہیں اور ہم بیڈیال کرتے تھے کہ انسان اور جن الندی ذات کے بارے میں

كَنِبَاكُ وَآنَه كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَافُوا نَهُمُ

جھوٹ بات نہیں گادر بیٹک بات بیے کر بہت سے موانسانول میں سالیے تھے جو جنات کے مردول کی پناہ لیا کرتے تھے تو نہوں نے ان کو تکبر می ذیادہ کیااور بات بیہ ہے کہ نہوں نے

#### ظَنُواكِهَا ظَنَنْتُمُ إِنْ لَنْ يَبْعُثُ اللَّهِ إِحْدًا اللَّهِ عَالَالُمُ وَالْأَلْسُنَا التَّمَارُ فَوجَذُ نَهَا مُ خیال کی جیباتم نے خیال کیا ہے کہ اللہ کمی کو دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا اور بلاشبہم نے آسان کی تلاثی لینا چاہا تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ مخت پہرہ۔ وَشُهُيًا ٥ وَأَيَّا كُنَّا نَقُعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَكُنْ لِيَنْتَمِعِ الْأَنْ يَجِلُ لَا يَعَالُا الصَّالَة ے بھراہوا ہے،اور بے شک ہم آسان کے مواقع میں باتیں سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے موجو تھی اب مننا چاہے وہ اپنے لئے ایک شعلہ تیار یا تاہے، وُآيًا لَانكُ رِئَى اَشَرُّ أُرِيْدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَكَ اهْ وَ أَنَّامِنَّا ور بلاشیہ ہم نہیں جانتے کہ جولوگ زمین میں میں ان کے ساتھ شرکاارادہ کیا گیا ہے یاان کے رب نے ان کے بارے میں ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، اور میشک آ الصَّلِعُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ﴿ كُنَّا طَرَابِقَ قِلَدًا إِنَّ إِنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَأَنْ تَغِزَالله فِي الْأَرْضِ وَلَنَّ ے ہے بعض نیک ہیں اور بعض اس کےعلاوہ ہیں ہم مختلف طریقوں پرتھے اور بلاشبہم نے بیٹیجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بھا گ کراس کو نْغِجْزَهُ هَرَيًا ﴿ وَآكَالُتَا سَمِعْنَا الْهُلِّي امْكَايِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ لِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا برانہیں کتے اور میشک بات میہ ہے کہ جب ہم نے ہدایت کون لیاتو ہم اس پرائیان لے آ مے سوجو محص اپنے رب پرائمان لے آیا سواسے ندکی کی کاخوف ہے وَّلَارَهُقَاهُوَ ٱتَامِنَا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ ٱسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوْارَشَكَ ا®وَأَتّا اور نہ کی طرح کے ظلم کا ، اور بلاشیہ ہم میں ہے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں سوجش مخص نے اسلام قبول کرایا تو ان لوگوں نے بھلائی کا راستہ ڈھویٹر لیا اور جو الْقَاسِطُونَ فَكَانُوالِجِهَنَّمُ حَطَبًا ﴿ وَإِنْ لُوالْسَقَامُواعَلَى الطَّرِيقَةُ لِكَاشَقَيْنَهُمْ مَآءً عَنَاقًا ﴿ لوگ ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور اگر وہ راستہ پر قائم ہوجاتے تو ہم آئییں فراغت پانے سے سیراب کرتے نَفْتِنَهُمْ فِنْهِ وَمَنْ يُغِرِضُ عَنْ ذِئْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَا بَّاصَعَكَ اللَّهِ أَنَّ الْسَاجِ لَاللَّهِ نا کہ ہم اس میں ان کا انتحان کریں اور جو تحض ایے رب کے ذکر سے احراش کرے وہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں واغل فرمائے گا ، اور بلاشیہ سب تجدے اللہ ای کے لئے ہیں

فَلاتَنْعُوامَعَ اللهِ إَحَدًا فَ وَانَهُ لِبَا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَنْعُونُهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَاقَامَ

سوتم اللذك ساتھ كى كوھى مت يكارواور بينك بات بيب كرجب اللدكا بنده كرا ابوتا ہے كدوه اے يكارت ويلوگ اس كے او برجمكھ الكانے والے بن جاتے يال

# رسول الله علي الله على الله عل

فضعه بین یہاں سے سورۃ الجن شروع ہورہی ہے جن پرانی مخلوق ہے جو حضرت آدم اور بنی آدم کی تخلیق سے پہلے سے دنیا میں موجود ہے ان لوگوں میں بھی مومن اور کا فرنیک اور بدسب قتم کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایمان کے مکلف تقے اور ہیں جس طرح بنی آدم میں انسانوں میں کا فراور مشرک ہیں اس طرح جنات میں بھی مشرک اور کا فررہے ہیں اور ان میں مومن بھی ہیں۔ آگے بڑھنے سے بہلے سمجھ لین کہ:

حصرت خاتم الانبیاء سیدنامحر علی بعثت سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ بنارکھا تھا۔انسانوں میں پجھلوگ کا بن بنے ہوئے تھے ہوئے تھے۔اور پینبریں شیاطین ان کے پاس لاتے تھے، شیاطین کا بیطریقہ

تھا کہ آسان کے قریب تک جاتے ہے اور وہاں جوزین میں پیش آنیوالے حوادث کا فرشتوں میں ذکر ہوتا تھا اسے ن لیتے تھے پھر
کا ہوں کے کان میں آ کر کہد دیتے تھے ۔ کا ہن اس بات کولوگوں میں پھیلا دیتے تھے یہ بات چونکہ او پر سے نی ہوئی ہوتی تھی اس
لئے صحیح نکل جاتی تھی، سننے والے ان کا ہنوں کے معتقد ہوجاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھواس کو آنے والے واقعات کا علم منہوتا تو
پہلے کیسے بتا دیتا؟ اس طرح سے شیاطین اور کا ہنوں نے مل کرائسانوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری کر دکھا تھا جب رسول اللہ علیہ کی
بیٹے کیسے بتا دیتا؟ اس طرح سے شیاطین اور کا ہنوں نے مل کرائسانوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری کر دکھا تھا جب رسول اللہ علیہ کیا۔
بیٹ ہوئی تو شیاطین کو او پر چینچنے سے روک دیا گیا اس کے بعد سے ان میں سے کوئی فرو خبریں سننے کے لئے او پر پہنچتا تو اس پر
انگارے ہیں بیکے جانے گئے۔

صیح بخاری میں ہے کہ جب یہ صورت حال پیش آئی تو شیاطین آپس میں کہنے گئے کہ جمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان آڑ لگادی گئی ہے اور جم پرانگارے چیکے جانے گئے بیں لہذاز مین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرواور دیکھوکہ وہ کیانئ چیز پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے جمیں آسانی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے۔

چنانچانہوں نے زمین کے مشارق اور مقارب کا سفر کیا اور اصل صورت حال کا سراغ لگاتے ہوئے گو متے پھرے۔ ان میں کی ایک جماعت نے دیکھا کہ مقام تخلہ میں میں کی ایک جماعت نے دیکھا کہ مقام تخلہ میں میں کی ایک جماعت نے دیکھا کہ مقام تخلہ میں آئے ضرت سرور عالم علی ایس کے کونماز نجر پڑھارہ ہیں جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو خوب وھیان کے ساتھ سننے گا اور آپس میں کہنے گئے کہ ہونہ ہو یہی چیڑے جو تہارے نہریں سننے کے دمیان حائل ہوگئی گئے اس کے بعدوہ اپنی قرآن کی الو شکیا جہ و کئی تشکو ک قوم کی طرف واپس ہو گئے۔ اور ان سے کہا: إنّا سَمِعْنَا قُرُ انّا عَجَبًا يُقَدِّى الْكِي الو شُلِو فَامَنَا بِهِ وَلَنُ نُشُوک بِورِینَا اَحَدًا۔ اس پراللہ تعالی نے قُلُ اُو جِی اِلْکَی اللّٰہ استَدَعَ فَلُورٌ مِنَ الْجِنِّ ناز لَ فرمائی (سی بعدی ہوں۔ ۲۰۰۶)

شیاطین جس آزادی می است که جائے تھے اور وہاں فرشتوں کا جو ندا کرہ دنیاوی امور سے متعلق ہوتا تھا اسے تن کر ینچے آ جائے اور کا ہوں کے کان میں ڈال دیتے تھے بیسلماتو آنحضرت علیہ کی بعثت پرخم ہوگیا۔ لیکن شیاطین نے ایک اور دھندہ تکالا اور وہ بیر کہ نیچے سے لے کان مگا کہ دینچے ہیں تو ان پرانگارہ کالا اور وہ بیر کہ نیچے سے لے کان لگا کہ دینچے ہیں تو ان پرانگارہ کو بیٹ دیاجا تا ہے اس انگارہ کے لگئے سے پہلے کوئی بات من کراو پروالے نے اپنے میں ڈالدی اور ہوتے ہوتے وہ بات کا ہمن تک بی گئی تو وہ اپنی پاس سے اس میں سوجھوٹ ملا کرلوگوں میں خبریں پھیلادیتا ہے۔ ان خبروں میں کوئی بات کی نگل وہ بات کی ہوتے ہوئے آتی ہے تو وہ وہ بی ہوتی ہوتی ہے۔ اور میں خبریں سے اس میں سوجھوٹ ملا کرلوگوں میں خبریں پھیلادیتا ہے۔ ان خبروں میں کوئی بات کی نگل ان کا کروٹش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب یعنی روثن انگارہ سے مارے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ بیکا بن جوبطور پیشینگوئی کچھ بتادیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیلوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ! کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کا بن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل جاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک صحیح بات وہ ہوتی ہے۔ جے جن ایک لیتا ہے اور اپن دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کر کر کرتی ہے پھروہ اس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملادیتے ہیں۔

(مكلوة الصابح صفية ١٩١١ز بخاري وسلم)

حضرت عائشرضی الله عنهانے میں جو عالم مایا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے میں سنا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں وہ آپس میں ان فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو عالم بالا میں ہوچکے ہوتے ہیں شیاطین کان لگا کرچرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو

بات سنتے ہیں اسے کا چوں کے کا نول میں ُجا کرڈ ال دیتے ہیں اور کا بمن اس میں اپنے پاس سے سوچھوٹ ملا دیتے ہیں۔ (منگؤة المعاج صفح البناری)

قُلُ أُوْحِى إِلَى آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَوٌ مِّنَ الْجِنِّ (الآيات)

آپ فرماد ہے کہ مجھاللہ کی طرف سے بیدہ کی گئی ہے کہ جنات میں سے چندافراد نے قرآن سااور پھراس سے متاثر ہوت اورا پی قوم سے کہا کہ یقین جانو کہ ہم نے ایک عجیب قرآن ساہے جو ہدایت کا داستہ بتاتا ہے ہماری بجھ میں قرآن کی بات آگئاس میں جو ہدایت ہے کہا کہ یعنی قرحید کی دعوت ہوہ ہم نے قبول کر ٹی اور ہم اس پرایمان لے آئے جب ہم نے قوحید کو بجھ لیا تو شرک کی مگرائی ہم پرواضح ہوگئا اب ہم اپ رب کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھرائیں گاری شرک کے سلسلہ میں ہے بات تھی کہ ہم اللہ تھی اور اولا دہجو پر کرتے ہے ہم اس ہے بھی قوبہ کرتے ہیں ہمارے رب کی بوی شان ہاس نے کسی کو خدا پی بوی بینایا اور ندا پنے لئے کوئی اولا دہجو پر کی اب تک جوہم کفر اور شرک اختیار کئے رہاس کی دجر بیتی کہم میں سے جواجمق لوگ سے وہ اللہ کی شان میں صد سے بوھی ہوئی باشی کرتے ہے اور ہم ہیں جھتے رہے کہا نسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بار سے میں جو اختیار کرلیا تھا، بیان لوگوں نے اپ مشرک ہونے کا عذر بیان کیا لیکن سے عذر غلا ہے قرید جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل کو اختیار کرلیا تھا، بیان لوگوں نے اپ مشرک ہونے کا عذر بیان کیا لیکن سے عذر غلا ہے قرید جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوں کا اقاق لائق احتیار مرابی کا احتیار کرلیا تھا، بیان لوگوں نے اپ مشرک ہونے کا عذر بیان کیا لیکن سے عذر غلا ہے قر حید جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوں کا اقاق لائق احتیار مرابی کا احتیار کرلیا تھا، بیان لوگوں نے اپ مشرک ہونے کا عذر بیان کیا لیکن سے عذر غلا ہے قو حید جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی کی انہ میں ہوتا۔

جنات نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ انسانوں میں ہے بہت ہے آ دمی جنات کی پناہ لیا کرتے تھے جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی سفر میں رات کو کہیں کی خوف زدہ جگہ میں تھربا ہوتا تو ان میں ہے بعض لوگ یوں پکارتے تھے۔ یا عزیز ہذا المو ادی اعو ذبک من السفھاء الذین فی طاعت ک (اے اس وادی کے سردار میں ان بیوتو فوں ہے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیری فرمانبرداری میں ہیں) اس بات نے جنات کو اور چڑھا دیا اور بدد ماغ بنا دیا وہ تجھنے لگے کہ دیکھو ہم اینے بڑے ہیں کہ جنات اور انسان ہم ہے ہماری پناہ لی جائی ہماری پناہ لی جاتی طرح ہماری پناہ لی جاتی ہماری پناہ لی جاتی ہم ہے۔

جنات نے اپنی قوم کو میر بھی بتایا کہ جس طرح تمہارے اندریوم قیامت اور بعث ونشور کا انکار کرنے والے ہیں ہمیں پیتا گیا ہے کہ ای طرح انسانوں میں بھی ہیں قرآن میں کر ہمیں پیتا گیا کہ قیامت کا انکار بھی گمراہی ہے انکار کرنے سے قیامت شانے والی نہیں خواہ انسان انکار کرے خواہ جنات انکار کریں۔

وَأَنْا لَمُسْنَا الْسَمَآء (الآیات) جنات نے یہ جی کہا کہ ہم اس سے پہلے آسان کی طرف جایا کرتے تھے دہاں موقع و کھے جی کہا کہ ہم اس سے پہلے آسان کی طرف جایا کرتے تھے دہاں موقع و کھے دیکھ کر بیٹھتے تھے ادراو پر جو باتی ہی ہوتی تھیں انہیں سنا کرتے تھا باقو حالت یہ ہے کہ ہم او پر جاتے ہیں تو شعلوں سخت پہرہ سے بھراہوا ہے (بیپرہ فرشتوں کا ہے) اور اس پہرہ کے علاوہ ایک بیابت بھی ہے کہ جب ہم او پر جاتے ہیں تو شعلوں کو تیار پال سان میں سے کوئی شعلہ اسے مارویتا ہے (اس کی تقصیل سورہ جراور سورہ صفحت میں گر رچی ہے)۔

وَاَنّا لَا نَدُرِیُ اَشَرُّ اُرِیْدَ بِمَنُ فِی الْارُضِ (الآیات) جنات نے مزید کہا کہ یہ جو پیغمبر محر مصطفے اللہ مبدوث ہوت ہیں ان کی آمدکا تیجہ کیا ہونے والا ہے زمین والے ان کی رسالت کے منکر ہوکر سزا پانے والے ہیں یاز مین کے بسے والے ان کا اتباع کر کے ہدایت پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کے ستحق ہوں کے بعنی کو بی طور پر نتیجہ کیا تکلنے والے ہیں والا ہے ہمین اس کاعلم نہیں مکن ہے جنات نے اپنے اس اجمالی کلام سے جنات کو متنبہ کیا ہوکیونکہ دہ بھی زمین کے رہنے والے ہیں والا ہے ہمین اس کاعلم نہیں مکن ہے جنات نے اپنے اس اجمالی کلام سے جنات کو متنبہ کیا ہوکیونکہ دہ بھی زمین کے رہنے والے ہیں

اور مطلب یہ ہوکد دی کے لوک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آگئ ہے آگرتم نے اسے نہ مانا تو عذاب میں پڑو کے جنات نے مزید کہا کہ پہلے سے ہم میں نیک اوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قوحید کے قائل ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں جو صال نہیں ہیں کا فراور فاجر ہیں جو اب تک ہم مختلف طریقوں پر تقے اور ہم میں چونکہ بہت سے لوگ ہدایت پڑئیں تھے اس لئے یوں بچھتے تھے کہ آگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت کی بات ہوئی تو ہم بھا گلیں گے لیکن اب ہماری بچھٹ آگیا کہ ہم زمین میں جہال کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے بہد فردت ہے ہم جہال کھی ہوں۔ کے بہد فردت ہم پرقدرت ہے ہم جہال کھی ہوں۔

قول ه قدراً قال صاحب الروح القدد المتفرقة المحتلفة جمع قدةٍ من قُدًّا اذاقطع كان كل طريق الامتيازها مقطوعة. (قدداً كي بارے من صاحب دور المعانى كست ميں كداس كامنى بي تنقف وتقرق يدقدة كى تَنْ به جوكرقد سے بنا به جب كوئى چيزكائى جائے توقد كہاجاتا ہے برياستا ہے الميازات من دور سے الگ ہے)

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُلَّذَى امَنَّا بِهِ فَمَنُ يُومِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَغَاثُ بَحُسًا وَّلا رَهَقًا (اور يشك جب بم في مايت كون ليا قوجم اس برايمان لي آئ )\_(الآيات)

جو شخص اینے روب پرایمان لے آئے اسے کسی طرح کے کسی نقصان کا خوف نہیں ہوگا۔ایمان کا بھی صلہ ملے گا اورا مُمال کا بھی تُواب ملے گااس میں کوئی کی نہ ہوگی کسی کی کوئی نیکی شار سے رہ جائے یا کسی نیک کا تواب نہ ملے ایسانہ ہوگا۔

وَلَا رَهَفًا جَوْر ما ياس كي بارے ميں بعض مغبرين نے لکھا ہے كہاں سے مراديہ ہے كہ مؤمن صالح كوكس ذات كاسامنانه ، موگا اور بعض حضرات نے بير مطلب بتايا ہے كہ كسى مؤمن پركوئى ظلم نه بوگا۔ يعنى ايبانه بوگا كہ كوئى براعمل نه كيا بواوروہ اس كے اعمالنامه ميں لكھ ديا جائے (گوابياتو كافروں كے ساتھ بھى نه بوگاليكن كافرون كے تق ميں بيد چيز كوئى مفيد نه بوگا

مومن بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑے انعام واکرام کا معاملہ ہے جو بھی نیکیاں دنیا میں ہوں گی ان کو بڑھا چڑھا کرکئی گنا کرکے اجروثو اب دیاجائے گا۔

قال الله تعالى فى سورة النساء إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّذُنْهُ أَجُرًا عَظِيمُ مَا لَا اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

جنات نے بیمی کہا کہ ہم میں بعض مسلم ہیں یعنی اللہ کے فرمانبردار ہیں اور بعض قاسط ہیں سوجو محض فرمانبردار ہوگیا اسلام قبول کرلیا ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر بہت بزی ہدایت کا ارادہ کرلیا (یعنی دنیاوا خرت میں اپنا بھلا کرلیا) اور جولوگ قاسط یعنی ظالم ہیں راہ جن سے ہے ہوئے ہیں اسلام سے باغی ہیں وہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔

وَاَنْ لَوِاسَتَ قَامُواْ عَلَى الطَّرِيْفَةِ لَاسْقَيْنَهُم مَّاءً غَدَقًا (صاحبروح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آنگ اسْتَمَعَ پرمعطوف ہے مطلب یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالی کی طرف سے بدوتی بھی کی گئ ہے کہ انسان اور جن اسلام کے طریقے پرمتقیم رہے تو ہم انہیں خوب چھی طرح پانی پلاتے لینی انہیں مال کی فروائی سے نوازتے اور انہیں بڑی بڑی ٹونمتیں ویے لِسَفَةِ مَعْمَ فِیْدِ تَا کہ ہم اس میں ان کا امتحان کریں کہ تعت کا شکرا واء کرتے ہیں یا ٹہیں۔

وَمَنْ يُعُوضَ عَنُ ذِكُو رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (اور جُوفُ الني رب ك ذكر سے اعراض كر الله تعالى اس سخت عذاب ميں وافل كرے كا)\_

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِللهِ فَكَا تَدْعُوامَعَ اللهِ أَحَدًا (اور بلاشبسب جدالله بى كے لئے بيسوالله كساتهكى كو

مت پکارو) یعنی کسی دوسر ہے کی عبادت نہ کرو بعض حضرات نے مساجد کو مسجز بنتے الجیم کی جمع لیا ہے اور اسے مصدر میسی بتایا ہے ہم نے اس کے مطابق آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے میشعنی لینے سے غیراللہ کے لئے ہر طرح کے بحدے کرنے کی ممانعت ہو جاتی ہے سجدہ عبادت کا ہویا سجدہ تعظیمی ہوان سب سجدول کی ممانعت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی کسی قسم کا کوئی سجدہ جائز اور مباح نہیں ہے پہلے تو بادشاہوں میں رسم تھی کہ دربار میں آئے والے ان کو سجدے کیا کرتے تھے اور اب بہت سے پیروں اور فقیروں نے بیس ہوتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں یہ حرام ہے اور شرک ہے۔
میر ریقہ ڈکال رکھا ہے کہ مریدان کے پاس آتے ہیں یارخصت ہوتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں یہ حرام ہے اور شرک ہے۔

اگر مساجد کو مسجد ( بکسر الجیم ) کی جمع لیا جائے تب بھی معنی سابق کی طرف مفہوم راجع ہوتا ہے اس صورت میں مطلب میہ ہوگا کہ جہاں جہاں کہیں بھی کوئی سجدہ کرنے کی جگہ ہے ہی جگہ اللہ تعالی ہی کوسجدہ کرنے کے لئے مخصوص ہے خواہ عبادت گاہ کے نام ہے کوئی جگہ بنالی جائے جے مبجد کہتے ہیں خواہ ضرورت کے وقت سفر حضر میں کہیں بھی کسی جگہ بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ یہ عبادت برحال اللہ تعالی کے لئے مخصوص رکھنالا زم ہے اللہ تعالی کے سوائسی کی بھی عبادت کرناحرام ہے۔

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللهِ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا صاحب روح المعانى لكت بيس كريه جي آنه السَّتَمَعَ يرمعطوف ہاور مطلب بہ ہے كہ ميرى طرف يہ جى وى آئى ہے كہ جب الله كا بنده يعنى محمد رسول الله على الله كا عادت كرنے كے لئے كر اہواتو يہ جنات ان كے پاس جھملے لگا كرجمع ہوگئے ۔ يعنى انہوں نے جو آپ كی عبادت كامشاہدہ كيااور آپ كی قراءت میں جو آپ كے اصحاب كا ركوع بجود دیكھا تو جماعتیں بن بن كر كھڑے ہوگئے كيونكہ يہ منظر انہوں نے بھی ديكھا نہوں ہے كہ منظر انہوں فراءت كی افتداء میں جو آپ كے اصحاب كا ركوع بجود دیكھا تو جماعتیں بن بن كر كھڑے ہوگئے كيونكہ يہ منظر انہوں فراءت كی مورد كي افتداء میں جو آپ كے اصحاب كا ركوع بجود دیكھا تو جماعتیں بن بن كر كھڑے ہوگئے كيونكہ يہ منظر انہوں فراءتھا۔

فَا كُدُه: َ اَعُودُ ذُبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنُ شَرِّمَا خَلَقَ (ش الله ك يور كلمات كواسط سي براس چز كُثر سي يناه ليتا بول جوالله في تعالى في پيدافرهاك)

رسول الله عليه في في ازشاد فر مايا ہے كہ جو محض كمي منزل پراتر كران كلمات كو پڑھ لے تو وہاں سے روانہ ہونے تك اے كوئى بھی چیز ضرز نہیں پہنچائے گی۔(رواہ سلم) نے مان جہالت میں عرب كے لوگ جب كسى منزل پراتر تے تصفیق شیاطین كی بناہ لیتے تھے رسول الله علیہ فی نے ذكورہ دعا پڑھنے كو بتائی جس میں اللہ تعالیٰ كے كلمات ِ تامہ كے ذریعے بناہ مائنے كی تعلیم دی ہے۔

# تُل إِنَّمَا آدُعُوا رَبِّنْ وَلَا أَشْرِكُ رِبَمَ إَحَدًا ®قُلْ إِنِّ لَا آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ®قُل إِنَّ لا آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ®قُل إِنَّ

آپ فرماد یج کریں قوصوف پے رب عبارت کرتا ہوں اور اس مصرات کے کوئی شریع آپ فرماد یج کریٹ میں تبدے لئے کی ضریکا اور کی بھلائی کاما لک نیس ہوں آپ فرماد یج کے

# كَنْ يَجُيْرُنْ مِنَ اللهِ آحَكُ هُ وَكُنْ آجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَكُنَّا اللهِ أَكْرِبُلْغًا مِنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ

کہ بلاشبہ جھے اللہ ہے کوئی نہیں بچاسکنا ادر میں ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاسکنا الکین اللہ کی طرف سے پہنچانا ادراس کے بیغاموں کوادا کرنا میرا کام ہے میں

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرُسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهُ نُمُ خَلِدِينَ فِيهُا ٓ ابَدَّا إِهْ حَتَّى إِذَا رَا وَامَا يُوعَدُونَ

اور جھن الندی اوراس کے دول کی نافر مالی کرتے ویشک اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے وہ اس میں بمیشہ بمیشہ رہی اس کک حب اس بیز کود کیے لیس کے حس کاان سے دعدہ کیا جاتا ہے

اور جو کھان کے احوال ہیں اللہ ان کا احاط کے ہوئے ہواد مرجر پوری طرح اس کے شارش ہے

تو حید کی دعوت، کفرسے بیزاری، الله تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بیاسکتا، نافر مانوں کے لئے دائمی عذاب ہے

حقی اِذَا رَاوُا است (الآیة) اب تو با تین بنارہ ہیں کین جب قیامت کادن ہوگا جس کے منکر ہورہ ہیں (حالانکہ وہ وہ عدہ ہی اِذَا رَاوُ است (الآیة) اب تو با تین بنارہ ہیں بیکن جب قیامت کادن ہوگا جس کے منظر ہورہ ہی سیجھ لیس کے کہ کسی کی جماعت کے اعتبار سے بھی سیجھ لیس کے کہ کسی کسی ہیاں اس دنیا ہیں مسلمانوں کو تقیراور ذکیل سیجھتے ہیں اور بیجی سیجھتے ہیں کہ ان کی تعداد کم ہے اور اپنے کو بلند و برتر سیجھتے ہیں۔ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جنہیں حقیر جاناوہ می بلند نظے ان کی تو آپس میں شفاعتیں بھی ہوں گی اور چرمین کا کوئی دوست ہوگا نہ درگار نہ سفارش کرنے والا۔

 كب آئ گاس كآن كاكون ساوقت مقرر بى؟ الله تعالى فى رسول الله على كه سفر ما يا كه آپ ان سے فر ماد يجئ كه جھے معلوم نہيں جس كائم سے وعدہ كيا جار ہا ہے اس كى آ مد قریب ہے يامبر ب رب في اسكى لمبى مدت مقرر فر مار كى ہے۔ عليم الْعَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (الله تعالى كوسب كيم معلوم ہے وہ غيب كاجانے والا ہے وہ اپخ غيب پر

كى كومطل نہيں فرماتا) اور قيامت كا وقت بھى اننى چيزوں ميں سے ہے جن سے كى كومطلع نہيں فرمايا۔ إِلَّا مَن ارْتَضَى مِنُ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ جَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ انُ قَدُ اَبُلَغُوا

رسللتِ رَبِّهُمُ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهُمْ وَأَحُصلي كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿

ہاں مگرانے کی ہرگزیدہ پیٹیمرکواگر کمی ایے علم پر مطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت ہے ہو خواہ مثبت نبوت ہو چھے پیشین گوئیاں خواہ فروغ نبوت سے ہو چھے علم ادکام تو (اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ) اس پیٹیمر کے آگے اور پیچھے ( ایعن جمیع جہات میں وی کے دفت) محافظ فروغ نبوت سے ہو چھے دیتا ہے ( تا کہ وہاں شیاطین کا گزرنہ ہو ) چنا نچ حضور عظاہم کے افغافر شتے بھیج دیتا ہے کہ ( ظاہری طور پر ) اللہ تعالی کو معلوم ہوجائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام (رسول تک بحفاظت ) پہنچاد سے (اوراس میں کی کا خل وتصرف نہیں ہوا)۔ اوراللہ تعالی ان (پہرہ داروں) کے تمام احوال کا احاط کے ہوئے ہے (اس لئے پہرہ دارا لیے مقرر کے گئے ہیں جواس کام کے پورے پورے اہل ہیں ) اوراس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے پس ہوئے ہے (اس لئے پہرہ دارا لیے مقرر کے گئے ہیں جواس کام سے پورے اہل ہیں ) اوراس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے پس موت ہے ہیں میں اس کے اس کاملم نہ ہونا قادح نبوت یا مساخر معرم دقوع ساعت نہیں ، البت علوم نبوت عطاکے جاتے ہیں اورون مقصود بعثت سے ہیں اوران میں احتال خطاکا نہیں ہوتا تے اس کامل خطاکا نہیں ہوتا تے اس کاملہ کی مسافر معمرہ دورے ساعت نبیں ، اوران میں احتال خطاکا نہیں ہوتا تے اس کاملہ کے جاتے ہیں اورون میں احت نہیں ، اوران میں احتال خطاکا نہیں ہوتا ہے اس کاملہ کے اسے کاملہ کی مسافر معمرہ دورے سے مستفید ہواورز دار کری تحقیق کو چھوڑ و۔ (انہاں اظران میں احت نہیں اوران میں احتال خطاکا نہیں ہوتا تے اس کاملہ کینا کے اس کے لیے کاملہ کی اس کے کور کے کہ کاملہ کی کھوڑ و۔ (انہاں اظران میں احتال خطاکا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کور کے کاملہ کی کھوڑ و۔ (انہاں اظران میں احتال کی کھوڑ و۔ (انہاں اظران میں احتال کی کھوڑ و۔ (انہاں اللہ کی کھوڑ و۔ (انہاں اللہ کار کا کاملہ کی کھوڑ و۔ (انہاں اللہ کار کی کھوڑ و۔ (انہاں اللہ کی کار کور کے کور کی کھوڑ و۔ (انہاں اللہ کی کی کھوڑ و۔ (انہاں اللہ کی کھوڑ و کی کھوڑ و۔ (انہاں اللہ کھوڑ و کی کھوڑ و کی

الحمدالله على اتمام تفسير سورة الجن اولة و آخراً وباطنا وظاهراً

# مِنْ أَنْ إِنَّا مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللّلَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ فِي اللَّهُ لِللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ لِللللَّهُ فِي الللَّهُ لِللللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ لِللللَّهُ فِي الللَّهُ لِلللللَّهُ فِي الللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّ الللللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللللَّهُ

سورة المزمل مكم عظمه مين نازل بوئى اس مين بين آيات اوردوركوع بين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتابول الله كام سےجوبرامبربان نہايت رحم والاب

يَاتَهُا الْمُزَّمِّلُ فَعُمِ الْيُلَ إِلَا قَلِيلًا فَيْضَفَهُ آوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ وَنَعْلُ وَرَبِّل

ے کیروں میں لینے والے رات کو قیام کرو، مرتھوڑی کی رات یعنی آدهی رات یا آدهی سے پچھ کم یا اس سے پچھ زیادہ بر هادو، اور قرآن کو ترجل

الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا قَ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلُهِ إِنَّ نَاشِئَةَ الْيُلِ هِي اَشَكُ وَطْأَ وَاقْوَمُ

کے ساتھ پڑھو، بے شک ہم آپ پرعتریب ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں، بلاشبدرات کا اٹھنا خوب زیادہ مشقت والا ہے اوراس وقت بات خوب ٹھیک

قِيْلًا قَالَ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيْلًا قَوَاذُكُرِ الْسَمَرِيِّكَ وَتَبَتَّلُ النَّهُ وَبَيْتِيْلًا قَرَبُ

طرح ادا ہوتی ہے باشبدن میں آپ کوزیادہ کام میں مشفولیت رہتی ہے،اور آپ اپنے رب کانام یاد کرتے رہیں اور قطع تعلق کر کے ای کی طرف متوجد ہیں،

الْمُشْرِقِ وَالْمُغُرِبِ لِآاِلْهَ إِلَّاهُو فَا تَّخِذُهُ وَكِيْلًا ٥ الْمُشْرِقِ وَالْمُغُرِبِ لَآ الْهَ إِلَّاهُو فَا تَّخِذُهُ وَكِيْلًا ٥

وہ شرق اور مغرب کارب ہاس کے سواکوئی عبادت کے لا أق نہيں سوا بنے کام سر د کرنے کے لئے صرف ای کوا بنا کارساز بنائے رہو۔

مجمى ارشا دفر مايا ـ

رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قرآن کریم ترتیل سے پڑھنے کاظم، سب سے کٹ کراللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے کا فرمان

قصصیو: يسورت كى بها گرچ بعض حفرات نبعض آيات كواس سه منتنی قرارديا بهاور مدنى بتايا به افظ مُنتاق مَل آنا اور يم كاتشديد كساته بهاصل من مُنتَر مِن تقال موكيا بها اور اكا زاش ادعام كرديا كيالهذا مُستَو مِن مُنتاق موكيا بها منتقلير سه مُعَلَير من كيا - يا يُنها الْمُزَّمِلُ كرترجمه بها كيرُون من ليننه والے -

ہر سے ہمر بن حیاری بھا انتصور میں سے رہمہ ہے ہے پرون میں چھوا ہے۔ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ شرکین کی طرف ہے آپ کوکوئی رنجیدہ کرنے والی بات پیچی تھی جو آپ کو بہت نا گوارگزری، کردن میں کا اس سے مصر مصر عملکسی میں میں کا درجی انتہاں ہوں میں سے خوال فران کردن کے دروز میں میں میں انتہاں تف

آپ کپڑااوڑھ کرلیٹ گئے جیسے ملین آ دمی کیا کرتا ہے اللہ تعالی شاندنے آپ کوخطاب فرمایا کہ 'اے کپڑااوڑھنے والے' (تفیر قرطبی ) صفح ۳۲: ۱۹۶) بیخطاب ملاطفت کی وجہ سے تھا جیسا کہ آٹخضرت عظیلا نے حضرت کی گوای ملاطفت کے لئے قُسمُ یَا اَبَا تُوَ ابِ (صحیح بخاری صفح ۲۲: ج) فرما کراور حضرت حذیفہ ؓ کو قُمُ یَانُوُ مَان فرما کرجگایا تھا۔

مشرکین نے آپ کے حق میں کوئی نامناسب لقب تجویز کیا تھا اسے آپ کورنج پہنچا۔اللہ تعالی نے پیٹے آلکھؤ مِّمِلُ سے خطاب فر ماکراس کا از الدفر مادیا اللہ تعالی نے آپ کو تھم فر مایا کہ رات کواٹھ کرنماز تبجد پڑھا کریں اور یوں فر مایا۔

ے حطاب رہا را الر را دیا استعالی ہے اپ و سرمایا کرات وا طرع اربی اور یون رمایا۔ قُیمِ اللَّیْسُلَ اِلَّا قَلِیُلا ﷺ نِصُفَهُ اَوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِیُلا اَوُ زِدُ عَلَیْهِ وَرَبِّلِ الْقُرُانَ تَوْتِیُلا ﷺ یعی نصف رات قیام کرویا نصف سے کچھ کم کردویا نصف سے کچھ بڑھادو۔نصف سے کم کامصداق ایک ثلث ہے اورنصف سے کچھ ذیادہ کا

مصداق دوْنگٹ ہےاللہ تعالیٰ نے رات کو قیام فرکانے کا حکم دیااور مقداروت میں تین صورتوں کا اختیار دیدیا۔ کی تاریخ میں میں تاریخ میں تاریخ کا ایک میں تاریخ کا میں میں تاریخ کا میں میں میں تاریخ کا میں اس تاریخ کا میں

رات کوقیام کرنے کے ساتھ ہی وَرَقِیلِ الْقُواْنَ تَوْقِیکُلا بھی فر مایا یعیٰ قر آن کوٹھرٹھ ہر کر پڑھو، یوں تو جب بھی قر آن کی تلاوت کی جائے ٹھہڑھ ہر کر تلاوت کریں اور جلدی جلدی نہ پڑھیں جس سے حروف کٹیں اور معیٰ مقصود کے خلاف ایہام ہوجائے لیکن خاص طور سے ٹماز تہجد میں جو ترتیل کا حکم فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کی ٹمازوں میں لمبی تلاوت کی جاتی ہے اور رات کے وقت سہانے وفت میں تلاوت میں زیادہ ول لگتا ہے لیکن ساتھ ہی بھی نیند کے جھو نکے بھی آ جائے ہیں ان جھوٹکوں کی وجہ سے جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا پڑھیں صحیح پڑھیں۔ صاف پڑھیں اور جب نیند آ جائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں

آ دھی رات قیام کریں یا تہائی رات یا دوتہائی رات رراتوں کونماز میں قیام کرنا جے نماز تجد کہتے ہیں امت کے لئے سنت ہے افضل ہے اور بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے لیکن رسول اللہ علیہ کے کوجو تھم دیا ہے اس کا کیا درجہ تھا؟ اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ رات کوقیام کرنا آپ پر فرض تھا اور ضروری تھا حضرت ابن عباس سے

مردی ہے کہ قیام اللیل ندصرف ہی اکرم علی ہے پہلے ہوا نبیاء کرام علیم السلام تصان پڑھی فرض تھا۔ قرآن مجید تفہر تفہر کر بھی پڑھے اور صاف بھی پڑھے اور مخارج اور صفات کالحاظ کرکے پڑھے حضرات قراء کرام نے تلاوت کے قین ورجات بتائے ہیں ترتیل، تدویر، صدر، بیان کے اصطلاحی الفاظ ہیں ترتیل کا مطلب بیہ ہے کہ خوب آہسہ آہتہ تھم تھم کر تلاوت کی جائے اور صدر کا مطلب بیہ ہے کہ جلدی جلدی چڑھا جائے اور تدویر دونوں کے درمیان پڑھنے کو کہتے ہیں لیکن تیوں صورتوں میں سے جوصورت بھی اختیار کی جائے حرفوں کو کا ٹنا اور جو ید کے ظاف پڑھنا درست ٹیس ہے حضرات قراء کرام نے حضرت علی ﷺ کا ارشاد تقل کیا ہے کہ التو تیل تجوید الحووف و معوفة الوقوف (کہ تجوید وف کو حج طریقے پر اوا کرنا اور وقوف کے پیچانے کا نام ہے)۔ آج کل بہت سے لوگ جن میں قراء حضرات میں۔ حدر سے پڑھتے وقت بہت سے حروف کھا جاتے ہیں اور کلمات کے اخیر میں جو الف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ رَبَّنَا ٱبْصَوْفَا وَسَمِعُنَا فَارُجِعُنَا مِن بِرَجَدالف کھا جاتے ہیں، بیآج کل کافیش ہے۔

پیرفر مایا، آنا سَنُلُقی عَلَیْکَ قُولًا قَقِیْلًا (بلاشبہم آپ پرایک بھاری کلام ڈالے والے بیں) بھاری کلام سے قرآن مجیدمراد ہے جس وقت یہ آیات نازل ہو کیں اس وقت قرآن شریف کا کچھ حصد نازل ہو چکا تھا اکثر حصد نازل ہونا باتی تھا دشمنوں کی طرف سے معانداند سلوک بھی ہونے والاتھا اورد گوت وارشاد کی مزید خدداری سونی جانے والی تھی۔اس لئے ارشاد فرمایا کہ ہم تم پر عنقریب ایک بڑا بھاری کلام ڈالیس کے۔کلام کو پہنچانے پرشمنوں کی طرف سے معانداند وش سامنے آنے کی وجہ سے جو آپ تو تکا تھی اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ جس وقت آپ پر دی آتی تھی آپ کو بڑی مشقت برواشت کرنا پڑتا تھا۔

اس کے بعد فرمایا : إِنَّ مَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي اَشَدُّ وَ طَلَاً (بلاشبرات كاالحمنا خوب زیادہ مشقت والا ہے) یعنی اس سے نفس پر دبا و پڑتا ہے اور نفس کوخوب تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف بظاہر تکلیف ہے اور دنیاوی تکلیف ہے لیکن اس میں نفس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ نماز تہجد کی وجہ سے جو درجات بلند ہوں گے ان کی وجہ سے انسان ساری تکلیفیس بھول جائیگا۔ فرمایا رسول اللہ علیہ بھی بہت ہے۔ نماز تہجد کی وجہ سے بالا خانے ہیں جن کا ظاہرا تدر سے اور جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اللہ تعالی نے انہیں ان لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جو کھانے کھلائیں اور سلام پھیلائیں اور دات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (الزنیب طور میں میں ایک ہوں کی سے میں ایک ہوں کے لئے تیار فرمایا ہوں کھیل کی اور دات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (الزنیب

وَ اَقُومُ قِيلًا (اوررات كاالحنابات ادابونے كے لئے خوب عمده مي)

یعنی رات کواٹھ کر جب تہجر پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت چونکہ سناٹا ہوتا ہے شور شغب نہیں ہوتا اور ادھرادھر کی آوازین نہیں آتیں اس لئے عبادت میں خوب ہی لگتا ہے اور دل اور زبان دونوں موافق ہوجاتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ قراءت بھی ادا ہوتی ہے اور دعا بھی حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔

اِنَّ لَکَ فِی النَّهَارِ سَبُحًا طَوِیلاً (بِشَک آپ دن میں اباکامر ہتاہے) آپ کے مشاغل منتشر ہیں اور منتقر ہیں اور منتقر ہیں۔ امور خاندداری بھی ہے آنے جانے والے لوگ بھی ہیں دعوت وارشاد کا کام بھی ہے اس لئے لمی نماز پڑھنے کے لئے رات تجویز کی گئی۔

وَاذْكُواسُمَ رَبِّكَ (اوراح ربكانام ليتربين)

لینی رات کوتو آپ نماز پڑھتے ہی ہیں ویگراوقات میں بھی اللہ کا نام لیتے رہیے اور چونکہ اللہ تعالی کا نام ذکر کرنا نماز ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس لئے عام اوقات میں بھی اللہ کی یاو میں گے رہیے ۔ حضور علی اللہ کی مصل کرتے سے حضوت عائش معدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں۔ إِنَّ النَّبِی عَلَیْتُ کان ید کو اللہ فی کل احیانیہ یعنی

رسول الله عظیم الله و الله و باد كرتے رہے تھے۔

وَتَبَتّلُ اللّهِ تَبَتِيلُا (اورقط تعلق کے ای کی طرف متوجد ہیں) پی پوراقلبی رخ اللّه کی طرف رکھے یعنی الله تعالی ہے جو تعلق ہے اوراولا و سے بھی اولیا ءاوراصد قاء تعلق ہے اس تعلق کے مظاہر ہے اوراولا و سے بھی اولیا ءاوراصد قاء سے بھی کیکن الله تعالی کا تعلق بہر حال غالب رہاس کے احکام کی اوا یکی ہیں کوئی فرق ندا نے در حقیقت سے بہت بڑی تھیجت ہے جو بھی بندہ پورے طور پراللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے وہ لوگوں سے بھی ملتا جلتا ہے کیکن اس کا باطن اللہ کی یا وہ می سے چمور رہتا ہے اور خلوق کو رضی رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی کوئی نافر مانی نہیں کرتا۔

ر ون وروز الرحم و المنظر في والمنظر بي المنظر في والمنظر في والمنظ

معبود بین سوآپ ای کواپنا کارساز بنائے رہیں)

اس میں بتادیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی حاجت روانہیں اور کوئی معبود بھی نہیں۔مشرق اور مغرب اور جو پھھان کے درمیان وجود میں آتا ہے سب اس کی مشیت سے ہوتا ہے وہی سب کا رب ہے آپ اس کو اپنا کارساز بنائے رہیں اس کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اس سے سب پچھے مانگیں اور اس کی طرف متوجد ہیں۔

قوله تعالىٰ:. "يْنَايُّهَاالْمُزَّمِلُ"قال الاخفش سعيد "الْمُزَّمِّلُ" اصله المتزمل فادغمت التاء في الزاي و كذلك "السندثر" و في اصل المزمل مولان: احدهما انه متحمل يقال ازمل الشي اذا حمله و منه الزاملة لانها تحمل القماش . الثاني ان المسزميل هو المسلفف: يهال: ترميل و مبدار بنوبه اذا تغطى. وزمل غيره اذا غطاه، وكل شي لفف فقد زمل و دار، قال امر ثالقيس: (كبيرا ناس في بجادٍ مزمل). قال السهيلي: ليس المزمل باسم من اسماء النبي عُلِيلةً : ولم يعرف به كما ذهب اليه بعض النساس وعدوه في انسماله عليه الصلاة وألسلام، وانما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر. قوله تعالى: "هيّ أشَدُّ وَطأ" بفتح الواو وسكون الطاء المقصورة و اختاره ابوحاتم، من قولك، اشتدت عل القوم وطاة سلطانهم. أي ثقل عليهم ما حملهم من المون، ومنه قوله عليه السلام (اللهم أشدد وطاتك على مضر) فالمعنى أنها اتقل على المصلى من ساعات النهار. وذلك ان الليل وقت منام و تودع واجمام فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمه (من/وح المعائي) قوله تسعبالي: "وَٱقُّومُ قِيُّلا": اي القراءسة بالليل اقوم منها بالنهار اي انتد استقامة واستمرار اعلى المصواب لاته الاصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرفب على المصلي ما يقرئه. قوله تعالى: "ان ناشئة الليل هي اشد وطا" يريد القيام والانتصاب للصلاة. و منه نسا انسحاب لحدوثه في الهواء و تربيته شيئا فشيئا. (ذكره الراغب في مفرداته) (ارشادالی یا آیها السومل: اعش سعید كمت بین الموس اصل مين الموس قان مراء كوزاءكركزاه مين رقم كردي كي اورالمدري مي اي طرح ب-المرال كمطلب مين دوقول ين ايك قول بيب كراس كامعنى محمل (اشاف والا) كهاجاتا بازل الشي جب اس في وفي جيزا شائي مواور زاملة (باربرداراد فن )ای سے کونکہ وہ جا در میں اور حتی دوسرا قول سے کہ مزل کا معتی ہے متلف کہاجا تا ہے تزمل و در جو بہ جب وہ کیڑا اور حساور تزمل غیره کامطلب بدوسرے کوڈھانپ دیااور ہر چیز جس نے ڈھانیا تو وہ زل اور ورثب اورامر کالفیس نے کہا ہے۔ ع کبیس انساس فی بجاد مؤمل علامه سهيلي كتي بي مزل حضورا كرم الله كامول من عاولى ناميس بولول كواس كاعلم بين ب جيرا كربض اوك المرف کے ہیں اور مزل کو حضور اکر مقالیہ کے نامول میں شار کیا ہے۔ مزل و ایک اسم ہے جواس حالت سے شتق ہے جس میں آپ اس خطاب کے وقت تنے اور مرتبي اي طرح ب-ارشادالي هي اهد و طاء: وطاء وادك تحتى اورطاع تعموره كي سكون كيساتهم بايوماتم في الكواختياركيا ب-ي اس عاوره سے ہے کہ اشتدت علی القوم وطاة سلطانهم مین قوم پر بادشاه نے جویس لگایا ہود بھاری ہوگیا۔اوراس سے صنوط ا گرای ہے کہ اللهم اشد دوطا تک علی مصر بہرمال اس آیت کامٹی بیے کردات دن کی نبست نمازی پر بھاری ہے اور باس لئے کہ رات نیندکاوقت بادرراحت واطمینان کاوقت بجوال مل عبادت من مفول بواتواس نیدی مشقت برداشت کی رارشادالی و اقسوم قيسلا: مطلب يكدات كايزهناون كريز هذي زياده اقوم بيعنى استقامت واستمرارك لحاظ سيخت بررست يزهف مل كيونكساس وقت آ وازين فاموش بين اوردنياساكن بهلداس وتت فمازى جوير حكاوه اس بريديثان شهوكا ارشادالى ان نماه منه المسل هي الله وطاء: ال ےمرادرات كاتيام اور نماز كے لئے كر ابونا باس عنى كى لاظ بي تين شاءالساب كيونك بادل بواجس بدا بوتا ب جرتموز اتموز ابوحتا ب

واصْدِرْعَلِي مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجُنْرًا جَمِيْلًا ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَاةِ

اور بیلوگ جو کچھے کہتے ہیں اس پرمبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحد گی اختیار کیجئے اور جھے اور ان جنٹلانے والوں کو جونعت والے ہیں چھوڑ و پیجئے۔ مرکبر جوہ مرکبر

وَكُولُهُمْ قِلِيْلُا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَبَحِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَةٍ وَعَنَا بِٱلْهَا ۗ يَوْمَ تَرْجُفُ

اور انہیں تھوڑے دنوں کی مہلت و بیجئے بیشک جارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوز نے ہے اور کلے یس جانے والا کھانا ہے اور ور دنا ک عذاب ہے جس دن زمین اور

الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مِّهِيْلًا ﴿

پہاڑ بلنے لکیس کے اور پہاڑریت کا تو دوہن جا کیں گے جوڈ ھلا جارہا ہو۔

# رسول الله عليه المحمر ورفي مان كاحكم، دوزخ كے عذاب كاتذكره وقوع قيامت كے وقت زمين اور يہاڑوں كا حال

قضصین بیانی آیات کا ترجمہ بہلی آیت میں رسول اللہ عظی کا اللہ تعلق کی نے تیل دی ہے کہ آپ جلدی نہ کریں بیلوگ جوآ جوآپ کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو پچھ مہلت دے دیں۔ بینا ذونعت میں پل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اور دنیاوی اموال اور نعتیں ان کے لئے خفلت کا ذریعہ بیں رہی ہیں۔ ان چیزوں میں پڑ کروہ آپ کی دعوت کو تھکرارہے ہیں بیان کے تی میں کوئی اچھی بات

نہیں ہے۔ یہ جو کھکھائی رہے ہیں اور مزے کردہے ہیں تھوڑے سے دن کی بات ہے اوراس میں ان کا استدراج بھی ہے۔

کما قال تعالیٰ فی سورة القلم: وَخَرُنِی وَمَنُ یُکدِّب بِهِلذَالْحَدِیثِ ﴿ سَنَسْتُدُرِ جُهُمُ مِّنُ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ ﴿ سُوآ پِ جُصُهُ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

حضرت ابوالدرداء الله علی الله علی سے روایت فراتے ہیں کدوز خیوں کو (اتی زیردست) بھوک لگادی جائے گی جو تنہا اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہور ہا ہوگا۔ لہذاوہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے اس پران کو ضریح (سورة الناشیہ کی تفسیر دیکھیں) کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے گا بھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طلب ما فیاد فری خصیة ( کلے میں اس کھون کے اور میں اس میں گا ہونے کا جو گلوں میں اس جائے گا اس کے اتار نے کے لئے تدبیریں سوچیں گے تویاد کریں گے کہ دنیا میں بینے کی چیزوں سے کھے کی انکی ہوئی چیزیں اتار اکرتے تھے۔

لہذا پینے کی چیز طلب کریں گے چنا نچہ کھول ہوا پانی او ہے کی سنڈ اسیوں کے ذریعے ان کے سامنے کردیا جائے گا۔ وہ سنڈ اسیاں جب ان کے چیروں کے قریب ہول گی تو ان کے چیروں کو بھون ڈالیس گی پھر جب پانی پیٹوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں (یعنی آئتوں وغیرہ) کے کلڑے کرڈالے گا (معلوۃ الماع)

يَوُمَ تَرُجُفُ الْأَرُضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيُلا

سیعذاب اس دن ہوگا جس دن زهن اور پہاڑ بلنے کیس کے لین ان میں بھونچال آجائے گا اور پہاڑ ریت کے تودے بند ہوئے ہول گے جن میں جما کندہوگا اور پنچ کوڈ مطلح جارہے ہول گے۔ (بیر جمہاس صورت میں ہے جبکہ یہ و جف ظرف ہو عذاباً اَلِیْمًا کا۔ اور بعض معزات نے فرمایا کہ ذَرُنی ہے متعلق ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا فِهَا هِلَّا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَى بلاشبہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے جیبا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھجا۔ سو فرعون نے فِرْعَوْنُ الرِّسُولَ فَأَخَذُ نَاهُ آخُذًا وِّبِيْلًا ﴿ فَكَيْفَ تَنْقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ رسول کی نافرمانی کی سو ہم نے اسے پکڑ لیا سخت پکڑٹا، سو اگر تم کفر کروگے تو اس دن سے کیسے بچوگے جو الُولْكَانَ شِيْبًا اللَّهِ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعُلُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَٰنِهِ تَنْكِرَةً ۚ بچل کو بوڑھا کردے گا آسان پیٹ جائے گااں سے اُس کا دعدہ کیا ہوا ہے بلاشہ یہ ایک نصیحت ہے فَكُنُ شَآءًا تَعَنَا إِلَى رَبِّهِ سَمِينُكُارَةً سوبس کاجی جاہے دب کی طرف داستا فتیار کرلے

فرعون نے رسول کی نافر مانی کی ،اسے خی کے ساتھ پکڑلیا گیا، قیامت کادن بچول کو بوڑھا کردے گا،قرآن ایک نفیحت ہے جس کا جی جا ہے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے

فن ان آیات میں مکذیبن کو خطاب ہے کہ جس طرح تم جھٹلاتے ہوا ی طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے اور پراس کی سزایائی ہے ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو قیامت کے دن تم پر گواہی دے گا کدان لوگوں نے جمعے جمٹلایا جبیا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا فرعون نے رسول کی ٹافر مانی کی تو ہم نے اس کو بخت پکڑا دنیا میں وہ اپنے لشکروں کے ساتھ دریامیں ڈیودیا گیااور آخرت کی سزااس کے سواہے، ابتم جو ہارے رسول کو جھٹلار ہے، مواور کفر پر جے ہوئے ہوتم سوچ لوکھاس دن کے عذاب سے کیے بچے کے جو بچوں کو بوڑ ھا کردے گا لینی اس دن الی کتی ہوگی جو بچوں کو بوڑ ھا کردے گی ،اس دافی آسان پیٹ جائے گا اور اللہ کا جو دعدہ ہے وہ پورا ہو کرر ہے گا۔

(بچوں کو بوڑھا کردینے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ کنا پر ہے شدت سے یعنی وہ دن اتناخت ہوگا كەمسىبىت كى وجدسے يج بوڑ ھے ہوجائيں كے اوربعض حضرات نے فرمايا ہے كہ چونكدوه دن بہت لمباہوگااس لئے دن میں بچے بوڑ ھے ہوجا ئیں گے جو بچین میں وفات یا گئے تھے وہ قبروں سے اس حال میں نگلیں گے پھر قیامت کے امتداد اوراشتد اوکی وجہ سے بوڑ ھے ہوجا کیں گے)

إِنَّ هَاذِهِ تَذُكِرَةٌ (باشبريفيحت ٢) فَمَنُ شَآءَ اتَّخَذَالِي رَبِّهِ سَبيُّلا (موجوعيا اليارب كاطرف راستداختیار کرلے ) لین جس راستہ پر چلنے سے وہ راضی ہوتا ہے اورجس کے اختیار کرنے پراس سے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ ہے اس راستہ کواختیار کر لےوہ دین اسلام ہے۔

إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ انَّكَ تَقُومُ إَذْ فَي مِنْ تُلْثَى الْيُلِ وَنِصْفَهُ وَتُلْثُ وَطَ إِيفَةٌ

بلاشبة بكارب جانتا كدة باورة ب كساته والول على سايك جماعت رات كدوتها في حسكة يب اورة وكى رات اورتها في

صِّن الَّذِينَ مَعَكُ وَ اللهُ يُقَيِّدُ النَّيْلُ وَ النَّهَا أَعْلِمُ النَّن تُحْدُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقُرُ وَ اللهُ فَالْمُوا اللهُ فَالْمُوا اللهُ فَالْمُوا اللهُ فَالْمُونَ اللهُ وَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْمُونِ اللهُ وَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْمُرْضِ اللهُ وَاخْرُونَ يَعْلَى اللهُ وَاخْرُونَ يَقَاتِلُونَ فَي سَرِيبُ اللهِ وَاخْرُونَ يَنْ اللهُ وَاخْرُونَ يَعْلَى اللهُ وَاخْرُونَ يَقَاتِلُونَ فَي سَرِيبُ اللهِ وَاخْرُونَ عَنْ مَن مَرَدَة بِي اللهُ وَاخْرُونَ يَقَاتِلُونَ فَي سَرِيبُ اللهِ فَاقْرُونُوا مَا تَيْسَرُ مِنْ اللهِ وَاللهُ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فَي سَرِيبُ اللهِ فَاقْرُوا مَا تَيْسَرُ مِنْ اللهِ وَاللهُ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فَي سَرِيبُ اللهِ فَاقْرُوا مَا تَيْسَرُ مِنْ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### قیام کیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان اقامة الصلوٰ ة اورادائے زکوٰ ۃ کا حکم

قضسيو: ابتدائ سورت من جورات كونمازون من قيام كرنے كا تكم فرمايا تقا ( الوعلى سبيل التيمير تقا) اس كے مطابق رسول الله عليه اور آپ كے ساتنى رات كونماز من قيام فرماتے تصعالا مقرطئ نے لكھا ہے كہ جب آیت كريمہ فيم اللّيْلُ اللّه فَلِيلاً يَصُفُهُ آوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلاً نازل ہوئى تو حضرات محاب كواس پر عمل كرنا دشوار ہوا كيونكه تهائى رات دوتهائى رات اور آچى رات كا پيچانا مشكل تھا۔ لہذا اس در سے تك قيام كرتے تھے كدونت مقرر ميں كى ندہ وجائے۔ جس كى وجہ سے ان كير عبول كے اور رنگ بدل كے لہذا الله تعالى نے ان يردم فرمايا۔

لهذا الله تعالی نے ان پر رحم فرمایا اور ارشاد فربایا کہ الله تعالی کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں بعض لوگ دو تہائی رات کے قریب اور بعض آدمی رات اور بعض تہائی رات کھڑے رہتے ہیں جس ہے مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں لہذا الله تعالی نے مہر بانی فرمائی اور پہلا علم منسوخ فرما دیا سواب تم سے جتنا قر ان مجید آسانی کیساتھ پڑھا جا سکے پڑھلیا کرو (اس سے نماز تہجد میں قرآن پڑھنا مراد ہے) اب الله تعالی نے آسانی فرمادی اور تہجد کی فرضیت بھی منسوخ ہوگی اور کتنی نماز پڑھے اور کتنی دیر نماز پڑھے اس کی بھی مقدار شعین اور مقرر نہیں رکھی گئی، لہذا آسانی کی صورت بن گئی اس ننج کی ایک علت تو علِم اُن مسیکے وُن مِنْکُم مَّرُضٰی کی ایک علت تو علِم اُن کسیکے وُن مِنْکُم مَّرُضٰی کی ایک علت تو علِم اُن کسیکے کوئ مِنْکُم مَّرُضٰی کی بندی مشکل تھی رہونے اور وہ لوگ بھی ہونے اور وہ لوگ بھی ہونے جو تلاش معاش کیلئے زمین میں سفر کریئے اور وہ لوگ بھی ہونے جو الله کی راہ میں قال کریئے ان حالات میں تہدی اور اوقات مقررہ کی پابندی مشکل تھی لہذا آسانی کردی گئی۔ تہد پڑھنا مستحب قرار دیدیا گیا اور وقت کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں رکھی گئی۔

علامہ قرطبی شخ ابونصر قشیری سے نقل کرتے ہیں کہ مشہور بات یہ ہے کہ قیام کیل کی فرضیت امت کے حق میں منسوخ ہوئی اور رسول اللہ اللہ تعلقہ کے حق میں باقی رہی اور ایک قول یہ ہے کہ اصل وجوب تو سب کے لئے باقی رہا البتہ مقدار قیام

واجب نہیں رہی ۔ جنتی در چاہیں پڑھ لیں ۔ (تغیر قرطبی سوء ۵:3)

صاحب روح المعانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے قبل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سورۃ المزمل کے شروع میں قیام کوفرض قرار دیا تھالہذا اللہ تعالی نے بارہ ماہ تک سورۃ مزمل کا آخری حصہ نازل نہیں فر مایا اس کے بعد آخری حصہ نازل فر ماکر تخفیف فر مادی اور قیام لیل نوافل کے تھم میں باقی رہ گیا اورا کیک روایت میں ہے کہ آٹھ ماہ کے بعد تخفیف نازل ہوئی۔(ردح المعانی سفی۔۱۸۱۸ ج۴۵)

وَاقِيْمُوُ الصَّلُواَ وَالنَّوُ اللَّهُ كُواَةُ وَاقْرِضُو الله فَوَرْضًا حَسَنًا (اورنماز قائم كرواور زكو ة ادا كرواور الله كو قرض دواجها قرض دواجها قرض) ليعنى اس كى مخلوق پرخرچ كرواوراس كى رضا كے كاموں ميں مال لگاؤ۔ ہے تو مال الله تعالى عى كا اور مال

و کیونی کی در گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے۔ والے بھی اللہ تعالی کے مخلوق اور مملوک ہیں کیکن اس نے کرم فر مایا کہ اپنے دیتے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کا نام قرض رکھدیا میں کہ ملاد میں کی دور میں کہ اور مملوک ہیں کیکن اس نے کرم فر مایا کہ اپنے دیتے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کا نام قرض رکھدیا

اور كرم بالائے كرم يہ ہے كه اس ير بڑے بڑے اجر و تواب كا دعدہ فرماديا سورہ بقرہ ميں فرمايا: مَنُ ذَا الَّذِي يُقُوضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا، فَيُضْعِفَهُ لَهُ اَضُعَافا كَثِيْرَةً (كون ہے جواللہ كوقرض دے قرض حسن پھروہ اس كے لئے اسے چند در چند يعنى بہت گنا كركے اضافه فرمادے)

وَمَا تُقَدِّمُوُ اللَّانُفُسِكُمُ مِنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاعُظُمَ اَجُرًا (اورجوكونَى خيرا بِي جانول كے لئے آ كے بھيجو كے اسے اللہ كے ياس يالو كے وہ بہت بہتر ہوگی اور بہت بڑے تو اب كاذر بعيہوگی )

وَ اسْتَغُفِرُ وُ اللّهُ (اورالله معفرت طلب كرو) كيونكه اعمال ميں پيچهند پيچهوتا ہي ہوتي رہتی ہے)

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بِتك الله بَخْفُوالا بمهر بان ب)

تم تفسير سورة المزمل بحمد الله تعالى و حسن توفيقه

#### ڔؿؙٵؙؠٛڗؙ؊ٞڎڰ؞ؘڝڐڿڿؽڶ؋ٵ ڝٷؙڵؽؚڰؚؠڵؾؾڔۿؾۊڿڝؙٷٳؽڔڿؠٵؚۯٷ

یه سورة مد ژ ہے جومکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں چھین آیات اور دورکوع ہیں

يسوراللوالترمن الرحيو

شروع اللہ کے نام سے جوبرامہر بان نہایت رحم والا ہے

ڽَايَتُهُٵڵؠؙػڗٚڔٛ٥ۨ قُمْ فَانْذِرهْ وَرَبِّك فَكَيِّرُهُ وَثِيابِك فَطَقِة رُهُ وَالْتُرْجُزَ فَاهْجُرْهُ وَلاتَمْنُنْ

ا بے کیٹر سے میں کیننے والے اٹھو پھر ڈرا کا اوراپنے رب کی برائی بیان کرو اور اپنے کیٹر ول گو پاک رکھو، اور بتوں سے علیحدہ رہواور کسی کو اس غرض سے مت دو

تَسْتُكُثِرُ ٥ لِرَبِكَ فَاصْبِرُهُ

کرزیادہ معاوضہ ل جائے اورایے رب کے لئے صبر سیجئے

رسول الله علی الله علی کا می دعوت کے لئے کھڑے ہوجانے کا حکم، اور بعض دیگر نصائح کا تذکرہ

فعسميو: لفظ مدرُ اصل مين مُعَدَقِر تقااس مين بهي تفَعُل كيت فاكلمه سے بدل كراى مين مرغم موكني، اصل ماده ورژ (وثر)

ہے جس کامعنی کیڑا اوڑ سے کا اور کیڑے یں لیٹنے کا ہے جے بخاری سفی ان اسل صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کی مرتبدہ می آنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قا اور کی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی

فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر جھے دہایا اور چھوڑ دیا اور فرشتہ یوں عہارت پڑھتا چلا گیا ۔ اِفْو اُ ہاسُم وَبِّکَ الَّذِی حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ہُم رَسِلُ الله عَلَيْقَ فَ یہ عہارت من لی اور اس کو دہرالیا، اس کے بعد آپ وہاں ہے اپنے گھر تشریف لے آئے اس وقت دل کا نپ رہا تھا، اپنی اہمیہ خدیجہ بنت خویلدرضی اللہ عنہا سے فرمایا ذِمِّلُونِی ذَمِّلُونِی (جھے کپڑا اور ھاؤ، جھے کپڑا ارٹر ھاؤ، جھے کپڑا ارٹر ھاؤ، جھے کپڑا ارٹر ھاؤ، جھے کپڑا ارٹر ھاؤ، جھے کپڑا اور ھاؤں کہ اور سال تک وی رکی رہی اس کے بعد بہت دن تک وی نیس آئی بعض جھڑات نے کہا تین سال تک وی رکی رہی (معلانی)

حضرت جابر بن عبدالله انصاری نفتر قالوی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول الله علی ہے یون قل کیا ہے کہ میں ایک دن جارہا تھا میں نے آسان سے آوازی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جوفر شتہ میرے پاس حراء میں آیا تھا وہی آسان اور زمین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہوا ہے اسے دکی کر جھ پر رعب طاری ہوگیا میں واپس ہوکر گھر پہنچا اور وہی بات کی کہ زَمِّلُونِی زَمِّلُونِی خَصِے کہ ااور ھا وَاس موقعہ پر اللہ تعالی نے بیآیات نازل فرمائی ہیں: یا ٹیٹھا المُمدَّقِرُ ملاقیم فَانْدِرُ ملاور وَریّات کی اور آتی رہی۔ (گی بناری مؤتدی) فکر می اور گھر کی بناری مؤتدی اس کے بعد سلس دی آنے گی اور آتی رہی۔ (گی بناری مؤتدی)

ذکورہ بالا آیات میں رسول اللہ علیہ کواول تو یکا یُھا الْمُدَوَّر سے خاطب فر مایا کیونکہ اس وقت آپ کیر ااوڑ ھے ہوئے سے پھر تھم فر مایا کہ قُمْ (آپ کوڑے ہو بے) فَانْدُو (اور آپ ڈرایے) اس میں آپ کود کوت تو حدے کام پر مامور فر مادیا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یوں تو آپ بشر بھی شے اور نذیر بھی لیکن ابتدائے بوت میں چونکہ انڈ اربی غالب تھا اس لئے صرف انڈ ارکا ذکر فرمایا پہلوراکتفاء ہے جس میں ایک چیز کوذکر کیا جاتا ہے اور دوسری کوچھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ شی فرکور سے سمجھ میں آتی ہے۔

دوسراتهم فرمایا وَرَبَّکَ فَکَبِّرُ (اوراپ رب کی بردائی بیان کینے) لین اپ رب کی عظمت اور کبریائی کا اعتقاد بھی رکھے اورا سے بیان بھی کیجئے۔ چنانچہ اللہ کی بردائی بیان کرٹا نماز کے شروع میں بھی مشروع ہوگیا اور نماز کے انتقالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بردائی بیان کی جاتی ہے بار بار اَللهُ اُکْبَرُ کہا جاتا ہے۔

وَثِيَابَكَ فَطَهِرِ (اوراپِ كِرُوں كو پاك يَجِيّ) اس مِن ظاہرى الفاظ مِن تو كِرُوں كو پاك ركھنے كاتھم ہے كيكن حضراتِ مفسر بن اور علائے تحققین نے اس سے بیات بھی منتبط كی ہے كہا ہے نفس كواور قلب كواخلاق رؤيلہ غير مرضيہ سے صاف اور پاك ركھنے كے دو پاك ركھنے كے اجازت نہ ہوگا و ہاں قلب اور نفس كو پاك ركھنا كيونكر ضرورى نہ ہوگا ۔ اور پاك ركھنے كے اجازت نہ ہوگا و ہاں قلب اور نفس كو پاك ركھنا كيونكر ضرورى نہ ہوگا ۔ مزيد فرمايا وَ المَّ جُونُ فَاهُ جُونُ (اور گنا ہوں كوچھوڑے رہو) اس ميں اعضاء كي تطمير كاتھم بھی ہوگيا كيونكہ عموماً گنا واعضاء

مزیدر مایاو الر جز فاهجو (اور ناہوں نوچورے رہو) ان کی احصاء کی ہیرہ من ہوئی یوبد ہو یا ماہ عصاء وجوارح سے ہوتے ہیں بعض حضرات نے الر جنو سے عبادة الاصام مرادلیا ہے یعنی بتوں کی عبادت چھوڑ ورسول اللہ اللہ اللہ ا کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی یہ خطاب آپ کے توسط سے مشرکین مکہ کو ہے صاحب روح المعانی نے (صفحہ ۱۳۱: ۲۹۷) بعض ا اکابر سے نقل کیا ہے کہ الو جُوز سے دنیا مراو ہے جوسب سے بڑا بت ہے کیونکہ بتوں کی عبادت تو مندروں میں ہوتی ہے اور دنیا کی عبادت ہر جگہ ہے مساجد تک میں دنیا کی عبادت ہوتی ہے یعنی دنیا کے لئے جنگ کی جاتی ہے۔ دنیا کے لئے مساجد بنائی جاتی بیں۔ دنیا کے لئے قرآن پڑ حمایا جاتا ہے جس میں اللہ کی رضامتصود نہیں ہوتی اپنی تعریف کروانا حاضرین سے پیسے لینادغیرہ وغیرہ مقصود ہوتا ہے۔

وَلَا تَمُنُنُ تَسُتَكُثِر (لِينَ كَى پراحان كرتے ہوئے يہنيت ندر كھوكہ جس كود براہوں بيخف جھے اس كے بدله مل زيادہ دے گا، ندزبان سے طلب كروندول ميں اس كا خيال ركھو، جودينا ہواللہ كارضا كے لئے ديدوسورہ دھر ميں اللہ كے بندول كل تعريف كرتے ہوئے فرمایا ہے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنُنَا وَيَتِيمًا وَاسِيُوا اللهِ اللهِ كَا فَي مُعِيمًا وَاسِيُوا اللهِ اللهِ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسِيمُ وَاللهِ كَا اللهِ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسِيمُ اللهِ كَا اللهِ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسِيمُ اللهِ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسِيمُ اللهِ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسْمُ وَاللهِ كَا وَي مُعَلِيمًا وَاسْمُ عَلَى اللهِ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسْمُ وَاللهُ كُورُ اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسْمُ اللهُ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسْمُ وَاللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسْمُ اللهُ كَا اللهُ وَاللهُ كَا اللهُ وَاللهُ كَا فَي مُعَلِيمًا وَاسْمُ وَاللهُ كَا اللهُ وَاللهُ كُورُ اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُن كُلُولُ وَاللهُ كَا اللهُ وَلِيمُ اللهُ كَا اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مُعْمَلِيمًا مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

اور ہے یاں ہے ہم این کرج کر ہے تو جس پرخرچ کیا ہے اس سے مالی فائدہ کی امیدتو کیا شکریہ تک کی آ رزوندر کھے۔ جب کسی کو پچھد سے یا مال خرچ کر ہے تو جس پرخرچ کیا ہے اس سے مالی فائدہ کی امیدتو کیا شکریہ تک کی آ رزوندر کھے۔

وَلِوَ بِنَكَ فَاصِبِو (اورائ رب كے لئے صبر كئے رہو) چونكہ آپ كودعوت كاكام كرنے كاتھم ہوااوراس يل خاطبين سے تكليف پنچنا تھا اس لئے اللہ تعالى نے انذار كے تم كے ساتھ اصطبار كاتھم بھی فرماديا يمنى آپ دعوت توحيد كے كام پر جے رہيں اور دشمنوں سے جو تكليف پنچ اس پر صبر بھی كرتے رہيں اور بيمبر اللہ كی رضا كے لئے ہوجب اللہ كی رضا

کام پر جے رہیں اور دسمنوں سے جو نظیف پیچ اس پر صبر بی لرئے رہیں اور بیصبر اللہ ی رضا کے سے ہو جب اللہ ی وضاعت مقصود ہوگ تو صبر کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا ثواب طنے کی امید تکلیف کو آسان بنادے گا۔ قال اللہ تعالیٰ: اِنَّمَا يُوَفِّي الصَّبِرُ وُنَ أَجُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ

فَاذَ انْقِر فِي التَّاقُونِ فَنْ الِكَ يُومِّ إِن يُومُّ عَسِيْرٌ فَعَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيْرُيسِيْرِ وَذَرْفِي فَاذَ اللهُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيْرُيسِيْرِ وَذَرْفِي اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيْرُيسِيْرِ وَذَرْفِي مِي مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَصَنْ خَلَقْتُ وَحِيْلًا فَوَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَا لَا مَا لَا مَمْلُ وَ دًا فَوَ بَنِينَ شُهُوْدًا فَوَ فَتَلْ قُ لَهُ مَهُوْدًا فَ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْلًا فَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الل

ثُرِّيَطْمَعُ أَنْ آزِيْكَ ﴿ كَالَ اللَّهِ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيْكًا ﴿ مَا أُنْفِقُهُ صَعُوْدًا ﴿ إِنَّهُ كَأَرَوْ قَكَرَهُ

گروہ آرزو کرتا ہے کہ عمل اے اور زیادہ دول کا وہ ہماری آ بخول کا مخالف ہے منظر یہ عمل اے دوفر نے کے بہاڑ پر پڑھادوں کا بے قبک اس نے سوچا کھرایک ہات تجویج کی ا

فَقُتِل كَيْفَ قَكْرَ ﴿ ثُمَّ فَتِل كَيْفَ قَلْ إِن الْمُعْرَفِظُو ﴿ ثُمِّ عَبْسَ وَلَبَرُ ﴿ ثُمَّ اَدْبِرُ واسْتَكْبِرَ ﴾ مواس بي خدا كى مار موكي بات تجريز كى مجراس في ديكما مجرمنه بنايا اور نياده مند بنايا مجرمنه بحيرا اور عجر فا مركبا

فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّاسِعُ وَيُؤْثُرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَسَرِ فِي سَأْصُلِنْهِ سَقَرَه وَمَا آدُربك مَاسَقُرُهُ

<u>؆ۺؙڠؠۣٛۅؘڒڗڹۯؙۅٛؖٷٳڂڰ۫ڵڶؚۺؘڔۉۧۼڵؽۿٵؾڛ۫ۼڎٙۼۺؙڔؖ</u>

ندوه باتى رہے دے كى اور ندچيوڑے كى دوبدن كى حيثيت كوبكا رويندوالى باس برانيس فرشتے مقرر مول كے۔

# مکمعظمہ کے بعض ماندین کی حرکتوں کا تذکرہ اوراس کے لئے عذاب کی وعید،عذاب دوزخ کیاہے؟

قضسين معالم التزيل صفح ۱۹۵۸: جه من علامه بغوى رحمة الشعليد نے لكھا ہے كدايك دن وليد بن مغيره مجدحرام ميں تقا رسول الله علي سے اس نے سورہ غافر كى شروع كى دوآيات سنيں اورآيات بن كرمتا ثر ہوا۔ رسول الله علي في في موس فر ماليا كه يہ متاثر ہور ہا ہے۔ آپ نے دوبارہ آيات كو جراياس كے بعد وليد وہاں سے چلاكيا اور اپنى قوم بن مخزوم ميں جاكر كہا كہ الله كاتم ميں نے محمد علي الله كام سام جوندانسانوں كا كلام ہے نہ جنات كا اور اس ميں بوى مضاس ہے۔

اوروہ خود بلندہ وتا ہے دوسروں کے بلندگرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعدوہ اپنے گھر چلا گیا جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے گئے کہ ولید نے تو نیاد ین قبول کرلیا اب تو سار نے ریش اس نے دین کو قبول کرلیں گے، یہن کر ابوجہل نے کہا کہ بیس تمہاری مشکل دور کرتا ہوں یہ کہہ کروہ ولید کے پاس گیا اور اس کی بغل جس رنجدہ بن کر بیٹھ گیا، ولید نے کہا کہ اے میر سے بھائی کے بیٹے کیا بات ہے تم شکین نظر آر ہے ہو، ابوجہل نے کہار نجیدہ ہونے کی بات ہی ہے قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیر سے لئے مال بہت کے بیٹ کہ تو نے محمد علیق کا کلام سنا ہے اور تو ان کے پاس جا تا ہے وہاں ابن ابی قافی (حضر سے ابو برصد ابق) بھی موجود ہوتا ہے اور تو ان لوگوں کے کھانے میں سے کھالیت ہے یہ بات ولید کو بردی بری گئی اور کہنے لگا (کہ قریش نے ایسا خیال کیوں کیا؟) کیا قریش کو معلوم نہیں ہے کہ میں ان سے بردھ کہ ہوں اور محمد علیقی اور ان کے پاس فاضل کھانا ہو (جس سے میں کھالوں)

اس کے بعد ولید ابوجہل کے ساتھ روانہ ہوا اور اپنی قوم کی مجلس میں پہنچا اور کہنے لگاتم لوگ خیال کرتے ہو کہ محمقہ ویوانہ آدی ہے تو کیا تم سے بھی دیاتہ آدی ہے تو کیا تم نے بھی دیکھا کہ وہ اپنا گلا گھونٹ رہا ہو۔ سب نے کہا نہیں پھر کہنے لگا کہتم لوگ کتے ہو کہ وہ وہ کا بمن ہو کیا تم نے بھی انہیں کا بنوں والی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے گلے نہیں! کہنے لگاتم لوگ کہتے ہو کہ وہ تھے شاعر ہے کیا تم نے انہیں بھی کوئی شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟ کہنے گھے نہیں! کہنے لگاتم کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے کیا تم نے اس کی زندگی میں بھی کوئی بات الی آزمائی ہے جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو، سب نے کہا نہیں! (ان لوگوں کو کیا نجال تھی کہ کوئی جھوٹ آپ کی طرف منہوب کرتے انہوں نے تو خود ہی آپ کو نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے امین کا لقب دے رکھا تھا)

قریش نے ولید سے کہا تو تو بتا پھر کیا ہات ہے اس نے کہا کہ میری مجھ میں تو یہ آتا ہے کہ وہ جادوگر ہے تم و سکھتے نہیں ہو کہ اس کی ہاتوں سے میاں بیوی کے اور باپ بیٹوں کے درمیان تفریق ہوجاتی ہے۔

روح المعانی میں یوں ہے کہ ابوجہل نے ولید ہے کہا کہ تیری قوم تھے ہے راضی نہیں ہوسکتی جب تک کہ تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہددے (جس سے معلوم ہوجائے کہ تو اس شخص کا معتقد نہیں ہے )ولید نے کہا کہ جھے مہلت دی جائے تا کہ میں موچ لول پھراس نے سوچ کرکہا کہ وہ جادوگر ہے۔

ولید بن مغیرہ مالدار بھی تھا بھیتی باڑی ، دودھ کے جانور ، پھلوں کا باغ ، تجارت ، غلام اور باندی کا مالک ہونا ، ان سب چیزوں کامفسرین نے تذکرہ کیا ہے نیزاس کے لڑکے بھی تھے جو حاضر ہاش رہتے تھان کی تعداد دس تھی ، اور جب اس کے سامنے جنت کا ذکر آیا تو کہنے لگا کہ محقالیہ جنت کی خبردے رہے ہیں اگریہ تجی ہے توسمجھلوکہ وہ میرے لئے بی پیدا کی گئی ہے۔ ان باتون کورا منے رکھ کراورآیات کا ترجم اور تغییر ذہن نشین فربائے اول تو قیامت کا تذکرہ فربایا کہ جس دن صور پھونکا جائے و دن کا فروں پر خت دن ہوگا، جس میں ان کے لئے ذرا آسانی نہ ہوگی، اس کے بعدا یک بڑے معاند کمڑ کا فریع کی دلید بن مغیرہ کا تذکرہ فربایا۔

و کَذُرُنی وَ مَن حَلَفْتُ وَحِیدًا ﴿ جُھے اورا سُخْف کور ہے دیجے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے ہم اسے مزادیدیں گے ) آپ کواس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس کے پیدا کرنے میں میرا کوئی شریک نہیں اور جب اسے میں نے پیدا کیا تو و و بالکل اکیلا تھا مال اوراولا داس کے پاس کھڑیں تھا (علی ان یکون "و حیدا" ، حالا من الفاعل او المفعول – اس بناء پر کہ وحیدا اُن علی میں دوسری بات بیتائی کہ میں نے اسے کیر مال دیا ہے جو بڑھتار ہتا و حیدا میں معالم الت نویل ممدوداً اسے کثیراً قبل ہو ما یمد بالنماء کالورع والصوع والتجارة" (تفیر معالم المن بل میں مورد اُلین کی شرابعض نے کہا اُن کام عن سے جو جزیرہ کے کھیلی سے جسے جو کی و کارت وغم و ) اور تیر کی بات سے المن بل میں میں وزایعن کی شرابعض نے کہا اس کام عن سے جو جزیرہ کو کھیلی سے جسے جو کو دیا تو نور و ) اس کا مورد کی بات سے المن میں مورد کیا ہوں کی بات سے المن مورد کیا کہ بی سے مورد کی کھیلی کے دی بڑورکہ کھیلی سے جو میں مورد کی بات سے المن مورد کی بات سے مورد کی بات سے میں مورد کی بات سے مورد کی بات سے معالم کی مورد کی بات سے مورد کی بات سے میں مورد کی بات سے مورد کی بات سے مورد کی بات سے مورد کی بات سے میں مورد کیا ہو کی بات سے مورد کی بات سے میں مورد کی بات سے مورد کی بات سے مورد کی بیا ہو کی بات سے مورد کیا ہو کی بات سے مورد کیا ہو کی کی بات سے مورد کیا ہو کی کورد کی بات سے مورد کی بات سے مو

ب (قال فی معالم التنزیل ممدوداً ایم کثیراً قیل هو ما یمد بالنماء کالزرع والصوع والتجارة "(هیرمعالم التزیل می معدوداً یعنی کثیراً قیل هو ما یمد بالنماء کالزرع والصوع والتجارة "(هیرمعالم التزیل می ہم مدوداً یعنی کثیراً بعض نے کہااس کامعنی ہے جو چیز برط کر پھیلتی ہے جیسے گئی و تجارت وغیرہ) اور تیسری بات یہ فرمائی کہ میں نے اسے ہرطرح کا سامان مہیا کردیا (یہ مَقَدُتُ لَهُ تَدْهِمُهُدُداً کا ترجمہ ہقال فی معالم التنزیل ای بسطت له فی العیش و طور العمو بسطا و قال الکلبی یعنی المال بعضه علی بعض کما یمهد الفوش ۔ (تفیرمعالم التزیل میں ہے یعنی میں نے اسے زندگی گزار نے الکلبی یعنی المال بعضه علی بعض کما یمهد الفوش ۔ (تفیرمعالم التزیل میں ہے یعنی میں نے اسے زندگی گزار نے

الكلبى يعنى المال بعضًه على بعض كما يمهد الفوش \_ (تفييرمعالم النزيل مين م يعنى مين في السان بعض كما يمهد الفوش \_ (تفييرمعالم النزيل مين مين كثار في مين كثار في دي اوراس كي عمر لمي كردي اوركبي كهتم بين مين في است مال پر مال ديا جيسا كفرش بجهايا جاتا ہے)

هي رفر مايا في مَ يَطْمَعُ أَنْ أَذِيدُ ( تَجروه آرز وركها ہے كه مين است اور زياده مال اور اولا دو سے دوں ) اس سے دنيا مين مزيد

مال اوراولا دویئے کی بھی نئی ہوگئی اور وہ جواس نے کہاتھا اگر جنت واقعی پیدا ہوئی ہے تو مجھے ہی ملے گی اس کی بھی تر دید ہوگئی۔ معالم النزیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید برابر مال اور اولا دکے اعتبار سے نقصان میں جاتار ہا یہاں تک کہ وہ مرگیا ، کب مراکہاں مرااس کے بارے میں صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہ بعض اہلِ سیر کا قول ہے کہ خروہ بدر

یہاں تک کہ وہ مرگیا، کب مراکہاں مرااس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بھی اہلِ سیر کا قول ہے کہ غزوہ بدر میں ہارا گیااورا یک قول ہیہے کہا ہے ملک عبشہ نے قل کردیا تھا۔ بہرصورت وہ کفر پر ہی مقتول ہوا۔

اس کے بعد فر مایا سَازُ هِفَهُ صَعُودُ اَ (میں اسے صعود پر چڑ هاوں گا) حضرت ابوسعید خدری بھی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کے ارشاد فر مایا کہ صعود آ گ کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کوستر سال تک چڑ ھایا جائے گا۔ جب ایک بالعلی پی خوایا جائے گا تو اسی طرح ستر سال تک امر تارہے گا اور بمیشہ اسی طرح ہوتار ہے گا (یعنی بمیشہ بمیش چڑھنے اور امرینے میں دہے گا اس سے بھی فارغ نہ ہوگا (اور بیا تر ناچڑ ھنا جری ہوگا) (رواہ التر ندی)

آ گے اس بات کا ذکر ہے کہ جب ولید سے کہا گیا کہ قوم قریش تجھ سے راضی نہیں ہو کئی جب تک قو محررسول الشوالیہ کے بارے میں کوئی ایک بات نہ کہدد ہے جو قریش کے جذبات کے موافق ہوتو اس نے کہا کہ میں سوچ کر بتا وک گا۔ اِنْسَا اُفَکُّورُ وَ فَلَکُورُ وَ فَلَالُورُ وَ فَلَکُورُ وَ وَلَمُلُورُ وَ وَلَمُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَلَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ فِی وَاللّٰ وَال

کی مارہوکیسی بات تجویزی کُنَّمَ نَظَرَ (پھراس نے حاضرین کے چیروں کود یکھا کہ جو بات اپنفس میں تجویزی ہے وہ ان سے کہد دوں کُمُّ عَبَسَ وَبَسَرَ (پھراس نے مند بنایا اور زیادہ مند بنایا تاکد دیکھنے والے یوں بچھیں کہ است قرآن سے واقعی بہت کراہت ہے اور اندر سے انقباض بہت زیادہ ہے۔ ثُمَّ اَذْبَرَ وَ اُسْتَکْبَرَ (پھراس نے مند پھیرا اور تکبر ظاہر کیا ) اس میں بھی نفرت کا اظہار تھا۔ فَقَالَ اِنْ هَذَاۤ اِلَّا سِحْرِیُّوُ قُورُ اِنْ هَذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبُشَرِ (پھر کہنے لگایہ تو بس جادوں ہی ہے جومنقول ہے لین دوسروں

سے لیا گیا ہے اور پیاللہ کا کلام نہیں ہے اور نہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے بلکہ انسانوں کا کلام ہے۔ مل مر مغربی ما ونقل کر سران اوفر المر من اوفر المرائم کی تھی آر میں اسرون خرمیں داخل کروں گا) وَمَا آؤدک

وليد بن مغيره كى به بات فل كر كارشادفر ما يا سَاف لينه سَقَرَ (س احدوز خ من داخل كرول كا) وَمَا آدُد كَ

مَاسَقَرَ (اورا عِنَاطِ بِحَ بِهِ بَهِ مِر بُهِ دون ثَهِ مِن چر ب) لَا تُبَقِي وَلَا تَذَوَ (ندو و با قَار بَهِ د عَلَى نَهِ وَلَا كُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں ان کی معینہ تعداد کا فروں کیلئے فتنہ ہے، رب تعالی شانہ کے شکروں کوصرف وہی جانتا ہے

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَوُوا (اورہم نے كاركنان دوزخ كى جومقدار كى ہاس مسحمت يہ ہے كہ كافرين كى جائے اور استحان ہو وہ اس كى تكذيب كريں اور گراہى ميں پڑيں۔ ليستنيقن اللّذِيْنَ اُوتُو اللّحِتٰب وَتَا يَبِينَ كَانِينَ اللّهِ عَنْ كَانِينَ اللّذِيْنَ الْوَتُو اللّحِتٰب وَتَا يَبِينَ كَانِينَ بِينِ ان مِينَ بِينَ الْ مِينَ كُوهُ هَا كہ كاركنان دوزخ كى تعدادانيس ہے۔اب جب انہوں نے اللّه كى آخرى كتاب قرآن مجيد كا يہ اعلان سناجس ميں فرشتوں كى يہى تعداد بتائى ہے تو انہيں يقين آجائے كا كہ واقع قرآن مجيد الله كى كتاب ہے اور اس طرح سے ايمان قبول كرنے كى رغبت ہوگ وَيَذُ كَاذَ اللّذِيْنَ اَمَنُو اَايْهَانًا (اوران ميں سے جولوگ ايمان لا ميكے بين ان كا ايمان اور بڑھ جائے گا)۔

وَلَا يَوْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُو اللَّحِتَابَ وَالْمَوْمِنُونَ (اورائل كتاب اورمونين شك ندكري) كهكاركنان دوزخ كاتعدادا نيس ب-وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَ وَالْكَفِرُونَ مَا ذَآارَا دَاللهُ بِهلذَا مَثَلاً (اورتا كده اوگ جن كردوس ميس مرض بهاوركافرلوگ يول كبيل كمالله في استجيب مضمون سه كيااراده كيا به كردول ميس ايمان موتا به ده اعتراض نيس كرت الله اوراس كرمول كي جوبات سنة بين فوراً مان ليت بيس-

عَدَالِکَ يُضِلُّ اللهُ مَنُ يَّشَآءُ وَيَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ (الله اى طرح مَراه كرتا ہے جے چاہاور ہدایت دیتا ہے جے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جے چاہے) الله تعالیٰ پرکوئی اعتراض ہیں ہوسکتا۔ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ اِلَّا هُوَ (اور آپ کے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے)

بعض مفسرین نے قرمایا ہے کہ پیشر کین کی اس بات کا جواب ہے کہ محمد علیہ کے مددگار بس انیس ہی افراد ہیں ،ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کے شکر تو بہت زیادہ ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے۔

(یہ انیس عدوتو اصل ذمہ دار ہیں اس کے خازن ہیں لیعنی بڑے ذمہ دار ہیں اور ان کے اعوان و انسار بہت زیادہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے خرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کولایا جائے گااس وقت اس کی ستر ہزار با گیں ہوں گی میں ہوں گے۔

وَمَا هِيَ إِلَّا فِكُولِى لِلْبَشَوِ (لَيْنُ دوزْخُ كَاذْكُراوراس كَاحوالْكَابِيانَ صرف اللَّهَ ہے كدانسان فيعت حاصل كريں اور وہاں كے عذاب سے ڈركرايمان لائيں) لوگ ايمان تولاتے نہيں انكار كی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مزيد كفر ميں اضافہ كرديتے ہيں۔ پيمنكرين كى بدئختی ہے۔

کلا والقکر ﴿ وَالْمَيْلِ إِذَ ادْبَر ﴿ وَالصَّبْعِ إِذَا الْسُفُو ۗ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبْرِ هِنْ نِي يُوالْلَبْ وَلَهُنْ وَلَهُنْ عِيلَا الْمُعْدَى الْكُبْرِ فَنْ نِي يُوالْلَبْ وَلَا الْمُعْدَى اللّهُ وَلَا الْمُعْدَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُنشَرَةً ﴿ كُلُّا بِلُ لَا يَخَافُونَ الْاَجْرَةُ \* كُلْ إِنَّهُ تَنْكِرَةً ﴿ فَمَنْ شَأَءَ ذَكُرة ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ مِرْشِي بِلَدَباتِ يَهِ بَدِيوَكَ مَن عَيْنِ وَرِتِ مِي يَنْهَاتِ عِكْمِيرَ آن فِيعِت جِهِ صَائِحَ فَي اللّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللّهُ هُو اَهْلُ التَّقُوى وَ اَهْلُ الْمُعْفِرَةِ ﴿ وَهَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

دوز خیوں سے سوال کتمہیں دوزخ میں کس نے پہنچایا؟ پھران کا جواب، ان کوکسی کی شفاعت کام نہ دے گی، یہلوگ نصیحت سے ایسے اعراض کرتے ہیں جیسے گدھے شیروں سے بھاگتے ہیں

قضسيو: ان آيات من اول تويفر مايا به كم چاند كي اور رات كي اورضح كي تم يدون (جس كا و پر سے ذكر چلا آر ما به ) برى بهارى چيز ول ميں سے ایک چيز به اس كے عذاب كو معمولى نه مجما جائے اى دنیا ميں رہے ہوئے جواس كي خرالله كي كتاب نے دى به يخبر كي به اور اس كابيان كرنا اس كے به كدائيان اس كے اخبار اور احوال من كرخوف كھائے (قال القرطبى صفي ٨٥٠: ١٩٥) و ذكر ، لان معناه معنى العذاب ، او اراد ذات انذار على معنى النسب كقولهم امراة طالق و طاهر و قال الحليل: النذير مصدر كالنكير ولذلك يوصف به المؤنث

لَمَنُ شَلَةَ مِنْكُمُ أَنُ يَّتَقَدَّمَ أَوْيَتَاَحَّرَ (لينى قيامت كانذكره دُرانے والا ہے اس فخص كے لئے جوآ كے بڑھنا عاہے يا پيچے ہٹنا عاہے)۔ ہر فخص اپنے اپنے عمل كود كھ لے كما يمان اور اعمال صالح ميں آ كے بڑھ رہاہے يا تكذيب وا تكاركى وجہ سے جنت سے پیچے ہٹ رہاہے۔

کُلُ نَفْسِ بِمَا کَسَبَتُ وَهِینَةً (برجان ایخ مل کی دجہ سے مربون ہے) جیسے کوئی خص کی کے پاس اپنی کوئی چیز رہن رکھی ہے۔ ای طرح قیامت کے دن رہن رکھی ہے۔ ای طرح قیامت کے دن برخص کا عمل رو کے دکھی گالیعن حساب کتاب ہوگا الی تفراور اہل شرک کا جرم چونکہ سب سے بڑا ہے اس لئے اہل تفراور اہل شرک ای فرید کوئی سفارش دوز نے سے نہ چھڑا سکے گی، اب رہوہ لوگ اپنی میں ہوگئی اب رہوہ لوگ وہ سے اپنی انہوں نے اعمال صالح بھی کئے اور برے اعمال کا ارتکاب بھی کرلیا تو بدلوگ نکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جا کیں گاور بہت سے لوگ شفاعتوں سے اور بہت سے لوگ حقوق العباد اوا کر کے اور بہت سے لوگ حض اللہ تعالی کے فضل و مغفرت کی وجہ سے چھوٹ جا کیں گئید کی حجہ سے ناموں کے دو تھوٹ کی وجہ سے فضل و مغفرت کی وجہ سے بھوٹ جا کیں گئید کی تعلی کے دور ہوں گے ان کی نکیاں اصحاب حقوق کو دیدی جا کیں گار حقوق اوا کر کے اور بین گار حقوق اور جن لوگوں پر میں گار حقوق اور جن لوگوں کے کہ دوز نے میں ڈال دیا جا گئی گار حقوق اور کی کئیدی کی کینے کا میں گار دوز نے میں ڈال دیا جا سے کیلے کئیلی خوالی کے اس کی نکیلیاں اصحاب حقوق کو کیلی اس کا کیا ہوگا کی سے پہلے نکیاں ختم ہو کئیں تو ان پر اصحاب حقوق کے گاہ ڈال دینے جا کیں گی گردوز نے میں ڈال دیا جا گا۔

(رواهسلم كما عديث القصاص في المشكوة صلحه ٢٣٥)

حضرت عبدالله بن انیس مظام عروایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز الله این بندوں کو جمع

فرمائے گا جو ننگے بے ختنداور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے پھرائی آ واز سے ندادیں گے جیسے دوروا لے ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے اوراس وقت بیفر ما کیں گے کہ میں بدلہ دینے والا ہوں، میں بادشاہ ہوں (آج) کئی دوزخی کے حق میں بیانہ ہوگا کہ دوزخ میں چلا جائے اور کسی جنتی پراس کا ذرا بھی کوئی حق ہوا دریہ بھی نہ ہوگا کہ کوئی جنت میں چلا جائے اور کسی دوزخی کا اس پر کوئی حق ہو جب تک کہ میں صاحب حق کو بدلہ نہ دوں حق کہ ایک چیت بھی ظلماً مار دیا تھا تو اس کا بدلہ بھی دلا دوں گا۔

راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ بدلہ کیسے دلا یا جائے گا؟ حالانکہ ہم ننگے بے ختنہ اور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے جواباً سرورعالم علیقے نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں اور برائیوں سے لین دین ہوگا۔ (قال فی الرفیہ صفحہ ۴۰: جہردہ اور جائے ہون)

حضرت ابو ہریرہ فظی سے روایت ہے کہ جس نے اپنے زرخرید غلام کوظلماً ایک کوڑا بھی ماراتھا قیامت کے روز اس کو بدلہ دیا جائے گا۔

حضرت عبداللد بن مسعود ﷺ نے بیان فر مایا کہ حضرت رسول کریم علیہ نے ارشاد فر مایا کہ (اگر) والدین کا اپنی اولا د پر قرض ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنی اولا و سے الجھ جا کیں گے ( کہ ہمارا قرض اوا کرو) وہ جواب دے گا کہ میں تو تمہاری اولا د ہوں (وہ اس کا پھھا ثر نہ لیں گے اور مطالبہ پورا کرنے پر اصرار کرتے رہیں گے، بلکہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور بھی قرض ہوتا۔ (الرفیب والرہ بیب منوہ ۴۰۵ نہ مار طرانی واسادہ ضیف)

فِی جَنْبُ (حضرات اصحاب الیمین پیشتوں میں ہوں گے) یَتَسَاءَ لُوُنَ کُمْ عَنِ الْمُحُومِیْنَ کُمْ اِینَ کُافروں
کے بارے میں سوال کررہے ہوں گے اور بیسوال نود بحر مین ہے ہوگا۔ مَا سَلَکُکُمُ فِی سَقَوَ ہُ ( تہمیں کس چیز نے دوز خ میں داخل کیا) قَالُو اللّٰم فَکُ مِن جواب دیں گے کہ ہم نماز
میں داخل کیا) قَالُو اللّٰم فَکُ مِن الْمُصَلِّیْنَ ہُ وَلَمُ فَکُ نُطُعِمُ الْمِسْکِیْنَ بِحر مِین جواب دیں گے کہ ہم نماز
پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم سکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ و کُنّا فَخُوصُ مَعَ الْخَائِضِیْنَ (اور مشغلہ رکھنے
والوں کے ساتھ مشغلہ رکھتے تھے) لفظ خوص کا معنی ہی چیز میں گھنے چلے جانا مطلب بیہ ہے کہ اہل باطل کا فر اور معائد جب
اسلام کی برائیاں کرنے بیٹھتے اور اسلام کی مخالفت میں دور دور کی با تیں سوچتے تو ہم بھی ان کے ساتھ اگر جاتے تھے اور ان کی
باتوں میں شریک ہوجاتے تھے ہمارا جرم صرف احکام پرعمل نہ کرنے ہی کا نہ تھا بلکہ ہم کا فر تھے اور کا فروں کے ساتھ اسلام کی مخالفت کرنے میں مشغول رہتے تھے۔

وَكُنَّا نُكْدِبُ بِيوم الدِّينَ حَتَّى أَلْنَا الْيَقِينَ (اورہم بدلد كِدن يعنى يوم آخرت كى تكذيب كرتے تھاوريہ تكذيب اورا تكارا خيروفت تك رہايہاں تك مميں موت آگئ)

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ (سوان لوگول كوشفاعت كرنے والول كى شفاعت نفع ندد كى) كافر كے لئے كوئى شفاعت كرنے والا نه ہوگا جواسے دوزخ سے نكلواد سے سور همومن ميں فر مايا۔

مَا لِلظُّلِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعِ (ظالمول كے لئے ندكوئي دوست موكا اور ندكوئي سفارش كرنے والا

موگاجس كى بات مانى جائے)

آخرت میں ان کی پر بدعالی ہوگی اور دنیا میں ان کا بیرحال ہے کہ نقیحت سے مندموڑتے ہیں اعراض کرکے چلے جاتے ہیں اور اعراض بھی معمولی نہیں سخت اعراض کرتے ہیں۔

ای کوفر مایا کَانَّهُم حُمُر مُسُتَنْفِرَةً فَوَتْ مِنْ قَسُورَةٍ (قرآن کی با تین ن کردوال طرح اعراض کرتے ہیں کہ گویا گدھے ہیں جوشیر سے تنظر ہو کر بھا گدہے ہیں، قسورہ کا ترجمشیر کیا گیا ہے بیدھٹرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کماذ کرفی معالم التنزیل و فید اقوال اخو و ہذہ الکلمة لاواحد لها من لفظها۔ (تفسیر معالم التنزیل میں ہے: اوراس میں دیگراقوال بھی جسی بن اوراس کلمہ کی اس کے مادہ سے واحد بیا آتی)

بَلْ يُوِيدُ كُلُّ الْمُوِيْ مِنْهُمُ أَنْ يُوْتِي صُحُفًا مُنشُوةً (لِينَ ان كوايمان لا نائيس ہے كفر پر جے دہنے كے لئے ایسے مطالبات كرتے ہیں جورسول اللہ علیہ كہ بہل میں ہیں ، كہتے ہیں كواگر آپ اللہ كے رسول ہیں تو ہم میں سے ہر خص كے مرك ياس جب ضح كوسول ہيں تو ہم میں سے ہر خص كے مرك ياس جب ضح كوسول ہيں اور سي مح كا كھا ہو كے ياس جب ضح كوسول ہيں اور سي مح كا كھا ہو كہ ان كا اتباع كرو۔ بيدان كى جا ہلانہ باتيں ہيں واضح ہونے كے بعد حق كونہ مانا اور حيلے بہائے تلاش كرنا حزيد كفر در كفر ہے۔ (الدر المندور صفح 14 من عرب کا من بید كفر در كفر ہے۔ (الدر المندور صفح 14 من 14

كُلْا بَلُ لَا يَعَافُونَ الْاَحِرَةِ (حقيقت من بات يه عكدية خرت عنين ورت ندانيس آخرت كايفين عاورند وبال كعذاب كاخوف عالى التي باتين كرت مين جن كااورو وكرموا

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ (اورثين فيحت عاصل كرين عَظريد كالله تعالى جام)

هُوَ أَهُلُ النَّفُوى وَأَهُلُ الْمَغْفِرَةِ (ونى بِجِس فِرْرنا جا بِهِ اورونى معاف كرنے والا بِ)

حضرت انس المسئور المسئور الله عليه في المسئور الله عليه في الله على المسئور المسئور في الله المسئور في المسئور المسئور في المسئور المسئو

(روح المعاني سفيه ١٥١: ج ٢٩ وعزاه الى احد والترتدى والحاكم)

احيانا الله تعالىٰ على توحيده واماتنا عليه وهذا آخر تفسير سورة المدثر والحمد لله على التمام و حسن الختام والصلوة والسلام على نبيه خير الانام و على اله و صحبه البررة الكرام

سورة القيامه، جس مين حاليس آيات اور دوركوع بين

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله ك نام سے جوبرامهر بان نهايت رحم والا ب

لاً أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَوَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ الْكَسْبُ الْإِنْسَانُ آلَنْ جُمْمَ عِظامَهُ ٥

میں تم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ، اور تتم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جواپنے اوپر ملامت کرے، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے

بلى قادِرِيْنَ عَلَى آنُ نُسُوِى بَنَانَهُ ﴿ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَهُ ﴿ يَنْكُلُ آيَانَ يَوْمُ

جم ضرورج کریں گے۔ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگیوں کے پوروں تک درست کردیں بلکہ آ دی یوں جا بتا ہے کداپنی آئندہ زندگی ہیں بھی فتی و فجو رکر تارہ

الْقِيلَ الشَّكُونُ وَالْبُكُرُ وَخَسَفَ الْقَكُرُ وَجُمِعَ الشَّكُسُ وَالْقَكُرُ فِي عَوْلُ الْإِنسَانُ

پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، موجس وقت آ تکھیں جران رہ جائے گی اور چاند بنور ہوجائے گا اور سورج اور چاند ایک حالت میں ہوجا کیں گے اس

يَوْمَيِنِ آيْنَ الْمِفَرُّ فَكُلَّ لِاوْزَرُ قَ إِلَى رَبِكَ يَوْمَيِنِ وَالْمُسْتَقَرُّ فَيُنْبَؤُ الْوَسْكَانُ يَوْمَيِذِ عِمَاقَتَهُ

روز انسان کیے گا کہ اب کدهر بھا گول برگر نہیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اس دن صرف تیرے رب بی کے پاس ٹھکانا ہے، اس دن انسان کو اس کا سب اگلا

وَ آخَرُهُ بَلِ الْإِنْمَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ ﴿ وَ لَوْ آلُ قَى مَعَاذِيْرَهُ ﴿

پچھلا کیا ہوا جنگایا جائے گا بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا، کو حیلے بہانے پیش کرے گا

انسان قیامت کاانکارکرتاہے تا کفتق وفجور میں لگارہے، اسے اپنے اعمال کی خبرہے اگر چہ بہانہ بازی کرے قیامت کے دن بھا گنے کی کوئی جگہنہ ہوگ

قضسیو: یہاں سے سورۃ القیامہ شروع ہوری ہے اس میں قیامت کے احوال اور احوال بیان فرمائے ہیں اور انسان کی موت کے وقت کی حالت بتائی ہے اور انسانوں کو آخرت کے لئے فکر مند ہونے کی تعبیر فرمائی ہے۔

مشرکین وقوع قیامت کا افکارکرتے تھاوریوں کہتے تھے کہ مردہ ہڈیوں میں جان کیسے پڑے گی؟ اور ہڈیاں کیسے جمع کی جائیں گیا ہے۔ جمع کی جمع کی جمع کی جمع کی اور اس نے کہا اے محمد جمعے بناد ہوئی کیا کیا اعوال گزریں گے؟ رسول اللہ عظیمی نے اسے قیامت کا حال بتادیا وہ من کر کہنے لگا اگر میں اس دن کوا پی آتھوں سے دیکھوں ہے جمی تمہاری تعدیق نہ کروں گا اور تم پر ایمان نہ لاؤں گا مگراس صورت میں کہ اللہ ہڈیوں کو جمع فرمادے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابوجہل نے انکار کے طور پر یوں کہا تھا کہ کیا محمد یہ خیال کرتے ہیں کہ بیہ ہڈیاں جب گل جائیں گوتھ فرمادے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابوجہل نے انکار کے طور پر یوں کہا تھا کہ کیا محمد یہ خیال کرتے ہیں کہ بیہ ہڈیاں جب گل جائیں گی تو اللہ تعالی ان کو جمع فرمادے گا اللہ تعالی شانہ نے ان کی تر دید فرمائی اور قیامت کے دن کی اور ایسے نفس کی قسم کھائی

جوا پے اوپر ملامت کرے بینی گناہ ہوجانے پر نادم ہواور نیکی کرے بھی اپنے نفس پر ملامت کرے کہ اس میں اخلاص کی یا فلال فلاں آ داب کی کمی رہ گئی، جواب تنم لَتُبَعَثَنَّ محذوف ہے بیٹی قیامت کے دن کی اورنفس لوامہ کی تنم کھا تا ہوں کیم قیامت کے دن ضرور بالضرورا ٹھائے جادگے۔

آینخسب الونسان اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (کیاانسان خیال کرتا ہے کہ ہرگزیم اس کی ہڈیوں کو جم نہ کریں گے)

بَسَلٰی قَادِدِیْنَ عَلَی اَنْ نَسُوعَ بَنَانَهُ (بان ہم اس پرضرور قادر ہیں کہ ہم انسان کی انگیوں کے پوروں تک کودرست کردیں) لیمنی ندصرف یہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کرسکتے ہیں بلکہ اس کی جسمانی ساخت کودوبارہ پاول سے لے کرسر تک اس طرح بناسکتے ہیں جیسا کہ وہ موت سے پہلے تھا انگیوں کے پورے جوجم میں چھوٹی چیزیں ہیں ان کو بھی حسب سابق ان کی جگہ لاسکتے ہیں۔ مناسکتے ہیں جیسا کہ وہ موت سے پہلے تھا انگیوں کے پورے جوجم میں چھوٹی چیزیں ہیں ان کو بھی حسب سابق ان کی جگہ لاسکتے ہیں۔ قال الذبحاج و ابن قدیمہ: معناہ طن الکافوا نالانقدر علیٰ جمع قال الذبحاج و ابن قدیمہ: معناہ طن الکافوا نالانقدر علیٰ جمع

قال البغوى في معالم التنزيل صفحه ا ٢٠٠: ج٢٠ و قال الزجاج و ابن قتيبة: معناه طن الكافرا نالانقلو على جمع عظامه بلى نقد على البغوى في معالم التنزيل صفحه ا ٢٠٠: ج٢٠ و قال الزجاج و ابن قتيبة: معناه طن الكافرا نالانقلو على جمع عظامه بلى نقد على البغواء على جمع معاد العظام فهو على جمع محبادها اقدر. (علامه بنوى معالم التزيل مل مس الكيم المين الرجان اورائن تنيه كميم الساب ميم كمان كياكم من الساب على المين المين

بَلُ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَةً يَسْنَلُ آيَّانَ يَوُمُ الْقِيامَةِ

(بلکدانسان یوں چاہتاہے کہ قیامت کی بات من کر تسلیم نہ کرے اور آئید والی زندگی ہی فسق و فجور کر تاریخ ) وہ قیامت کا دن وہ قع ہونے کا محکر ہے اور بطور انکار یوں ہو چھتاہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا (بیانسان کی بیوتونی ہے کہ فسق و فجور میں جو ذراسا مزاہاس کی وجہ سے قیامت کو ماننے کے لئے نہیں تیار ہوتا وہ بھتا ہے کہ اگر ہیں نے قیامت کو مانا تو اس کے لئے تیاری کرنی ہی پڑے گی۔ گنا ہوں کوچھوڑ نا ہوگا۔ لیکن وہ نہیں بھتا کہ خالق اور مالک نے جو چیز مقدر اور مقرر فرما دی ہے اور فیصلہ فرما دیا ہے اس کا واقع ہونا ضروری ہے نہ مانے سے اور انکار کرنے سے فیصلہ شدہ واقع ہونے والی چیڑل نہ جائے گی آئے والی آ کردہے گی۔

فَاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْفَمَرُ ﴾ (سُوجس وقت آ تحصیں جران دہ جا کیں گی اور جا ند بنور ہوجائے گا اور سورتی اور جا ندایک حالت کے ہوجا کیں گے )۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَنِذِ أَيْنَ الْمَفَوُّ (الرونِ السان كَهِكَاكِهال عِبَمَا كُنْكَ بَكَّد)

یعنی میں کہاں بھاگوں اور کیا کروں تحکّلا لا وَزَرَ (اللہ پاکی طرف سے جواب ملے گا کہ ہرگر بھی کوئی پناہ کی جگہیں ہے) اللی رَبِیْکَ یَوْمَنِدِ الْمُسْتَقَرِّ آن کے دِن تیرے رب بی کے پاس ٹھکانا ہے) نہ بھگانے کی جگہ ہے نہ بھاگنا فائدہ وے سکتا ہے، اللہ تعالی جس حال میں رکھائی میں رہنا ہوگائی کے فیصلے نافذ ہوں گے۔

قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر اى جمع بينهما فى ذهاب ضوء هما فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه قاله الفراء والزجاج وقال ابوعيدة هو على تغليب المذكر وقال المبرد التانيث غير حقيقى. (اورارثراواللي): وجمع الشمس والقمر: مطلب يه كمان وفول كان كردتي تم مرديخ كرديا جائك للبذا سورج كي محى ردتي مسرك الشمس والقمر: مطلب يه كمان وفول كان كردتي تم كرديا جائد كرديا جائد كرديا ك

يُسَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَنِذِ إِمَا قَدَّمَ وَأَخَّو (الروزانان كوسب كِما كلا يجملاجلا دياجائ كا) دنيا من جوجى اعمال ك

تھے پہلے کئے ہوں یابعد میں سب اس کے سامنے کردیئے جائیں گے اورا عمالنا ہے سب کھے بتادیں گے۔

بَلِ الْائسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةً (بلكانانان عِنْسُ وَوْبِ جائے والا بدنيا من جانا ہوا الله الله على مَفْسِه بَصِيْرَةً (بلكانانان الله على الله على

قحالوا في معنى "بصيره" حجه بينة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الاعمال السيئة. (ذكره صاحب الروح) و في احكام القرآن للقرطبي قال ابن عباس بصيرة اى شاهد وهو شهود جوارحه عليه و ناس يقولون هذه الهاء في قوله بصيرة هي التي يسميها اهل الاعراب هاء المبالغة كالهاء في قولهم داهية وعلامة وراوية. (علاء نهاء في كهائية سيم الحال المسابقة علامة وراوية. (علاء في كهائية بسيرة سيم الداس كفس في كوابي بوكي تفير قرطبي مس به معراداس كفس كفلاف وه واصح دليل بي جواس صادر بون والحيان المائية ما يا بحيرة من ما وينا بيار بعض معرات كتب بين معراد كالم المواهية علامة اور وابيت من بين الماء و والمحرة من المائية على المنافقة على المنافقة على المنافقة ال

وَلَوْ الْقَلَى مَعَاذِيُوةٌ (اگرچه حليحواليش كر)

بیر جمدان صورت میں ہے جب معاذیر اعذار کے معنی میں ہواور بیمعنی بَدوُ مَ لَا یَنْفعُ الظّلِمِیْنَ مَعُذِرَتُهُمْ کَ موافق ہے اور بھلب بیہ ہے کہ انسان اگر چہ پردہ کے پیچے کوئی موافق ہے اور بعض حضرات نے معاذیر کامعنی مستورج سر بمعنی پردہ کیا ہے اور مطلب بیہ ہے کہ انسان اگر چہ پردہ کے پیچے کوئی عمل کرے اور یوں سمجھے کہ کسی نے دیکھا بی نہیں جومیرے اس عمل کی گواہی دے توبیاس کی بیوتو فی ہے اے بجھ لینا چاہے کہ وہ خود اس خال کا گواہ ہے گا اور اس کا اقراری ہوگا۔

لا تُحْرِكُ بِهِ لِسَانِكَ لِتَحْجُلِ بِهِ قُولِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ نَهُ قَالَ اللَّهُ عَالَيْهِ قُولَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ لَهُ فَاللَّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ لَهُ فَاللَّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولَ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْنِهُ فَلْ إِنْ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ لَلْمُعِلِّي فَاللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْ

آ پٹر آن کے ساتھا پی زبان کور کت نددیا کریں تا کہ آپ اس کوجلدی جلدی لے لیں ، بے ٹک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھواوینا سوجب ہم اس کو

ثُمِّرُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَاكُ ﴿

پڑھیں سوآ پاس کے بڑھنے میں تالع ہوجایا کریں چراس کابیان کرادیناہمارے دمدہ

رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله ع

الله تعالى فرمایا كمآ پ جلدى ندكرين جم اے آپ كے سيندين جم كروينگاور آپ سے پر معواديں گے۔ فَا ذَاقَرَ اُنْهُ فَاتَبِعُ قُرُ اَنْهُ ( پر جب جم قر آن كو پر حس يعنى جمارا فرشيروى لے كر آئے اور آپ كو سنائے تو آپ سنتے رہیں اس كے بعد آپ پڑھیں )۔

شُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ (پھر بیشک مارے ذمه اس کا بیان کرنا ہے) لینی ہم آپ سے قرآن پڑھوا کیل گے اور آپ کی زبان پر جاری کردیں گے آپ لوگوں کوسنا کیں گے اور پہنچا کیں گے۔

# قیامت کے دن کچھ چبرے تر وتازہ اور کچھ بدرونق ہول گے، موت کے وقت انسان کی بریشانی

تفسید: نزول قرآن کے وقت جورسول اللہ عظیمہ کو یا دکرنے میں تکلیف ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کو کی کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں آپ بہلے من لیس پھر یا دکریں ہم آپ کو یا دکرادیں گے اور اس کے احکام بھی آپ سے بیان کروادیں گے یہ مشمون بیان فر ماکر پھر قیامت سے متعلق مضمون شروع فر ما دیا اور فر مایا تحکلاً بیشک بات یہ ہے کہ مکذیمن اور معاندین قرآن پر ایمان نہیں لاتے یہ ان کی گراہی ہے ان کے نہ مائے سے قیامت ٹلنے والی نہیں ہے، جسیاوہ غلط خیال کرتے ہیں ایسا ہرگز نہ ہوگا پھران کی گراہی کا سبب بتایا۔

بَلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ (اے عرقم ایمان ہیں لاتے جوآخرت کافکر مند بناتا ہے اور دہاں بلند درجات نصیب ہونے کا ذریعہ ہے بلکہ تم دنیا ہے محبت کرتے ہواور آخرت کوچھوڑے ہوئے ہوید دنیا کی محبت اور آخرت سے خفلت تمہیں ایمان ہیں لانے دیتے۔

اس كے بعداال ايمان كى خوشى اور اہلِ كفرى بدحالى بيان فرمائى۔ ارشاد فرمايا: وُجُوُهٌ يَّوُمَيْدٍ نَّاضِوَةٌ (اس ون بہت سے چرے تروتازہ ہوں گے) لينى خوش وخرم ہوئے ائے چروں كى خوبى اور چك اور دمك د يكھنے والوں كو بتار ہى ہوگى كہ بيلوگ برے خوش ہيں ان كوكوئى فكر نہيں پورى طرح ہشاش بشاش ہيں۔ (كما قال تعالى تَعُوفُ فِي وُجُوهِ هِمْ مَضَوَةَ النَّعِيْمَ)

ان میں بہت سے اشخاص رسول الله علیہ کی احادیث کی خدمت کر کے دعا لینے والے بھی ہوں گے۔ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: فَحْسُ وَ الله الله عَلَیہ کی احادیث کی خدمت کرکے دعا لینے والے بھی ہوں گے۔ رسول الله علیہ کہ اسمعہ فوب مبلغ اوعیٰ من سامع (الله اس شخص کوروتاز ورکے جس نے ہم سے کوئی چیز می پھراس نے اس طرح دوسروں کو پہنچادی جسے می تھی کیونکہ بہت سے افراد جن کوبات پہنچائی گئ اس سے زیادہ یا در کھنے والے ہوتے ہیں جس نے خود می تھی )

اللي رَبِّهَا نَاظِرَةً (يه چهر عبور وتازه بول كان رب كى طرف د مكيد بهول ك)

ونیا میں اللہ تعالی کونہیں و کھے سکتے جنت میں اللہ تعالی شانہ کا دیدار ہوگا جیسا کہ آیت شریف سے ظاہر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ ارشاد فرمایا کہ ادنی درجہ والاجنتی وہ ہوگا جواپنے باغوں اور یہ ویوں اور نعتوں اور خادموں اور تختوں کو ہزار سال کی مسافت کے اندر دیکھے گا (یعنی اس کی فعیتیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی کہ کوئی شخص اول سے آخر تک ان کے پاس سے گزرنا چاہے تو ہزار سال میں چل کر پہنچ ) اور ان میں اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو مجمع شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اس کے بعدر سول اللہ علی اللہ علی اور ان میں اللہ تعوں کو جُدو ہ مؤہ مؤہ مؤہ مؤہ مؤہ اللی رَبِقها مناظرة آئی کی تلاوت فرمائی۔ (رواہ التریدی واحمد کمانی المشکل ق صفحہ اور ا

پرفرمایا وَوْجُوهُ یَوْمَئِذِ بَاسِوَةٌ تَظُنُ اَنْ یَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (اور پی چرے اس دن بدرون ہوں گاوروہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر قر ڈو بے والا معاملہ کیا جائے گا) یعنی یہ بھی لیس گے کہ دنیا ہیں جونافر مانی کی زندگی گر اری ہے اس کی سزا کو فساقو ہ تے جیرفر مایا ، ریڑھی کہ بڑی کو فقار کہا جاتا ہے یہ لفظ ای سے ماخو ذہ ہے قبال صاحب السووح ای داھیة عظیمة تفصیم فقار المظهر من فقوہ اصاب فقارہ ۔ گالا بیات ہرگڑھیک نیس ہے کہ دنیا کو آخرت پر السووح ای داھیة عظیمة تفصیم فقار المظهر من فقوہ اصاب فقارہ ۔ گالا بیات ہرگڑھیک نیس ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترقی دیتے رہو، بلکہ موت کے وقت کے لئے اور موت کے بعد کے حالات کے لئے گر مندر بنا ضروری ہے۔ یہ دنیا ہم حال چھوٹ جانے والی ہے۔ اِفَا بَلَغَفِ التَّوَ اِفِی جب جان ہنسلی ل کا کہ بی تھے والے تیاروار عزیز قریب سوچے لگیں کہ کوئی علاج کرنے والا کو ل کہا جائے کہ جماڑ پھوٹک کرنے والا کون ہے یعنی پاس کے بیٹھے والے تیاروار عزیز قریب سوچے لگیں کہ کوئی علاج کرنے والا کی کہا جائے کہ جماڑ بھوٹک کرنے والا کون ہے یعنی پاس کے بیٹھے والے تیاروار عزیز قریب سوچے لگیں کہوئی علاج کرنے والا کون ہے بھی والے اور ہوت کی دوت ایسا می بیٹھ بالسّاقی بالسّائی بنہ بالسّائی بنہ بالسّائی بنہ بالسّائی بالسّائی بنہ بالسّائی بالسّائی بیٹ کی کوئی کہ بالے بعض حوالی ہو بائی ہیں۔ اور وشکہ بو جاتی ہیں اس لئے ان کا تذکرہ فر مایا۔

الى رَبِّكَ يَوُمَئِذِ الْمَسَاقُ (الدن تير عدب كى طرف چلاجانا ہے)۔

یعنی جس وفت مذکورہ بالا حالات انسان پرگزرتے ہیں اس وفت دنیا اور اہل دنیا سے کٹ کر انسان اپنے رب کی طرف چلدیتا ہے بعنی کوئی معاون و مددگار نہیں رہتا اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں جنت ملتی ہے یا دوزخ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرمادےگا۔

قال صاحب الروح و تقديم النجر للحصر والكلام على تقدير مضاف هو حكم و قيل هو موعد والمراد به المحنة او النار والمساق مصدر ميمي كالمقال قوله تعالى التراقى اى اعالى الصدر وهي العظام المكتنفة صغرة المتحن عن يمين وشمال جمع ترقوة (من روح المعانى) (صاحب روح المعانى كصح بين كرفر كانقريم حمر كراية يم حمر كراية بي كرفر كانقريم حمر كراية بي كرفر كانقريم حمر كراية الى كامتى مضاف مقدر بي جوكم مهاور المحن في كاده موعد مهاوراس مراد جنت يا جبم مهال اورالتراقى كامتى مدين المحال معدد المحدد المحال المحدد المحدد المحدد و مراد من المحدد المحد

فلاصل ق ولاصلی و وایس کی برای اور مین میلا اور مد موذا پر این گرداوں کا طرف اکرتا ہوا چاگیا تیرے لئے بحق ہے پر بمخی ہے المؤلی ان کی تی اور مین میلا اور مد موذا پر این گروالوں کا طرف اکرتا ہوا چاگیا تیرے لئے بحق ہے پر بمخی ہے المؤلی کا اُن کی تی اکثر کے المی کی و اکثر بیاف منطف کے قب کی تی افزان سی تا ہے کہ وہ یوں ہی مہل چوڈ ویا بائے گا کیا وہ منی کا نظفہ نہ تنا کی میٹ نی کی تیرے لئے بحق ہے پر بمخی ہے، کیا انسان سیمتا ہے کہ وہ یوں ہی مہل چوڈ ویا بائے گا کیا وہ منی کا نظفہ نہ تنا کی تیک کی تیرے کے بحق کی کی تیک کی میٹ کے الرق و بحیان الن کر و الائن کی گئی کا کی تیک کی میٹ کے الرق و بحیان الن کر و الائن کی گئی کی میٹ کی میٹ کے الرق و بحیان کی دو تمیں بنادیں ایک مرد اور ایک مورت کرد کے پیراس کی دو تمیں بنادیں ایک مرد اور ایک مورت کرد کے پیراس کی دو تمیں بنادیں ایک مرد اور ایک مورت کرد کی کی دورس کو زعرہ کرد دی ایک و اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زعرہ کردے

ا نسان کی تکذیب کا حال اوراکڑ فوں ، کیا اسے پیتے نہیں کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے ، جس کی پیخلیق ہے کیا اِس پر قا در نہیں کہ مُر دوں کوزندہ فر مادے

قفسیو: صاحب معالم التزیل لکھے ہیں کہ قلا صَدَّق وَلَا صَلَّی کی ضیر ابد جہلی طرف راجع ہے (اور اگر کافروں کا ہر سرغنہ مرادلیا جائے تو اس میں بھی کوئی بعد نہیں ہے کوئکہ تفر کے سردار اور چودھری ای مزاح کے ہوتے ہیں جس کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے ) فَلَلا صَدَّق وَلَّا صَلَّی (سواس نے نہ تقدیق کی اور نہ نماز پڑھی)۔ وَلَکِنُ کُذَّبَ وَتَوَلِّی (اور لیکن اس نے جمٹلایا اور منہ موڑا) قُمَّ ذَهَبَ آلی اَهْلِه یَتَمَعْلی (پھردہ ایٹ گھروالوں کی طرف اکر تا ہواچلاگیا)۔

جن کا متکبراندانداز ہوتا ہے ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی چال ڈھال سے تکبر ظاہر کرتے ہیں اکڑتے مکڑتے اتراتے ہوئے چلتے ہیں جب کسی نے کوئی حق بات کہی اور حق کی دعوت دی تواسے تھکرا کر مند موڈ کرمتئبرانہ چال سے گز رجاتے ہیں اور جب مجلس سے اٹھ کر گھر میں جانے لگیں توان کی متکبراندر قار کا پوری طرح مظاہرہ ہو جاتا ہے۔

قال صاحب الروح اولیٰ لَکَ فَاوَلٰی من الولی بمعنی القرب فهو للتفصیل فی الاصل و غلب فی قرب الهلاک و دعاء السوء کانه قیل هلاکاً اولیٰ لک بمعنی اهلک الله تعالیٰ هلاکاً اقرب لک من کل شر و هلاک و عب ابی علی ان اولی لک علم للویل مبنی علی زنة افعل من لفظ الویل علی القلب و اصلة اویل الی احر ما قال صاحب الروح (صفیه ۱: ۲۹۵) (صاحبرون المعانی فرماتے ہیں اولیٰ لک فاولیٰ یہ الولی سے قرب کے معنی میں ہاور یہ اصل بین تفصیل کے لئے ہے پھر ہلاکت اور بری دعا کے میں عالب استعال ہونے لگا۔ گویا کہ کہا گیا۔ هلاکا اولیٰ لک ایمی الله تعالیٰ بحقے ہلاک کرے ایما ہلاک کرتا جو تیرے لئے ہر شرک زیادہ قریب ہواور ابوعلی سے مردی ہے کہ اولی لک ہلاکت کا تام ہے جو کہ افعل کے وزن پیٹی ہا۔

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى ٨٠ (كياانسان جمتاب كدوه يون عيمهل چهور دياجائك)

قرآن مجید کے خاطبین ایمان لانے کو تیار نہ تھے اور جب انہیں قیامت اور دہاں کے حساب کتاب اور جنت اور جہنم کے

دا غلے کی باتیں بنائی جاتی تھیں تو ان سب کو جھلا دیتے تھے اور یوں سیجھتے تھے کہ دنیا میں رہیں گے مزے اڑاتے رہیں گے۔

دنیا میں آئے وقت پورا کیا چلے گئے ،موت کے بعد پوچھ پچھ بڑا سزا پچھنیس ان لوگوں کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کیا انسان یوں بچھتا ہے کہ وہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ بیاستفہام انکاری ہے اورمطلب سے ہے کہ انسان کا اپنے ہارے میں سی سوچ لینا کہ میں یوں ہی بلاحساب کتاب چھوڑ دیا جاؤں گا فلط ہے۔

الله يَكُ نُطُفَةً مِنْ مِنِي يُمنى (كياده منى كانطف نيس تفاجع يُكايا كيا)

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوْى (پھروہ خون كالوَّحرُ اہو گيا پھرالله تعالی نے اس كے اعضاء درست كرد يے۔

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكُو وَالْأَنْفِي ( پُراس نِياس ) دوشميں بنادين ايک مردايک عورت)

اور الكَيْسَ اللهُ بِاحْكُمِ الْمُحِمِيْنَ بِيَجْوَاس ك بعد يول كم، بَلى وَانَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (بال وه الحَمَّا اللهُ بِاحْكُمِ اللهُ بِاحْكُمِ اللهُ بِاللهُ اللهُ الل

يىنى السموتى پر چېچو بىلى ئىلىرىن يول بىلى بىل بىلىن بىلىدەن كەللىنغان كىردون تورندە ىرىغ پرفادرىم ااور بو ھىخى سورە والمرسلت برم ھاور فَبِاي حَدِيْثِ بَعُدَهُ يُومِنُونَ بِرِپنچية يون كېامنا بالله (كەجم الله برايمان لائ)-

(رواه ابوداؤ دكما في المشكل ة صفحها ٨)

وهذا آخر تفسير سورة القيامه والحمد لله اولا وآخرا وباطنا ظاهرا

# مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سورة الدهر مكم عظم مين نازل هوئي ،اس مين اكتيس آيات اور دوركوع بين

#### بِسُحِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو بردامبر بان نہایت رحم والا ہے

هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسُلُانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِنْ أَوْلَا وَاتَا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

ب عَلَى انبان پِ اِیکِ اِیا وقت آپا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تا ہم نے اس کو اُلطَّعْ اِیکِ اِیکِ اِیک نُطُفُ تِهِ اَمْشَاجِ ﴿ لِیکُولُ اِی اِیکُ اِیکِ اُنْ اِیکِ اِیکُ اِیکِ اِیکُ ا

مخلوط نطف سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنا نمیں سوہم نے اس کو سنے والا و کھنے والا بنادیا، ہم نے اس کوراستہ وکھایا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکرا ہو گیا

الله تعالی نے انسان کونطفہ سے بیدافر مایا اور اسے دیکھنے والا سننے والا بنایا اسے حجے راستہ بتایا، انسانوں میں شاکر بھی ہیں کا فربھی ہیں

قف مدین : بہاں سے سورۃ الدحرشروع ہورہی ہے جس کا دوسرانام سورۃ الانسان بھی ہے اس کے پہلے رکوع میں انسان کی ابتدائی آفرینش بتائی ہے اس کے بعد ناشکروں کا عذاب اور شکر گزار اور ایک ناشکر اس کے بعد ناشکروں کا عذاب اور شکر گزاروں کے انعامات بیان فرمائے ہیں دوسرے رکوع میں رسول اللہ عقاقہ کو صبر کرنے اور ذکر کرنے اور راقوں کونماز میں پر ھنے کا حکم دیا ہے اور دنیا داروں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بیلوگ دنیا کو پہند کرتے ہیں اور اپنے بیچھے ایک برداون چھوڑ رکھا ہے۔

ارشادفر مایا کہ انسان پر ایک ایساونت گررا ہے کہ وہ بالکل ہی قابل ذکرکوئی چیز نہ تھا نہ اس کا کوئی تذکرہ کرتا تھا نہ اس کا کھے حیثیت تھی ، مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جود نیا میں نظر آ رہے ہیں ان میں بڑے ہی ہیں چھوٹے بھی ہیں معتبر بھی ہیں اکرفوں دکھانے والے بھی ہیں ان میں سے ہرشض پر ایسا وقت گررا ہے کہ دہ کوئی چیز بھی نہ تھا جو قابل ذکر ہو بلکہ نظفہ می تھا اور اس سے پہلے غذا تھا اور یہ غلامی ہے کہ میں مادہ منوبیہ سے رحم مادر میں اس کی ابتداء کی پھروہ ایک عرصے تک نطفہ رہا پھر علی بینی خون کا لوتھڑ ابنا دیا پھر اس کے اعشاء بنا دیئے پھر اس میں جان ڈال دی اس کے بعدر حم مادر سے باہر آ گیا یہ اس کا باہر آ تا پانا بر حمنا ہے حکمت نہیں ہے انسان یوں نہ سمجھے کہ میں پول ہی چھوڑ دیا جا وی گا۔ ( کما مرفی البور ۃ السابقۃ ) بلکہ اس کی پیخلیق ابتلاء اور امتحان اور آز نہ اکثر کے نہ ہے اسے بہت سے کاموں کا مکلف کیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا لیکٹ کھر آ گیگ ہم آ گیا گھر آ گیا گھر آ نا کہ دہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا مول کا مکلف کیا گیا والوالوں ہے)

اورانسان کوصرف حیات دیے کر آ ز مائش میں نہیں ڈالا بلکه اس کوعقل وقہم وسمع وبھر کا عطیہ دیا ہے دہ سمجھتا ہے دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور ہدایت کواس کی عقل وقہم پرنہیں رکھا بلکہ حضرات انہیاء کرا مطیبیم الصلو ۃ والسلام کومبعوث فر مایا اوران کے واسطے سے تق راہ بتائی چاہیے تو یہ تھا کہ تمام انسان اپنے خالق کو پہچانے جملوق کود کھے کرخالق کی معرفت حاصل کرتے اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام نے جودین پیش کیا اسے قبول کرتے اور اللہ کے شکر گزار بین اور غیرمومن لینی کافر دوشمیں ہوگئیں ان میں سے بعض شکر گزار بین اور غیرمومن لینی کافر ناشکر ہے بین جنہوں نے عقل اور تمع بھرسے فائدہ نہ اٹھا یا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکر کے کفر اختیار کرلیا۔

رقال صاحب الروح و حاصله دللنا على الهداية والإسلام فمنهم مهتد مسلم و منهم ضال كافر) قوله تعالای : هل اتی قيل هل بمعنی قد و قيل اصله اهل علی ان الاستفهام للتقرير ای الحمل علی الاقرار بسما دخلت عليه و قوله: امشاح؛ جمع مشج بفتحتين او بفتح فكسر او جمع مشيح جمع خلط بمعنی مختلف مسمتزج يقال مشجت الشئ اذا الخلطة و مرجته فهو مشيح و ممشوج و هو صفة لنطفة و وصف بالجمع و هی مفردة لان المراد بها مجموع ماء الرجل و المعراة . (صاحب روح المعانی فرماتے بی اس کا حاصل بي به به به بایت اور اسلام کی طرف رئمائی کردی ہے۔ پس ان میں سے کچھ و ہایت یا فته مسلمان ہو گئے اور بعض گراه و بي کر بم نے ہدایت اور اسلام کی طرف رئمائی کردی ہے۔ پس ان میں سے کچھ و ہایت یا فته مسلمان ہو گئے اور استفہام تقریری ہے کا فردار شادالی همل اتنی : بعض نے کہا هل قدے مین میں ہاور بعض نے کہا اس کی اصل احل ہا وراستفہام تقریری ہے بین جن بی برداغل ہوا ہا ہا تا ہے شخب اس کامنی اسل می اسل می اسل کی اس میں دونوں کا پانی ہا مثابی نظفہ ہو کہ اس کی صفت ہے۔ نظفہ مفرد ہے اس کی صفت ہے۔ نظفہ مفرد ہے اس کی صفت ہے۔ نظفہ مفرد ہے اس کی صفت اس کے لائی گئی ہے کہ اس سے مراد عورت و مرددونوں کا پانی ہے )

مِنْ فِظَةٍ قَلَدُوهَا تَعْلِيدُا ﴿ وَلَهُ عَوْنَ فِيهُ اكَالْمَا كَان مِزَاجُهَا زَنْجِيدُ وَهَا وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# کا فروں کے عذاب، اور اہل ایمان کے ماکولات، مشرومات اور ملبوسات کا تذکرہ

قضصین : یدانیس آیات بین ان میں ہے پہلی آیت میں کا فروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے کمان کے لئے زنجیریں بین اورطوق بین اورد کتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن مجید کی ویگر آیات میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ویکھوسورہ یُس رکوع نمبرا اورسورة الحاقة رکوع نمبرا اس کے بعد کی آیات میں نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی بین اوران کی ماکولات اور مشروبات اور مرغوبات اور ظروف کا تذکرہ فرمایا ہے یہ چیزیں انہیں ایمان اوراعمالی صالحہ کے بدلہ میں بطور انعام دی جائیں گی۔

ارشادفر مایا که نیک بندے ایسے جام سے شراب پیکس کے جس میں کا فور کی آمیز شہوگی اور چند سطر کے بعد فر مایا ان حضرات کو ایسا جام پلا یا جائے گا جس کی شراب میں زخیبل یعن سونٹھ کی آمیز شہوگ ہے کا فور اور زخیبل وہاں کا ہوگا اور اس کا کیف اور لذت بھی بے مثال ہوگی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں حضرت این عباس رضی اللہ عنہمانے فر ما یا کہ اللہ تعالی نے جو کیفھ آن میں جنت کی چیز وں کا تذکرہ فر ما یا ہے یہ سب (سمجھانے کے لئے ) نام کی صد تک ہے۔ وہاں کی چیز وں میں سے دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔

عَيْنًا يَّشُوبُ بِهَا عِبَادُاللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفُجيرًا

لفظ عُیناً کیوں منصوب ہے بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ یہاں لفظ اعن محد وف ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات جوجام پیس کے ووالیک ایسے چشمہ سے بھرا جائے گا جسے وولوگ بہا کر لے جائیں گے یعنی وہ چشمہ ان کی مرضی کے مطابق بہتا ہوگا اپنے منزلوں اور محلات میں جیسے جا ہیں گے جہاں جا ہیں گے اسے جاری کرلیں گے۔

یُو فُوُنَ بِالنَّذُرِ دنیا میں وہ لوگ اپنی نذر پوری کرتے ہیں نذر کامعنی تو معروف ہی ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ حضرات کسی نیک کام کی نذر مان لیتے ہیں تو اسے پوری کرلیتے ہیں، جب کو گخض کسی کام کی نذر مان لیتے ہیں تو اسے پوری کرلیتے ہیں، جب کو گخض کسی کام کی نذر مان لیتو اس کا پورا کر ناواجب ہوجا تا ہے جیسا کہ بورة الحج میں فرمایا و کُیُو فُوا انْدُورَ اُھُمَ نذر مان لیاتو اسے پوری نذر سے بلکداس کا وہی کفارہ دیدے جوشم کا کفارہ ہے ہو ) تو اس کا پورا کرنا واجب ہے اگر گناہ کی نذر مان لیاتو اسے پوری نذکرے بلکداس کا وہی کفارہ دیدے جوشم کا کفارہ ہے

احاديث شريفه مين نذرك بارے مين به بدايات وارد جوئي مين (ديمو محل و المسائ صور عدد)

وَیَخُواْفُوْنَ یَوُمًا کُانَ شُرُّهُ مُسْتَطِیْراً یہی نیک بندول کی صفت ہاں میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی تخی عام ہوگی، سورج ادر چا ند بے نور ہوجا ئیں گے ستار ہے جھڑ جا ئیں گے آسان پھٹ پڑیں گے پہاڑروئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے لوگ قبروں سے گھرائے ہوئے آٹھیں گے۔حساب ہوگا، پیشیاں ہوں گی، حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رونے لگیس تو آپ نے قرمایا کیوں روتی ہوعرض کیا جھے دوز ٹیا وآگئاس کی وجہ سے رور ہی ہوں۔ یہارشادفر مائیے کہ آپ قیامت کے دن اپنے گھروالوں کو یا دفر مائیں گے آپ نے فرمایا تین مواقع میں کوئی کی کو مادنہ کرے گا۔

ا۔ ایک تواعمال کے وزن کئے جانے کے وقت جب تک بینہ جان لے کداس کے تول ہلکی ہوتی ہے یا بھاری۔ ۲۔ جب اعمال نامے تقیم کئے جانے لگیس گے جب تک بینہ جان لے کداعمالنا مددا ہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے ہے۔

٣- جب روز خ کی پشت پر بل صراط رکھ دی جائے گی - (رواه ابوداؤر سخ ۲۹۸ : ۲۵)
وَیُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْکِیْنًا وَیَتِیْمًا وَاَسِیْرًا

یہ نیک بندوں کی صفت ہے مطلب میہ ہے کہ بیالوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی مخلوق پر مال خرج کرتے ہیں مسکین کو اور بنتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں جو لفظ اسیر آیا ہے بینی قیدی اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہرقیدی کو عام ہے کا فرمشرک قید میں ہواس کو بھی کھانا کھلانا ثواب ہے خصوصاً جب کسی کوظلماً قید کرلیا گیا ہو، پھر جب کسی کوفل کرنانہیں ہے اور جیل میں رکھنا ہواس کو بھی کھانا کھلانا ثواب ہے خصوصاً جب کسی کوظلماً قید کرلیا گیا ہو، پھر جب کسی کوفل کرنانہیں ہے اور جیل میں رکھنا

ہے تو طاہر ہے کہ اسے کھا نا دینا ہی ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہے۔ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا:

إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمُ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا

یہ حضرات جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں کوئی احسان نہیں دھرتے اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ بے تکلف کھائیں ہماری طرف سے نہ کسی عوض کا مطالبہ ہے اور نہ کسی شکر بیکا ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجرو قواب کی امید ہے ہم صرف اس کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سے جب کسی پر پچھ خرج کیا جائے تو صرف اللہ تا تا تا کی خوشنو د ہونی مقصود ہونی کہا ہے نہ نام آوری مقصود ہونہ کسی عوض کی طلب ہو۔ حدید ہے کہ دل میں بی بھی نہ ہو کہ جس پرخرج کیا ہے وہ میراشکریا داکرے، جاہ اور مال کی ذراسی بھی طلب ہوگی تو اخلاص میں فرق آجائے گا۔

اولہ من پرس سے لوگ کمی ضرورت مند پر خاص کر اپنے عزیزوں پر مال خرچ کردیتے ہیں پھر کمی موقعہ پر احسان جبادیتے ہیں اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے وہ تو ایسا نکلا کہ اس نے پھوٹے منہ سے جزاک اللہ بھی نہ کہا ایسا کہ کرسب ڈبوویا، جس کے ساتھ احسان کیا تھا است تو چاہیئے کہ شکریہ بھی ادا کر سے اور دعا بھی دے ہیزلوگوں کو بتا ہے بھی کہ فلاں نے میر سے ساتھ سلوک کیا ہے کین دینے والا اور خرچ کرنے والا صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے جزچ کرے، حدیث شریف میں احسان جانے کے لئے بوی وعید آئی ہے۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور

ان کے لئے دردتاک عذاب ہےراوی حدیث حضرت ابوذر رہے نے عرض کیا کہان کا برا ہونقصان میں پڑیں یارسول اللہ بیکون لوگ ہیں آپ نے فرمایا:

ا۔ اپنے تہبندکو نیچے لئے اکر چلنے والا۔ ۲۔احسان جمّائے والا سے اپنے بکری کے سامان کوجھوٹی فتم کے ذریعے چالوکرنے والا۔(رواہ سلم)

اِنّا نَحَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوُمًا عَبُوْسًا فَصَطَوِيُوًا (بيجى الله كنيك بندول كاقول ہے، وہ قيامت كے دن كا استحضار دکھتے ہيں اور كہتے ہيں كہم اپن رب سے خت دن كا انديشر كھتے ہيں ليني ميں اس بات كا ڈر ہے كہ قيامت كے خت دن ميں الله تعالى مهارى گرفت نفر مائے لفظ عَبُوس فَسعُولٌ كے وزن پر ہے جس كامعنى مند بھى بگاڑ نا اور ناراضكى اور ترش روئى كے ساتھ پيش آنا ہے، اور فَمُطَرِيرُ مَر مَعَى من مِل الله تعلى ميں ہے ہوئی نے دھڑ مند بھاڑ نے پردلالت كرتا ہے علامة قرطبى نے حضرت مجام سے قال كيا ہے۔ ہے كم مُونُ وہ ہے جو بونٹول سے مند بگاڑ ہے اور فَمُطَرِيرُ اور ہے جو بیشانی سے اور فِمُول سے چرو بگاڑ كرسا من آئے قيامت كے دن كو مُؤثن اور قَمُطَرِيرُ اور اور فَمُلِ مُراكِعَ ہے۔ مند بگاڑ ہے اس لئے مُونُ كا ترجمہ خت اور قَمُطَرِيرُ اكا ترجمہ تُنْ كيا گيا ہے۔

فَوَقِهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَلَقَّهُمُ مَضَرَةً وَسُرُورًا ﴿ سُواللهُ انْہِیں اس دن کی تخی ہے محفوظ فرمائے گا اور انہیں تازگی اور خوشی سے ہمکنار فرمائے گا) وہ دنیا میں قیامت کے دن سے ڈرتے تھے اللہ تعالی انہیں اس دن کی تخی سے بچادے گا ان ک چروں میں حسن ہوگا تر وتازگی ہوگی اور دلوں میں خوشی ہوگی خوب ہشاش ہوں گے۔ جعلنا اللہ تعالی منہم (امین)۔

وَجَوَاهُمْ بِمَا صَبَرُواْ جَنَةً وَحَرِيرًا (اورالله تعالى انبيسان كصرك وجهت جن عطافر ائے گااورريشي لباس) مُتَكِئينَ فِيْهَا عَلَى الْارَ آئِكِ (اسْ مِن مسر يول ير يحيد كائ موع مول كر)\_

مَتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَ الْمِكِ (الله مِن مَسِر لِول يرشي لَكَائ بوع بول ع) . لَا يَرَوُنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (الله مِن دهوب ديكميل كاورنه خندك)

لعنی وہاں کی نضا پر کیف ہوگی گرمی اور دھوپ کی پیش اور کسی طرح کی سردی اور خشار کے محسوں نہ ہوگی۔

بِهَا صَبَوُوُا ﴿ جَوْرِها يا اس كاعموم تينول فتم كے مبركوشامل ہے طاعات پر جمنا ( لينی احکام کی باپندی كرنا ) اور اسپير نفس كو گنا ہول سے بچائے ركھنا اور مصائب اور مكروہات پر صبر كرنا <del>صَبرُوُ ا</del> كے عموم ميں سب داخل ہے۔

جنت کی پرفضاء بہاراورموسم کی کیفیت بیان کرنے کے بعدوہاں کے پیلوں کی کیفیت بیان فرمائی۔

وَ ذَانِيَةٌ عَلَيْهِمُ طِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوُفُهَا تَذُلِيُّلا ﴿ (ادران پراس کے سائے قریب ہوں گے اوران پراس کے پھل جھکے ہوئے اور گیرا اور گھنا بھی کما قال تعالیٰ: ہوئے ہوں گے )۔ جنت میں دعوب نام کو نہ ہوگی سایہ ہی سایہ ہوگا اور سایہ قریب بھی ہوگا اور گہرا اور گھنا بھی کما قال تعالیٰ: وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِیْلًا اور جو پھل ملیں گے وہ ان کے اختیار میں ہوں گے، کھڑے اور لیٹے اور بیٹے فرز سکیں گے۔

اس کے بعدال جنت کے برتنوں کا تذکرہ فرمایا۔

وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِالْمِيَةِ مِّنُ فِصَّةٍ وَّأَكُوابٍ كَانَتُ فَوَادِيْرًا (اوران كے پاس چائدى كے برتن لائے جائيں گےاور آب خورے جو تشخ كے بول كے وہ تشخ چائدى كے بول كے ) لينى جن برتنوں اور آب خوروں ميں بير حضرات جنت كى شراب پئيں كے ان ميں چائدى والى سفيدى ہوگى اوروہ تشخ كى طرح شفاف بھى ہول كے۔

قال صاحب الروح فالمراد تكونت جامعة بين صفا من الزجاجة وشفيفها ولبن الفضة وبياضها. (صاحب روح المعانى فرمات بين وه برتن شش كاشفافيت وصفائى اورجا ندى كى رُمى وسفيدى بنائے كے مول كى) قَدَّرُوْهَا تَقَدِيْرًا برتن اور آب خورے جن كاذكراو پر بواشراب بي برے بوئے پیش كے جائيں كان كے بول كے ان كے ان كے

جون اور پلانے پر جوخادم مامور ہوں گے وہ اس انداز سے انہیں پرکریں گے کہ اس وقت جو پینے کی خواہش ہوگی اس کے مطابق ان میں شراب بھریں گے نداس وقت کی خواہش میں کی رہے گی اور نداس سے پھے نیچ گا کیونکہ بید وفوں چیزیں بیلطفی کی ہوتی ہیں۔
و کُیسُقُونَ فِیُهَا کُاسًا کُانَ مِزَ اجُهَا زَنْ جَبِیلًا عَیْنًا فِیُهَا تُسَمّٰی سَلْسَبِیلًا (اور اس میں انہیں ایساجام پایا جائے گاجس میں سونھی کی آمیزش ہوگی یعنی ایسے چشمہ سے جس کا نام السبیل ہوگا ) بیا میزش ذُکھیل یعنی سونھی ہوگی۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بطاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بھی ایساجام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایساجام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایساجام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایساجام پئیں گے جس کی آمیزش ذُکھیل سے ہوگی۔

اس کے بعد ضد متکاروں کا تذکرہ فرمایا جوشراب پلائیں گےاور دیگر خدمات انجام دیں گے۔

وَيُطُوُفُ عَلَيْهِمُ وِلُدَانَ مُّحَلَّدُونَ (اوران كياس اليه لاك آمدودت كري كجوبميش لاك بى ريس كي المين المي المين ال

یعنی وہ چیک دمک میں موتی کی طرح ہوں گے اور خدمات انجام دینے میں جوادھرادھرآ کیں جا کیں گے اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے بھرے ہوئے موتی ہیں کوئی موتی یہاں رکھاہے اور کوئی وہاں دھراہے، سورہ دالطّور میں فرمایا:

وَيَطُوُ ثُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤُمَّكُنُونٌ اوران كياس ايسارُ فَ مدورفت كري كَوياكه وه يصيهو يعموق بين بيارُ كان كى خدمت كيليخ خاص بول كر اورسوره واقعد مين فرمايا)۔

وَيَطُوُ فُ عَلَيْهِمُ وِلُدَانَ مُّحَلَّدُوْنَ بِالْكُوابِ وَّابَارِيْقَ وَكَاسِ مِّنُ مَّعِيْنِ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ (ان كَ پاس السَيُ لُ كَ جو بميشارُ كه بى رئيس گ آب خور اور آفتا با ادرايا جام كرآ مدورفت كريس گ جو بهتى موئى شراب سے بعراجائے گانہيں اس سے ندوروس موگا اور نه على من فور آئے گا)

وَإِذَارَ أَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلُكًا كَبِيْرًا (اورائفاطب الرَّوومان دَيِمِي كَاتُو تَجْمِي برَا المك نظراً عَكَا) اس میں جنت کی وسعت بتائی ہے کوئی شخص بیز نہ مجھ لے کدا ہے ہی چھوٹے موٹے گھر اور باغیچے ہوں کے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں۔ درحقیقت وہاں بہت بڑا ملک ہے ہر ہرخص کو جو جگد ملے گی اس کے سامنے ساری دنیا کی وسعت بیج ہے۔

سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس سے ارشاد ہوگا کہ جاجنت میں داخل ہوجا تیرے لئے اس دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس جیسی دنیا کے برابروس گنااس کے علاوہ اور ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس شخص کے بارے میں یوں کہا جاتا تھا کہ وہ اہل جنت میں سب سے کم ورجہ کا جنتی ہوگا۔ (مقلاۃ الماع صفح ۲۹۱۱): طاری سلم)۔

جب ادنی درجہ کے جنتی کا اتنا برا رقبہ ہوگا تو مختلف درجات کے اعتبار سے دیگر حضرات کے رقبہ کے بارے میں غور

عالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُصُورً اِسْتَبُرَقٍ (اوران پرباريك ريثم كسز كير عهو عَلَى اوردبيز ريشم كير عبى

ہوں گے ) پریشم وہاں کا ہوگا دنیا کاریشم نہ بھولیا جائے اور ہار یک اور دبیز دونوں شم کے ریشم عمدہ ہوں گے من بھاتے ہوں گے۔
و حُلُو ا اَسَاوِ رَ هِنُ فِضَةِ (اوران کوزیور کے طور پر چاہدی کے کنگن پہنا نے جائیں گے ) سورۃ الکبف اور سورۃ انگی ہیں ہوئے کہیں سونے کے کنگن کا ذکر فرما دیا اور
میں جے کہ کنگن سونے کے ہوں گے اس میں کوئی منافات نہیں دونوں طرح کے کنگن ہونے کہیں سونے کے کنگن کا ذکر فرما دیا اور
کمیں چاہدی کا ۔ اہل جنت کے کپڑے ہرے دیگ کے ہوں گے کیونکہ بیرنگ نظروں کوزیادہ بھاتا ہے اور کوئی لفظ حصر پر دلالت
کر نیوال بھی نہیں ہے جس سے مجھا جائے کہ صرف ہزرگ بھی کے کپڑے نہیت کریں گے۔ آبیت کریمہ و کہ کے فیصلے ما کہ خوبھی عطا
کر دیے جائیں گے اور جس کا جوبی چاہی چاہی گا اہل جنت کو جو کنگن پہنا نے جائیں گان کے بارے میں رسول اللہ عظیمی نواس کی روشی کردیے جائیں گان وجو جائیں تو اس کی روشی اس کا کہ نواس کی میں تو اس کی روشی سے اگر کوئی خض ( دنیا کی طرف ) جھا تک لے جس سے اس کے کنگن ظاہر ہوجائیں تو اس کی روشی سورج کی روشی کوئی کی روشی کوئی کی دوئی کے باتھوں میں اچھے گئے ہیں مرد دی بھا کہا ہے۔ (دواہ انزی کا کا فی ایس کی تھی ہوں کی دوئی کے باتھوں میں اچھے گئے ہیں مرد دی بھا کہا گیا ہیں گے ؟

جواب: کی بھی لباس یاز پورکا بخااور شائنہ وا راستہ ہوتا ہر جگہ کے عرف پرموقوف ہوتا ہے دنیا میں اگر چے عوماً مرد
کنگن نہیں پہنچ گر جنت میں خواہش کر کے پہنیں گے اور سب ہی کو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوں گے گھڑی کی چین ہی کو لیجئے
طرح طرح کر رح کی بناوٹ اور چک وزیبائش والی پہنی جاتی ہے اور مردوں کے ہاتھوں میں اچھی گئی ہے بلکہ بعض قو موں میں تو
بیاہ شادی کے موقعوں پر دولہا کو کنگن پہناتے ہیں اور برادری کے سب لوگ دیکھ کرخوش ہوتے ہیں چونکہ رواج ہے اس لئے
سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے اور سب کے دل بھی اچھا بھے ہیں اور اس رواج پر اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کی
ممانعت کا بھی خیال نہیں کرتے۔

وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَوَابًا طَهُورًا ﴾ (اوران كارب أبيل يأكرف والى شراب باكك كا)

ال سورت ميں پہلى جگد اِنَّ الْاَبُوَادَ يَشُوبُونَ فَر مايا پھردوسرى جگد وَيُطَافَ عَلَيْهِمُ بِالْيَةِ مِنُ فِصْةٍ فرمايا جس ميں ان كرم يداعز اذكا ذكر بيداعز الكاف

تیسری جگہ وَ سَقَهُمْ رَبُّهُمْ فرمایا اس میں پلانے کی نسبت رب جل شانہ کی طرف کی گئی ہے جس میں زیادہ اعزاز ہے۔ شَوَابًا کومتصف کیا ہے طَهُورُ آسے۔اس کا ترجمہ بعض معزات نے بہت زیادہ یا کیزہ کیا ہے۔فعول کومبالغہ کا صیفہ لیا ہے اور ترجمہ یوں کیا ہے کہ بہت زیادہ یا کیزہ شراب ہوگی۔

قال المحلى مبالغة فى طهارته و نظافته بخلاف خمر الدنيا (علام کلى فرمات يس بيال شراب كى پاكيز گى وطهارت ش مبالغه ب بخلاف دنيا كى شراب كى اورصاحب معالم التريل نے حضرت ابوقلا باور حضرت ابرائيم سے على كيا ہے كه لا يصيب بولا نجسا ولكن يصيب و شحافى ابدانهم كويح المسك المخ (وه شراب نا پاك شراب نيس بے گيكن وه جنتيوں كے بدن ميں جاكر كم تورى كى خوشبووال قطرے بے گى)

لینی اسے شراب طہوراس لئے فرمایا کہ وہ ناپاک پیٹاب نہ ہے گی بلکہ مشک کی طرح پینے ہوکرنکل جائے گی اول کھانا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کہ مشک کی طرح پینے ہوکرنکل جائے گی جب اسے پی لیں گے تو جو بچھ کھایا تھا وہ سب ان کے مسامات سے خوب تیز مشک سے بھی زیادہ خوشبو والا پینے بن کرنگل جائے گا جن سے ان کے پیٹ خالی ہوجا کیں گے اور کھانے پینے کی خواہش پھر عود کر آئے گی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لفظ طہور مُطَعِّر کے معنی میں ہے لینی پاک کرنے والی چیز اس کا حاصل بھی تقریباً وہی ہے۔ جو حضرت ابوقلابہ نے فرمایا ہے کہ جو بچھ کھایا ہوگا بیشراب اندر جاکر مشک کی طرح باہر آجائے گی جس کی وجہ سے پیٹ

خالی ہوجا ئیں گے۔

اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَوَآءً وَ كَانَ سَعُيْكُمْ مَّشُكُورًا (الله تعالى كاطرف سے اعلان ہوگا كہ يقين جانو يتم ہاراصلہ ہے اورتم نے جوكوشش كاتفى نيك كاموں ميں لگے تھے) وہ مقبول ہوگئ اوراس كى قدروانى كى گئ جواس انعام اوراكرام كاؤر بعيدن كئى)۔

اِنَا نَحْنُ نُزَلُنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ تَنُزِيلًا ﴿ فَاصْدِرْ لِحُكْمِر رَبِّكُ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمُ الْمُكَا اَوْكُولُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

وَاذْكُرِ الْسَمَرَةِ إِكَ بُكُرَةً وَآصِيلًا ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيُلَاطِونِيلُ وَإِنَّ هَوُلَا يُعِبُونَ

اور من شام اپ رب كا نام ذكر يجيد اور رات كے حصہ من اس كو مجده يجيد اور رات كو بدى در سك اس كي شيخ بيان يجيد، بلاشبه بيالوگ جلدى والى

الْعَاجِلَةَ وَيَنَارُونَ وَرَآمُهُ مِيومًا ثَقِيْلًا ﴿ نَعْنُ خَلَقْنَهُ مِ وَشَكَ دُنَا ٱلْمُهُمَّ وَإِذَا شِئْنَا

چز ہے مجت کرتے ہیں اور اپ چیچے ایک بھاری دن چھوڑ بیٹے ہیں ہم ہی نے آئیں پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط بنائے اور ہم جب چاہیں

بِكُلْنَا اَمْتَا لَهُ مُرْتَبُدِيلُهُ إِنَّ هَٰذِ تُلْكُونًا فَمُنْ شَاءً اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ اللَّا

ان کے جیے لوگ بدل دیں، بلاشہ یہ تھیجت ہے او جو فض جاہے اپنے دب کی طرف راستہ افتیار کرلے، اور الله کی

ان يَشَاء اللهُ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا فَي يُرخِلُ مَنْ يَشَاء فِي رَحْمَتِه و الطلوبين

مثیت کے بغیر تم کھے نہیں جاہ سکتے، بلاشہ اللہ علیم ہے علیم ہے، وہ جے جاہے اپی رحمت میں دافل فرمائے، اور جو ظالم ہیں ا

ان کے لئے اس نے دروناک عذاب تیار کیاہے

حضرت رسول كريم عليه كوالله تعالى كاحكم كه آپ شيخ شام الله تعالى كاذكر يجيئه اوردات كونماز بره هيئ اوردير تك تنبيح مين مشغوليت ركھئے فاسق يا فاجركى بات نه مانيئے

قضسيو: الل جنت كانعامات كاذكرفر مانے كے بعداس انعام عظيم كا تذكره فرمايا جود نيا ميں رسول الله علي كوعطا فرمايا جس كذريو آخرت ميں انعامات مليں كے، يا نعام قرآن كريم كى تنزيل جنزيل تھوڑا تھوڑا كركان ل كرنے كو كہتے ہيں۔

الله تعالی نے قرآن مجيداول سے آخرتک بیک وقت پورا نازل نہيں فرمايا بلکة تھوڑا تھوڑا كركے اتارا۔ اس ميں آپ كے لئے بھی آسانی ہوگی اور حضرات صحابہ كے لئے بھی ، تھوڑا تھوڑا كركے ياد بھی ہوگيا اور جيسے جيسے نازل ہوتا رہا آپ خاطبين كو كہنچاتے رہے چونك قرآن كے پہنچانے پروشن تكليف پہنچاتے سے الله تعالی نے تلم ویا: فَاصْبِرُ لِحُكُم وَبِّكَ الله تعالی نے تلم ویا: فَاصْبِرُ لِحُكُم وَبِّكَ (كرائے درب كے تم كی ادائي میں مبر كے ماتھ گھر بینے )۔

وَ لا تُطِعُ مِنْهُمُ اثِمًا أَوْ مَنْفُورًا (اوران اولوں سے کی فاس یا کافری بات ندمائے) یاوگ آپ وہلے سے

رو کتے ہیں آپ ان کی فر ما نبرداری نہ کریں اور تبلیغ کے کام میں گے رہیں۔ وَ الْاَحُو اَسْمَ وَبِیّکَ بُکُو قُو اَصِیلاً (اور صِحَ شَام اپنے رب شام اپنے رب کانام ذکر سیجے)۔ و مِنَ اللَّیلُ فَاسُجُدُ لَلَهُ وَ سَبِّحُهُ لَینًلا طَویُلاً (اور رات کے جے میں بھی اپنے رب کو سجدہ کیجے اور دات کے بوے جے میں اس کی سیج کیا ہے ہے کاس میں یہ بتایا کہ کار دعوت کی مشغول کے ساتھ ساتھ اپنی واتی عبادت میں بھی مشغول رہیں نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تص عابدوذا کر ہوگا۔ تبلینی کاموں میں اس کی معاونت ہوتی رہے گ اور کام آگے بڑھتا رہے گا۔

إِنَّ هَوُّ لَا ء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (باشبرياو كجلدى والى چزے مبت كرتے إلى)

جولوگ دینِ اسلام قبول نہیں کرتے سے (اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے سامنے حق پیش ہوتا ہے تو نہیں مانے ) ان لوگوں کا حق سے منہ موڑ نااس لئے ہے کہ انہیں عاجلہ (جلدی والی چیز ) یعنی دنیا محبوب اور مطلوب ہے وہ سیجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹیس کے نہ جا کداور ہے گی نہ گھر دراور عہدہ بھی جا تار ہے گا، کیکن وہ پہیں د کھتے کہ موت کے بعد جوحق قبول نہ کرنے کی مزاملے گی وہ بہت ہڑی ہوگی اور ہمیشہ رہے گی بھی نہ ٹلے گی یہ ہمیشہ والی سز اجس دن سامنے آئے گی اس دن کی مصیب کا خیال نہیں کرتے ،اس کوفر مایا:

وَیکُورُونَ وَوَ آنَهُم یَو مُا فَقِیلاً (بیلاگ اپنسامنے بڑے بھاری دن کوچھوڑے ہوئے ہیں) در حقیقت دنیا امتحان کا جگہ اور دنیاوآ خرت دونوں سوتنیں ہیں ایک ہے مجت کی قودوسری گئ، اور عجیب بات سے کہ جن کے پاس ذرای بھی دنیانہیں ہے نہ مال ہے نہ جاہ ہے نہ پیسہ نہ کوڑی نہ عہدہ ندمنصب نہ جاہ نہ عزت، وہ بھی کفرسے جیکے ہوئے ہیں۔ واللہ الہادی الی سیسل الرشاد۔

جولوگ قیامت کے دن زندہ ہوکرا مٹھنے پر تعجب کرتے تھے اور دقوع قیامت کے مثکر تھے ان کے استعجاب اور انکار کی تر دید

کرتے ہوئے فرمایا نکٹن خکفُنگم و شکد دُنا اَسُو هُمُ (ہم ہی نے ان کو پیدا کیااورہم ہی نے ایکے جوڑ بند مضبوط کئے)۔ وَ اِذَاشِئنَا مَدُلُنَاۤ اَمُثَالَهُمُ تَبُدِیلاً (اورہم جب چاہیں ان کے جیے لوگ بدل دیں) لیمن ان کی جگدان جیے لوگ پیدا کردیں۔جس ذات پاک نے اولاً پیدا کیا مضبوط بنایا وہ تہاری جگددوسرے لوگ پیدا فرماسکتا ہے اوروہ تہہیں موت دے کردوبارہ

بیدافرمانے بربھی بوری طرح قادرہے۔

وَشَدَدُنَا اَسُرَهُمَ جَوْرِ مایا (کہم نے ان کے جوڑمضوط کئے) اس میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا بیان ہے کہ گوشت اور ہڈی اور کھال سے جواعضاء ہے ہوئے ہیں بیرات دن حرکت میں رہتے ہیں اٹھنے بیٹ مڑتے ہیں، کام کاج میں رگڑے جاتے ہیں لیکن ٹرم اور نازک ہوتے ہوئے نہ گھتے ہیں نہ ٹوشتے ہیں، جبکہ لوہے کی مشینیں بھی گھس جاتی ہیں، اور بار بار پرزے بدلنے پڑتے ہیں بیاللہ تعالی کافضل عظیم ہے کہ انسانی اعضاء بیپن سے لے کر بڑھا بے تک کام کرتے رہتے ہیں۔

رسول الشعطی کارشاد ہے کہ جب مج ہوتی ہے تو تم سے ہر خص کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے سو ہر سُبحان الله کہنا صدقہ ہے اور ہر الله اکبو سُبحان الله کہنا صدقہ ہے اور ہر الله اکبو کہنا صدقہ ہے اور ہر الله اکبو کہنا صدقہ ہے اور دورکعتیں چاشت کی پڑھ کی جا کیں تو وہ اس سب کہنا صدقہ ہے اور دورکعتیں چاشت کی پڑھ کی جا کیں تو وہ اس سب کے بدلد کا کام دے جاتی ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ہرانسان تین سوساٹھ (۳۲۰) جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے سوجس نے الله اکبو کہا اور المحمد الله کہااور الله کہاور الله کہااور الله کہااور الله کہاور الله ک

عان کودوز خسے بچاچکا ہوگا۔ (رواہ سلم)

و هذا آخر تفسير الانسان والحمدالله المليك الرحمن والصلوة والسلام على سيد ولدعدنان، و على آله و صحبه الذين نقلو القرآن، فلهم الاجر الى آخر الازمان

# رَهُ الْوُلِمِينِ فَيَ مِنْ الْمُعَالِينِ فَي مِنْ الْمُعَالِينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِقِينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعِينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فَالْمِنْ الْمُعِلِي فِي الْمُ

سوره مرسلات مكم عظمه مين نازل بوكى اس مين بچاس آيات اور دوركوع بين

#### يشوالله الرحمن الرحيو

شروع كرتا مول الله ك نام سے جوبرد امير بان نهايت رحم والا ب

ۉٵڵؠؙٛڛڵؾؚۼؙۯڣٵۨ؋ؚٚٵڵۼڝڣؾۘعڞڡٞٵ؋ٷٳڵؿؿڒؾؚڹۺۘڗٞٳ؋ۜٵڵڣڕۊٚؾ؋ۯۊۜٳ؈ٚٵڵؠؙڵۊؠؾ

ذِكْرًا فَعُذَرًا اَوْنُذُرًا ٥ إِنَّهَا تُوْعَلُونَ لَوَاقِعُ ٥ فَإِذَا النُّجُومُ طِيسَتْ ٥ وَإِذَا النَّهَآءُ فُرِجَتْ ٥

كالمقاءكرة والى بين أقب يحطور بياؤدات كطور بميات بن بحراجس كاتم يحده مكاجاتا بدو خروره تعج وحد في جهوجب ستار يفوركويتي جائس كاورجب آسان مجدن جاسكا

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ فَوَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ فَرِلَيّ يَوْمٍ الْجِلَة فَ لِيَوْمِ الْفَصْلِ فَوَمَآ ادْريك

اور جب پہاڑاڑتے بھریں گےاور جب پغیرمعین وقت پرجمع کئے جائیں گے، کس دن کے لئے ان کامعالم ملتوی کیا گیا۔ فیصلہ کے دن کے لئے اور آپ کومعلوم ب

مَايَوْمُ الْفَصْلِ فُويُكُ يُومَبِدٍ لِلْهُكُذِيثِينَ ﴿

فصلہ کا دن کیا ہے، بری خرابی الله اس دن جمثلانے والوں کیلے

قیامت ضرور واقع ہوگی،رسولوں کو وقت معین پرجمع کیا جائے گا، فیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے

قضمين نكوره بالاآيات مين مواول كي تتمين كهائين اورشمين كهاكرية تاياكتم سے جس چيز كاوعده كياجار باہوه چيز

ضرور واقع ہوگی لینی قیامت ضرور ہی آئے گی انکار کرنے سے ملنے والی نہیں ہواؤں کی جوشمیں کھا کیں اس میں دونوں قسم کی ہوائیں ہواؤں کی جوشمیں کھا کیں اس میں دونوں قسم کی ہوائیں نہ کور جیں۔ فائدہ پہنچانے والی جی اور تیزی اور تندی کا در تندی کی اور تندی کی دو تندی کی ہوائیں ہوائیں ہوائیں ہو گئیں ہوائیں ہیں آئی جی ۔ اے بچھ لینا چاہیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اس روز شکر کا تواب ملے گا اور تو بہر نے والوں کوفائدہ کے گئے گا۔

اس کے بعد قیامت کے دن کی کیفیت بتاتے ہوئے اوشاد فر مایا کہ ستارے بے نور ہوجائیں گے اور آسمان بھٹ جائے گا۔ پہاڑاڑتے پھریں گے اور حضرِ ات انبیائے کرام علیہم الصلاوة والسلام وقتِ مقرر پرجم کئے جائیں گے اس وقت فیصلہ کیا جائے گا۔ لِاَیّ یَوْم اُجّلَتُ (کس دن کے لئے پیٹیمروں کامعالمہ ملتوی رکھا گیاہے)

اس کے جواب میں فرمایا کہ لیکو م الفک صلی (کہ فیصلے کے دن کے لئے معاملہ ملتوی کیا گیا ہے) یعنی دنیا میں جو کھار ایمان قبول نہیں کرتے اور خاتم النہین سائٹ اوران سے انہیائے کرام علیم الصلاوة والسلام کی محکد یب کرتے ہیں وہ بہت محصیں کہ دنیا میں سر انہیں ال رہی ہے تو ہمارا چھ کارہ ہی رہے گا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا فیصلہ، فیصلے کے دن کے لئے مؤخر کیا گیا ہے۔ اور فیصلہ کا دن کیسا ہے اس دن جمٹلانے والوں کی بڑی خرافی ہے۔

پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرو، جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے

تفسيو: جب تكذيب برعذاب من جتلاك جانى وعيد سائى جاتى تقى تو كذبين ومكرين كت تقدريالى بى باتي بي باتي بي عذاب وداب بحداً في والانبيل الله تعالى شانه في فرمايا كيا دنيا من جم في من سي بيلي لوگوں كو بلاك نبيل كيا؟ اے تو تم

مانتے ہو کہتم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اوران پرعذاب آیا ہم نے انہیں ہلاک کیاان کے بعد والوں کو بھی ان کے ساتھ کردیں گے بعنی بعد والوں کو بھی عذاب دیں گے اور ہلاک کریں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ ایبا ہی کرتے ہیں بعنی کافروں کے کفر پرسز اوینا مطے شدہ امر ہے خواہ و نیاو آخرت دونوں میں سزا ملے خواہ صرف آخرت میں عذاب دیا جائے۔ بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے۔

جولوگ قیامت کے منکر تھے انہیں یہی تعجب ہوتا تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ان کے استعجاب کو دور کرنے کے لئے ارشاد فرمانیا کیا ہم نے تہمیں ذکیل پانی یعنی قطرہ منی سے پیدائمیں کیا؟ اس نطفہ کو تھر نے کی محفوظ جگہ میں یعنی ما در رحم میں تھرایا لیمنی وقت ولا دت تک اور یہ وقت ہم نے مقرر کر دیا سوہم استحمے وقت مقرر کرنے والے ہیں، جو وقت مقرر کیا تھیک مقرر کیا ای کے مطابق ہرایک کی ولا دت ہوئی بڑی خرابی ہے اس دن جمٹلانے والوں کے لئے۔

اس کے بعد فرمایا کیا ہم نے زمین کو سیٹے والی نہیں بنائی ؟ دیکھواس نے زندوں اور مردوں کو سب کو سیٹ لیا جب قیا مت
کا دن ہوگا (جوزندہ ہوں گے وہ بھی مرجائیں گے ) پھر بیسب زندہ ہوکر اٹھیں گئم بھی اللہ کی مخلوق ہواس نے تہہیں اپنی زمین
میں دوسری مخلوق کی طرح جمع فرمادیا ہے قیامت کے دن زمین کے پیٹ سے نکل کر باہر آجا وکے ، مزید فرمایا کہ ہم نے اس زمین
میں بڑے برے بڑے پہاڑ بنادیئے ان پہاڑ وں سے تمہارے لئے بہت سے فائدے بیں جن اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ زمین
کی میخیں ہے ہوئے بیں جو اسے ملئے نہیں دیتے پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین میں زلزلد آجائے گا اور پہاڑ بھی دھنے
ہوئے اون کی طرح اڑے اڑے پھر س گے۔

مزیدفرمایا کہ ہم نے تہمیں میٹھا پائی بلایا، یہ میٹھا پائی تہمیں سراب کرتا ہے خوب پینے ہواور بیاس بجھاتے ہو۔اس کاشکر ادا کرنالازم ہے۔لہذاتم اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہواس کے نی تیکھیے کی تصدیق کرواور قیامت کے دن کے لئے متفکر ہو وَیُلٌ یَّوُ مَئِذِ لِّلْمُ کَذِبِیْنَ ہِڑی خرابی ہے اس دن جھلانے والوں کے لئے۔

# منکرین سے خطاب ہوگا کہا یسے سائبان کی طرف چلوجوگرمی سے نہیں بچا تاوہ بہت بڑے بڑے انگارے پھینکتا ہے، انہیں اس دن معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی

قفسي المحمد المكان اور مكذيين جب قيامت كون حاضر بول كوتوان سه كهاجائ كاكداس كى طرف چلوجة تم جمثلا يا كريت سے يدلوگ دوزخ كواوردوزخ كے عذابول كوجمٹلات سے اور سجھتے سے كہ يوں ہى كونى باتيں ہيں جب قيامت كادن بوگا تو دوزخ كواوردوزخ كواوردوزخ كے عذابول كوجمٹلات سے اور سجھتے سے كہ دوزخ سے ايك بردادهوال فكے كاد كيف ميں سايدى موگا تو دوزخ كے عذاب ميں باتيا ہول كے اسمايدى اس مايدك تين كلاك موجوز كي موجوز كي مايد بوگا كي من سايدى كار جمد سائبان كيا كيا ہے ) اس سايد كو تين كلاك موجوز كي مايد كوئى شدندك حاصل ہوگى اور ندوه كرى سے بچائے كامفرين نے فرمايا ہے كہ كافر لوگ حساب سے فارغ ہونے تك اس دھوئيں ميں دين كے جيسا كہ مقبولان بار كا الى عش كے سايد ميں ہوئے۔

یہ و دھوئیں کا ذکر تھا جودوز ہے نظے گاس کے بعددوز ٹے کے شرار وں اورا نگاروں کا ذکر فر مایا ارشاد فر مایا کہ جہنم ایسے
ایسے انگاروں کو چھنے گا جیسے بڑے بڑے کی لینی مکانات ہوں اور جیسے کالے کالے اونٹ ہوں۔ کچھا نگارے بہت بڑے بڑے
ہوں گے اور کچھ چھوٹے ہوں گے یہ چھوٹے بھی ایسے ہوں گے جیسے کالے کالے اونٹ (جب اس آگ کے انگارے اسے
ہوں گے اور کچھ چھوٹے ہوں گے یہ چھوٹے بھی ایسے ہوں گے جیسے کالے کالے اونٹ (جب اس آگ کے انگارے اسے
ہوں جو سے ہوں گے تو وہ آگ گنٹی بڑی ہوگی ای سے بچھ لیا جائے ) وَیُلُ یُوْ مَنْ اِلْمُلْکَدِّبِیْنَ (بڑی خرابی ہے اس دن
جھٹلانے والوں کے لئے )

مزید فرمایا کہ بیدہ دن ہوگا جس میں بیلوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کوعذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی لہذا عذر بیش نہ کرسکیں گے۔ بیشروع میں ہوگا بعد میں بولئے اور عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن وہ کچھ فائدہ نہ دے گی۔ کما قال تعالیٰ: یَوْمَ لَا یَنْفُعُ الظّلِمِیْنَ مَعُذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعُنَةُ وَلَهُمُ سُتُوَّءُ الدَّارِ (اس دِن ظالموں کو معذرت نفع نہ وی اور ان کے لئے لعت ہوگی اور وہاں کی بدحالی ہوگی)

وَيُلٌ يُّو مَنِدٍ لِّلْمُكَدِّبِينَ (خرابي ساس دن جسلان والوس كے لئے)

مجرین سے کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ کا دن ہے آج ہم نے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا آج ہمارا ہی فیصلہ چلے گا ہمارے فیصلہ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے نہ عذاب سے فی سکتے ہیں نہ بھا گ سکتے ہیں اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہوتو میرے مقابلہ میں کرلولیکن دہاں کوئی تدبیر نہیں ہو سکے گی۔ وَیُلٌ یَّوْ مَئِدْ لِلْمُ گَذِّبِیْنَ (بِدی خرابی ہے اس دن جمٹلانے والوں کے لئے)

اِتَ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ ﴿ وَقُواكِ مِمَا يَنْتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْكًا إِنَمَا اللهُ مِي اللهِ مِي اللهِ مِينَ لَا اللهِ مَا اللهِ مِينَ لَا اللهِ مِينَ مِينَ لَا اللهِ مِينَ مِينَ لَا اللهِ مِينَ مِينَ لَا اللهِ مِينَ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

كُنْ تُمْرِتَعْمَلُونَ ﴿إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَبِ إِللَّهُكُنِّ بِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا

ان اعمال كوض جوم كرتے تھے بلاشه بم اى طرح اعظم كام كرنے والوں كوبدلددية بين، بزى خرابى باس ون جمثلانے والوں كے لئے كھاواور برت لو

# قِلِيْلًا إِنَّكُمْ تُجُرِمُونَ ®وَيُلَّ يَوْمَهِ إِللَّهُكَذِّبِينَ ® وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا

تھوڑے سے دن بے شک تم مجرم ہو۔ بڑی خرابی ہے اس دن مجطلانے والوں کے لئے اور جب ان سے کہاجاتاہے کہ جھکو تو

لا يَرْكُعُوْنَ@وَيْكُ يُّوْمَيِـنِ لِلْهُكَذِّبِيْنَ@فَيَأْيِّ حَبِيْثٍ بَعْكَ لَهُ يُؤُمِنُوْنَ هُ

نہیں جھکتے، بری خرابی ہے اس دن جیلانے والوں کے لئے، سو قرآن کے بعد کون ی بات پر ایمان لائیں گے

### متقیوں کے سابوں، چشموں اور میووں کا تذکرہ

فنصور المرین و مکز بین کاعذاب بیان فر مانے کے بعد متقبوں (پر ہیز گاردں) کے انعامات بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا يقين جانور بيز گارلوگ سايول من بو نگ (بيوني سايي جس كاسوره دهركي آيت وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِللْهَا مِن فرمايا) ادر چشموں میں ہوں گے (ان میں سے بعض چشوں کا ذکر سورہ دھر میں گزر چکاہے) ادر بیلوگ ایسے میووں میں ہول مے جن کی انہیں اشتہاء ہوگی من بھاتے میوے ہو تکے مرغور ، ہول کے ، ان اوگوں سے کہاجائے گا کہ کھاؤ پیومبارک طریقہ بران اعمال کی وجہ سے جوتم کرتے تھے،مبارک ہونے کا مطلب ہیہ کہ جو پچھکھا ئیں پئیں گے وہ جسموں کے لئے بھی مبارک ہوگا اورنفوں کو بھی مرغوب ہوگا، وہاں کی ماکولات اورمشروبات طبیعت اور مزاج کے خلاف نہ ہوں گے اور ان سے جسم اور جان کو ذراسی بھی تكليف نديني كي قال تعالى و فيها مَا تَشْتهيه الأنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ لَي مِسْتَقَلَ قانون بيان فرمايا كهم الحصمل كر نيوالول كواى طرح بدلددياكرتے بير - وَيُلُ يُومَئِدٍ لِلْمُكَذِبِينَ (برى خرابى باس دن جمالان والول كے لئے) اس کے بعد کا فروں سے خطاب فرمایا کہتم ونیا میں تھوڑ ہے دن کھالواور اللہ کی نعتوں کو برت لوان سے فائدہ اٹھالوتم مجرم ہو كافراور مشرك بوعذاب كے مستحق ہوا كرتم ايمان ندلائے توعذاب ميں جانا پڑے گا۔ وَيُلٌ يَّوُ مَئِدٍ لِلْمُكَذِبيُنَ (برى خرابي

ہاں دن جھٹانے والوں کیلئے)

دنیایس جبان سے کہاجاتا ہے کہاللہ کے سامنے جھورکوع کرو بجدہ کرواور نماز برد صوتو فرمانبر داری نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ من نہیں جھکتے، نماز سے دور رہے میں اور ایمان سے دور بھا گتے ہیں۔وَیُلُ یُّوْمَدِدِ لِلْمُكَذِبِینَ (اورخرابی ہاس دن حجثلانے والوں کے لئے )۔

آخرين فرمايا فَبَاَى حَدِيْثِ بَعُدَهُ يُؤُمِنُونَ (كه يوك اس قرآن كوسنة بين جوطرة طرح سيمجما تاجاس كى فصاحت اور بلاغت كو بھى مائے بيں ليكن اس برايمان نہيں لاتے ، جب اس پرايمان نہيں لاتے تو انہيں كس چيز كا انظار ہاس کے بعد کس چز برایمان لائیں گے؟

الحمد الله على تمام تفسير سورة المرسلت اولا و آخراً وباطنا و ظاهرا

# سِينَ النَّهُ إِلَيْتُ وَفِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النّلِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مورة النباء كمة معظمه مين نازل موئى اس مين حاليس آيات اور دوركوع مين

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِكِ يُعِرِهِ

شروع الله كام عجوروام بان اورنهايت رحم والاب

# عَمْرِ يَتَسَاءَ لُوْنَ ﴿ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ ۗ الَّذِي هُمُ وَيْهُ مُغْتَلِفُونَ ۗ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥

یہ لوگ کس چیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، بری خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں خبردار، وہ عفریب جان لیں گ

# تُعْرِكُلُا سَيَعْلَمُونَ ۗ المَرْبَحْ عَلِى الْأَرْضَ فِهْدًا قَوَالْجِبَالَ اَوْتَادُا ٥ وَخَلَقْنَكُمْ اَزُواجًا ٥ وَجَعَلُنَا

چر خروار وہ عنقریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو چھوٹا اور پہاڑول کو میض نہیں بنایا، اور ہم نے منہیں جوڑے پیدا کیا ہے اور تمہاری

# نَوْمَكُمُ إِسْبَاتًاهُ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاهًا ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا شَّاقٌ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِكَ ادَّاهُ

نیندکو ہم نے آرام کی چیز بنایا اور رات کولباس بنایا، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر سات مطبوط آسان بنائے،

## وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَآءِ ثَجَّاجًا ﴿ لِلَّهُ وَبِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ﴾

اور ہم نے بنادیا ایک روش چراغ، اور ہم نے اتارویا پائی سے جرے ہوئے بادلوں سے خوب سینے والا پائی تاکہ ہم اس کے ذریعہ دانے اور سیری

#### وَجَنْتٍ الْفَافَاهُ

اور منجان باغ نكاليس

قضسیو: یہاں سے سورۃ النباء شروع ہو رہی ہے اس کے ابتداء میں لفظ عم ہے بیعَن حرف جار اور مَا استفہامیہ سے مرکب ہے اس میں آخر سے الف ساقط ہوگیا اورنون ساکن کامیم میں ادغام کردیا گیا۔

تفنیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب رسول الشاقی پرقرآن نازل ہوتا تو قریش مکہ آپس میں بیٹی کر باتیں کیا کرتے سے اور معالم سے (قرآن مجید میں قیامت کا ذکر بھی ہوتا تھا) اسے من کر بعض لوگ تصدیق کرتے اور بعض تکذیب کرتے ہے ، اور معالم النزیل میں ہے کہ وہ لوگ قیامت کی باتیں من کر کہتے ہے مَاجَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَیْنِ (کہ مُعَلِّفَ کیا لے کرآئے ہیں؟) ان لوگوں کی اس گفتگو پر عَمَّ یَتَسَلَءَ لُونُ نَ نازل ہوئی کہ بیلوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں پھر خود ہی جواب دے دیا کہ بری خبر کے بارے میں کوئی منکر ہے اور کوئی قدر ہے اور کوئی منکر ہے اور کوئی قدر ہے۔ تقد بی کررہا ہے۔

مزید فرمایا کَلَّا (خبردار)اس میں زجراورتو نیخ ہے کہ قیامت کا اٹکارکرناان کے حق میں اچھانہیں ہے عقریب ان کو پیت چل جائے گااور تکذیب کی سزاسا منے آجائے گی اس کودومرتبہ بیان فرمایا۔

اس کے بعداللہ تعالی شاند نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کے جولوگوں کے سامنے ہیں اور وہ اقراری ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جواس کی قدرت باہرہ پر دوالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائیں وہ مُر دول کو زندہ

كرنے يرجى قادر ب\_

قال القرطبي ولهم على قدرته على البعث اى قدرتنا على ايجاد هذه الامور اعظم من قدرتنا على الاعادة.

فرمایا کیا ہم نے زمین کو پھوتا نہیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو میخین نہیں بنایا؟ زمین کو پیدا فرمایا پھر اسے پھیلادیا اور بڑے برے ہوجھل پہاڑ اس میں پیدا فرمادیئے تا کہ وہ حرکت نہ کرے بندے اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں سفر کرتے ہیں گاڑیاں دوڑاتے ہیں بیدائی کی بری نعمت ہے، پھر فرمایا کہ ہم نے تہمیں ازواج بنادیا لیمنی تم میں مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی تا کہ آپس میں میاں بیوی بنتے ہو، ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہو پھر مردعورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے جس سے تو الدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔

پر فرمایا کہ ہم نے تہمارے لئے نیندکوآ رام کی چیز بنادیا ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت کرتے ہو جب تھک جاتے ہوتو سوجاتے ہونیندکرنے کی وجہ سے تھکا دے دور ہوجاتی ہے اور تازہ دم ہوکر پھر کام کرنے کے لائق ہوجاتے ہو، اس مضمون کو سُباتاً سے تعییر فرمایا سُبات قطع لیعن کا شے پر دلالت کرتا ہے۔ نیندگی اعتبار سے سبات ہے، جب کوئی شخص سوجاتا ہے تو اس کے اعضاء کی اختیاری حرکت اور مشخولیت ختم ہوجاتی ہے اور جو تکان ہوگی تھی وہ بھی منقطع ہوجاتی ہے۔

رات کوآ رام کے لئے اور دن کوطلب معاش کے لئے بنایا راتوں کو گھروں میں آ رام کرنے کے بعد دن کو باہر نکلتے ہیں اپنی اپنی عاجات پوری کرتے ہیں دن کی روشیٰ میں رزق حاصل کرتے ہیں دن بھی اللہ تعالیٰ کی نعت ہے اور رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعت ہے اگر ہمیشہدن ہی دن ہوتا یا رات ہوتی تو بڑی مصیبت میں آ جاتے۔

الله تعالی نے اوپر سات آسان بھی بنائے ہیں جواس کی قدرت کاملہ پر ولالت کرتے ہیں نیز ہر اج وھاج (روثن چراغ) لیعنی آفناب بھی پیدافر مایا جوخودروثن ہے اور اس دنیا کوروثن کرنے والا بھی ہے، روشنی کے سوااس کے اور بھی بہت سے منافع ہیں جس میں سے بھلوں کا پکنا اور کھیتی کا تیار ہونا اور بھتر رضر ورت حرارت حاصل ہونا بھی ہے اور نئ ایجا وات اور نئے آلات کی وجہ سے تو سورج کے بہت سے فوائد سامنے آگئے ہیں۔

پھرفرمایا کہ ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب زیادہ بہنے والا پانی اتارااوراس پانی کوزمین کی سرسزی کا سامان بنادیاس کے ذریعہ کھیتیاں اگتی ہیں گیہوں جو دغیرہ اگتے اور باغات میں پھل بیدا ہوتے ہیں، جوانسانوں کی خوراک ہیں اور اس پانی کے ذریعے گھاس پھونس اور بہت کی ایک چیزیں بیدا ہوتی ہیں جو چو پایوں کی خوراک ہیں، چو پائے اپنی خوراک کھاتے ہیں اور انسان کے کام آتے ہیں دودھ بھی دیتے ہیں اور کھیت کیاری میں اور بوجھ ڈھونے میں کام آتے ہیں۔

انسانوں اور جانوروں کی غذا کا تذکرہ فرماتے ہوئے حَبًّا وَّ نَبَاقًا فرمایا اور پھل لانے والے درخوں کے لئے وَجَنَّاتِ <u>ٱلْفَافَا</u> فرمایا لینی ہم نے گنجان باغ پیدا کئے۔

لفظ اَلْفَافًا کا اده لفف ہے جو لیٹنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ باغوں میں جو درخت آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ایک درخت کی شہنیاں دوسرے درخت میں تصلیم ہوئی رہتی ہیں اس کیفیت کوآپس میں ایک دوسرے سے لیٹ جانے سے تبییر فر مایا گھنٹا اَلْفَافُا کے بارے میں صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ (یہ بظاہر جمع ہے لیکن )اس کا کوئی واحد کا صیفہ نہیں ہے جیسا کہ اوز اع اور اخباف جماعات متفرقہ کے لئے مستعمل ہوتے ہیں اور ان کا واحد کا صیغہ کوئی نہیں ہے۔ اورامام کسائی نے نقل کیا ہے کہ پیلفیف کی جمع ہے جیسے شریف واشراف پھر جمہوراہل لغت کا قول لکھا ہے کہ بیرلفٹ بکسر اللا م کی جمع ہے جوملفوف کے معنی میں ہے۔

# إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِنْقَالًا ﴿ يَوْمُ لِينْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ اَفُواجًا ﴿ وَفَرْتِكِ السَّمَا ا

بلاشبه فیملوں کا دن مقرر ہے، جس دن صور پھوٹکا جائے گا سوتم لوگ فوج در فوج آجاد گے اور آسان کھول دیاجائے گا۔

#### فَكَانَتُ ٱبْوَابًا ﴿ وَسُبِّرْتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞

سووه دروازے بی دروازے ہوجائے گا اور پہاڑ چلادیج جائیں گے سوده دیت ہوجائیں گے

قضوری اور کی آیات میں اللہ تعالی شانہ کی قدرت کا ملہ کے چند مظاہر بیان فرمائے جوسب کے سامنے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر جرخص کی بجھ میں بیہ بات آ جانی چاہیے کہ جس کی اتنی بڑی قدرت ہوہ مردول کوزندہ کرنے پر بھی قادر ہے، ان آیات میں بیتایا کہ فیصلوں کا دن جے ہوم القیامیۃ کہا جاتا ہے اس کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے اس کا وقوع نہ ہوگا۔ مشکرول کے سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی دوبہ سے وہ وقت مقرر سے پہلے ہیں آئے گی۔ اور جب وہ دن واقع ہوگا تو لئے صور پھنی صور پھو نئے جانے سے لوگ قبرول سے اٹھ کھڑ ہوں گے اور فوج درفوج لیمن گروہ درگروہ میدان قیامت میں آئر جمع ہوجائیں گے اور آسان کا بیمال ہوگا کہ اس میں درواز ہے ہوجائیں گے لیمن کے لیمن کے اور خداد میں بہت سے درواز سے ظاہر ہوجائیں گے۔

قال صَّاحب الروح بتقدير مضاف الى السماء اى فتحت ابواب السماء فصارت كان كلها ابسواب. (صاحب دوح المعانى فرماتے بین السماء كامضاف مقدر ہے۔ یعن آسانوں كوروازے كھولے گئة وه سبك سب دروازے بى بوگئے)

اور پہاڑوں کے بارے یس فر مایا کروہ اپی جگہوں سے چلادیے جائیں گسورۃ النحل میں فر مایا: وَقَدرى الْمِجِبَالَ الَّحِبَالَ الْمُحِبَالَ الْمُحِبَالَ الْمُحِبَالَ الْمُحَامِدَةَ وَ هِي تَمَوُّ مَوَّ السَّحَامِ (اور تو پہاڑوں کے بارے میں خیال کرے گا کروہ شہرے ہوئے ہیں الانکہوہ ایسے گزریں کے جیسے بادل گزرتے ہیں )۔

پہاڑا پی جگہوں سے ٹل جا کیں گے اور ان کی حالت اور کیفیت بھی بدل جائے گی اور وہ سراب یعنی ریت بن جا کیں گے سورۃ مزمل میں فرمایا: بَسُومَ تَسُو جُفُ الْاَرْضُ وَ الْحِبَالُ وَ کَانَتِ الْحِبَالُ کَثِیبًا مَّهِیلًا (جس روز زمین اور پہاڑ جائے گئیں گے اور پہاڑ چلنے والی ریت بن جا کیں گے)۔

اورسورة الواقد ين فرمايا: إِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتُ هَبَآءً مُّنْبَقًا (جَبَد رَبِين وَحَت زارُل آئے گاور بِها لِها ريزه ريزه موجائيں عَلَى جَرِرا كُده غبار موجائيں عَلَى )

# إِنَّ جَهَنُّمُ كَانَتْ مِرْصَادًا اللَّهِ فِينَ مَا كَالْ لِلْتِينَ فِيُمَا اَخْقَابًا ﴿ لَا يَكُو فُونَ فِيهَا بَرُدًا

بلاشہ جہنم ایک گھات کی جگہ ہے، سر کشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ بہت زیادہ عرصہ بائے دراز تک رہیں گے، اس میں نہ شنڈک کا حرہ چھیں گے

وَلَاشَرَابًا ﴾ اِلْاحَمِيمًا وَعَسَاقًا ﴿ جَزَّاءً وَفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْ الْايرُجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَانُوا

اور نہ بینے کی کوئی چیز ،سوائے کرم پانی کے اور پیپ کے یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کے موافق بلاشبدہ صاب کا خیال نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کو

# ڔٳٝڶؾؚڬٵڮڒٞٳٵ۪۠ۿؙۅؘػؙؙؙؙٛ<u>ڞؿ؞ۣٳڂڝؽڹٷؾ</u>ؿٵۿۏۮؙۏڠؙۏٵڣػؽ؆۫ۯؽؽػؙؽڔٳڷٳۼۮٳؠٵۿ

دلیری کے ساتھ جھٹایا اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں پوری طرح سے کھے دیا ہے سوتم چھے کو ،سوہم تبہارے لئے عذاب کو برحاتے ہی رہیں گے۔

قصمین : قیامت کا دقوع وقعِ معین پر ہوگا۔اس دن کیا کیا حالات سامنے آئیں گے اس کا تذکرہ فرما کرمیدان قیامت میں حاضر ہونے والی دونوں جماعتوں کا انجام بتایا، پہلے کفروشرک والوں کی سزابتائی جواِنَّ جَهَنَّمَ کَانَتُ مِوْصَادًا سے شروع

ہے پھر تقیوں کا انعام بتایا جس کی ابتداء اِنَّ لِللَّمُتَّ قِینَ مَفَازًا سے ہے، آیات بالا میں پہلے تو یفر مایا کہ جہم گھات کی جگہ ہے اس

میں کام کرنے والے فرشتے جوعذاب دیئے پر مامور ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کفار شرکین اس میں کب داخل ہوتے ہیں جیسے ہی آئیں ان کاعذاب شروع کر دیا جائے ،اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ (مِسرُ صَافہ) جہنم کی صفت ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے اور

ی بیدین ہے۔ یوند ورو رو ان میں مرد ویا ہے۔ اور اور میں ہے ہور اور میں اور میں اور میں اور میں میں ہے ہو۔ اس کا جوش اور خروش سنیں گے )۔

للطّاغِينَ مَابًا (دوزخ سركشى كرنے والول كےلوشنے كى جگہ ہوتى ) يعنى دوزخ ان كاٹھكانہ ہوگا دہ اى ميں رہيں گے۔ ب سے بڑى سركشى كفرادرشرك ہے كافرول مشركول كے لئے بيربات طے شدہ ہے كہ انہيں دوزخ ہى ميں رہنا ہوگا۔

کے ہزار سال کے برابر ہوگا بہر حال نص قرآنی سے بیٹا بت ہوا کہ اہلِ کفر کو دوزخ میں بفتر مدت اتھاب رہنا ہوگا، چونکہ اتھاب کی گنتی نہیں بتائی کہ کتنے اتھاب ہوں گے اور سورہ نیاءاور سورۃ الجن میں اہل کفر کی سر ایمان کرتے ہوئے خیالیدین میں اہل سنت کے لئے بھی خیالیدین فی فیا آبکہ اللہ منت کے اہل سنت اللہ سنت کے لئے بھی خیالیدین فیلی آبکہ اللہ منت کے اہل سنت میں اہل جنس کے اہل سنت کے اللہ سنت کے اللہ منت ک

مول کے اور بمیشہ بیش دوزخ میں رہیں کے ندائل جنت کا انعام ختم ہوگا ندائل دوزخ کاعذاب، اس لئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ احسق اب کا مطلب یہ ہے کہ یکے بعددیگرے ہمیشہ بمیش ایک ظاہر مسلسل عذاب دائمی میں

ر میں کے جو بھی منقطع نہ ہوگا۔ ر میں کے جو بھی منقطع نہ ہوگا۔

اذا لا فرق بين تتابع الاحقاب الكثيرة الى مالا يتناهى وتتابع الاحقاب القليلة كذلك (روح المحائى صفي ١٥: ٣٠) (كيونك كثير احتاب كربغيركم ائتها كـ ايك دوسر سـ كـ ييجي آئے اور اس طرح لليل احتاب كـ ايك دوسر سـ كـ ييجي آئے ش كوئى فرق ثيس مــــ) وقى ال المبغوى فى معالم التنزيل قال الحسن ان الله لم يجعل لاهل النار مدة بل قال لابئين فيها احقابا فوالله ما هو

الا اذا مضى حقب دخل آخو ثم آخو الى الابد فليس للاحقاب عدة الاالخلود. (علام بغوى معالم التزيل من فرمات بير حضرت حسن نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنیوں کے لئے کوئی مت مقرز نیس کی ہے بلک فرمایا وہ اس میں گی احقاب رہیں گے۔اللہ کی تم ایک هنب گزرے گا تو دوسرا شروع موجائے گا۔ چردوسراای طرح ابدتک سلسلہ جاری رہے گائی احقاب کی تعداد خلود ہی ہے)

آلا يَدُوُ قُونَ فِيهُا بَرُدُا وَلا شَرَابًا (دوزخ مِن داخل بونواليسركش الله مِن كُونَي شُندُك نه يا كين كيندوبال كي آب و بوا مِن شُندُك بو بو الله مَن أرام ده بواور نه پينے كى چيزوں مِن كوئى الي چيز دى جائے گى جس مِن مرغوب شندُك بو ، جو شندُك عذاب دينے كے لئے بوگى (يعنی زمبري) جس كا بعض احادیث مِن ذكر آیا ہے اس مِن اس كَنْ فَنْ بَيْن ہے۔

قال صاحب الروح والمراد بالبردهايروحهم وينفس عنهم حرالنار فلا ينافى انهم قد يعذبون بالزمهرير (صاحب روح المعانى فرماتے بي شندك سے مرادوه شندك ہے جوانيس راحت پنچائے اور جنم كي آگ سے بچاؤ كر لے للبذا بي بات اس كے منافى نبيس ہے كوانيس جنم ميں ذهر برسے عذاب و يا جائے گا)

الا حَمِيْمًا وَغَسَّاقًا (پینے کے لئے انہیں گرم پانی اور عساق کے سوا پھی نہیں دیاجائے گا)۔اس گرم پانی کے بارے میں سورہ محمد میں فرمایا: وَسُقُواْ مَاءً حَمِیْمًا فَقَطْعَ اَمْعَاءَ هُمُ (اور انہیں گرم پانی پلایاجائے گاجوان کی آنوں کوکاٹ ڈالے گا)۔ اور غَسَّاق کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری رہے گائے نہ رسول اللہ عظیمہ کا ارشاد تقل کیا ہے کہ اگر عساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیاجائے تو تمام دنیا والے سر جا کیں (مشکوة المصابح)۔عساق کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق اکا برامت کے مختلف اقوال ہیں صاحب مرقاۃ نے چار تول نقل کئے ہیں۔

ا۔ دوزخیوں کی پیپ اوران کا دھوون مراد ہے۔ ۲۔ دوزخیوں کے آنسومراد ہیں۔ ۳۔ زمبر ریعنی دوزخ کا شعنڈک والاعذاب مراد ہے۔ ۳۔ غساق سڑی ہوئی اور شعنڈی پیپ ہے جوشعنڈک کی وجہ سے کی نہ جاسکے گی۔

جَزَآءً وِفَاقًا (بيجوان لوگوں كوبدله ديا جائے گاان كے عقيده اور عمل كالإرا لإرابدله موگا) كفراور شرك بدترين عمل ہے اى كئے ان كاعذاب بھى بدترين ہے اور چونكه ان كى نيت يتقى كه شرك بى رئيں گے اور اى پران كى موت آئى اس لئے عذاب بھى وائى ركھا گيا۔

> اِنْهُمْ كَانُواْ لَا يَوْجُونَ حِسَابًا (بلاشبره هساب كاخيال بيس ركعة شے) وَكَذَّبُواْ بِالْيِنَا كِذَّابًا (اورانهوں نے ہماری آیات کودلیری کے ساتھ جھٹلایا) وَكُلَّ شَی اَحْصَیْلُهٔ کِتَابًا (اورہم نے ہر چیز کو کتاب میں پوری طرح لکھ دیاہے)

فَلُوْفُواْ فَلَنْ نَزِيدُكُمُ إِلَّا عَلَمْهُ إِلَى عَلَمْهُ إِلَى عَلَمْهُ إِلَى عَلَمْهُ إِلَى عَلَمْهُ إِلَا عَلَمْهُ إِلَى الْحَالِيَ الْمُؤْمُونُ وَالْحَالِينَ الْحَلِيدِ الْحَالِينَ الْحَلِيدِ الْحَلِيدِ الْحَلِيدِ الْحَلِيدِ الْحَلِيدِ الْحَلِيدِ الْحَلِيدِ الْحَلِيدِ اللَّهِ الْحَلِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

اَنَّ لِلْمُتُولِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَرَالِيْ وَاعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبُ اَتُرَابًا ﴿ وَكَالَمُوكَ اللَّهُ وَكَالَمُ وَكَالُمُ وَكُواعِبُ اَتُرَابًا ﴿ وَكَالَمُ وَكَالَمُ وَكَالَمُ وَلَا اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

بلاشبة م نے مهم عقریب آ جانیوا لےعذاب سے ڈرایا ہے جس دن انسان ان اعمال کود کھے لے گا جواس کے ہاتھوں نے آ کے بیسجے اور کا فر کے گاہائے کاش میں ٹٹی ہوجا تا

تفسید: اہل کفر اور اہلِ شرک کا انجام اور عذاب بتانے کے بعد متق صرات کے انعام اور اکرام کا تذکرہ فرمایا، تقوی کی بہت ہے۔ درجات ہیں، سب سے بڑا تقوی ہے ہے کہ فروشرک سے نیچ اور اس کے بعد گنا ہوں سے بچنا بھی تقوی ہے اور سے کے بعد گنا ہوں سے بچنا بھی تقوی ہے ہور ہا اس کے بھی درجات مختلف ہیں حسب درجات انعامات ہیں فرمایا آئی لِلمُتقین مَفَازًا (بلاشبقو کی والوں کیلئے کامیا بی ہر ترجہ اس صورت میں ہے جبکہ مَفَازًا صدرت میں ہواور اگر اسم ظرف لیاجاتے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ متقیوں کے لئے کامیا بی ک جگہ ہے ) اس کے بعد کامیا بی پر طنے والی نعتوں کا تذکرہ فرمایا کے لئے آئیق وَ اَعْدَابًا (یعنی ان حضرات کو با بینچ ملیں گے اور اگور ملیں گئے ۔ والی تعدید کی جادر گور انس کے بعد میں انگور بھی داخل ہوگئے کے ) صدائت حدیقہ کی جم ہے جس باغ کی چارہ یواری ہوا سے حدیقہ کہا جاتا ہے اور گو صدائت کے عموم میں انگور بھی داخل ہوگئے کے ) صدائت حدیقہ کی ذکر فرمایا کے بوئے ہوئوں کی ہے بین النہی تہ معالیہ میں ذیارہ فضیات رکھتی ہے ، مزید فرمایا وار استدار مع ارتفاع یسیو، وکور ایک جنوب اور ایک ہوں گے۔ دنیا میں اور از اب تربی جن ہوں اللہ عیان کو برمزگی پیش آئی رہتی ہے اسے جائے والی میاں بوی سب ہم عربوں گے۔ دنیا میں عمروں کے بے سے تفاوت میں جو زوجین کو برمزگی پیش آئی رہتی ہے اسے جائے والی جائے ہیں حضرت ابو معید خدری میں ہوں ہے۔ دنیا میں بیات بتادی کہ دہاں میاں بوی سب ہم عربوں گے۔ دنیا میں عرول کے بے سے تفاوت میں جو زوجین کو برمزگی پیش آئی رہتی ہے اسے جائے والا جو خص بھی اس دفیا ہو بیا درا اللہ جنت ہیں حال سے بھی آئی رہتی ہے اسے جائے والا جو خص بھی اس دنیا ہو دھت ہوگا ہویا ہو اللہ جنت کے دفت کہ مسید ہوگا ہو بیا اس کے دونت کی دوال اللہ عیاں دنیا سے دفت کو دونت کی دوال اللہ عیاں دنیا سے دفت ہوگا ہویا ہویا ہو بیا دونت کی دوال اللہ عیاں کے دونت کی دوال سے بھی آئی ہوئی بھی آئی ہوئی بھی بیا دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی

رسول الله على في المحراح كاليك واقعه جوسوره واقعه كي ببلركوع كختم برئهم في كلها بهاس كي بهى مراجعت كرلى جائه و وَكُناسًا دِهَاقًا (اورمتقيوں كے لئے لبالب بجرے ہوئے جام ہوں كے ) يہال قَدَّرُ وُهَا تَقُدِيْرًا كَ مضمون سے اشكال مذكيا جائے كيونكہ جنہيں اورجس وقت پورا بجرا ہوا جام پينے كى رغبت ہوگى أنہيں لبالب پیش كيا جائے گا۔

كَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَ لا كِذَابًا (وبال ندكونى نعوبات في كاورندكونى جموثى بات) وبال جو يحمهوكا في موكا اورند

صرف یہ کہ کوئی غلط بات نہ ہوگی بلکہ جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہوگاوہ دہاں سفنے میں بھی نیآئے گی۔الی بات کولغوکہا جاتا ہے۔

جَنَ آءً مِّنُ رَّبِّكَ عَطَآءً فِسَابًا (مَقَ حَفرات كوجواكرام اورانعام عنوازاجائ كايدان كايمان اوراعمال مالحات كابدله موكا اورجو كيمه طع كاكانى موكالين وه اتنازياده موكاكه اكلى تمام خواجشين پورى موس كا اورمزيد جو كيماضافه موكا

وه اپني جگه ريا۔

رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحُمْنِ (مِثْقَ حَفرات کوجوصله ملے گاوہ پروردگار جل مجدہ کی طرف سے عطید ہوگا، وہ آسانوں کا اور ذیبن کا اور جو یکھاس کے درمیان ہاس کا مالک ہا اور دمن ہے)

لَا يَمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (اس دن كُونَى بِحَى اس سے خطاب نہ كر سے گا)

صاحب روح المعانى لكت يس والسمراد نفى قدرتهم على ان يخططبوه عزوجل بشى من نقص الاوزاروزيادة الشواب من غير اذنه تعالىٰ. (عذاب ش كى اورثواب ش ذيادتى كے لئے الله تعالىٰ كى اجازت كَ نير اس درخواست كرنے كى قدرت كى فى مرادب)

یعنی جوعذاب میں مبتلا کردیا گیا وہ عذاب کم کرنے کی درخواست نہ کرسکے گا اور جسے تواب دے دیا گیا وہ اور زیادہ طلب کرنے گئے اس بارے میں کسی کی ہمت نہ ہوگی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کواجازت دیدے تو وہ بات کر سکے گا جیسا کہ آئندہ

أيت مين آرباہے۔

يَكُومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلْنِكَةُ صَفًّا (يعنى روح والى تلوق اور فرشة سب صف بنا كركفر بهول كے) اور بہتى غيس بوكلى۔ ایعن جے اجازت ملے گی وہ بھی مقید ہوگی ایسائیس کہ جو چاہ ہو لئے گئے، ٹھیک بار ، میں ہے ایک یہ ہے کہ جس کے لئے سفارش کی اجازت دی جائے اس کے لئے سفارش کی جاسکے گی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا: وَلایَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اللّٰهِ مِنْ حَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ (اورفرشۃ صرف اس کے لئے سفارش کرسکیں گے جس کے لئے اللّٰہ کی مرضی ہو) اُد تَصٰی وَ هُمُ مِنُ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ (یودن یقین ہے) فَمَنُ شَاءً اللّٰخَذَ اِلٰی رَبِّهِ مَابًا (سوجس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف محکانہ بنالے) یعنی ایمان لائے اورئی عمل کرتارہے اورموت تک اس پر باتی رہے۔

اِنْا اَنْذُرُنْکُمُ عَذَابًا قَوِیْبًا (بلاشبه م نَهُمِیں ایسے عذاب و درایا ہے و عظریب آن والا ہے)۔ اینی آخرت کا عذاب اس کو تریب اس لئے فرمایا کہ جو چڑ آنے والی ہے وہ ضرور آکری رہ گی۔ یو مَ یَنْظُرُ الْمَرُ ءُ مَا قَدَّمَتُ یَدَاهُ الْحَرْبِ اس کو تریب اس لئے فرمایا کہ جو چڑ آنے والی ہے وہ ضرور آکری رہی گی۔ یو کی اعمال کئے ہوں گے انہیں اپنی دنیا میں جو پھا اعمال کئے ہوں گے انہیں اپنی امال نامد میں پالے گا۔ سورہ کہف میں فرمایا: وَ وَجَدُو اُ اَعْمَلُ وَ اُحَاضِرُ اَ (اور جو پھی مُمَلُ انہوں نے کئے تھے انہیں موجود پائیں گی ۔ اور سورۃ زلزال میں فرمایا: فَمَنُ یُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ یَعْمَلُ مِرْقُولَ ہے دی کے اور سورۃ زلزال میں فرمایا: فَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِرْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ یَعْمَلُ مِرْقَالَ دَرِه کے برابر برائی کامل کیا ہوگا ہے دی کے لئے الگا ورجی نے ذرہ کے برابر برائی کامل کیا ہوگا ہے دی کے لئے الگا ورجی نے درہ کے برابر برائی کامل کیا ہوگا ہے دیکھ لے گا ورجی نے درہ کے برابر برائی کامل کیا ہوگا ہے دیکھ لے گا ورجی کے درہ کے برابر برائی کامل کیا ہوگا ہے دیکھ لے گا ورجی کے درہ کے برابر برائی کامل کیا ہوگا ہے دیکھ لے گا۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ تُوابًا (اور کافر کچ گاکہ ہائے کاش میں مٹی ہوجاتا)۔ صاحب معالم التزیل نے حضرت عبداللہ بن عمر و ظرف سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن چو پائے جانور چرند پرند تع کئے جائیں گے پھران کے درمیان دنیا میں جو ظالم ہوئے تھے ان کا بدلہ دلایا جائے گا یہاں تک کہ سینگ مارنے کا بدلہ سینگوں والی بحری سے بہینگوں والی بحری کو بدلہ دلایا جائے گا۔ جب جانوروں کوایک دوسرے سے بدلے دلا دیے جائیں گے قوان سے فرمادیا جائے گا کہ تم مٹی ہوجا و ، جب کا فریم سے قوجانور ہی اچھے رہے بدلے دلاکران کا کام تمام ہوگیا اور آگے ان کے لئے کو کی عذاب ہیں اس میں بھارے لئے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ کاش ہم بھی مٹی ہوجاتے تو اب بی میں بادے لئے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ کاش ہم بھی مٹی ہوجاتے تو کہا جوجاتے تو کہا جاتا ہے۔ اس بھی مٹی ہوجاتے تو کہا جوجاتے تو کہا ہوتا۔

اوربعض مفسرین نے یا گُنتنی گُنتُ تُوابًا کا پیمطلب بتایا ہے کہ عذاب کودیکھ کرکافریوں کہیں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے ، نہان کی اوراعمال کی تکلیف دی جاتی نہافر مان ہوتے نہ عذاب میں جتلا ہوتے۔

وهذا آخر تفسير سورة النبا والحمدلة اولا وآخرا وباطنا وظاهرا

| ,             | سُوعُ النَّزِعَتِ مَلِيَّةً وَرَحَى اللَّهُ النَّرِعَةِ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | سورة النازعات كمه بين نازل موئي اس بين چيياليس آيتين بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | بِنُهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِبِ يُمِ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بروام پریان نہایت رحم والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فالمدبرت      | وَالنَّرِعْتِ عَرْقًا ٥ وَالنَّيْطِتِ نَشُطًا ٥ وَالسِّيعِتِ سَبُكًا ٥ وَالسِّيقَتِ سَبْقًا ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 8 - 1. Sola | شم پے ان فرشتوں کی جو جان تختی ہے ڈکا لتے ہیں اور جو بند کھول دیتے ہیں اور جو تیرے تروں نے جلتے ہیں انگریز کی سراتیں دیا ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# فَإِنَّهُا هِي زُجْرَةٌ وَاحِدَةً ﴿ فَإِذَا هُمُ مُ بِإِلْسَاهِمَ وَهُ

وه لس ایک بی خت آواز مولی جسب اوگ فورانی میدان ش آموجود مول کے

قفعه بين: ان آيات مين وقوع قيامت اوروقوع كي بعدوالي احوال كا تذكره فرمايا به پهليفرشتول كي قتم كها كي اورقتم كها كرفرمايا كد بلادين و الى چز ضروروا قع بهوگى، (اس يه بهلي بارصور پهونكنا مراد ب) - جن فرشتول كي قتم كها كي بهان مين پهلي و النّاذِ عَاتِ غَوْقًا فرمايا كين قتم بهان فرشتول كي جوتن كي ساته روح كيني واله بين اس مين لفظ غرقاً مصدر ب جواغرا قا كي معن مين به ين جم كي بر برحمه سے فرشتے روح كو نكال ليتے بين اوراس مين مرنے والے و بهت زيادہ تكليف بهوتى به بهرفى به فرفر مايا و النّش طب نشطاً اورقتم بهان فرشتول كي جو بند كهول ديتے بين يعنى مهولت كيساته و و تكالتے بين جي بند كهول ديا ور چرز آسانى سے نكل گئ

قال صاحب معالم التنزيل حلاوفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يدالبعيراى يحل بالوفق (صاحب معالم النزيل كي متى عدى كول لى جاتى على النزيل عن النزيل عن النزيل عن النزيل عن النزيل عن النزيل التنزيل التنزي

وَالسَّابِحَاتِ مَبُحًا يه سَبَحَ يَسْبَحُ عام فاعل كاصيغه ب جوتير نے كمعنى مِن آتا ہم خرين نے اس كايه مطلب بتايا ہے كفر شنے موثين كى دول كو آسان كى طرف برى مرعت و بهولت كرماتھ لے جاتے ہيں گويا تير تے ہوئے چلتے ہيں۔

و السّبِفَاتِ سَبُقًا کیم ریفرشتے تیزی کے ساتھ دوڑنے والے ہیں، وہ جب روحوں کولے کراو پر پہنچتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالی شانہ کا تھم جو ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔

فَالْمُ لَبِّوَاتِ أَمُوا فَهِروه فرشت عَمَ خداوندي كِمطابق تدبير كرت بين يعنى جسروح كمتعلق جوعم بوتا إستعم

ے مطابق عمل کرنے کی تدبیروں میں لگتے ہیں۔ کے مطابق عمل کرنے کی تدبیروں میں لگتے ہیں۔

يَوُمُ تَرُجُفُ الرَّاجِفَةُ يه جوابِ فتم بخرشتوں كى فتميں كھا كرفر مايا كه قيامت ضرور آئے گى،اس كا وقوع كس دن موگا اس كا ذكر كرتے ہوئے فرمايا كه جس دن ہلاد يے والى چيز ہلاد سے گى اس دن قيامت كا وقوع ہوگا۔ ہلاد يے والى چيز سے فخر اولى يعنى يہلى باركاصور پھونكنا مراد ہے۔

تَتَبَعُهَاالرَّ ادِفَلَة یَعِیٰ (ہلادیے والی چیز ) کے پیچھاس کے بعد آنیوالی چیز آجائے گاسے نخد ٹانیا یعنی دوسری دفعہ مونکنام ادیسے۔

قُلُوْبٌ يَوْمَنِدِ وَاجِفَةً (الرون ول دهر كري بول ك) المُصَارُهَا خَاشِعَةً (ان كي آئيس جَكري بول ك)

بسکار معتاد کا میں ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ قیامت کے دن کی حالت کا بیان ہوا۔اس کے بعد مکرین قیامت کا قول نقل کیا۔

يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمَرُ دُورُدُونَ فِي الْحَافِرَة (وه كت بين كيابهم إلى بلي عالت يروالس مول كي؟)

بیاستفہام انکاری ہے منکرین کہتے ہیں کہ ایسا ہونیوالانہیں کہ ہم پہلی حالت میں آجا نمیں یعنی موت سے پہلے جو ہماری حالت تھی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی مل جائے اور پہلی حالت پر آجا ئیں ایسا ہونے والانہیں۔انہوں نے اپنے واپس ہونے کا استبعاد ظاہر کرنے

كَ لَيْ مِن يدكها وَإِذَا كُتَّا عِظَامًا نَّخِرَةً (كياجب بم بوسيده بديال بوجاكي كال وقت دوباره زندكي مِن آئي كي)

قَالُوا تِلْکَ اِذَا کَرَّةٌ خَاسِوَةٌ (ان الوگول نے بیکی کہا کہ ہماری بیحہ میں قرنبیں آرہا کہ بڑیاں بوسیدہ ہوکردوہارہ زندگی ملے گ بالفرض اگرددہارہ زندہ ہوگئے جسیا کہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے بتایا ہے تو ہماری خیرنبیں اس وقت تو ہمارا براحال ہوجائے گا کیونکہ

جس چیز کوجسٹارہے ہیں اس کاواقع ہوجانالا محالہ ہمارے جھٹلانے کی سرا کا سبب بے گااور بیسرا بھی برئی ہوگی ،ان لوگوں کا بیقول بھی بطورِ تکذیب اور سخرہ پن ہی کے سے کیونکہ کسی دوجہ میں بھی ان کے نزدیک وقوع قیامت کا احتمال نہیں تھا اس لئے انہوں نے الی بات کہی

حالانکہ جس کوکسی درجہ میں بھی اسٹے بڑ بے فقصان کا احمال ہووہ تو فکر مند ہوتا ہے، دیکھود نیا میں ذراذ راسے احمال پر خبر ذیبے والوں کی تصدیق کرتے ہیں کیمکن ہے تھ بن کہد ماہوءا گرکوئی جھوٹا آ دمی یوں کہد ہے کہ ہال نہیں جانا۔ادھرایک اثر دھاپڑا ہے تو وہاں جانے کی ہمت نہیں

کریں گے، یہ عکرین کی حمافت اور شقاوت ہے کہ وقوع قیامت کی پار بارخبر ملنے اوراس پر دلائل قائم ہونے کے باوجود اور بیرجانے ہوئے کہ اگر قائم ہوگئی تو ہمارا براحال ہوگا، پھر بھی اس کی تقد بین نہیں کرتے اورا پی فلاح کے لئے فکر مند نہیں ہوتے۔

قوله تعالى الحافره قال صاحب الروح الحافرة الارض التى حفرها السابق بقوائمه فهو من قلوهم رجع فلان فى حافرته اى طريقه التى جاء فيها فحفرها اى اثر فيها بمشيه والقياس الحفورة فهى اما بمعنى ذات حفر اولاسناد مجازى، وقوه نخرة من نخر العظم اذ بلى وصار اجوف تمر به الريح فيسمع له نخير او صوت. وقوله تعالى "كرة خاسرة" اى ذات خسرا و خاسراصحابها. (الحافرة: صاحب روح المحانى فراتي بين عافرة الن بين وكرت بين على المحافرة الن خافرة على المحافرة على المحافرة المحافرة الن الكراسة على المحافرة الن يحافرة المحافرة الن المحافرة على المحافرة ا

میدان میں آ موجود ہوں گے )اس میں مگرین کی تکذیب کی تردید ہاں وقت طرح طرح کی با تیں بنار ہے ہیں جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں ، حالانکداس کا واقع کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی بھاری بات نہیں ہے جب اس کا تھم ہوگا تو ایک جی وجود میں آئے گی ( یعنی دوسری مرتبہ کا صور پھونکا جانا ) اس وقت بغیر کسی دیروانظار کے ایک میدان میں موجود ہوجا کیں گے ، جو حساب کتاب کی جگہ ہوگی۔

قال صاحب الروح الساهرة قبل وجه الارض والفلاة و في الكشاف الارض البيضاء اى التى لانبات فيها المستوية سميت بذلك لان السراب يجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء اه. (صاحب روح المعائى فرماتيجين: الساهرة كيار علي بعض في كها كه زيين كي كو اورصح الوكتيجين الركشاف بي حرسا برة وه زيين مي حرسيم وصاف بواس بين كو أن يودا و كميت نه بوراس ساهره الله كيت بين كه الله بين مراب چلتى مه اور بيلفظ عين ساهرة سام و فرد المين وه أن كميت من المراب على المراب على مراب على المراب المرب المراب المراب المراب المراب ا

هَلْ أَتَلْكَ حَدِيْثُ مُولِي ﴿ إِذْ نَادْكُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوعَ ﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ

ایا آپ کے پاس مویٰ کا قصہ پہنچا ہے، جبکہ ان کے پروردگار نے وادی مقدس لین میدان طویٰ بی اثبیں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاد

اِنَّهُ طَعْی ﷺ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّی ہُو اَهْدِیكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ سِنْرِکُلُ اعْنِدِرَكِی ہے، موال ہے کہ دِیا تجے ال ہات کی فوائش ہے کہ قیا کیزہ بن جاء دیے کہ سے ترب کی طرف رشانی کردن و و و درنے گئے۔

فَارِيهُ الْآيِهُ الْكَبْرِي فَى فَكُنْ بَ وَعَطَى ثُنَّ أَمْرُ الْدِينَ فَعَلَا فَالْكِيْرِي فَعَالَ اَنَارَبُكُمُ وَ فَكُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

را الرَّعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْأُوْلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْأُولَى اللهُ عَلَى اللهُ مَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْأُولَى اللهُ عَلَى اللهُ مَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْأُولَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْأُولَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْأُولَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

تہارا بروردگار اعلیٰ ہوں، سواللہ نے اسے پکزلیا جس میں دنیا و آخرت کی سزاتھی، بلاشبہ اس میں اس محض کے لئے عبرت ہے جو ڈرے۔

فعسو: حفرت موى العَيْق بن اسريُل مين سے تھے جو حفرت يوسف العَيْق كرزماند سے معرفين رہتے تھے

وہاں جوان کی مظلومیت کا حال تھا اس کی تفصیلات پہلے گزرچکی ہیں ان پرفرعون اور آل فرعون کی طرف سے مظالم کے بہاڈ ٹوشخ تھے، حضرت موی الطابی کا ان ہی حالات میں وہاں پیدا ہوئے پھرفرعون کے کل میں پلے بڑھے جوان ہوئے ایک اسرائیلی یعنی ان کی قوم کے آدی اور قبطی (فرعون کی قوم کے ایک فرد) کے درمیان لڑائی ہوری تھی۔ حضرت موی الطابی وہاں سے گزررہے تھے اسرائیلی نے ان سے مدوطلب کی انہوں نے قبطی کو ایک گھونسہ مارد یا گھونسہ کا لگنا تھا کہ وہ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو ہیشا وہیں اس کا ڈھیر ہوگیا، فرعونیوں کو پیتہ چلاکہ فلا شخص نے ہمارے آدی کو ماراہے وہ حضرت موی الطابی کی حال شیس لگ کے اوران کے ل کے ہارہ میں مشورہ کرنے گئے، ایک مخص نے معارے موی الطابی کی کورائے دی کہ تہمارے ہارے میں ایسے ایسے مشورے ہورہ ہیں تم یہاں سے پھوٹ لواور کی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ حضرت موی الطابی اورائے دی کہ تہمارے ہارے میں ایسے ایسے مشور سے ہورہ

والتے تقوہ وہ بہت زیادہ روش ہوکر کھاتھا۔ یہاں سورۃ النازعات میں اس کا اجمالی تذکرہ ہے فرمایا: هَلُ اَتکَ حَلِیْتُ مُوسلی (کیا تہارے پاس موسلی کی فریخ ہے)۔ اِفْنادہ وَ رَبُهٔ بالُوا دِ الْمُقَدَّسِ طُوسی (جَبَہموی کوان کے پاک میدان وادی طوی میں ان کو پکارا) اِفْه هُبُ اِلِی فِوْ عَوْنَ اِنَّهُ طَعٰی (تم فرعون کے پاس جاء بے شک اس نے سرشی اختیار کرر کی ہے) فَقُلُ هَلُ لَکَ اِلِی اَنْ تَوَکِی (سواس سے فرمایتے کیا تھے اس بات کی رغبت ہے کہ تو پا کیزہ بن جائے)۔ وَاهُ لَمْدَیکَ اللّٰی وَبِیکَ فَتَخْشٰی (اور کیا تھے اس بات کی رغبت ہے کہ تو پا کیزہ برای دول اس کی خرب ہے کہ تو پا کے اور اس کے فرائ کے قرب کے فرائ کے فرائ کے فرائ کی الوجیت اور اس سرشی کوچھوڑ دے جو تو نے اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت مول النظی کیا گافر مان من کروادی مقدس سے وائے ہوکرم مر پہنچ وہاں سے اپنے بھائی ہارون النظی کی میں میں ہوت سے سرفراز فرمادیا تھا) یہ دونوں فرعون کے پاس پنچ اور اسے می کی وعوت دی پا کیزہ بنے کے لئے تعالی کا فرمان من کروادی مقدس سے ورائ کی کروادی میں کہنے اور اس کی ورواد کی میں سے بت تھا)۔ اور اس سے فرمایا کہ تو ہماری بات مان لے ہدایت پر آجاور دی تھے پھائی اللہ کو میں اس بی کی وادر اسے کی کی وقوت دی پا کیزہ جنے کے لئے کہا (کیونکہ وہ کراور طلم کی ٹاپا کی میں سے بت تھا)۔ اور اس سے فرمایا کہ تو ہماری بات مان لے ہدایت پر آجاور دی تھے پر عذاب کیا گائی سورۃ طلا نی اُنا قَدْ اُور سے اَنْکُونک آنَ الْعَدَابَ عَلٰی مَنْ کَذَبَ وَ تَوَکُنی ۔

فرعون تواچ آپ کوسب سے بڑارب کہتا تھا جب اس نے بیسنا کہ میرا بھی کوئی رب ہے (اور بظاہر بھرے دربار میں بہ با تیں ہو کیں) تو وہ بڑا چوتکا، اور اس نے حضرت موئی الطّن کا سے متعدد سوال جواب کئے ۔حضرت موئی الطّن کا بوری جرات اور دلیری کے ساتھ ہر بات کا جواب دیتے رہے جب فرعون دلیل سے عاجز ہوگیا تو کہنے لگا: لَمِن اللّٰ حَدُتَ اِللّٰهَا عَمْرِیُ وَلَا جُعَلَنّٰکَ مِنَ الْمَسُجُونِيْنَ (اگرتونے میرے علاوہ کی کومعبود بنایا تو تجھے ضرور قیدیوں ہیں شامل کردوں گا)۔

حضرت موی النظیمی نے فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس واضح دلیل لے کرآیا ہوں تب بھی تو الیا ہی کرے گا؟ فرعون نے کہا اگرتو سی ہو گیا ہے؟ حضرت موی النظیمیٰ نے اپی لاشی ڈال دی تو وہ اور دھابن گی اور اپنا داہٹا ہا تھ گر بیان میں ڈال کر انکا تو وہ خوب زیادہ روش ہو گیا ای کو فرمایا: فَارَا ہُ الْاِیَةَ الْمُکُبُولی (پھر انہوں نے اسے بڑی نشانی دکھائی ) فَکُلُد بَ وَ عَصلی (سواس نے جھٹا یا اور نافر مانی پر جمارہا) دلیل سے بھی عاجز ہو گیا اور دو بڑے بڑے جھڑ رہے بھی دکھے لئے لیکن حضرت موی النظیمانی کو جو دوگر بناویا پھر جادوگر بلائے ان موی النظیمانی کو جو دوگر بناویا پھر جادوگر بلائے ان سے مقابلہ کرایا جادوگر ہار گئے اور ایمان لے آئے فرعون اب بھی نہ مانا اور اپنی سرشی پراڑا رہا، چونکہ وہ مطلق العنان بااختیار تھا اور اس کے غرور کا بی حال تفا کہ وہ یوں کہتا تھا کہ میں تبہارار ب اعلیٰ ہوں اس لئے اسے اپنی افتد ارک فکر پڑگی اور طرح کو اور اس کے غرور کا بی حال تفا کہ وہ یوں کہتا تھا کہ میں تبہارار ب اعلیٰ ہوں اس لئے اسے اپنی افتد ارک فکر پڑگی اور طرح کی تذبیر یں کرنے لگا کہ موئی النظیمانی کی بات دب جائے اور عوام وخواص ان کی دعوت کو تیول نہ کریں اس کو فرمایا میں گو ایسانی کو فرمایا نہ فرمایا کہ موئی النظیمانی کی بات دب جائے اور عوام وخواص ان کی دعوت کو تیول نہ کریں اس کو فرمایا میں گو تھوں کو تھا کہ بائد آو از سے پکارا)۔

یسم کی اسے لوگوں کو خطاب کیا۔

یسم کو کو ایک کو کھا ہے کیا۔

فَقَالَ أَنَا رَبَّكُمُ الْاَعُلَى (اوراپناوعوى دبراديا كمين تهارارباعلى بول يعنى سب سے بزارب بول) ليكن اس كى برتد بيرناكام بوئى اور بالآخر بلاك بواد نيايس بھى سزاپائى، يعنى اپناشكرون سميت سمندريس دوب كر بلاك بوگيا اور آخرت مين بھى دزخ مين داخل ، بوگا بلكد دوزخ مين داخل ، بوگا بلكد دوزخ مين داخل ، بوگا بلكد دوزخ مين داخل ، بوگا بوت وقت اپن قوم سے آگ آگے بوگا سوره بود مين فر مايا: يَقُدُمُ قَوُ مَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَاوُرَ دَهُمُ مَالنَّالَ (قيامت كدن اپن قوم سے آگ بوگا سوانبين وزخ مين پنچاد كا)۔

سورة القصص مين فرمايا: وَٱتُبَعُنهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيَا لَعُنَةً وَّيَوُمَ الْقِلْمَةِ هُمُّ مِّنَ الْمَقُبُوُ حِيُنَ (اور جم نے اس دنیا میں ان کے پیچیلعت لگادی اور دہ لوگ قیامت کے دن بعر حال ہوں گے )۔

اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبُوهً لِمَنَ یَخْصیٰ (بلاشباس میں اس خُص کے لئے عبرت ہے جوڈرے) جولوگ بجھد کھتے ہیں اور عبرت کے قص کی کرخوف کھاتے ہیں کہ کہیں جمیں نافر مانی کی وجہ سے دنیاو آخرت میں بدھالی اور عذاب میں گرفتار نہ ہونا پڑے ایسے عبرت کے قص کی کرخوف کھاتے ہیں کہ کہیں جمیں نافر مانی کی وجہ سے دنیاو آخرت میں بدھائی اور میں اور جولوگ نافر مانیوں میں لگ کرا پی بچھکی پونٹی کو کھو بیٹھے اور کی بات سے متاثر نہیں ہوتے ایسے لوگ نافر مانی ہی میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں) جیسے فرعون نے سرشی کی راہ اختیار کی اور بر باد وہلاک اور متحق عذاب نار ہوا۔

حضرت موی الطینی کی بعثت اور فرعون سے مکالمہ اور فرعون کا اپنے انگروں سمیت ڈوب جانا سور قطم میں تفصیل سے فرکور ہے نیز سور ق بونس رکوع نمبر ۱۸ورسور وقص رکوع نمبر ۱۳،۲۰ اور سور فنمل رکوع نمبر ۱۸ کی جائے۔

وَ اَنْ أَمُ اللّٰهُ خَلْقًا أَمِر السَّهَا فَ بُنْهَا ﴿ وَفَعُ سَهُكُهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَ اَغْطَشَ لَيْلُهَا والْحُرجَ كيا پيدائش كا عبارت تم زياده مخت بويا آمان؟ الله في اس كويناياس كا حيث كوبلندكيا، موات درست بنايا، ادراس كارات كوتار يك بنايا اوراس كدن كو

صُّلُها ﴿ وَالْرَضُ بَعْدُ ذَٰلِكُ دَمْهَا ﴿ الْحُرْجُ مِنْهَا مَا ءَمَا وَمُرْعُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ ارْسُهَا ﴿

طاہر فرمایا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ، اورپہاڑوں کو جمادیا،

## مَتَاعًالُكُمْ وَلِانْعُامِكُمْ ۗ

تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے فائدہ کے لئے

قفسيو: جولوگ قيامت كے مكر تصان سے خطاب كر كے فرمايا كُمّم اپنى دوبار فخليق كوشكل تبحد ہويہ بتاؤكم تمهارى تخليق فرمايا كُمّم اپنى دوبار فخليق كوشكل ہے دائل كَمّ الله مشكل ہے يا آسان كى تخليق ، ذراى تبحه والا آدى بھى يەفىملەكرسكتا ہے كہ بظاہر آسان كى تخليق زياده شكل ہے (يعنی انسان سوچ كا تو يہ بى تبحه ميں آئے كا حالا نكہ قادر مطلق كے لئے ہر معمولی اور بڑى سے بڑى چيز پيدا كرنا كوئى مشكل نہيں ) جب اللہ تعالی نے آسان جيسى چيز كو بيدا فرماديا تو تمهارا پيدا كرنا كيا مشكل ہے؟ اس كے بعد آسان كى بلندى كا اور دات ودن كا تذكره فرمايا۔

رَفَعَ سَمُكُهَا (ای کی حیت کوبلند فرمایا) فَسَوْهَا (سوائے بالکل درست بنایا) وَاَغُظَسَ لَیْلَهَا (اوراس کی رات کو تاریک بنایا) وَاَخُو َ جَ ضُعْهَا (اوراس کے دن کوفا ہر فرمایا) رات اور دن کے وجود اور ظہور کا ظاہری سبب چونکہ آفاب کا طلوع وغر دب ہے اور وہ بلندی پر ہے اس لئے لیا معاوضی ای اضافت السماء کی ضمیر کی طرف کی گئے۔ وَ اُلاَدُ صَ بَعُدَ ذَلِکَ دَحٰهَا (اوراس کے بعد زمین کو پھیلادیا)۔

آخُورَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرُ عَاهَا (زهن سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا (جوجانوروں کے کام آتا ہے)۔وَ الْجِبَالَ اَرْسُهَا (اور پہاڑوں کو جمادیا) مَتَاعًا لُکُمُ وَ لَا نُعَامِکُمُ (تہارے لئے اور تہارے مویشیوں کے فائدہ کے لئے) یعنی رات اورون کا وجود اور زهن کا پھیلا وَ اور زهن میں پانی کا ہونا اور چارہ پیدا ہوتا اور بہت وزنی پہاڑوں کا زهن پر جمارہ بنا تا کہ حرکت نہ کریں یہ مب چیزیں انسانوں کے لئے اور ان کے مویشیوں کے لئے بوے نفع کی چیزیں ہیں،انسان پرلازم ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار ہو اور اس کے نبیوں اور کتا ہوں کی خبروں کے مطابق وقوع قیامت کا اقراری ہواوراس دن کے لئے فکر مند ہو۔

آسان اور زهن کی پیدائش میں جو ترتیب ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں اور سورۃ تم السجدہ کی تفسیر میں دکھولیا جائے۔

# قَاذَا جَاءَتِ الطّافَةُ الكُنْبِي فَي مُريتَ لَكُو الْإِنْسَانُ مَاسَعَى فَو بُرِّ زَتِ الْجَيْبُولِينَ يَرْي عَلَى مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

قضسيو: ان آيات ميں قيامت كامنظر بتايا ہے۔ اَلطْآمَةُ الْكُبُر لى جس كاتر جمہ بردى مصيبت سے كيا گيا ہے بيطُعَ يطع سے ماخوذ ہے جو بلند ہونے دلالت كرتا ہے قيامت كے لئے اس لفظ كااطلاق اس لئے كيا گيا كه اس دن كى مصيبت ہر مصيبت پ غالب ہوگی۔اس سے بردى مصيبت اس سے پہلے كسى نے نہيں ديكھى ہوگى ،صاحب روح المعانی لکھتے ہيں:

والطامة اعظم الدواهي لانه من طم بمعنى علاكما ورد في المثل جرى الوادى فطم على القرى وجاء السيل فطم المركني وعلوها على المدواهي غلبتها عليها فيرجع لما ذكر، قيل فوصفها بالكبرى للتاكيد ولو فركونها طامة بكونها غالبة للخلائق لايقدرون على دفعها لكان الوصف مخصصا، وقيل كونها طامة باعتبار انها تغلب و تفوق ماعرفوا من دواهي المدنيا وكونها كبرى باعتبار انها اعظم من جميع المدواهي مطلقا و قيل غير ذلك (الطامة: سب عين يرئة فت كوكت بين يونكه يرم سه بنا الموادي على المدنيا على القرئ وادى من پائى اوربتيون پر بلند بوايا وجاء السيل فطم الرئ سياب آياور عنوول پر بلند بوايا وجاء السيل فطم الرئ سياب آياور مودك بيند بوايا و اوراك كاسي بناد بوايا المي بلند بوايا المي بلند بوايا وجاء الميل فطم الرئ سياب آياور مودك بيند بوايا و الموربي بلند بونان برغالب بونا به بهذا الى كاوبى مفهوم بي جونة كور بوا بعض في كها المي كرئ ساته موصوف كرنا تاكيد كها و راسور المي الموربي كواس موصوف كرنا تاكيد كها و راسور الموربي المور

حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ السطّامَةُ الْکُبُونی سے فخہُ ٹانید (دوسری بارصور پھوتکنام راد ہے۔ار شادفر مایا جس دن سب سے بڑی مصیبت آئے گی انسان یاد کرے گا اپنی کوششوں کو لینی دنیا میں جواعمال کئے تنے ان کو یاد کرے گا کیونکہ ان اعمال پر عذاب دنو اب کامدار ہوگا اور اس وقت جمیم لینی دوزخ کو فلا ہر کردیا جائے گا جے سب دیکھنے والے دیکھ لیس گے۔

حساب و کتاب کے بعد جو فیصلے ہوں اس میں دوہی جماعتیں ہوں گی ایک جماعت دوزخ میں اور ایک جماعت جنت میں

جائے گی، جے سورة الثوری میں بیان فرمایا ہے۔ فَرِیْقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیْقٌ فِی السَّعِیْر

(اور جولوگ اعراف پر ہول گے وہ بھی آخر میں جنت میں داخل ہوں گے )

جنت اوردوز ح كدا خلد كى بنياد بتات موسة ارشادفرمايا:

فَامَّا مَنُ طَعْی وَاثَوَ الْحَیوٰةَ اللَّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیْمَ هِیَ الْمَاُولی (سوجس نے سرکش کی اور دنیاوالی زندگی کور جج دی این دنیابی کے لئے کام کرتار ہااور آخرت کی تیاری ندکی تواس کا محکانہ جنم ہوگا)۔

عام طور سے کفر کا اختیار کرنا اور تی ظاہر ہوتے ہوئے تی قبول نہ کرنا ای لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو ترجے دیتے ہیں مال اور دولت اور کری چلے جانے کے ڈرسے تی قبول نہیں کرتے ، یہ دنیا کو آخرت پر ترجے دینا ہے جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی گنا ہوں ہیں بھی منہمک رہتے ہیں اس کا باعث بھی دنیا کو ترجے دینا ہوتا ہے۔ مال کی طلب یا جاہ اور شہرت اور عہدہ کا لا کی ہیے چیزیں گنا ہوں پر ڈالتی ہیں فرائض ووا جبات چیڑاتی ہیں اور کا روبار میں خیانت ملاوٹ وغیرہ پر آمادہ کرتی ہیں ، جو شخص آخرت کو ترجے دی گا اور یہ یقین کرتے ہوئے زندگی گزارے گا کہ قیامت کے دن چیش ہوتا ہے وہ دنیا کو ترجی نہیں دے کتا۔ ونیا کی طلب حلال کما کر طال مواقع میں خرج کرنے کئے جائز ہے۔ البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلا کت کا سب ہے۔ البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلا کت کا سب ہے۔ البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلا کت کا سب ہے۔ البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلا کت کا سب ہے۔ البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلا کت کا سب ہے۔ البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلا کت کا سب ہے۔ البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلا کت کا سب ہے۔ البتہ دنیا کو تربیح وف نے دہ ہونے سے ڈرائیکن وہاں کے صاب سے خوف زدہ ہوا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے دون اور کو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے سے ڈرائیکن وہاں کے صاب سے خوف زدہ ہوا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے دون دہ ہوا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے دون دہ دونا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے دونا کو اس کی طلب سے خوف دو دو اور البیکا نہ جنت ہے۔ کو ایک سے دونا کو ایک کے ساب سے خوف دو دو اور البیکا کی خواہشوں سے دونا کو دونا کو دونا کو دور ہوا اور البیکا کی دونا کو دور ہو اور کی کھور سے دونا کو دور کو دور اور جو شخص کا کہ دور کی دور کی کو دور کی دور کی کو دور کو دور کی کی دور کی کو دور کو دور کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کور

بات بہ ہے کہ انسان گناہوں کوچھوڑنا چاہتا ہے۔ حرام سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے فرائض وواجبات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کا نفس آڑے آجا تا ہے، نفس کو آرام چاہیئے مزہ اور لذت چاہیئے اسے ہری مجری و نیا محبوب ہے، آخرت میں کیا ہے گا اسے مالی کا گربی نہیں لہذا وہ گناہوں میں منہمک رہنے ہی کو پیند کرتا ہے، جولوگ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اسے گناہوں سے روکتے ہیں جارے ہیں ان کے لئے جنت کا وعدہ ہیں جرام سے بچاتے ہیں اور صرف جائز مال اور حلال لذت پر اکتفاء کر لیتے ہیں ایے لوگ مبارک ہیں ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے جہاں ہرخواہش پوری ہوگی قیامت کے دن کے حماب کماب کا جس نے دھیان رکھا اور وہاں کی پیٹی سے خوف زدہ ہوااس کے لئے جنت کا داخلہ ہے اور اس دو باغ ملیں گے جیسا کہ مورہ الرخوان میں فرمایا و لیکن خواہ میں گئی ہے جنتون (اور جو گئی ہے کہ اس کے خواہ میں کہ اس کے لئے دوباغ ہوں گے) حضرت جابر کا جستون کے اور ایمی کمی اللہ علیک ہے نے ارشاد فرمایا کہ جھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ نفس کی خواہشوں پر چلیں گے اور لمی لمی اللہ علیک ہے بیٹر فرمایا کہ تھی اس میں ہواہ ہوں ہیں ہے اور امید کی درازی آخرت کے بیٹے ہیں موا کر ترائم کی جو ایک ہوں ہے کہ نفس کی خواہشوں پر چلیں گے اور لمی کی درائی گئی ہیں ہواہ رحماب نہیں ہے اور کل کو دار آخرت میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہواہ رحماب نہیں ہواہ رحماب نہیں ہواہ رحماب نہیں ہور کی کو دار آخرت میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ورکل کو دار آخرت میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ورکل کو دار آخرت میں ہوں ہے کہ آخرت کے بیٹے بنود نیا کے بیٹے مت بنوکونکہ آج عمل ہوگا دور صاب نہیں اور کل کو حساب نہیں ہو اور حساب نہیں ہو گئی ہو اس کے اور کس کو ایک کو حساب نہیں اور کل کو حساب نہیں اور کس کے میٹر ہو اور کساب نہیں اور کساب نہیں اور کساب نہیں ہو سکھ اور کساب نہیں ہو سکھ کو کساب نہیں کا کہ کر کیا گئی ہو سکھ کی در نیا کے میٹر کی سکھ کی کا سے اور کساب نہیں کی در نیا کے میٹر کی دیا کے کہ خواہشوں کے میٹر کی کساب کے دیا کے میں کساب کو کساب کی در نیا کے میٹر کی کا کساب کی کساب کی در نیا کی کساب کی کساب کی کساب کی کساب کی کساب کی ک

إِنَّمَا آنُتَ مُنْذِر مَن يَّخشْها ﴿ آپ تو صرف ايفض ك دران والي بين جوتيامت عدرتا مو) يعن

آپ کی بات مان کرایمان کے آئے اور قیامت کے موافذہ اور محاسب خوف زدہ ہو، جے بانا نہیں ہے آپ کا ڈرانا اس کے قت میں مفیر نہیں۔ گَانَّهُم یَوُم یَرَوُ نَهَا لَم یَلْبَتُوْ آ اِلّا عَشِیّةً اَوْ ضحفها (جس دن وہ اس کودیکھیں گے ایسامعلوم ہوگا کہ گویا صرف ایک دن کے آخری حصہ میں رہ ہوں یا اس کے اول حصہ میں آج توبار بار پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئ وا یا صرف ایک دن کے آخری حصہ میں رہ ہوں یا اس کے اول حصہ میں آج گی اس وقت دنیا والی زندگی (جس میں برسہابرس اور بطور استہزا اور تسخر یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کہ ہم نے جوعذاب کی جلدی جائے تھی جلدی آگی ، وقوع کے وقت جلدی ہی گھیں گے اگر چداب یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔

وهذا آخر تفسير سورة النازعات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على سيدالكائنات و على آله وصحبه رواة الآيات الهداة الى الجنات

## وَلَوْقَ عِبِسِ وَكُوْمَ مِنْ الْمُنْ سِوْقَ عِبِسِ وَلَكِيْنَ مِنْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

#### ينسم الله الرَّحْنِ الرَّحِسبيرِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برامبر بان نہايت رحم والا ب

عَبْسَ وَتُولِّيُ ۚ أَنْ جَآءَهُ الْاَعْلَى ۚ وَمَا يُكْرِيْكَ لَعُلَّدُ يَزَّكُ ۚ أَوْيَتُ كُرُّ فَتَنْفَعُ ۗ الذِّكْرِي

ن بنایا اور روگردانی کی اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابیعا آیا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنورجاتا، یا تصیحت قبول کرتا، سوتھیجت اسے فائدہ دیتی

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَانْتَ لَهُ تَصَلَّى فَومَا عَلَيْكَ الَّهِ يَزُّلَّى فَواَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى ف

الیکن جس نے بے پردائی کی سوآب اس کے لئے پیش آجاتے ہیں، حالانکداس بات کا آپ پرکوئی الزام نیس کردہ ذسنورے اور جوشن آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے

وَهُوَ يَخْشَى ۗ فَالْتَ عَنْهُ تَلَقَىٰ ۗ كُلُّ إِنْهَا تَنْكِرُةٌ ۚ فَكَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُمُنٍ مُكَرَّمَةٍ ۗ

اودودن بوآب ال كالرف بية بى برت بي برك الديج بشك يقرآن فيحت كى بيز بهدس كانى جاب كانول كر الدوا يصحفون بن بجوكم بي

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَرَّةٍ ﴿ إِنْدِى سَفَرَةٍ هَٰكِرَامٍ بَرَسَةٍ ٥

بلندیس مقدس ہیں ایے لکھے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو مرم ہیں نیک ہیں

تضمید : حضرت ابن ام مکتوم رفت ایک سی بی شیر جونا پینا سے ان کانام عبداللہ بن ام مکتوم معروف ومشہور ہے، ایک تول سے ہے کہ ان کا نام عمر و تھا اور والد کا نام قیس تھا، و قوم ہاجرین اولین میں سے سی مشہور تول کے مطابق رسول اللہ علی ہے ججرت فرمانے سے پہلے مدینہ منورہ میں جمرت کر کے آگئے تھے، ایک مرتبہ بید واقعہ پیش آیا کہ مشرکین کے سرداروں میں سے بعض لوگ موجود سے رسول اللہ علی ان سے باتیں کررہے تھے اور اسلام کی تبلیغ فرمارہے تھے، ای اثناء میں حضرت ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہوگئے (چونکہ وہ نا بینا شے اس لئے انہیں آئحضرت سرور عالم علی کے مشغولیت کا پیدنہ چلا) اور بار بارع ض کرتے رہے خدمت ہوگئے جسکھا دیجے، آپ کواس وقت ان کا آجانا اچھاندلگا کیونکہ وہ گفتگو کے درمیان جی میں آگے جس سے ایی صورتِ حال

پیداہوگئ کہ ان کا جواب دیں تو حاضرین سے جوبات ہورہی تھی وہ کٹ جاتی ، آپ نے این ام کتوم کی طرف سے اعراض فر مایا اور سرواران قریش میں سے جس سے بات ہورہی تھی اس کی طرف متوجد ہے آپ کے خیال مبارک میں بیہ بات تھی کہ یہ تو اپنا ہی آ دمی ہے بھی بھی میر سے پاس آسکتا ہے اور سوال کرسکتا ہے لیکن ان قریش کے سرداروں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو سارے قریش پراس کا اثر پڑے گا اور اس کا فائدہ ذیادہ ہوگا ، اس وقت ابن ام کتوم پر توجہ دیتا ہوں تو یہ لوگ یوں کہیں گے کہ ان کے ساتھی ہے ہی نابینا اور نیچ درجہ کے لوگ (غلام با ندی ہیں) سنن ترزی میں یوں ہے کہ و عند دوسول اللہ علاقت اس کی خدمت میں من عظماء المسلو کین لیکن معالم التر بل میں لکھا ہے کہ جس وقت ابن کتوم حاضر ہوئے اس وقت آپ کی خدمت میں عتبہ بن ربید اور ابوجہل اور عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف موجود سے اور تھیر بیضاوی میں ہے و عندہ صدادید قریش کرآپ کے یاس سرداران قریش موجود سے اس موجود سے اور تھے۔

بہر حال رسول اللہ علی کواس وقت ابن ام مکوم کا آنا اور بات کرنانا گوار ہوا اور اس کا اثر چرہ انور پر ظاہر ہوا، اس پر اللہ علی حال سول اللہ علی اللہ

وَمَا يُدُرِيُكُ لَعَلَمُ يَزُّكُى (اورآپ كوكيا خبرشايد فه سنورجاتا) - آو يَدُّكُو فَتَنَفَعَهُ الدِّكُولى (يا وه نصحت قبول كرتا سونفيحت اسے فائده دين) يعني وه نابينا جوآيا وه پہلے سے مؤمن تھا اس نے آپ جسے ديني باتيں معلوم كرنا علام كرتا اور اسے پھے نہ تھے فائده بہنچا آپ كواس علام كرتا اور اسے پھے نہ تھے فائده بہنچا آپ كواس كے سنور نے اور سدھرنے اور فعيحت سے نفع عاصل كرنے كى اميدر كھنا چاہيئے لفظ كعل جوتر جى كے لئے آتا ہے اى مفہوم كے فائم كرنے كى اميدر كھنا چاہيئے لفظ كعل جوتر جى كے لئے آتا ہے اى مفہوم كے فائم كرنے كے استعال فرمايا۔

آمًّا مَنِ اسْتَغُنی فَانُتَ لَهُ تَصَدِّی ﴿ لَیکن جِس نے بِرِوائی گیاس کے لئے آپ پیش آجاتے ہیں )۔ وَ مَا عَلَیٰکَ اَلَّا یَزَّ کی ﴿ اور آپ پِاس بات کا کوئی الزام نہیں کہوہ نہ سنور ہے ) یعنی جس نے آپ کا دین قبول نہیں کیااگروہ اپنی حالت کونہ سدھار ہے یعنی ایمان قبول نہ کر ہے تو اس بارے میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں۔

وَاَمَّا مَنُ جَاءَ كَ يَسُعِى وَهُو يَخُسُى فَانْتَ عَنْهُ تَلَهِى (اورجُوُض آپ كياس دورُتا مواآتا جاور وو دُرتا جي آپس دورُتا مواآتا جاور دورُتا جي آپس کي طرف سے بيتو جي برتے ہيں)۔

اس کے بعدرسول النمائی معرت ابن مکوم کا خاص اکرام فرماتے تصاور جب ان کوآتا ہواد کیلئے تھے قوفرماتے تھے مو حبا بمن عاتبنی فید دبی (مرحبا ہے اس شخص کے لئے جس کے بارے میں میرے دب نے جھے عماب قرمایا) اور ان سے باربار دریافت فرماتے تھے کہ کیاتہ اری کوئی حاجت ہے۔الاستیعاب اور الاصاب میں کھا ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے انہیں اپنے چھے خروات میں تیرہ مرتب خلیفہ بنایا یعنی جب آپ جہاد کے لئے تشریف لے جاتے تھے وا ام اور امارت ان کے سپر دکر کے جاتے تھے۔

اس کے بعد فر مایا کی لا آنگها تنگ کو ق آپ ہرگز الیانہ کیجئے کہ جوشش آپ کے پاس دین ہا تیں معلوم کرنے آئے اس کی طرف سے بوقو جبی کریں کیونکہ قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے جس کا جی چاہا سے بول کرے آپ کے ذمہ صرف پہنچا نا ہے جوقر آن اور اس کی نصیحت قبول نہ کرے اس کا وہال اس پر ہے، آپ پر کوئی ضرز ہیں اس کے بعد قرآن کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ ایسے صحیفوں میں ہے جواللہ کے بہاں مکرم ہیں اور بلند ہیں اور مقدس ہیں، کیونکہ شیاطین وہاں تک نہیں کئی سکتے اور یہ صحیف الیے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، جو باعزت ہیں اور نیک ہیں (فرشتے چونکہ لوح محفوظ سے قرآن مجید کوئل کرتے ہیں اس لئے باکید کی سفو آ ق مجید کوئل کرتے ہیں اس لئے باکید کی سفو آ ق کو آ م بور آ ق فرمایا)۔

تفسيو: ان آيات من انسان كى ناشكرى كاوراس كي خاتى كا تذكره فرمايا: ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ (انسان برخداكى مار بو) لين وواس النويل اى لعن الكافر) مَا الله كافت بورقال فى معالم التنزيل اى لعن الكافر) مَا الله كُفَرَهُ (وهُ كَتَا بِي الله تَعَالَى الله تعالَى الله التنزيل اى لعن الكافر) مَا الله تعالَى الله تعالَى الله تعالى الله تعا

مِنُ أَيِّ شَنَىءٍ خَلَقَهُ (اسے س چیز سے پیدافر مایا) مِن نُطُفَةٍ (نظفہ سے پیدافر مایا) جوحقیر اور ذکیل مادہ ہے اگر اپنی اصل کود کھے تو شرم سے آئکھیں نیکی ہوجا کیں اور خالق کا کنات جل مجدہ کی طرف سے سے دل سے متوجہ ہوجس نے ذکیل پانی سے اکی اور ہالی اور کھال والی مورتی بنادی ۔ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (انسان کواللہ تعالی نے پیدا فرمایا پھراس کے اعضاء کوایک خاص انداز سے بنایا اور ترب سے لگایا (کمانی سورة القیامة ثُمَّ حَلَقَهُ فَحَلَقَ فَسَوْمی)۔

الله المسبيل يسورة والمحراس كو كلف كاراسة آسان كرديا) ال كرم من نطفه عنون كوقر عدا كار المراسة المراس

ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاقَبُوهُ ( پھرا سے موت دی پھرا سے قبر میں چھپادیا) مرنا اور جینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور موت کے بعد تو بالکل ہی بے ہس ہوجاتا ہے، جے اللہ تعالی کے دوسر سے بند ہے بھکم الهی تشریعا و تکوینا قبر میں پہنچاد ہے ہیں، چونکہ عمو ما بی آ دم مردوں کو فن ہی کرتے ہیں اس کے لفظ اَقْبُو َ فَر مایا انسان کے دفن کئے جانے میں اس کا اکرام ہے اگر میدان میں پڑار ہے اور جانور کھاتے رہیں اور ادھر دھر ہڈیاں پڑی رہیں اس کی بجائے اس کی نعش کو زمین کے حوالے کردیا جاتا ہے وہ بیس بیا ہوتا ہے اس کا تعلق مرنے والے کے ایمان اور کفر اور اچھے برے بھے برے

اعمال سے ہے بعض تو میں اپنے مردول کوجلادیتی ہیں اور بعض گرعول کو کھلادیتی ہیں کیکن جولوگ دین سہادی کے مدعی ہیں وہ اپنے مردول کو فن ہی کرتے ہیں، جولوگ دفن نہیں کرتے وہ بالآ خررا کھ بن کریا جانور کی غذا بن کرز مین ہی کے حوالے ہوجاتے ہیں کیورہ مرسلات میں فرمایا: اَلَّمُ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا اَحْیَآ ہُ وَ اَمُوَاتًا ( کیا ہم فرمایا: اَلَّمُ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا اَحْیَآ ہُ وَ اَمُواتًا ( کیا ہم فرمایا: اَلَّمُ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا اَحْیَآ ہُ وَ اَمُواتًا ( کیا ہم فرمایا درمردول کو سمیٹے والانہیں بنایا)۔

ثُمَّ إِذَاشَاءَ أَنْشَوَهُ (پُرجب چاہے گا اسدوباره زنده فرمادے گا) یعی دنیا میں جینا اور مرجانا ای پربس نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر زنده ہونا ہے اور دنیا والی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کُلّا (انسان نے ہر گزشکراد آنہیں کیا) (قال صاحب السوح: ددع للانسان عما هو علیه من کفوان النعم البالغ نهایته) ((صاحب روح المحانی فرماتے ہیں بیانیان کے کفران فحت پراس کے لئے انتہائی درجہ کی سجیہہے)

لَسَّا يَقْضِ مَا آمَوَهُ (الله تعالى في جن كاموں كا عم ديا نسان اس عم كؤيس بجالليا بعض علماء في مايا ہے كه اس عبد
الکسٹ بور تی گُم کی خلاف ور ذی مراو ہے، الله تعالی كرب مانے كا قرار كيا پھر دنيا بي آ گے تو خلاف ور زی كی ، اور يوں بھی
کہاجا سكتا ہے كہ دنيا بي آ في كے بعد الله تعالی كے نبيوں اور كتابوں كے ذريعہ جو ہدايت آئی اور احكام نازل ہوئے ان كے
مطابق عمل نه كيا (عام طور سے انسانوں كامزاج اور رواج اور چال چلن اسى طرح سے ہے)۔

#### فَلْيَنْظُرِ الْرِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهَ ﴿ اَتَاصَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْرَصْ شَقَّا ﴿ وانان كو جاہے كه اپ كلان كل طرف نظر كرے ہم نے خوب الجي طرح باني برمايا ہم ہم نے زين كو عجب طريقہ بر يماؤ ديا

فَانْبُكْنَا فِيْهَا حَبَّا ۗ وَعِنْبًا وَ قَضْبًا هُوَزَيْتُونًا وَنَغُلُلُا هُوَحَلَ آبِقَ عُلْبًا ۗ وَفَالَهُ مُ وَابُّاهُ

سو ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زینوں اور محجوریں اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کردیا

# مِّتَاعًا لَّكُمُ وَلِانْعَامِكُمُ ۗ

تبارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لئے

قصف بید ان آیات میں اللہ تعالی شاند نے انسان کو خور و کر کے کا تھم دیا ہے، ارشاو فرمایا کہ انسان اپ کھانے کی چیزوں میں غور کرے، یہ چیزیں زمین سے نکتی ہیں۔ ان میں غلے بھی ہیں اور پھل بھی ، انگور بھی ہیں اور زیوں بھی ۔ مجبوری بھی ہیں اور سے اور سیزیاں ترکاریاں بھی ، نیز فُراکد بھی ہیں جنہیں بطور تفکہ کھاتے ہیں اور گھاس پھوں بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے، جن درختوں پر پھل آتے ہیں وہ صرف بہی نہیں کہ اکا دکا کوئی درخت کہیں نکل آیا بلکہ ان کے باغ ہیں جن میں بڑے برے درخت ہیں، ان میں خوب کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں، لفظ حَد آئِقَ حدیقہ کی جع ہے جس باغ کی چارد یواری بنادی گئی ہووہ حدیقہ ہیں، ان میں خوب کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں، لفظ حَد آئِقَ حدیقہ کی جع ہے جس باغ کی چارد یواری بنادی گئی ہووہ حدیقہ ہیں اور چواری نہوں میں ہونا سے داخل ہے۔ کھیتاں ہوں یا باغ ان کا کے درخت بڑے برٹے دور ہوتا پھیلنا شاخوں کا تنجان ہونا سب داخل ہے۔ کھیتاں ہوں یا باغ ان کا فاہری سب اللہ نے یہ بنایا کہ اللہ تعالی شانہ زمین پر پائی برساتا ہو وہ پائی ذمین کے اندرجاتا ہے جوزی اور کھلی کے اجرنے کا سبب بن جاتا ہے اور بودے نکلتے ہیں ای کوفر مایا: آن صَبَائنا الْمَاءَ صَبًا فُتُم شَقَفَنَا الْاَدُ صَ شَقًا (ہم نے خوب انجی طرفی کی بی سبب بن جاتا ہے اور بودے نکلتے ہیں ای کوفر مایا: آن صَبَائنا الْمَاءَ صَبًا فُتُم شَقَفَنَا الْاَدُ صَ شَقًا (ہم نے خوب انجی طرفی ) بی فی سبب بن جاتا ہے اور بودے نکتے ہیں ای کوفر مایا: آن صَبَائنا الْمَاءَ صَبًا فُتُم شَقَفَنَا الْاَدُ صَ شَقًا (ہم نے خوب انجی طرفی )

مَشَاعًا لَّكُمْ وَ لَا نُعَامِكُمْ اوپرجن چیزوں كابیان ہوا آہیں تہرارے لئے اور تہرارے جانوروں کے فائدہ کے لئے پیدا فرمایا ہے، بیسب کچھاللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے ذریعہ انسان جیتا ہے زندگی گزارتا ہے اس پرلازم ہے کہ ان چیزوں میں غور کرے اور ان کے اور اپنے خالق کی طرف رجوع ہو۔

قوله تعالى و بنا اختلف في معناه على الخوال كثيره فقيل هو ماتا كله البهائم من العشب قال ابن عباس والحسن الأب كل ما انبتت الارض مسمالا ياكله الساس وماياكله الاهميون هو الحصيد، وعن ابن عباس ايضا و ابن ابي طلحة الاب الشمار الرطبة، وقال المضحاك هو التين خاصة وهو محكى عن ان عباس ايضا، و قال ابراهيم التيمى سئل ابوبكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير الفاكهة والاب فقال اى سماء تظابى واى ارض تقلنى اذا قلت في كتاب الله مالا اعلم وقال انس سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرا الاب عمر الله الاب عمر الله التحليل عاب ابن ام عمر الآسوى ما الاب ثم قال البوال ما بين لكم من هذا الكتاب وما الافدعود. (و ابا: الريم عن ما الاب ثم قال اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما الافدعود. (و ابا: الريم عن من بهت ماريات الوالي بيل بيض لي بهال كام عن عبال الوالي الموس عنقول بيل عمر الله بين عمر الله بيل عن الموسلة بيل بيل الموسلة بيل بيل الموسلة بيل الموسلة بيل الموسلة بيل الموسلة بيل الموسلة بيل عن من عمر من الله تعالى عن الله بيل الموسلة بيل الموسلة بيل عن الموسلة بيل عن الموسلة بيل الموسلة الموسلة بيل الموسلة الموسلة الموسلة بيل الموسلة المو

## فَاذَاجَآءَتِ الصَّآخَةُ وَيُومُ يَفِرُ الْمُرْءُمِنُ أَخِيْهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَ أَبِيْهِ ﴿ وَكُولَا الْمُعَاجِبَتِهِ وَ

سو جَب خوب زوروار آواز والی آجائے گی جس روز انسان اپنے بھائی اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور

## بَنِيْهِ ﴿ لِكُلِّ امْرِيُّ مِنْهُ مُ يَوْمَيِنِ شَأْنُ يُغِنيُهِ ﴿ وَمُجْوَةً يُومَيِنٍ مُسْفِرَةً ﴿ ضَاحِكَ ا

ا پے بیٹوں سے بھا گے گا ان میں سے ہر فض کی ایک حالت ہوگی جو کسی طرف متنز بہد ہوئے دھے آس روز بہت سے چہرے روثن ہوں گے، بنس کھ ہوں گے،

# مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِنِ عَلَيْهَا عَبُرَةٌ ﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ أُولِيكَ هُــمُ الْكَفَرَةُ الْغَبِرَةُ ﴿

خوش ہول کے اور اس دن بہت سے چرے ایسے مول کے جن پر کدورت ہوگ، ان پرظمت چھائی ہوگی یہ وہ لوگ مول کے جو کافر سے فاجر تھ

ففسين ان آيات من روز قيامت ك بعض مناظر بيان فرمائ من الطَّمَا حُقة مُ سخت آواز سے بولنے والى چيز كو كہتے ميں اور بعض حفرات نے يفر مايا ہے كدالى تخت آواز كو كہتے ميں جوكانوں كو بهراكرد ساس سن فخہ ثانيہ مراد ہے جب يہ خت آواز آئے گی تو انسان اپَّی مصيبت ميں ايسا مبتلا موكاكدا سے كى كی طرف كوئي توجہ نہ ہوگى جو خاص اپنا وال حقان سے بھى بھا كے گا مرتض كا اپنا حال جدا موگا۔

ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے نیک بٹرول کے چہرے روش ہوں گے ان کی صورتوں سے بشاشت اورخوشی ظاہر ہورہی ہوگی اورجن ٹالائقوں نے دنیا میں خدا کوفراموش کیا ایمان اور اعمال صالحہ کے نور سے علیحہ ہ رہے اور کفر و فجور کی سیاہی میں تھے رہے قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی ذلت اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے اسپے اعمال بدکی وجہ سے اداس ہور ہے ہوں گیاور وہ آفت آندوالی ہے جو کمر اداس ہور ہے ہوں گیاور وہ آفت آندوالی ہے جو کمر تو اللے اور وہ آفت آندوالی ہے جو کمر تو اللے ہوگی ( مَظُنُّ اَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِدَ قُلُّ)۔ سورہ آل عمران میں فرمایا:

يَوُمَ تَبُيَتُ وَجُوهٌ وَّتَسُودُّ وَجُوهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسُودَّتُ وُجُوهُهُمُ اكَفَرُتُمُ بَعُدَ إِيُمَانِكُمُ فَـذُوقُواالْعَـذَابَ بِـمَا كُنتُمْ تَـكُـفُرُونَ ☆وَامَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمُ فِيُهَا خَالِدُونَ اللهُ (اس روز بعض چرے سفید ہول گے اور بعض چرے سیاہ ہوں گے جن کے چرے سیاہ ہول گے ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کا فر ہو گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد سومز اچکھو بسبب اپنے کفر کے، اور جن کے چرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہول گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے )۔

گوہ اللہ کی رحمت میں ہول گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے )۔

آخر تفسیر مسورة عبس، والحمد اللہ او لاو آخر ا

# مِوْلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ

سورة النَّورِ مَدَمَر مه مِين مازل هو في الن مِين انتيس آيتي بين

# بِسْجِداللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

شروع كرنا مول الله كے نام سے جو برام برمان نہايت رحم والا ب

#### إِذَا الثَّكُمُسُ كُوِّرَتُ ۚ وَإِذَا النَّجُوْمُ إِنَّكُ رَتُ ۚ وَإِذَا الْجِمَالُ سُيِّرَتُ ۗ وَإِذَا الْجِسَارُ وه يَسِمُ مِنْ مَا مَا مُا اللَّهُ وَمُرانِكُ رَتُ وَأَذَا النَّجُومُ النَّكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

جب سورج بے نور ہوجائے اور جب ستارے گر پڑیں اور جب پہاڑ چلادیے جاکیں اور جب حمل والی اونٹیاں

عُظِلَتُ ﴿ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ إذا الْعِكَارُسُجِّرتُ ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجِتُ ﴿ عُظِلَتُ ﴾ وإذا النَّفُوسُ رُوِّجِتُ ﴿ عَظِلَتُ النَّفُوسُ رَوِّجِتُ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّلْعَلَّمِ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَل

## وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُيِلَتُ صَيْرِيَ ذَنْ فَي قُتِلَتُ هَ وَإِذَا الصُّعُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ

اورجب زندہ ونن کی ہوئی لڑک کے بارے ہیں سوال کیا جائے کہ وہ کس گناہ کے سب قل کی گئی اور جب اعمال ناے کول دیے جاکیں اور جب آسان کیشطت " و اِذا الجی پیم سعیرت " و اِذا الجی پیم سعیرت اُدا کہ نیٹ اُزلفت " علیت نفس می آ کہ ضرب اُ

کھول دیاجائے اور جب دوزخ کو دہکادیاجائے اور جب جنت کو قریب کردیاجائے ہر فض ان اعمال کو جان لے گا جو اس نے حاضر کردیے

قفسید: اسسورت میں قیامت کے دن کے احوال اور اعوال بیان کئے گئے ہیں پھن تخد اولی کے وقت اور پھن تخد تانیہ کے وقت اور پھن تخد تانیہ کے وقت اور پھن تخد تانیہ کو لیٹ وقت کے ہیں، نخد اولی کے وقت کے جھ حالات بیان فرمائے ہیں اولا اِذَ اللّٰهُ مُسُ کُورِ رَفُ (جب سورج کو لیب دیا جا کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہیں ہے اور بعض حضرات نے اس کا لیب دیا جھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہیں ہے اور بعض حضرات نے اس کا مصلاب بتایا کہ سورج کی روشی لیب دی جائے گی لیعنی بنور کردیا جائے گایہ مطلب حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور قادہ اور محالا سے مروی ہے۔

اناورافاالنجوم انگذرك (اورجب تاركريس)-

الْأُوافَاالْجِبَالُ سِيِّرَتُ (اورجَبَه بِهارُ چلادي جاكي) بهارُون كا اپني جَله ع بنا، سورة المل سورة طه، سورة

مزل میں بھی ذکور ہے، پہاڑ دیت کی طرح ہوجائیں کے اور اپی اپی جگہوں سے چل دیں گے جیسے بادل چلتے ہیں اور کھی تمر مرا السّحاب)۔

رابعاً وَالْحَالَمُوسَارُ عُطِّلَتَ (اور جب حمل والی اونٹنیاں بے کارکردی جا کیں) اس میں لفظ العشار عشراء کی جمع ہے کہ اور بیارکرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نہ کوئی طالب رہے گا نہ چرانے والا انہ حس اونٹنی کو دس ماہ کاحمل ہوا سے عشراء کہ جس اور کی کرنے والا انہ خوادر کرنے والا اور کی کرنے والا اعرب کے لوگ حمل والی اونٹنیوں کو اپنے لئے بہت ہوا سر مایہ بھتے تھے اور قرآن کے اولین مخاطبین وہی تھے اس لئے اونٹنیوں کے بیکار ہونے کا تذکرہ فر مایا کہ تم جن چیزوں کو اپنی مرغوب ترین چیز جھتے ہوان پر ایک ایساون بھی آنے والا ہے کہ ان کی طرف ذرا بھی کوئی توجہ نہ کرے گا۔

خاسا وَإِذَا الْوُ حُونُ مَنْ خَشِرَتُ (اور جب وَثَى جانورجَع كرديج جائين) \_مفسرين نے اس كئي معنى لكھے ہيں بعض حضرات نے اس كا ميعنى ليا ہے كہ وحثى جانوروں كوموت آجائى گا وربعض حضرات نے فرما يا كہ اس سے قيامت كے دن كا محثور ہونا مراد ہے جيسيا كہ سورہ نباء كى آخرى آيت كى تفيير ميں گزر چكا ہے كہ رسول اللہ علي الله علي الله علي الله و الله علي الله و الله علي الله و الله علي الله و الله بحرى نے مارا ہوگا تو اس كو تھى بدله دلوا يا جائے گا ، اس ميں بطور مثال بحرى كا ذكر ہے ليكن دوسر ہے جانوروں كا حال بھى اس سے معلوم ہور ہا ہے جس ميں وحثى جانور بھى آجاتے ہيں ، صاحب مثال بحرى كا ذكر ہے ليكن دوسر ہے جانوروں كا حال بھى اس سے معلوم ہور ہا ہے جس ميں وحثى جانور بھى آجاتے ہيں ، صاحب روح المعانى نے منداحم سے اس حدث ميں حتى المذرة من المذرة كالفاظ بھى نقل كے ہيں ليمنى چيوئى كو بھى چيوئى سے بدله دلا يا جائے گا ، اگر خُسِرَ مَن كا يہ معنى ليا جائے تو الفاظ قرآن سے بعید نہيں ليكن اس كا تعلق بخلى نہ ہوں ہوں ہا جائے ہوئى حقيق احوال بيان كائى ہيں بلكہ يوں كہا جائے كہ جموى حيثيت سے تعلق احوال بيان كرد ہے گئے ہيں تو كوئى احكال باق نہيں رہتا۔

سادماً وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّوتُ (اورجب سمندرول کود بهادیا جائے) لفظ بحرت تبجیرے ماخوذ ہے بیلفظ آگ جلانے دہکا نے بڑھکانے اور بیز کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ صاحب روح المعانی اس کا مطلب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ای احمیت بان تغیض میا بھا و تظہر النار فی مکانھا لین سمندرول کوگرم کردیا جائے گاجس سے ان کے پائی خشک ہوجا کیں گے اوران کی جگہ ظاہر ہوجائے گا۔

اس کے بعد تخہ ثانیہ سے متعلق چھوا قعات بیان کئے۔

اولاً وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّ جَتُ (اور جب ایک ایک تم کاوگ اکشے کے جائیں) کافر علیحدہ اور سلمان علیحدہ ہوں کے اور ہر فرین کی جاعتیں ہوں گ سورہ اہر اہیم میں فرمایا و تو کی المُحجرِ مِیْنَ یَوْمِئِدِ مُقَوَّ نِیْنَ فِی الْاَصْفَادِ (اور تو اس دن مجرموں کو بیڑیوں میں کہ ایک ساتھ جوڑے ہوئے ذیجروں میں دیکھےگا)۔

ان اور المَوْوَدُوَّهُ الْمُوْوَدُوَّهُ الْمُوْوَدُوْهُ الْمُوْوَدُوْهُ الْمُوْوَدُوْهُ الْمُوْوَدُوْهُ الْمُو الكرده كس كناه مِن قل كَ كُنُ ان ما شبالمیت می عرب كوگ انظار می رہتے تھے كدد يھوكيا بيدا ہوتا ہے اگر الركا بيدا ہوتا توا سے ذكرہ رہنے ديے تھے اور اسے اس وقت زئرہ بی وَن كردية تھے اگر كی كھر الركی بيدا ہوجاتی تو استحق تھے اور اسے اس وقت زئرہ بی وَن كردية تھے اگر كی كھر الركی بيدا ہوجاتی توا سے عیب بجھر جھیا چھیا پھرتا تھا جیسا كہ سورة النحل میں فر مایا يَتُو اربی مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوّءِ مَا ابْشِوبِهِ نَده وَ الله مُن كردية بياتا تھا بيلوگ الله تعالى كى خالقيت اور اس كى بخشش سے ناراض تھے بے گناہ بنگی كوزنده در گور كردية تھے آيت بالا میں اس كو بيال ميں الكور كور كور كور كردية تھے آيت بالا میں اس كو بيان فر مایا كہ نيہ سوال كيا جائے گا كہ لڑكى كوكس گناہ میں زئدہ وفن كيا گيا۔ الله المسلم الم

رابعاً وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتُ (اورجب آسان كول دياجائكا)-

خاساً وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ (اور جب دوزخ كود مكاديا جائے گاليني دوزخ كى جوآ گ ہے اسے مزيد جلايا جائے گا

تا کہاورزیادہ گرم ہوجائے )۔

سادساً وَإِذَا الْحَنْهُ اُزْلِفَتَ (اورجب جنت كوتريب كردياجائكًا) يَعَنْ مَتَقَوْل كَ لِحَ قريب كردى جائكَ جيسا كه مُراہوں كے لئے دوزخ كوظا بركردياجائكًا كما فى سورة الشعراء وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَبُوِزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْعُويُنَ (اورمَتقول كے لئے جنت قريب كردى جائكا اور مُراہوں كے لئے دوزخ كوسا مضظا بركردياجائكًا)۔

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا آخُضَوَتُ (بر خُض ان اعمال کوجان کے گاجواس نے حاضر کئے ) لینی جب ندکورہ بالا امور پیش آئیں گے تو ہر جان کواپنے کئے دھرے کا پتہ چل جائے گا، اعمال نا سے موں گے اور خیرا ورشر کا جو بھی عمل کیا ہوگاوہ

وبال موجود موگا۔

فَلْ الْقَسِمُ بِإِلْخُنْسِ الْجَوَارِ الْكُنْسِ الْوَالْمُلِي وَالْكُلِ إِذَا عَسْعَس الْوَالْصَّبُرِ إِذَا تَنَفْسَ الْوَالِيَّ وَالْكُلِ الْمُعْسَ اللهِ وَالْمُنْدِ وَمَانَ لَهُ وَالْمُنْدِ وَمَانَ لَهُ وَالْمُنْ مُكِنْنِ اللهِ وَمَا عَلَيْ مُوالِيَ وَمَا عَلَيْ مُوالِي اللهُ وَمَا عَلَيْنِ اللهِ وَمَعْ وَاللهِ وَا مُواللهِ وَمَا مُواللهِ وَالْمُواللهِ وَالْمُواللهِ وَالْمُواللهِ وَالْمُولِي وَاللهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

صَاحِبُكُمْ بِوَ بَنُونِ ﴿ وَلَقُلُ رَاكُ بِالْأَفْقِ الْمِبِينِ ﴿ وَمَاهُوعَلَى الْغَيْبِ بِضَينَيْنِ ﴾ وَالمؤين المبين ﴿ وَمَاهُوعَلَى الْغَيْبِ بِضَينَيْنِ ﴾ اورتهارا ماتى وياديني عاوره غيب كان على الله الله على الل

وَمَاهُو بِقُولِ شَيْطُونِ رَجِيْمِ ﴿ فَأَيْنَ تَنْهَبُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُو ۗ لِلْعَلَمِيْنَ ﴿ لِمَنْ شَآءَ

اور دہ شیطان مردود کی کی ہوئی بات نیس ہے، سوتم لوگ کہاں جارہ ہو، بس وہ جہان دالوں کیلئے ایک بری نفیحت ہے ایے جف کے لئے جوتم میں

مِنْكُمْ إَنْ يَسْتَقِيْمُ ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَسَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلِّمِينَ ﴿

ے سیرھے راستہ پر چلنا چاہے اور تم نہیں چاہتے ہو مگر سے کہ اللہ چاہے جو رب العالمين ہے

تفعمين ان آيات يس الله جل ثانف چند خصوص تارول كاوررات كى اورى كاتم كها كرقر آن كريم كى اورقر آن مجيدلان والفرشة 

جن ستارول کی شم کھائی ہان کے بارے میں النَّحُنسِ اور الْجَوَادِ اور الْکُنْس فرمایا ہے۔ اَلْخُنْس فانس کی جمع ہےجس کامعنی پیچے ہٹنے والا ہاور الْجَوادِ جاریة کی جمع ہے جو بڑی بخری سے اسم فاعلِ کاصیغہ ہاور فواعل کے وزن پر ہے کا ولکھنے اور پڑھنے میں صذف كرديا كيابس كامعنى بح يطفوا كوراكنس كانس كى جع بجوكنس يكنس كاسم فاعل بجس كامعنى جهب جان كاب يقال كنس الوحش اذا دخل كناسه الذي يتخذه من اغصان الشجر \_(كياجاتا بهكش الوحش جكروه ورختول كي مُبنيول \_ بنائے ہوئے اپنے تھیمن میں داخل ہو گیا ہو ) حضرت علی ﷺ سے مروی ہے کہ ان سے پانچے ستارے مراد ہیں لیعنی زحل اور عطار داور مشتر ی اور مرتخ اور زہرہ ان کو خمسة تحيره بھي كہتے ہيں يہ چلتے چلتے چھيے کو ہٹنے لگتے ہيں پھر پیچھے ہی کو چلتے دہتے ہيں اور بھی پیچھے چلتے چلتے اپنے مطالع میں جاچھتے ہیں۔ (ووصفت بسما ذكر في الآية لانها يجري مع الشمس والقعر و ترجع حتى تخفي تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها بمحسب الرؤية وكنوسها اختفاءها تحت ضوئها وتسمى المتحيرة لاختلاف احوالها وفي سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة واقامة فبينما تراها تجري الىجهة اذا بها راجعة تجري الى خلاف تلك الجهة وبينما تراها تجري اذا بها مقيمة لا تسجسري وسبسب ذلك عملي ماقال المتقدمون من اهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل مختلفة الحركات على ما بين في موضعه وللمحدثين منهم النافيين لما ذكر مما هو مذكور في كتبهم، وهي مع الشمس والقمر يقال لها السيارات السبع لان سيرها بالحركة الخاصة مما لايكاد يخفي على احد بخلاف غيرها من الثوابت) (آيت ش ان كي جومت بيان كي كي جووال لئے کہ بیمورج اور جا ند کے ساتھ چلتے ہیں اور لوشتے ہیں جی کہ مورج کی روشی کے بیٹے جھپ جاتے ہیں پس ان کا خنوس و کیسے کے لحاظ سے ان کے لوٹے کا نام ہاوران کا کنوں مورج کی روثنی میں ان کے چھپ جانے کا نام ہاوران کا نام تحیرہ اس لئے رکھاجا تا ہے کہ مشاہرہ کے مطابق ان کے چلے کے حالات مختلف ہیں۔ چنانچے ان کے لئے استقامت بھی ہے۔ اوٹن بھی ہے اور پھرا قامت بھی ہے۔ پس آپ انہیں دیکھیں مے کہ ایک مت کوچل رہے ہیں چراچا تک اس کے خالف سے کولوث کرچل رہے ہوں گے۔آپ دیکھیں گے کہ چل دہے ہیں کداچا تک دے ہوئے نظر آئیں کے چل نہیں رہے اور قدیم ہیں وانوں کے مطابق ان کے اس اختلاف احوال کا سب یہ ہے کہ میختلف زادیوں میں حرکات والے وائروں میں ہیں جیسا کہ اپنے مقام پراس کی وضاحت کی جاتی ہے۔اور محدثین محققین کے ہال بھی اس کا سبب ہے جوان کی کتابوں میں ذکور ہے اور بیسورج اور چاند کے ساتھ ہوتے میں ان کوسات سیارے کہاجاتا ہے کیونکہ ان کی رفتار ایک خاص حرکت کے ساتھ ہے جوکسی مخفی نہیں ہے بخلاف دوسرے قوابت کے ( کہ ان کی الیمی رفارس ہے) (روح المعانی سفی ۲۷:ج ۳۰)

وَاللَّهُ إِذَا عَسُعَسَ (اورقتم إرات كى جب جانے لكے) لفظ منتك رباى مرد بامنى كا صيغه إلى ك دونوں معنی اد برظلامہ واقبل اور دونوں معنی کے لئے آتا ہے صاحب روح المعانی نے فرا یخوی نے قل کیا ہے کہ فسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہال عسمتن اور بھر جس کورجمہ میں اختیار کیا گیا ہے) اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہاں بمعنی اقبل ظلامہ (تاریکی لے کرآ گیا) زیادہ مناسب ہے تا کہ آئندہ جملہ کے موافق ہوجائے کیونکہ مجددن کے اول حصہ میں ہوتی ہے لہذا دوسرى جانب رات كايبلاحصه مراد لينامناسب بوكار

وَالْصَّبِ إِذَا تَنَفَّسَ (اورتم مِصْح كى جبوه سانس لے) يعنى جبوه آنے لگے (اس سے فجراول مراد ہے) ان چيزول كى قتم کھا کر فرمایا کہ بلاشبہ میر آن کلام ہے رسول کریم کا جے ایک معزز فرشتہ لایا ہے میہ فرشتہ قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزديك رئبه والا باوروبال يعني أسان ميساس كى بات مانى جاتى باوروه فرشة امانت دار ب جووجى كو بالكل محيح سيجي بنجاتا ے۔اس میں حضرت جریل الفیلا کی صفات بیان فرمائی ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے اس کلام یعنی قر آن کریم کولا یا کرتے تھے اوررسول الشعصية تك بنياتے تصاس كے بعدرسول الشعصیة كي ذات كراى كے رائے من ارشاد فرمايا كريہ جوتمهار براتھ كرسنے والے بيں يعنى محمدرسولِ الله علي جن كا حال تم خوب جانتے ہووہ محتول نبيں بيں جيسا كه مكرين نبوت كہتے بيں وحى لانے کی صفات بھی تہمیں معلوم ہوگئ اور جس پر دی آتی ہے اس کا حال بھی تہمیں معلوم ہے۔لہذا قرآن کے بارے میں بیٹک کرنا کہ بیاللدگی کتاب ہے یانہیں بیتمہاری غلطی ہے جس نے تہمیں کافر بنارکھا ہے او پر جوستاروں کی اور رات کی اور جس کو تہمین کافر بنارکھا ہے او پر جوستاروں کی اور رات کی اور جس جی چنانچہ کھائی ہیں ان قسموں کے بارے میں صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ مقام مطلوب کے اعتبار ہے نہایت مناسب ہیں چنانچہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور رکنا اور چھپ جانا فرشتہ کے آنے اور جانے اور عالم الملکوت میں جاچھپنے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنا اور جھ کے رفع ہوجانے کے اور نور ہدایت طاہر ہوجانے کے اور ان دونوں کا سبب قرآن کر میم ہے۔

وَلَقَدُ وَاهُ بِالْافْقِ الْمُبِينَ (اوراس فرشة كورسول الله عَلِيلَةً نَ افْق مبين لِعِني آسان په صاف كنارے پر ديكها على الله عَلَيْكَ فَي الْمُبِينَ الطَّيْكِا جب وَى لاتے شے قو حضرت دحيكلي صحابي عَلَيْهُ كي صورت مِن آيا كرتے شے سرور عالم عَلَيْكَ نِي الْمُنْكِي عَلَى الطَّيْكِا جب وَى لاتے شے قو حضرت دحيكلي صحابي عَلَيْكُ فَي صورت مِن آيا كرتے ہو الله عَلَيْكُ فِي الله عَلَيْكُ فَي الله عَلَيْكُ فِي الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ مِن الله عَلْمُ مِن الله عَلَيْكُ مِن الله عَ

پھر فرمایا وَمَاهُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِطَنِیْنَ (اوررسول الله عَلَی عَب کی باتیں بتانے میں بخل کرنے والے نہیں بیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی آتی ہے اسے نہیں چھپاتے جیسا کہ لوگ غیب کی بات جانے کے مرحی ہوتے تھے اور اسے

چھپائے تھاوراس پراجرت پاتے تھے۔

وَمَاهُوَ بِقُولِ شَيْطُانِ رَّجِيمٍ (اور يقرآن كى شيطان مردود كى كهى بوئى بات نيس م) فَايُنَ تَذُهَبُونَ (پس جَبَدوى لانے والافرشة مذكوره بالا صفات سے متصف ہے اور جن پر دق آتی ہے وہ دیوانے بھی نہیں ہے اور نہ كابن بیں اور نہ الا مؤات سے متصف ہے اور جن پر دق آتی ہے وہ دیوانے بھی نہیں ہے اور نہ كابن بیں اور نہ كابن بیں اور نہ كو بالا فر كُو تُر الله فر الله

#### والحمدالهاولا وآخرا وباطنا وظاهرا

# سورة الانفطار مكه محرمه مين نازل بوئي السيمين الترحيق اليمن المين التين بين المسيم النفطار مكه محرمه مين نازل بوئي السيمين الترحيق الترحيق الترحيق الترحيق الترحيق الترحيق التركز التحمل التركز التحمل التحم

قضعه بین ان آیات میں بخی وقوع قیامت کے بعض احوال کا ذکر ہے، ارشاد فرمایا جب آسان پیٹ جائے گا اور ستار ہے جمر پڑیں گے اور جب سب دریا بہہ پڑیں گے، لینی دریا ئے شوراور شیریں بہہ کرآپیں میں ایک دوسرے سے ل جائیں گے، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی لینی ان میں سے مردے نکل کھڑے ہوں گے اس وقت برخض اپنے اعمال کو جان لے گا جواس نے پہلے جمیعے اور بعد میں بھیجے (ان میں سے اول کے تین واقعات نتی اول کے ساور چوتھا واقعد نتی گان ہے۔

#### 

جس صورت مين جابا تحقيد مركب فرماديا

قضوی نیستان کی استان کواس کا حال بتایا ہے اور استان جدولائی ہے کہ وہ خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو۔ انسان کچھ بھی بنایا اور اپنی حکمت کے بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے پیدا فر مایا ، وجود بخشا اس کے جم کونہا یت عمدہ تر تیب کے ساتھ ٹھیک بنایا اور اپنی حکمت کے مطابق جس صورت میں چاہ و ھال دیا ، انسان اپ اختیار سے نہ پیدا ہوا نہ قدکی در ازی میں اسے کوئی دخل ہے نہ موٹا پتلا ہونے میں نہ حسین فتیج ہونے میں ، وہ جس صورت اور حالت میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے ہر خض اپنی اپنی صورت میں چانا میں نہ جس نہ حسین فتیج ہونے میں ، وہ جس صورت اور حالت میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے ہر خض اپنی اپنی صورت میں چانا پھر تا ہوا ہوں کہ میں اور اس کی احکام پڑی پیرا ہونا لازم ہے اب انسانوں میں بہت سے لوگ تو طور زندیق ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو خالق جل مجدہ کے دجود کو تو مانتے ہیں کیاں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے دین کو قبول نہیں کرتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں اس کا دین بھی قبول کرتے ہیں کیاں اس کے اوام و لوائی پڑی کہول کرتے ہیں اور جب کسی کے یا دولا نے سے خیال آجا تا ہے کہ کہ تا ہوں کی زندگی اچھی نہیں ہو قنس اور شیطان سے مجھاد سے ہیں اور جب کسی کے یا دولا نے سے خیال آجا تا ہے کہ کہوں کی زندگی اچھی نہیں ہے تو نفس اور شیطان سے مجھاد سے ہیں کہ ارب میاں چلتے رہومز سے کرتے رہوتہارا دب کر یم ہوٹ کی زندگی ان کی زندگی کرتے رہوتہارا دب کر یم ہوٹ کو زرای نافر مانی کرنا گر کی کرندگی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کہی مقتصل کے خلاف ہے۔

اس کی تو ذرای نافر مانی کرنا کی کرنا کی کرنا کہ مقتصل کے خلاف ہے۔

بات یہ ہے کہ دفاداری کا مزاج نہیں ہے جس ذات پاک نے وجود پخشاان گت نعتوں سے نوازااس کی نافر مانی بڑی ہویا چھوٹی (صغیرہ گناہ ہوں یا کہیرہ) سراسر بے وفائی ہے اگر گناہ پر عذاب نہ ہوتا یقینی ہوتا اور بخش دیا جاتا ہی متعین ہوتا تب بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا یہ نمک حرام غلام کا خاصہ ہے جو ڈیڈے کا فر ما نبر دار ہوتا ہے ۔ یہ آ قا کا فر ما نبر دار نہیں ، نمک حلال اور وفادار تو ذراس نافر مانی کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے سامنے نعتیں ہوتی ہیں جن کے استحضار سے وفاداری کا مزاح بناہوا ہوتا ہے وفاداری نظر صرف تھم پر ہوتی ہو وہ نہیں دیکھا کہ تھم نہ مانا تو مار پڑے گیا ہو جائے گی بلکہ نافر مانی کی زندگی ہی کوعذاب کے برابر جھتا ہے ڈیڈ الگئے سے تو بظاہر جسم کو تعلیف ہوتی ہے لیکن نافر مانی کی وجہ سے جو وفاداری بیل مانی کی زندگی ہی کوعذاب کے برابر جھتا ہے ڈیڈ الگئے سے تو بظاہر جسم کو تعلیف ہوتی ہے لیکن نافر مانی کی وجہ سے جو وفاداری بیل فرق آ گیا اس کی ندامت بیل بھملنا وفادار بندہ کے لئے جسمانی عذاب سے زیادہ ہے۔

# كلّا بِلُ تَكُلِّ بُوْن بِالدِّيْنِ فَو إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ فَكِرَاهًا كَانِبِينَ فَيعَلَمُون مَاتَفْعَلُونَ عَلَيْ فَرَاهًا كَانِبِينَ فَيعَلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ عَلَيْ فَكَرَاءً مِن بَعَدِ بَاللَّهِ بَيْنَ وَمِ بَاسَة بِي مَا يَهُ مَا يَكُمُ لَا فَي الْفَيْنَار لَفِي الْفَيْنَار لَفِي بَحِيدٍ فَي يَصْلُونَهَا يَوْم الرِّيْنِ وَمِا عَيْنَ مَرَا عَمُ مَنْ كَانُونَ الْفَيْنَار لَفِي بَحِيدٍ فَي يَعْمَ مِن اللَّهُ مِن الْفَيْنَار لَفِي بَحِيدٍ فَي يَعْمَ لَوْنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللِهُ مَا اللَّهُ مَا الللِهُ مَا الللللِّهُ مَا اللللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

جوگااورائس دن ساری حکومت اللہ ہی کے لئے ہوگی

قضسید: کلا(ہرگزنہیں) یعنی نفس دشیطان کے دھو کہ میں نہآ کمیں دھو کہ میں پڑٹا پی خیر خواہی کے خلاف ہے اوراس سے بڑھ کرتم ہاراا پی جانوں پر بیظلم ہے کہتم جز ااور سزاہی کو جھٹلاتے ہو(اور بیر بچھتے ہو کہ کوئی مواخذہ اور محاسبہ ہونانہیں ہے) حالا تکہ تم پرنگرال مقرر بیں جومعزز ہیں (اللہ کے نزویک مکرم ہیں)اور تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں اور تم جو کام کرتے ہووہ ان کو جائے ہیں (لہذا تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ایمان اور اعمالِ صالحہ اختیار کرواور گناہوں سے بچو)

اس کے بعد قیامت کے دن کی جزااور سزا کا اجمالی تذکرہ فرمایا۔

اِنَّ الْأَبُوارَ لَفِي مَعِيم (بلا شبه نيك لُوكُ نعتول مِن بدر كَي الْجَن كَ تفصيل دوسرى آيات مِن مذكور بـ

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ (اور بلاشبه بدكارلوك دوزخ يس بول ك)\_

يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ (وَه بدله كدن اس مِن وَاظل بول ك)\_

وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَالَبِينَ (اوروه اس سے باہر نہ جائیں گے) لینی دائٹا ابدا سرمدا دوز خ ہی بیں رہیں گے اس مضمون کو سورة المائدہ بیں یوں بیان فرمایا: يُويدُونَ اَنْ يَتَحُو جُوامِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ

(دہ چاہیں گے کہاس میں نے کلیں حالانکہ وہ اس میں سے نہ نکل یا ئیں گے اوران کے لئے عَذاب دائی ہے)۔

وَ اَلْاَ هُوُ يَوْ مُئِذٍ لِللهِ (اوراس دن ساری حکومت اللہ ہی کے لئے ہوگی)۔ دنیا میں جومجازی حکومتیں ہیں بادشاہ ہیں اور حکام ہیں قاضی ہیں اور جج ہیں ان میں ہے کسی کا کچھ بھی زوراس روز نہ چلے گا بلکہ بیخود پکڑے ہوئے آئیں گے اوران کی پیشیاں ہول گی اپنے کفرید مظالم اور غیر شرعی فیصلوں کی سز اانہیں جسکتنی ہوگی۔

وهذا آخر تفسير سورة الانفطار والحمد الله العلى العفار والصلوة على نبيه سيد الابرار و على آله و صحبه المهتدين الاحيار

### كِوْنُ الْمُطْفِقُولِدُ مُرَاثِينًا مِنْ اللهِ فَصَالِحُونَ اللهِ اللهِ

سورة المطقفين مكمعظمه مين نازل بوكى اس مين چيتين آيات بين

#### بشيراللوالزعمن الرجيير

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبر امبریان نہایت رحم والاہے

ۣ وَيُلَّ لِلْمُطَفِّفِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ إِذَا الْمُعَالَوْا عَلَى النَّاسِ يَسَتُوفُونَ ۖ وَإِذَا كَالْوُهُمْ اَوْقَ زَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

بری خرابی ہے ناپ تول میں کی کر نیوالوں کے لئے ،جن کا طریقہ بیہ ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیس تو پورالیس ، اور جب ان کو ناپ کریا تول کرویں تو گھٹا دیں ،

ٱلايظُنُّ اُولَلِكَ ٱنَّهُمْ مَّبُعُوْتُوْنَ قُلِيوُمِ عَظِيْمٍ فِي يَوْمَرِيقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ فَ

کیاان اوگوں کواس کا بقین جیس ہے کہ وہ ایک بڑے مخت دن میں زنرہ کر کے اٹھائے جا کمیں گے جس دن تمام آ دمی رب العالمين کے سامنے کھڑے ہوں گے

قضسين يهاں سے سورہ تطفيف شروع ہورہی ہے، پر لفظ طفف سے باب تفعیل کا مصدر ہے اور مطفقین اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آطفیف کا معنی ہے گھٹانا اور کم کرنا۔ لفظ تحالُو اُ کیل سے لیا گیا ہے ماضی معروف جمع ذکر کا صیغہ ہے۔ عربی میں برتن کے بنائے ہوئے پیا خور کردیے کو کیل کہتے ہیں اور اِنکتا لُوُ اَ لفظ کیل سے باب اقتحال سے ماضی کا صیغہ ہے۔

اس آیت شریفہ میں ناپ تول میں کی کر نیوالوں کی ندمت فرمائی ہے جولوگ دوسروں کے ہاتھ مال پیچتے ہیں تو کم ناپتے ہیں تو کم ناپتے ہیں۔ تو لتے ہیں۔ تو لتے ہیں۔ تو لتے ہیں۔ تو لتے ہیں۔ اور لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا تلواتے ہیں اور لوگوں سے مال السے ہیں تو پورا تلواتے ہیں اور لوگوں سے ان لوگوں کو قیامت کے دن کی پیشی یا ودلا کی ہے اور فرمایا ہے کہ تطفیف کر نیوالوں کے اس دن ہو کی جس دن رب العلمین کے صفور کھڑے ہوں گے ذراسی حقیر دنیا کے لئے اسپنے ذمہ حقوق العباد لازم کرتے ہیں اور دھوکہ فریب دے کر جہارت کرتے ہیں اس کا وہال آخرت میں بھی ہے اور دنیا ہیں بھی ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقے نے ناپ قول کرتے ہیں اس کا وہال کہ مید دنوں چیز ہیں تمہار سے سپر دکی گئیں ہیں ان دونوں کے یارے میں گزشتہ اسٹیں ہلاک ہوچکی ہیں (مکلؤ ۃ الماع)۔

ناپ تول میں کی کرنے کارواج حضرت شعیب التیلیجانی کوم میں تھا۔انہوں نے ان کو بار ہاسمجھایادہ نہ مانے بالآ خرعذاب آیا اور ہلاک ہوگئے جیسا کہ مورہ شعراء میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے منقول ہے کہ جولوگ ناپ قول میں کی کریں گے ، ان کارزق کا ف دیاجا ہے گا۔ لیعنی ان کے رزق میں کی کر دی جائے گی۔ یارزق کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ ناپ قول میں کی کر کے دینا حرام ہے۔ ایسا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی برخلاف اس کے جھکا کر تو لئے کا تھم ہے۔ رسول اللہ علیہ تشریف لے جارہے تھے ایک ایسے تحض پر گزرہ واجو مزدوری پر تول رہا تھا اور اس نے اسے اس کی طرف سے تول رہا تھا اور اس نے اسے اس کی مردوری معلی کی کہم تو لواور جھکا کرتو لو۔ معروری معلی کے درول اللہ علیہ کے اس کی طرف سے تول رہا تھا اور اس نے اسے اس کی مردوری معلی کرتے تھی کہ دروں کے کہ تو لواور جھکا کرتو لو۔

جس طرح ناپ تول میں کی کرنا حرام ہاں طرح سے دیگر امور میں کی کرنے سے کہیں گناہ ہوتا ہاور کہیں تو اب میں کی ہوجاتی ہے۔مومن ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری قبول کی ہے ہر خض اسے پوری کرے۔حقوق اللہ بھی پورے کرے اور

حقوق العبادیمی، کی قتم کی کوتی نہ کرے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب کے نماز عصر سے فارغ موسے نواز علیہ موسے نواز عصر سے کیوں چھڑ گئے۔ موسے نواز ایک خص سے ملاقات ہوئی وہ نماز عصر میں حاضر نہیں ہوا تھا اس سے دریافت فرمایا کہتم نماز عصر سے کیوں چھڑ گئے۔ اسٹ خص نے چھے عذر پیش کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا طَفَقَت کہ تو نے اپنے حصے میں کمی کردی، یعنی جماعت کا جوثو اب ما آاس سے محروم رہ گیا اور اپنا نقصان کر بعیضا، بیروایت کھی کر حضرت امام مالک فرماتے ہیں: وَیُقَالُ لِکُلِ شَمِی ہِ وَ فَاءٌ وَ تَسْلُفِیْفَ (جَمِ فَحْصَ کو سَعِیہ کی تھی کہ نماز (جمہر چیز کے لئے پورا کرنا بھی ہے اور کم کرنا بھی ہے)۔ نماز کی ایک تطفیف او پر فہ کور ہوئی (جم فحض کو سعیہ کی تھی کہ نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوا تھا)

نماز کی یا ج کی سنتیں چھوڑ دیناروز ہر کھنالیکن اس میں غیبتیں کرنا، تلادت کرنالیکن غلط پڑھنا پیسب طفف میں شامل ہے۔ یعنی تواب میں کی ہوجاتی ہےاوربعض مرتبہ تلاوت غلط ہونے کی دجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی ،اگرز کو ۃ پوری نہ دیے تو یہ بھی طفف ہے۔

جولوگ حکومت کے کئی بھی ادارہ میں یا کسی انجمن یا مدرسدوغیرہ میں ملازم ہیں انہوں نے معروف اصول وقواعد یا معاملہ اور

معاہدہ کے مطابق جتناوت دینا طے کیا ہے اس وقت میں کی کرنا اور نخواہ پوری لیمایہ سبب طفف ہے۔

جولوگ اجرت پرکسی کے ہاں کام کرتے ہیں ان نے ذمہ لازم ہے کہ جس کام پرلگادیا گیا ہے اسے سیح کریں اور پورا کریں نے
اگر غلط کریں گے یا پورا نہ کریں گے توطفف ہوگا اور پوری اجرت لینا حرام ہوگا، یہ جوم دوری کا طریقہ ہے کہ کام لینے والا دکیورہا،
ہوتو ٹھیک طرح کام کررہے ہیں اگر وہ کہیں چلا گیا تو سگریٹ سلگا لی یا حقہ چینے لگے یا با تیں پھوڑ نے لگے یا عالمی خبروں پرتیمرہ
کرنے لگے بیسب طفف ہے، ہرم دور اور ملازم پرلازم ہے کہ سیح کام کر ہاور وقت پورا دے۔ جو شخص کسی کام پر مامور ہاور
اس کام کے کرنے کے لئے ملازمت کی ہے اگر مقررہ کام کے خلاف کر سے گا اور رشوت لے گا تو پیطفف ہے۔ رشوت تو حرام ہے
ہی تخواہ جس کام کے لئے دفتر میں بٹھایا گیا وہ کام اس نے نہیں کیا۔ (پور مے مہینہ میں کتنی خلاف ورزی کی اسی
حساب سے تخواہ حرام ہوگی )۔

آیت شریفہ میں اگر آخرت کی طرف متوجہ فر مایا۔ ارشاد ہے: آلا یَطُنُّ اُولَیِّکَ اَنَّهُمُ مَّبُعُونُونَ لِیَوْمِ عَظِیْمِ

یَوُمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ (کیایہ لوگ یہ یقین نیس رکھتے کہ یہ ایک بڑے دن کے لئے اٹھائے جاکیں گے جس دن لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں گے )۔

حضرت ابن عمر رضی الله عظیم الله عظیم من من من من الله عظیم کارشاد فل کیا ہے کہ بدر رب العلمین کے حضور کھڑے ہونا) اس ون ہوگا جس میں بدلوگ استے زیادہ پیدنہ میں کھڑے ہوں گے جو (پنچے کے لیے کہ بدر رب العلمین کے حوالے کے خوالے ہوں کے جو (پنچے کے کیا کہ من کا نوب تک ہوگا۔ (چیسے کو کی شخص نہر میں کھڑا ہو)۔

ہرموئن پرلازم ہے کہ ہرمعاملہ میں اور ہرعمل میں اس بات کوسا منے رکھے کہ جمجھے مرنا ہے قیامت کے دن حاضری دینا ہے، حساب دینا ہے، اعمال کی جز اوسز املنا ہے اگر اس بات کا مراقبہ کرتارہے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ نہ حقوق اللہ ضائع ہوں گے نہ حقوق العباد، جو گناہ سرز دہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا دخل اس کا ہے کہ قیامت کے دن سے اور حساب کتاب کی طرف سے خفلت رہتی ہے۔

كَلْ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِيْنِ ﴿ وَمَا الْدُرْيِكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِتْبُ مَرْقُومُ ﴿ وَيُلَ يَوْمِينِ بِرُنْيَنَ، بِكَارُولُولُ كَا عَالِمَا مِينَ مِن مِهِ اورا پِورِيَ مَعْوم بِدَكِينَ مِن رَفَاهِ وَاعْلَى الْمَدِي جَرِبُ وَولِيَ نَانَ كِيا مِوا وَرَ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ مِنْ مَا مَا اللَّهُ اللَّهِ فَيْ مَا مَا اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَيْ مَا مُعْلَمْ اللَّهُ اللَّ

# لِلْهُكُنِّدِيْنَ الْذِيْنَ يُكُنِّبُونَ بِيوْمِ الدِّيْنِ فُومَا يُكُنِّبُونَ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعُتَدِ الْهُ عَبَر الْمُنْعُ الْفَالِمُ الْمُكُنِّدِيْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یں ہے جس کو تم جملایا کرتے تھے

قضمين الل كفرجوقيامت كے محربين ان كے بارے ميں فرمايا: تَكُلّ (كه برگز اليانبين ہے) جيسا كه تم خيال كرتے ہو بلكہ جزاء ومزاكا وقوع ضرور ہوگا، اور كو كَي شخص بينہ كے كه مير ہے اعمال تو ہوا ميں اڑكے وہ كہاں محفوظ بين، اور ان كي بيشى كاكيا راستہ ہے، كيونكه بندوں كے سب اعمال محفوظ بين اور منضبط بين، كافروں كے اعمال نامے تجين ميں بين، جو ساتويں زمين ميں كافروں كى روحوں كے رہنے كى جگہ ہے بيا عمال نامے محفوظ بين روز بڑاء لينى قيامت كون برايك كا اپنا اعمال نامہ سامنے آجائے كا جو كل كرنے والے يرجحت ہو كا اور انكار كى تنجائش نہيں ہوگ۔

وَمَلْآ اُدُرِیکَ مَلْ مِسِجِیُنَ (اورآ پکومعلوم ہے کہ جین میں رکھا ہواا عمال نامہ کیا ہے؟ (بحذف مضاف) ای ماکتاب السجین ) کتاب مَرْقُومُ (وواکیک کھی ہوئی کتاب ہے جس میں اعمال کھے ہیں )۔

بعض اہل تفسر نے مرقوم بعنی مختوم لیائے ) مطلب سے کواس اعمال نامہ پرمہر گی ہوئی ہے جس میں کوئی تغیروتبدل کا احتمال نہیں۔ اس کے بعد فرمایا: وَیُسُلُ یَّ وُمَ مِنْ لِلَّهُ کَلِّدِیْنَ (خرابی ہے اس ون جملانے والوں کے لئے )۔ الَّذِیْنَ یُکَلِّدِیُونَ بِیَوْمِ اللّٰذِیْنَ (جوروز جرا کو جملات یہ بیں جملات میں جوحد سے المدین آر جوروز جرا کو جملات یہ بیں جورشی میں آگے نکل گئے اور گرز نے والا ہے گناہ گار ہے )۔ اس میں سے بتاویا کہ روز جزاء ہی کو وہ ہی لوگ جملات یہ بی جورشی میں آگے نکل گئے اور گنامگاری کو اپنا طریقہ بنالیا۔ اِذَا تُعَلَّی عَلَیْهِ اِللَّا قَالَ اَسَاطِیْوَ اَلاَوْلِیْنَ (جب اس کے سامنے ہماری آ سیس پر حمی جا کیں لؤلوں کہد چاہوکہ سے بسند یا تھی اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں )۔

ل في الدر المنثور صفحه ٣٢٥: ج ٢

واخوج عبدبن حسيد عن مجاهد وضى الله عنه فى قوله كلا ان كتاب الفجار لفى سجين قال تحت الارض السفلى فيها ارواح الكفار واعسالهم اعمال السوء واخوج ابو الشيخ فى العظمة والمحاملى فى اماليه عن مجاهد وضى الله عنه قال سجين صخوه تحت الارض السابعة فى جهنم تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها اه وهناك حديث موفوع ذكره فى الدر المستور ايضاً وهو انه المنافق قى جهنم تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها اه وهناك حديث موفوع ذكره فى الدر المستور ايضاً وهو انه المنافق ابن كثير فى تفسيره حديث غريب منكر لا يَصِحُ (صفى ١٩٥٥) ورمنثور من عربي عربي عندي كلا ان كتاب الفجار لفى سجين كى حديث غريب منكر لا يَصِحُ (صفى ١٩٥٥) ورمنثور من عربي عبر المنافق ابن كير عامل المنافق ابن كير عامل المنافق المن كالمربي المنافق عند كالمن المنافق ا

اس کے بعد فرہایا: کُٹلا (یعنی ہرگزئیس کہ بیقرآن اللہ کی کتاب نہ ہو) بَلُ دَّانَ عَلَی قُلُوٰ بِهِمْ مَا کَانُوٰ ا یَکْسِبُوُنَ (بلکہ ان کے دلوں پران کے برے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے)۔ برے اعمال میں کفروشرک بھی ہے اور ویگر معاصی بھی ہیں اس زنگ کی وجہ سے مق بات کرنے اور فق بات بھنے سے بچتے ہیں اور عناد پراصرار کرتے ہیں۔

مل کی ہیں، ان رک کی جو دی ہے وہ اہل ایمان کے قلوب کا بھی ناس کھو دیتا ہے۔ حضرت اخر کے بیں۔ روایت ہے کہ حضور اقدس عَلَیْ ہے نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ جب موٹن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے ہیں اگر تو ہدواستغفار کرلیتا ہے تو اس کا دل صاف ہوجاتا ہے اوراگر تو ہدواستغفار نہ کیا بلکہ گناہوں میں بڑھتا چلا گیا تو ہد (سیاہ داغ) بھی بڑھتار ہے گا بیل تک کداس کے دل پر غالب آ جا تا ہے اوراگر تو ہدواستغفار نہ کیا بلکہ گناہوں میں بڑھتا چلا گیا تو ہد (سیاہ داغ) بھی بڑھتار ہے گا درائ عَلی قُلُو بھی مَا کَانُو ایک گیا ہے اوراگر تو ہدوائن ہو کہ کا باوں کی وجہ سے دل پر ذیگ آ جاتا ہے۔ دل کا رائ عَلی قُلُو بھی مَا کَانُو ایک سینون کی سینوں کی مفائی سے دل پر ذیگ آ جاتا ہے۔ دل کا رنگ دور کرنے کے لئے استغفار نے کیمیا ہے۔ اس کو نگاہوں کی آلائش سے صاف کرنالازم ہے۔ لہذا اگر بھی گناہ ہوجا ہو فر را تو ہدواستغفار کریں۔ جولوگ تو ہدواستغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوئے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کا ناس ہوجا تا ہے پھر نیکی بدی کا احساس تک نہیں رہتا اور اس احساس کا ختم ہوجا نا ہرختی کی علامت ہے۔

#### 

پھرفر مایا کہ اس روح کو لے کرفرشتے (آسان کی طرف) پڑھنے لگتے ہیں، اورفرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزرہوتا ہو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیکون پاکیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے ہے اچھانام لے کرجواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلال ہے، اسی طرح پہلے آسان تک چنچ ہیں اور آسان کا دروازہ کھلواتے ہیں چنا نچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ﴿ اوروہ اس روح کو لے کراو پر چلے جاتے ہیں ) حتی کہ ساتوی آسان تک پنج جاتے ہیں، ہر آسان کے مقربین دوسرے آسان تک اسے رخصت کرتے ہیں (جب ساتوی آسان تک بی جاتے ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کو کتاب علیین میں کھے دو۔ اور

پھراللہ عز وجل فرماتے ہیں کہاس کو کتاب بھین میں لکھ دوجوسب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہاس کی روح (وہیں سے ) پھینک دی جاتی ہے، پھر حضور علی ہے نے بیآیت تلاوت فرمائی۔ (مگلوۃ المعاع)

اِنَّ الْاَبْرُارَ لَفِی نَعِیْمِ ﴿ عَلَی الْاَرْآبِ فِي يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِی وَجُوهِم نَضَرَةَ النَّعِیْمِ ﴿ يُسْقُونَ اللَّهِ يَا اللَّهِ يَعْمُ اللَّهِ يَعْمُ اللَّهِ يَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ يَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِنْ رَحِيْقِ مِخْتُوهِ فِحْتُهُ مِسْكُ وَ فَيْ ذَلِكَ فَلْيَتُنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ اللَّهِ مَنَا فِسُونَ الْمُتَنَا فِسُ الْمُتَنَا فِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَ

سُنِيْدِهِ ﴿ عَبِنَا لِيَشْرِبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ﴿ لَيُمْ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ لَيُمْ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ لَنَ

قضسيو: ان آيات ميں ابرار يعنى الله تعالى كے نيك بندوں كا انعام واكرام ذكر فرمايا ہے (جن كى كتاب كے بارے ميں او پروالى آيت ميں فرمايا كدوه عليين ميں ہے )۔ارشاد فرمايا كہ نيك بند نيمتوں ميں ہوں گے مسہريوں پر (تيكي لگائے ہوئے) د كيور ہے ہوں گے يعنى جنت كى فعتيں اور وہاں كے مناظر ان كے پيش نظر ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس كابيہ مطلب بتايا كہ

آپس میں ایک دوسرے کود مکھ رہے ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس کا بیرمطلب بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کود کھ رہے ہوں گے اگر چہ بعد مکانی ہوگا۔

مزیدفرمایا کہاے دیکھنے والے توان کے چہروں میں فعت کی تروتازگی پیچان لیگا۔ یعنی ان کودیکھنے ہی ہے معلوم ہوجائے گا کہ سیر حضرات اپنی فعمتوں میں خوب زیادہ خوش وخرم ہیں جیسا کہ مورۃ دہر میں فرمایا۔ وَلَقُتُهُمُ مَضُرةٌ وَسُسُورَ آ ( کہ اللہ تعالی انہیں تروتازگی اور خوشی عطافر مائے گا) بیرخوشی حقیق اور اصلی ہوگی۔ اندر کی خوش سے چہروں پرتروتازگی ظاہر ہور ہی ہوگی۔

اس کے بعد نیک بندوں کی شراب کا تذکرہ فرمایا۔ بیسٹ قسون مِن رَّحِیُتِ مَن خُتُومِ ہِلَا (انہیں فالص شراب میں سے
پلایا جائے گا۔ جس کے دہ برتوں میں لائی جائے گی ان پر مہر گئی ہوگی)۔ مزید فرمایا: جِتَدُمُ فَمِسْتُ (یہ مہر محک کی ہوگی)۔ اس
محک کی مہر کی دجہ سے اس کی لذت چند در چند دوبالا ہوجائے گی، یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ جس شراب کی ہر محک کی ہوگی اور محک محص
وہاں کا ہوگا۔ اس شراب کی اپنی لذت اور کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں کی شراب میں نہ نشہ ہوگا نہ اس سے سر میں در دہوگا نہ تقل میں فتور آئے گا)۔ ابھی شراب کا وصف
واقعہ میں فرمایا: آلا یُصَدِّ عُمُونَ عَنْهَا وَ لَا یُنْزَفُونَ (نه اس کی وجہ سے سر میں در دہوگا نہ تقل میں فتور آئے گا)۔ ابھی شراب کا وصف
بیان کرنا ہاتی ہے۔ در میان میں اہلِ ایمان کور غیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَ فِی ذَلِکَ فَلْمَتَنَافِسُ الْمُتَنَافِسُونَ (اور حرص
کر نیوالوں کواس میں حرص کرنا جا ہے )۔

مطلب بیہ ہے کہ دنیا والے دنیا کی مرغوبات اور لذیذ چیز وں میں گے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کران چیز وں کو حاصل کرنے ہیں مشغول ہیں۔ان چیز وں میں دنیا کی شراب بھی ہے۔جس کے پینے سے نشہ آتا ہے جو وجود سے عدم میں لے جاتا ہے اور اس کے گھونٹ بھی مشکل سے اتر تے ہیں اور منہ میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ اس میں دل دیے ہیٹھے ہیں۔ وہ تو کوئی چیز رغبت کی ہے بی نہیں جس میں رغبت اور منافست کی جائے دنیا کی شراب پی کر گنا ہگار نہ ہوں اور آخر ت کی شراب پی کر گنا ہگار نہ ہوں اور آخر ت کی شراب سے محروم نہ ہوں۔ حضرت ابوموی اشعری کے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا کہ جنت میں پہلوگ داخل نہ ہوں گراب سے محروم نہ ہوں۔ حضرت ابوموی اشعری کے دالا۔ سے جادوی تقدر این کرنے والا۔ سے جادوی تقدر این کرنے والا۔

وَمِوَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (تنيم ايك الياچشم جس من عمرب بند \_ يُس ع ) \_

معالم التزیل میں حفرت ابن مسعود اور حفرت ابن عباس کے سنقل کیا ہے کہ مقربین بندے خالص تسنیم پئیں گے اور دوسرے جنتیوں کی شراب میں اس کی آمیزش ہوگی (گوان کی شراب بھی خالص ہوگی)۔ مگر مقربین کوان کی شراب میں بھی شراب طبی کی جو تسنیم کے چشمہ میں بدرہی ہوگی۔ اس میں سے دوسرے جنتیوں کی شراب میں بھی جھی میں بدرہی ہوگی۔ اس میں سے دوسرے جنتیوں کی شراب میں بھی بھی اس میں سے پچھ حصہ ملادیا جائے گا۔

وقوله تعالى عَيُّنًا نصب على المدج وقال الزجاج على الحال من تسنيم والباء اما زائدة اى

یشربھا او بمعنی من ای یشرب منھا او علی تضمین یشوب معنی یووی ای بشواب الواوین بھا۔
(ار ثادالی عیناً: میصفت، و نے کی وجہ سے منصوب ہا اور زجاج کتے ہیں سنیم سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہا اور باءیا تو زائدہ ہے یعنی اس میں سے پیکس گے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے پیکس گے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے بیکس کے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے بیکس کے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے بیکس کے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے بیکس کے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے بیکس کے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے بیکس کے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے بیکس کے۔ یا یشرب میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس میں روی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس میں روی کے معنی کی تصمین ہے لین ایس میں روی کے معنی کی تصمین ہے کہ میں روی کے معنی کی تصمین ہے کہ اور روی کے معنی کی تصمین ہے کہ اور روی کے معنی کی تصمین ہے کہ معنی کی تصمین ہے کہ میں روی کے معنی کی تصمین ہے کہ میں روی کے معنی کی تصمین ہے کہ روی کے معنی کی روی کے معنی کی تصمین ہے کہ روی کے معنی کی تصمین ہے کہ روی کی کے دور روی کی کے معنی کی تصمین ہے کہ روی کے دور روی کے دور روی کے دور روی کے دور روی کی کی کے دور روی کے دور روی کے دور روی کے دور روی کی کے دور روی کے دور

# إِنَّ الَّذِيْنَ آجُرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ الْمُوْا يَضْعَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوا مِنْ الَّهُ وَنَ الْم

بلاشدجن لوگول نے جرم کے، وہ ایمان والول پر جنے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں اشارہ بازی کرتے تھے

# وَإِذَا انْقَكَبُوْ الْكَالُو الْفَالِمُو الْقَكْبُو الْكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَاوُهُمْ قَالُوْ الْقَالَوُ الْفَالُونَ ﴿ وَالْمَا الْوَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قضصین : نیک بندول کا ایمان اورخوشی کا انجام بیان فرمانے کے بعد مجر مین کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ جولوگ اہلِ ایمان کے خالف ہیں ان سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں دنیا میں ان کا پیار لیقہ تھا کہ جب کہیں اہل ایمان بیٹھے ہوتے اور بیلوگ وہاں سے گزرتے تو اہلِ ایمان کا خداق بنانے کے لئے آپس میں آتھوں سے اشارے کرتے تھے کہ دیکھو کہ بیجادہ ہیں بھٹی میں جنت کے دعور میں جو تانہیں، بنتے ہیں بڑے اللہ کے بیارے وغیرہ وغیرہ دھزت خباب حضرت بلال اور دیگر فقراء مونین بین بڑائیں گئے اور جب بیر بحر مین اپنے گھروں کو جاتے تھے کہ دیکھو ہم نے بڑا کمال کیا فقیروں کا خداق بنایا۔

مونین کے سامنے ابتاروں سے ان کا فداق کیا کرتے سے اور اہلِ ایمان کود کھتے سے تو یوں کہتے سے کہ بینی طور پر یہ گراہ ہیں۔ وَ مَا اُرُسِلُو ا عَلَیْهِمُ حَفِظِیُنَ ( حالاتکہ بیان پر گران بنا کرنیس سے گئے)۔ یعنی ان کواہلِ ایمان کا گران نہیں بنایا گیا۔
قیامت کے دن ان کے بارے میں ان سے نہیں یو چھا جائے گا کہ یوگ گراہ سے یا ہدایت پر سے ، ان مجرمول کو خود اپنے بارے میں غور کرنا چا ہیے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا گراہ ہیں آخرت میں معا ملہ النہ جائے گا کا فرعذاب میں اور مصیبت میں ہوں گے اور اہلِ ایمان مسہریوں پر ہیشے دی کھتے ہوں گے دنیا میں اہلِ کفر اہلِ ایمان کا فداق بنا ہے ۔ اس اور شرف اور مرتبہ کی بلندی طاہر کو فرمایا : فَالْمَدُو مَ اللّٰذِینَ الْمَدُو اَ مِنَ الْکُفّارِ یَصْحَکُونَ ( نیز اہل ایمان کی فضیلت اور شرف اور مرتبہ کی بلندی طاہر کرتے ہوئے فرمایا۔ عَلَی الْکَوْ اَ مِنَ الْکُفّارِ مَنْ مُلُونَ ( یا اللی ایمان کی فضیلت اور شرف اور مرتبہ کی بلندی طاہر کرتے ہوئے فرمایا۔ عَلَی الْکَوْ اَ مِنْ الْکُفّارُ مَنْ کَانُو اَ مَنْ مُلُونَ ( یا اللی ایمان کی فضیلت اور شرف اور می بدحالی ان کے سامنے موسی کے ایک گو توں کی بدحالی ان کے سامنے ہوگ کا فرون کی بدحالی ان کے سامنے ہوگ کا فرون کی بدحالی ان کے سامنے ہوگ کا اور اعمال بدکا جو بدلہ ملے گاوہ ان کے اپنے کرتو توں کا نتیجہ ہوگ ) ان میں سے یہ می ہے کہ انہوں نے دنیا میں اہلِ ایمان کا فدال بنایا۔

#### الأشفة فكالكياني هي أيرعش إيم سورة الانشقاق مكم معظمه مين نازل هو كي اس مين تجيين آيتي بين بشمراللوالتخن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے إِذَا السَّكَآءُ انْشَقَتْ لِ وَ اَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ فَوَاذَا الْأَرْضُ مُكَّتُ وَالْقَتُ مَا فِيهَا بآسان بھٹ جائے گااوراپنے رب کا حکم من لے گااوروہ ای لائن اہےاور جب زمین مھنے کر بڑھادی جائے گی اوروہ سب پھیڈال دیے گی جواس کے اندر ہے ۅؘتَّغَلَّتُهُ ۚ وَٱذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۚ يَأْيَّهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدُّ عَا فَهُ لَقِيْءٌ ۚ فَأَمَّا مَنْ اور خالی ہوجائے گی اور وہ اپنے رب کا تھم ہن لے گی اور وہ ای لائق ہے، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پینچنے تک کوشش کر رہا ہے پھر اس سے ملاقات ہوجا نگی سوجس وُقِ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ٥ فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا لِيَبِيرًا ٥ وَيَنْقَلِبُ إِلَى آهُلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَآمَّا مَنْ کے دائیے ہاتھ میں اعمال نامد دیا گیا سواس سے آسان حساب لیاجائے گا اور وہ اپنے متعلقین کی طرف خوش موکر لوٹے گا اور جس کا اعمال نامداس کی ُونِي كِتْبَاهُ وَرَاءَ ظَهُرِمٍ فَفَكُونَ يَنْ عُوْاثُبُورًا فَوَيَصْلَى سَعِيْرًا فَاتَهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُولًا فَ پشت سے دیا گیا سو بیٹھن ہلاکت کو پکارے گا اور دیکتی ہوئی آگ طیل داخل ہوگا بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَّنْ يَحُوْرُهُ بِلَيْ ۚ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا هُ بيكالسف يدخيال كياكده ووالهن ندجائ كام ال ضروروالين مونام بيك اس كارب اسد ويعضه والاب

دیئے جائیں گے بدلے بھی جائیں اور وہ صورت حال بھی ہوجائے جس کا یہاں سورۃ الانشقاق میں تذکرہ فر مایا ہے اس میں کوئی منافاۃ نہیں ہے۔

یکا اینهااللانسکان اِنْک کادِخ (الآیة) (اس میں انسان کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ بیان فر مایا دنیا میں رہتے ہتے میں کھنہ کھ محت اور عمل کرتے ہی ہیں جو کھے کہتے اور کرتے ہیں فرشتے اسے لکھتے ہیں زندگی سب کی گزر رہی ہے اعمال بھی ہو

رہے ہیں دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے قیامت قریب آتی جارہی ہے مرنے والے مررہے ہیں اپنے اعمال ساتھ لے جارہے ہیں اس طرح دنیاروال دوال ہے حتی کہ اچا تک قیامت آجا کیگی ، پہلاصور پھوٹکا جائے گا، تواس سے لوگ بیپوش ہوجا ئیں گے اور

مرجا کیں گے۔

پھر جب دوسری ہارصور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں کے میدان حشر میں جمع ہوں کے حساب ہوگا عمال نامے دیئے جائیں گے میڈ جس بھر ہوکر قبروں نامے دیئے جائیں گے ہر شخص اپنے عمل سے ملا قات کر لے گا، ایتھے لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں اور برے آ دمیوں کے اعمال باکسی ہاتھ میں دیئے جانے کا ذکر ہے اور یہاں پشت کے بیچھے سے دینے کا تذکرہ فرمایا ہے دونوں آیات کے ملانے سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں کو جوا عمال نامہ دیا جائے گا وہ باکیں ہاتھ

میں دیا جائے گا اور پشت کے پیھے سے دیا جائے گا۔

فَمُلَقِیْهِ مِن بِہتادیا کہ انسان جو کل کرتا ہے اس کے سارے اعمال اس کے سامنے آجا کیں گے اور ان سے ملاقات کرے گا۔ اعمال ناموں میں اعمال کھے ہوئے ہوں گے جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گاوہ ہجھ لے گا کہ میرے لئے خیر ہی خیر ہے اور میری نجات ہوگئی اس سے آسان حساب لیاجائے گا اور وہ نجات پاکراینے اہل وعیال کے پاس خوثی خوثی خوثی خوثی جلاجائے گا، سورة الحاقة میں فرمایا ہے کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گاوہ ہوئے گاوہ ہے گا جائے گاوہ ہوئے گاوہ ہے گا جائے گاوہ ہوئے گا جائے گا کہ میں ہلاک ہو گیا اعمال نامہ ملتے ہی یوں کر خواوم میری کتاب )۔ اور جس کے بائیس ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گاؤہ ہوئے گا کہ میں ہلاک ہو گیا اعمال نامہ میں اینا حساب نہ جائے گا ۔ میں مال میں وہ اپنی ہلاک ہو گیا تا اور میں اپنا حساب نہ جانے گا اور اس کا بیجہ ہوئے گا کہ جھے موت آجاتی تو اچھاتھا تا کہ حساب کتاب اور اس کا بیجہ جانتا ) اور ای حال میں وہ اپنی ہلاک تو پیارے گا کہ جھے موت آجاتی تو اچھاتھا تا کہ حساب کتاب اور اس کا بیجہ بیات کہ کا کہ جھے موت آجاتی تو اچھاتھا تا کہ حساب کتاب اور اس کا بیجہ بیات کی کہ اس کر میں کر اس کا کہ کے موت آجاتی تو اچھاتھا تا کہ حساب کتاب اور اس کا بیجہ بیکھا کہ جھے موت آجاتی تو اپنی ہلاک کو پیارے گا گیا کہ جھے موت آجاتی تو اپنی ہلاک کو گیا کہ جھے موت آجاتی تو اپنی ہلاک کو گیا کہ کی میں کہ گا کہ جھے موت آجاتی تو اپنی ہلاک کو گیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

. سامنے نہ آتالین پچتانے سے اور افسوں کرنے سے بچھ فائدہ نہ ہوگا ایسے محض کو دوز ن میں جانا ہی ہوگا ای کوفر مایا: وَاَمَّا مَنُ اُوْتِی کِٹَنِهُ وَرَآءَ ظَهُرِهِ فَسَوُفَ یَدُعُواْ ثُبُورًا وَیَصُلّی سَعِیُرًا ﴿ (اور جس کو پشت کے پیچیے سے اعمالنامہ یا گیا تو

وه بلاكت كويكار على اورديق بوئى آك يس داخل بوكا)\_

ایسے خص کی بربادی کا سبب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انّهٔ کَانَ فِی اَهْلِهِ مَسُوُورُ اَ (بیتک جبوه دنیا میں قاتوا پنے
کنیہ فاندان میں خوش تھا) بعنی ایمان سے اور ایمان والے اعمال سے عافل تھا تیا مت کوئیس مانتا تھا اور وہاں کی حاضری کا یقین
نہیں رکھتا تھا دنیا کی متی اور مسرت اور اکڑ کڑیں زندگی گڑار تار ہا مزید فرمایا: اِنّهٔ ظُنَّ اَنُ لَّنُ یَکُورُ آ (بِ شک اس کا خیال تھا
کہ اسے واپس نہیں ہوتا ہے ) بعنی میدانِ حساب میں نہیں جانا ای غلط گمان کی وجہ سے وہ ایمان لایا بَلّی (ہاں اس کو ضرور اپنے
رب کی طرف لوٹنا ہوگا اور حساب کے لئے بیش ہوگا)۔

اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (بیشك اسكارب اسكود يكف والاس) وه بينه سمجه كهيس آزاد مول جو چامول كرول بلكه ا اسكوم ناب بیش مونی ب

فا كره: حضرت عائشرض الله عنهاني بيان كيا كهرسول الله عليه في فرمايا كه قيامت كه دن جس سے حساب

لیا گیادہ توہلاک ہی ہوگا میں نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیس فر مایا: فَسَوْفَ مُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا (جس کے داہنے ہاتھ میں اعمالنامہ دیا گیاتواس ہے آسان حساب لیاجائے گا)۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آسان حساب سے مراد سیسے کہ حرف اعمال نامہ پیش کردیا جائے اور بچھ کچھ نہ کی جائے اور جس کے حساب میں چھان مین کی گئی وہ ضرور ہلاک ہوگا کے وکئے جواب نہیں دے یائے گا۔ (رواہ ابخاری صفح ۲۵ عرب عرب معلم ۲۵ عرب کی گئی ہوگا۔ کا معلم کے حساب میں چھان مین کی گئی وہ ضرور ہلاک ہوگا کے وکئے جواب نہیں دے یائے گا۔ (رواہ ابخاری صفح ۲۵ عرب معلم ۲۵ عرب کا

### فَكَ أُقْبِ مُرِيالشُّفَقِ فَوالَّيْلِ وَمَاوَسَقَ فَوالْقَمَرِ إِذَا السَّقَ فَ لَتُرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ هُ

مویل قتم کھا تا ہوں شفق کی اور دات کی اور ان چیزوں کی جن کورات نے سمیٹ لیااور چائد کی جب وہ پوراہوجائے تم ضرورانیک حالت کے بعد دوسری حالت مرجینچو کے

فَهُالَهُ مُلِايُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسَجُّدُونَ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴾

و ان لوگوں کو کیا ہوا جو ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھاجاتا ہے تو نہیں جھکتے بلکہ کافر لوگ جمٹلاتے ہیں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَهُ نَبِيِّ رَهُمْ مِعِنَ إِبِ ٱلِيْمِ ۗ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ

اور الله خوب جانتا ہے جو پھے میہ جمع کر رہے ہیں، سوآپ ان کو ایک وردناک عذاب کی خرر دے دیجئے ۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھ عمل کئے

لَهُمُ ٱجْزُعُيْرُ مُنُونٍ هُ

ان كے لئے اليا اجر بے جوخم ہونے والانہيں ہے۔

قضعه بین الله جل شاند نے ان آیات میں شفق کی اور دات کی اور ان چیزوں کی قسم کھائی جو آرام کرنے کے لئے رات کو اپ اپنے اپنے اپنے میں اور چائد کی قسم کھائی جب کہ دہ پورا ہوجائے لینی بدر بن کر آشکارا ہوجائے جسم کھا کرفر مایا کہ تم ضرور اسپ ناف سالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچو کے بعنی احوال کے اعتبار سے مختلف طبقات سے گزرو کے ایک حال گزشتہ حال سے شدت میں بڑھ کر ہوگا پہلا حال موت کا اور دوسرا حال برزخ کا اور تیسرا حال قیامت کا ہوگا پھر ان حالات میں بھی تکو تعدد ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا فَعَمَا لَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ (پھر کیا بات ہے کہ بیا کیا ان بیس لاتے) جب دنیا کے احوال سے گزرد ہے ہیں اور انہیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد کے احوال سے بھی گزرنا ہے تو کیا مانع ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے)۔

وَإِذَا قُرِى عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ (اورجبان پرقرآن پرهاجاتا ہے وہیں جھکے)۔ نان کا طرف ہے نان کا سرجھکا ہے۔ بَلِ الْذِیْنَ کَفُرُوا یُکَدِّبُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ کافرلوگ جھٹا تے ہیں) یعن ایمان کی طرف رجوع کرنے کی بجائے تکذیب ہی پر جے رہے ہیں والله اُعْلَمُ بِمَا یُوعُونُ (اورالله تعالی خوب جانتا ہے جو کھ دیلوگ جع کررہے ہیں) اپنے دلول میں کفروجسد بغض اور بغاوت کو چھپائے ہوئے ہیں میں بویر سے اعمال جو کہ میں اللہ تعالی انہیں المعانی کھیے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اعمال ناموں میں جو برے اعمال جو کررہے ہیں اللہ تعالی انہیں خوب جانتا ہے وہ اپنے محمل بی اللہ تعالی انہیں سراد یہ ہے گا یہ دی ہوئے ایمال ناموں میں جو برے اعمال جو کی جو کہ بعد میں فر مایا ہے:

فَبُ شِنْ مُهُمُ بِعَذَابِ اَلِیْمٍ (سوآ پ انہیں سزاد یہ ہے گا یہ کو بھارت دے دیں) بشارت تو خوشی کی چیزوں کی ہوتی ہے کین عذاب کی خبرو سے کو بطور بشارت ہے تھے۔
کی خبرو سے کو بطور بشارت سے تعیر فر مایا ہے ، کو نکہ وہ لوگ اپنے کفر کو اپنے لئے کا میابی کا سبب سی سے سے۔

الله الله يُنَ امَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ لَهُمُ اَجُرٌ غَيُرُ مَمنُون (ليكن جولوگ ايمان لا اورنيك على كا يلوگ عذاب مع تفوظ ربيل گاورايمان اوراعمال كى وجه انهيل برااج ملح الم جرسى بحى فتم نه موگا) ـ وهذا احر سورة الانشقاق و الحمد الله العلى المحلاق

### سِوْ الْبِرْزِيجِ مِلْكِيْدِي الْمُعَالِمُ وَعِيْضِ مَالِيًّا

سورة البروج مكمين نازل موكى اوراس كى بائيس آيتي بي

#### يسم اللوالرخمن الرحيو

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برامبریان نہایت رحم والا ہے

وَالتَّكَاءِذَاتِ الْبُرُوْجِ فَوَالْيَوْمِ الْمُوعُوْدِ فَوَشَاهِدٍ وَمَثْهُوْدٍ فَيَلَاصَعْبُ الْأَخْدُودِ فالتَّادِ

تم جرجوں الة مان كى اور تم جور مده كے بوع ون كى اور تم جوام بون والدن كى الدن كى الدن كى حم مى اوكول كو مانى وق ج كدند قوال الدن كا الدون كا الدون

ينى بہت سے ايدهن كى آگ والے ملمون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس آگ كے آس پاس بيٹے ہوئے سے اور وہ جو كھ

نَقَبُوْ إِمِنْهُ مُ إِلاًّ أَنْ يُؤْمِنُوْ إِبِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ

ملانوں کے ساتھ کر ہے تھا ہی کو مکھ ہے تھے بوران کا فروں نے ان ملمانوں جس اور کو کی عیب نہیں پایا تھا بجزاس کے کہ وہ انڈ پرایمان کے تھے جو زیروست ہے اور مزاولو

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى ﴿ شُكِمْ يُكُ

حرب،ایا کرای کی سلطنت آسانوں کی اورز شن کی اورالله جرچیز سے واقف ہے

،اس خندق میں انہوں نے بہت زیادہ ایدهن ڈال رکھاتھا، آگ جل رہی تھی اوراس میں اہل ایمان کو ڈال رکھاتھا، آگ جل رہی تھی اوراس میں اہل ایمان کو ڈالتے جارہے تھے، سیح مسلم (صفح ۱۵ ان ۲۶) میں ہے کہ حضرت صہیب دیا ہے بیان کیا کہ درسول اللہ سیالیہ بادشاہ سیان فرمایا کرتم سے پہلے جوامتیں گزری ہیں ان میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادو گرتھا، وہ جادو گر بوڑ ھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہوگئی میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دے اسے میں جادو سکھادوں، بادشاہ نے اس کے پاس جادو سکھنے کے

لئے آیک اڑکا بھے دیا، یاڑکا جادو سکھنے جاتا تو راستہ میں ایک راہب کے پاس سے گزرتا تھا، ایک مرتبداس کے پاس بیٹھ گیااس کی باتیں سنیں تواسے پیند آئیں، اب اس کے بعد بھی جب جادوگری طرف جاتا تو راہب پرگزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اس کی پائی کرتا تھا کہ در میں کیوں آیااس نے اپنی یہ مصیبت راہب کو بتائی، راہب نے کہا کہ تو ایسا کہ جب جادوگری طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو یوں کہ دیا کہ جھے گھروالوں نے روک لیا تھا اور جب گھروالوں کی طرف سے پوچھ پاچھنکا اندیشہ ہوتو یہ کہ دیا کہ جو اوگر اندیشہ ہوتو یہ کہ دیا کہ کہ جادوگر افضال سے پوچھ پاچھنکا اندیشہ ہوتو یہ کہ دیا کہ کہ جادوگر افضال جاتے ہوئے ایک برا جانورس نے آگر کہ جادوگر افضال جاتے ہوئے ایک برا جانورس نے آگر کہ بھر لیا اور بید ماکر کے اس جانورکو ماردیا کہ اللّٰہ ہم اِن کان اَمُو الوَّاهِبِ اَحَبُّ جَارِیکُ مِنْ اَمُو السَّاحِو فَاقُتُلُ هٰذِہِ اللّٰہ اَنْ کَنْ اَمُو اللّٰہ اللّٰہ کَتْ اللّٰہ مُنْ اَمُو السَّاحِو فَاقُتُلُ هٰذِہِ اللّٰہ اللّٰہ کَتْ یَا کہ لُوگ گُر رجا ایس)۔

اِلْیُک مِنْ اَمُو السَّاحِو فَاقُتُلُ هٰذِہِ اللّٰہ اَنْ کُول کا ردیجے تاکہ لوگ گر رجا ایس)۔

جادو رہے رہیں ہورے میں بیدیں ہوب ہوروں ورب ہوروں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ است کر رکتے ،اس کے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پھر سے دہ جانو وقل ہوگیا اور دہ جن لوگوں کا راستہ رو کے ہوئے تقادہ دہاں سے گر رکتے ،اس کے بعد یہ ہوا کہ بیاڑ کا را ہب کے پاس پہنچا اور اسے صورت حال کی خبر دی را بہب نے کہا اے بیارے بیٹے ،اب تو تو مجھ سے افضل ہوگیا تو اس درجہ پر پہنچ گیا جو میں دیکھ رہا ہوں تو اگلی بات س لے اور دہ یہ کہ اب تیرا امتحان لیا جائے گا (اور تو مصیبت میں مبتلا ہوگا) ایس صورت پیش آئے تو میرے بارے میں کی کونہ بتانا۔

اب اس لڑے کواللہ تعالی نے (مزید یوں نوازا) کہ دہ مادرزادا ندھے کواور برص والوں کواچھا کرتا تھا (یعنی ان کے تی میں دعا کردیتا تھا اوران کوشفا ہو جاتی تھی ) اس کا یہ حال بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے ایک شخص نے سن لیا جونا بینا ہو چکا تھا۔ بیٹھنے لڑکے پاس بہت سے ہدایا لا یا اوراس سے کہا کہ اگر تو جھے کوشفاد ید بے تو بیسب تیرے گئے ہے لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کوشفا نہیں دیتا ہے ہاں اتی بات ضرور ہے کہا گرتو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالی سے دعا کردوں گاوہ تجھے شفاد ہے گا۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا ، اللہ نے اسے شفاد ہے دی ، اب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور حسب وستور بادشاہ نے کہا کہ میر ااور تیرار ب اللہ تعالیٰ ہے اس پر اس شخص کو پکڑ لیا اور اسے برابر تکلیف پہنچا تا رہا ، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتادیا۔

 چڑھوجب پہاڑی چوٹی پر پنج جائو اسے کہوکہ اپ دین سے پھرجا، اگریہ بات مان کے تو چھوڑ دیناور نہ اسے وہیں سے پنجے پھینک دینا، وہ لوگ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کر پڑھے لڑکے نے دعا کی اَللَّھُمَّ اکٹیفِیٹے بِمَا شِیشُتَ (اے اللہ تو جس طرح چاہے ان لوگوں (کے شر) سے میرے لئے کافی ہوجا) اس کا دعا کرنا تھا کہ پہاڑ میں زلزلہ آگیا اور جولوگ اسے لے کر گئے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے اور بیلڑ کا بچ گیا اور بادشاہ کے پاس چل کرآگیا، بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تجھے لے کر گئے تھے لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جمھے ان کے شرسے محفوظ فرمالیا۔

اس کے بعد چند دیگرافراد کے حوالہ کیا اور کہا اُس اڑے کو لے جاؤا درایک شتی میں سوار کرواور کشتی کوسمندر کے چی میں لے جاؤا گریا اور کیا دیا ہوا کہ کی بات نہیں ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا وہ لوگ اسے لے گئے اور کشتی میں بٹھا کرسمندر کے درمیان بیٹی گئے اس اُڑ کے نے وہی دعاکی کہ اَلْلَهُم اَکھنٹی ہُم بِما شِنْتُ وَعَا کُرنا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور وہ لوگ غرق ہو گئے لڑکا جی گیا اور بادشاہ کے پاس بیٹی گیا ، بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تھے لے گئے تھے، اُڑ کے نے کہا کہ اللہ میرے لئے کا فی ہوگیا اس نے جھے ان کے شرسے بچالیا۔

اس کے بعد لڑک نے کہا کہ تو بھے (اپنی تدبیر سے) قتی نہیں کرسکتا ہاں قبی کا ایک راستہ ہوہ میں تھے بتا تا ہوں، بادشاہ نے کہادہ کیا گھارہ بے کہادہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہادہ بیطر یقہ ہے کہ تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کراور جھے درخت کے تنے پر لؤکاد ہاں میں رکھ کر بیسم اللہ رَبِّ الْفُلام کہ ہوئے میری طرف پھیک میرے اس ترکش سے ایک تیر لے اور پھراسے کمان میں رکھ کر بیسم اللہ رَبِّ الْفُلام کہ ہوئے میری طرف پھیک دے الا کے نے یہ بھھ کرکہ جھے مرنا تو ہے بی اپنی موت کود ہوت ایمان کا ذریعہ کیوں نہ بنادوں لہذا اس نے بید بیر بتائی کہ لوگوں کے سامنے میر اقتل ہوا در اللہ کا نام لے کرفل کیا جاؤں، بادشاہ بھو تھا اس تدبیر کو بھونہ سکا) چنا نچھ اس نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور لڑکے کو درخت کے تنہ پر لٹکا دیا اور اس کے ترش سے ایک تیر لیا اور کمان میں تیر رکھ کر بیسم اللہ رَبِّ الْفُلام کہ کرائے کو تیر ماردیا تیراس کی کپٹی پر لگا، لڑکے نے تیر کی جگہ ہاتھ رکھا اور مرگیا، لوگوں نے جو یہ اجراد یکھا تو الْمُنَّا بِرَبِّ الْفُلام کی رب لگانے لگے (یعن ہم اس لڑکے کے دب پر ایمان لائے)۔

اب بادشاہ کے پاس اس کے آ دگی آئے اور انہوں نے کہا کہ تھتے جس بات کا خطرہ تھا ( کہ اس لڑ کے کی وجہ سے حکومت نہ چلی جائے ) وہ تو اب هیقعت بن کرسا شنے آگیا۔

اس پر بادشاہ نے تھم دیا کھی کو چوں کے ابتدائی راستوں میں خندقیں کھودی جائیں چنانچہ خندقیں کھودی گئیں اوران میں خوب آگ جو باز گئی، بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جو شخص اپنے دین ایمان سے نہلو نے اسے آگ میں ڈال دو، چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، اہل ایمان لائے جاتے رہے ان سے کہا جا تا تھا کہ ایمان سے پھر جاؤوہ انکار کردیتے تھے تو انہیں زبردی جلتی ہوئی آگ میں جو مک دیا جا تا تھا، یہاں تک کہا کہ ایک عورت آئی اس کے ساتھ ایک پچے تھاوہ آگ کو دیکھ کر چھچے ہٹے گئی اس کے بچے نے کہا کہ انسان کی آپ صبر کیجئے کے ونکہ آپ حق پر ہیں۔

سنن ترندی (ابواب النفیر) بی بھی ہے واقعہ مروی ہے اس کے شروع میں بیہ بھی ہے کہ بادشاہ کا ایک کا بن تھا جو ابطور کہا نت آئندہ آئے والی ہا تیں بتایا کرتا تھا (ان باتوں میں سے بیب بھی تھا کہ تیری حکومت جانے والی ہے )اوراسی کا بن نے بیب بھی کہا کہ کوئی جھدارلڑ کا تلاش کرو، جے میں اپناعلم سکھا دوں اور ختم کے قریب بیب بھی ہے کہ جب عامة الناس فُوْ هِنُ بِوَ بِّ الْفُلاهِ کہی کہ مسلمان ہو گئے تو بادشاہ سے کہا گیا کہ تُو تو تین آ دمیوں کی مخالفت سے گھبرااٹھا تھا (یعنی راہب اورلڑ کا اور بادشاہ کا ہم نشین ) د مکھاب تو بیسارا جہان تیرا مخالف ہوگیا اس پراس نے خندقیں کھدوا کیں ان میں لکڑیاں ڈالیں اور اعلان کیا کہ جو شخص اپنے دین ( لینی اسلام ) کوچھوڑ دےگا ہم اسے بچھنہ کہیں گے اور جواپنے اس دین سے واپس نہ ہوگا اسے ہم اس آگ میں ڈال دیں گے لہذا وہ اہلِ ایمان کوان خندقوں میں ڈال ارہا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قُتِل اَصْحابُ الْاَنْحَدُو جِمِی بیان فر مایا ہے۔ سنن تر مذی میں قصہ کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا بھراسے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بن خطاب بھی ہے کہ اس کے دانے میں

نکالا گیا تواس کی انگی اس طرح کنٹی پر رکھی ہوئی تھی جیسا کہ اس نے تل ہوتے وقت رکھی تھی۔

حافظ ابن کشر نے مقاتل سے نقل کیا ہے کہ خند قول کا واقعہ تین مرتبہ پیش آیا ہے ایک مرتبہ بین میں اور ایک مرتبہ شام میں اور ایک مرتبہ شام میں جو بادشاہ تھا وہ الطنایوس روی تھا اور فارس میں جو واقعہ پیش آیا وہ بحت نفر کے زمانہ میں تھا عرب کی سرز مین (لیعنی یمن نجران) میں جو واقعہ پیش آیا وہ یوسف ذونواس بادشاہ کے زمانہ کا واقعہ ہے پہلے دو واقعوں کا قرآن مجد میں خرات رہے کی سرز مین اس کے بعد بحوالہ ابن الی جاتم ، حضر سرز میں اس کے بعد بحوالہ ابن الی جاتم ، حضر سرز میں اس کے بعد بحوالہ ابن الی جاتم ، حضر سرز میں انس سے نقل کیا ہے کہ اصحاب الا خدود کا واقعہ زمانہ قرآن ہیں بیش آیا یعنی حضر سے میں الکیا تھا کے رفع الی السماء کے بعد اور رسول اللہ عقید کے بہلے ۔ واللہ تعالی اعلم (ابن کیر)

وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمُ مِن مِن بِتایا کہ لوگوں نے جن اہلِ ایمان کو تکلیف دی آگ میں ڈالا انہوں نے کوئی چوری نہیں کی ڈاکر نہیں ڈالا، کسی کا مال نہیں لوٹاان سے ناراض ہونے کا سبب اس کے سوا پچھٹیں تھا کہ دہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ، ایمان لائوئی جرم کی بات نہیں ہے انسان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنے خالق وہ مالک پر ایمان لائے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرے ، بجائے اس کے کہ خندقیں کھوونے والے خود ایمان لائے ایمان لائے والوں پر اپنا خصر اتارا اور انہیں آگ میں ڈالا یہاں بین کی کہ خندقیں کھوونے والے خود ایمان لائے ایمان لائے والوں پر اپنا خصر اتارا اور انہیں آگ میں ڈالا یہاں بین کی کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ ہی میں کھا فت میں ان کو ایک لئٹکر کے ساتھ رومیوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا ان حضرات کورومیوں نے قید کیا اور ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ سے کہا کہ ان میں سے ایک شخص دہ بھی ہے جو رسیدنا) مجد (علیہ کے ساتھ رہا ہے یہ بادشاہ عیسائی تھا اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے گفتگو کی جس کے سوال و جو اب اور یوراق صدورج کیا جاتا ہے۔

عيسائی بادشاه: مين تم كواپني حكومت اور سلطنت مين شريك كرلون گا گرتم عيسائی ندېب قبول كرلوپ

حضرت عبداللہ بن حذافہ: تیرن حکومت تو کچھ بھی نہیں اگر تو اپی حکومت دیدے اور سارے عرب والے بھی مل کر جھے اپنا ملک صرف اس شرط پر دینا چاہیں کہ بلک جھپنے کے برابر جتنا وقت ہوتا ہے صرف آئی دیر کے لئے بھی دین محمدی سے پھر جاؤں تو میں ہرگز ایسانہیں کرسکتا۔

عیسانی بادشاہ: اگرتم عیسائی ند ہب قبول نہیں کرتے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔

حضرت عبداللہ: تو چاہے تو قتل کردے میں اپنی بات ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں ، نداس میں کسی ترمیم کی گنجائش ہے اور نہ سوچنے سے دوسری رائے بدل سکتی ہے بلکہ وہ الی حق ہے کہ اس کے خلاف سوچنا بھی مومن بندہ کبھی گوار نہیں کرسکتا۔

مین کرعیسانی بادشاہ نے ان کوصلیب (سولی) پرچڑھوادیا اوراپے آدمیوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تیر مارو اور سیجھلو کہ اس کو آل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تکلیف وے کرعیسائیت قبول کرانا مقصود ہے، چنانچیان لوگوں نے ایسائی کیا، اللہ کا یہ بندہ صرف اس بات کا مجرم تھا کہ اللہ کو مانتا تھا اور اس کے بھیجے ہوئے دین حق کو ماننے والاتھا، بادشاہ کے آدمیوں نے تیر مارنے شروع کردیئے۔ تیر مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اب بھی ہمارا ند ہب مان لے اور دین محمدی کوچھوڑ دے اور وہ اللہ کا بندہ یہی کہتا جاتا تھا کہ جو مجھے کہنا تھا کہہ چکااس میں تبدیلی نہیں ہو کتی۔

جب اس ترکیب سے حضرت عبداللہ بن حذافہ دی گائیان غارت کرنے میں ناکام ہو گئو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ان کوسولی سے اتارلواورا کید دیگ میں خوب پانی گرم کرواوران کودیگ کے پاس کھڑا کر کے ان کے ساتھوں میں سے ایک ساتھی کوان کے سامنے اس دیگ میں ڈالدو۔ چنانچہ ایسانی کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ان کا ایک ساتھی دیگ میں ڈالا گیا جس کی جان انہیں کے سامنے کی اور گوشت و پوست جلا اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ علیحدہ ہوئے اس درمیان میں بھی حضرت ابن حذافہ کو عیسائیت قبول کرنے کی ترغیب دیتے رہے اور جان کی جانے کا لا کے دلاتے رہے۔

الحاصل جب وہ عیسائیت قبول کرنے پر راضی نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان کواس جلتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا، چنانچہ دیگ کے اور جب ان کوڈالنے لگے تو وہ رونے لگے۔ بادشاہ کوخبر دی گئی کہ وہ رور ہے ہیں بادشاہ نے سمجھا کہ وہ موت سے گھرا گئے اب تو ضرور عیسائی نہ ہب قبول کرلیں گے۔ چنانچہ ان کو بلاکراس نے پھرعیسائی ہوجانے کی ترغیب دی مگرانہوں نے اب بھی انکار کیا۔

عيسائي بادشاه: احچهامية بتاؤكتم روئے كيول؟

حفرت عبدالله: میں نے کھڑے کھڑے سوچا کہ اب میں اس وقت اس دیگ میں ڈالا جارہا ہوں تھوڑی دریمیں جل بھن کرختم ہوجاؤں گااور ذراد بر میں جان جاتی رہے گی۔افسوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے کیاا چھا ہوتا کہ آج میرے پاس آئی جائیں ہوتیں جتنے میرے جسم میں بال ہیں وہ سب اس دیگ میں ڈال کرختم کردی جائیں۔اللہ کی راہ میں ایک جان کی کیا حقیقت ہے۔ عیسائی بادشاہ: میراما تھا چوم کو گے تو تمہارے ساتھ سب ہی کوچھوڑدوں گا۔

حضرت عبداللہ اپنی جان بچانے کے لئے اس پر بھی تیار نہ تھے کہ اس کا ماتھا چوم لیتے ( کیونکہ اس سے کا فرک عزت ہوتی ہے ) لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ میرے اس عمل سے سارے مسلمانوں کی رہائی ہوجائے گی اس کا ماتھا چو منے پر راضی ہو گئے اور قریب جاکراس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کور ہاکر دیا۔

جب حضرت عبدالله مدیند منوره پنچ تو امیر المؤمنین حضرت عمر ظالله نے پورا قصد سنا اور پھر فر مایا کہ چونکہ انہوں ئے مسلمانوں کی رہائی کے لئے ایک کافر کا ماتھا چو ما ہے اس لئے ضروری ہے کہ اب ہرمسلمان ان کا ماتھا چو ہے، میں سب سے پہلے چو متا ہوں چنانچو سب سے پہلے حضرت عمر ظالله نے ان کا ماتھا چو ما۔

اہل ایمان ہے دشنی رکھنے والے صرف اپنے اقد ارکود کھتے ہیں اور قادر مطلق جل مجدہ کی قدرت کی طرف نظر نہیں کرتے وہ قادر بھی ہے اور اسے ہر بات کاعلم بھی ہے اس کے بندوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کرے گاوہ اس کی سزادیدے گا کوئی شخص یوں نہ سمجھے کہ میر اظلم یہیں رہ جائے گا اس کی اللہ تعالی کو خبر نہ ہوگی ایسا سمجھنا جہالت ہے۔ آیت کے ختم پراس مضمون کو بیان فرمادیا۔ وَ اللّٰهُ عَلَى مُحَلِّ شَيءٍ شَبِهِينَدٌ (اور اللہ ہر چیزے پورا باخبرہے)۔

اِتَ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَا بُجَمَّتُمُ وَلَهُمْ عَنَا ابْ

الْحَرِیْقِ اللّٰنِیْنَ امْنُوْاو عَمِلُوا الصّلِعٰتِ لَهُمْ جَنْتُ بَجُرِی مِنْ تَحْبَا الْاَنْهَارُهُ ذٰلِك ہے بے قلہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عل کے ان کے لئے بانات بیں جن کے لئے نہیں جاری ہوں گ یہ الْفُوزُ الْکَیکیوُ اللّٰہِ کَیْرُوْ الْکَیکیوُ الْکَیکیوُ الْکَیکیوُ الْکَیکیوُ الْکَیکیوُ اللّٰہِ کَا اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

تضمیر: یددوآ یون کاتر جمہ ہے پہلی آیت میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تضمیر یک نے وعید ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف میں ڈالا الفاظ کاعموم اصحاب الا خدود کو بھی شامل ہے اور ان کے علاوہ ویگر دشمنان اہلِ ایمان کو بھی ارشاد فر مایا: ان لوگوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے درمیان میں فرقہ کم یکٹو بُو آ بھی فر مایا، یعنی ان لوگوں کے لئے ذکورہ عذاب اس صورت میں ہے جبکہ موت سے پہلے تو بہنہ کی ہو، کسی بھی کا فرنے کسی بھی مومن کو بچھ بھی اور کیسی بھی تکلیف دی ہواور کیسے بھی گناہ کئے ہوں اگر تو بہ کر لی، ایمان قبول کر لیا تو زمانہ کفرین جو بچھ کیا وہ سب ختم ہوگیا۔

الله تعالى كى كتى برى مهربانى ہے ايمان لائے كے بعد كافر كاسب كھ معاف ہوجاتا ہے چونكد يهان اصحاب اخدود ك قصد كى بعد يدم خفرت والى بات بيان فرمائى ہے اس لئے حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه نے فرمايا: انظر و االى هذا الكرم و الحود قتلو ااولياء و هويد عوهم الى التوبة و المغفرة

(الله تعالیٰ کے کرم اور جودکودیکھوان لوگول نے اس کے اولیاء کول کردیا اور اس کی طرف سے تو بداور مغفرت کی دعوت دی جارہی ہے )۔

دوسری آیت میں ایمان اور اعمالِ صالح والے بندوں کو بشارت دی ہے کہ ان لوگوں کو باغات ملیں گےجن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی، آیت کو ذلک الْفَوْزُ الْکَبِینُ رِخْمَ فرمایا ہے جس میں یہ بتادیا کہ فدکورہ باغات کا ال جانا ہوی کا میا بی ہے۔ دنیا میں جیسی بھی کوئی تکلیف پنچے وہ اس کا میا بی کے سامنے بھی ہے اگر ایمان کی وجہ سے کوئی شخص آگ میں ڈالا گیا تو وہ ایک دومنٹ کی میں جب جنتیت تک بحری مِن تَحْتِهَا الْا نُهَا دُواکی اور ابدی نعت ہے۔

اِنَّ بَطْشُ رَبِّكَ لَشَيْ بِيْنَ اللهُ هُو يُبُيِ يُ وَيُعِيْلُ ﴿ وَهُو الْعَفُورُ الْوَدُودُ الْعُرْشِ اللهُ اللهُ عُو يُبُي فَى اللهُ اللهُ

قضسيو: ان آيات مي الله تعالى شانه كى چند صفات عاليه بيان فرمائى بين \_اول تويفر مايا كه آپ كرب كى پكر برى سخت عاقوام اورافراد تا خير عذاب كى وجه سے دھوكه ميں پڑے دہتے ہيں۔عذاب اور ہلاكت كى ميعاد الله تعالى شانه نے اپنى حكمت كے

مطابق مقرر فرمار کی ہے اس کا وقت ندآ نے کی وجہ ہے جوتا خیرا ورڈھیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچھتے ہیں کہ گرفت ہونے ہی کی خبیس حضرت ابوموی ﷺ نے دروایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ ظالم کوڈھیل ویتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑلیتا ہے تو نہیں چھوڑتا ، اس کے بعد آپ نے سورہ ہودکی آیت و کھذلیک آئحد کر بیک اِڈ آائحد الْقُولی وَ هِی ظَالِمَةٌ إِنَّ اَحُدُدَ اَلِیْمٌ شَدِیدٌ تلاوت فرمائی۔ (مج ہناری مورمود)

اس كے بعد اللہ تعالى كى صفت خالقيت بيان فرمائى إنّه هُو يُبُدِئ وَيُعِيدُ (بلاشبده پہلى بار بھى پيدافرما تا ہےاوردوباره بھى پيدافرمات كا)۔

اس میں منکرین بعث کا استبعاد دور فرمادیا جو کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ مرکھر کرمٹی ہوکر جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کا جواب دے دیا کہ جس ذات پاک نے پہلے پیدا فرمایاوہی دوبارہ پیدا فرمادے گا۔

اس کے بعد فرمایا: وَهُو الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ (اوروہ بہت بڑا بخشے والا ہے بڑی محبت والا ہے)۔اس میں اللہ تعالیٰ شاندی شان عفاریت بتائی اورمودت کی شان بھی بیان فرمائی۔وہ اپنے بندوں کو بخشا بھی ہے اورمومین صالحین سے محبت بھی فرما تا ہے، عرش کا مالک ہے، مجید ہے یعنی بڑی عظمت والا ہے فَعَالٌ لِمَا یُویدُ وہ جو پچھ چا بتا ہے بورے اختیار واقتد ارکے ساتھ اپنی مشیت اورارادہ کے مطابق کرتا ہے بکطش شیدید (سخت بکڑ) ابتدائی تخلیق، پھر موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ فرمانا، گنا ہگاروں کو بخشا اہلِ ایمان پر مودت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا بیسب پچھاس کی مشیت کے تابع ہواراس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں۔

سورة التج مين فرمايا : إِنَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُوِى مِنُ تَحْتِهَاالُانْهَارُ إِنَّ اللهُ يَفُعَلُ مَا يُرِيُدُ (بلاشبالله تعالى الساوكوں كوجوايمان لائے اورا چھكام كے الله باغوں ميں داخل فرماديں كے جن كے نيچنهريں جارى موں گی (بلاشبالله تعالى كرتا ہے جو بھی ارادہ فرماتا ہے )۔ پھر چند آيات بعد فرمايا:

وَمَنُ يُهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنُ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ (اورجس كوالله ذليل كرياس كوكو لَى عزت دينے والانہيں بلاشبالله تعالى جو جائے کے۔

ان کا عناد اور تکذیب ان کی حماقت اور گرائی کی وجہ سے ہے۔ قرآن ایی چیز نہیں جس کی تکذیب کی جائے وہ تو ایک باعظمت قرآن ہے جولوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس میں کی تغیرو تبدل کا احتال نہیں وہاں بھی محفوظ ہے اور جوفر شتہ لاتا ہے وہ بھی امین ہے۔ بوری حفاظت کے ساتھ لاتا ہے اگرکوئی شخص اس پر ایمان نہ لائے تو اس کی عظمت اور حفاظت پرکوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امین ہے۔ بوری حفاظت کے ساتھ لاتا ہے اگرکوئی شخص اس پر ایمان نہ لائے تو اس کے معلمی المحلاق وہذا آخر سورة البروج، والحمد الله العلی المحلاق

# سُخُولِ السِّلِ الْرِقِي السِّينَةُ عِي السِّينَةُ عَيْدَةً إِلَيْ

سورة الطارق مكم عظمه مين نازل موئي اس بين ستره آيات بين

يسع الله التخمن الرّحيني

شروع كرتامول الله كام سے جو برامبر بان نہايت رحم والا ب

والسّكاء والسّكارة والسّكارة وما دريك ما السّكارة فالنّح والقاقِف وان كُلُّ نَفْسِ لَمّا عليها حافظ ف

عَلَيْنُظُرِ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِنْ مَلَاءِ دَافِقٍ فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرابِ

مقرر نہ ہو، سو انسان غور کرلے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، وہ ایک اچھتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور سیند کے ورمیان سے لگا، ہے،

اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهُ لَقَادِرُقَ بينك ده ضروراس كردباره پيداكر غرة ورب

قفسه بين الله تعالى نے آسان كى اور تيكة ہوئے ستارہ كى قتم كھا كرفر مايا كدونيا ميں جولوگ بھى رہے اور بسے بيں ان كے اعمال كى گرانى كے لئے ہم نے فرشة لگار كھے ہيں ہرجان كے ساتھ فرشة لگا ہوا ہے۔ يہ فرشة السال كى گرانى كے لئے ہم نے فرشة لگار كھے ہيں ہرجان كے ساتھ فرشة لگا ہوا ہے۔ يہ فرشة السال كے تين گر جب قيامت كا دن ہوگا تو يہ اعمال نا ہے انسانوں كے سامنے آجا ئيں گے۔ يہ وفظ كى ايك تغير ہے جو آيت كريم و اُن عَلَيْكُم لَحفوظِينَ كے مطابق ہے بعض مفسرين نے فرمايا ہے اس دو فرشة مراوہ ہيں جو ہرانسان كى حفاظت کے لئے مقرر ہيں جس كا سورہ رعد كى آيت لَهُ مُعَقِبًا ثُنْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَحفَظُونُونَهُ مِنْ اَمُو اللهِ مِن الله ياك نے ہرانسان كے لئے فرشة مقرر فرماد يے ہيں جورات دن آفات سے انسان كى حفاظت فرماتے ہيں ميں ذكر ہے يعنى الله ياك نے ہرانسان كے لئے فرشة مقرر فرماد يے ہيں جورات دن آفاج و قرب ہو تا ہے اس ان كے انتبار سے پہلامعنى مراد ليما بى اظہروا قرب ہے كونكہ قيامت كے الله جو تكل انسان مِن مُحلِقَ (سوانسان خوركر نے كہ بارے ميں شك وشہر ہتا ہاس لئے ان كے شہور دن كى آزمائش اور بيشى كا ذكر ہے چونكہ انسان مِن مُحلِقَ (سوانسان خوركر ہے كہ وہ كر ہے پيدا كيا گيا ہے)۔ وودوركر نے كے لئے فرمايا فَلَيْ نَسْق الله فَلَيْ مُسَانُ مِنْ خُلِقَ (سوانسان خوركر ہے كہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ ان اس فرق اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو تو بيا ہے ہوں اللہ اللہ ہو تو بيا ہے ہو كہ اللہ اللہ ہو تو بيا ہو كہ اللہ اللہ ہو تو بيا ہو كہ اللہ اللہ ہو تو بيا ہو تو

پرخود بی اس کاجواب ارشادفر مایا: خُلِقَ مِنُ مَّآءِ دَافِقٍ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ الْحِلْتَ مُوتَ بِإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سورة القیامی بین فرمایا: اَلَمْ یَکُ نُطْفَةٌ مِّنْ مِّنِی یُمْنی اَلَّهُ مَکَ عَلَقَةٌ فَحَلَقَ فَسَوْی اَلْمَفَحَ عَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ اللَّهُ کَرَ
وَالْاَنْشٰی اَلْمُوالِی اَلْمَالِی اَلْمُولِی اَلْمُولِی اِللَّهُ کَمَ اللَّهُ وَلَی اِللَّهُ کَلَ اللَّهُ کَرِ اللَّهُ کَرُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ

قال صاحب الروح ووصفه باللدفق قبل باعتبار احد جزئيه وهو منى الرجل و قبل باعتبار كليهما و منى المعراة دافق البعض المعراق منى المعراق المعالى فرمات بين اوراس كواچطنى كاست كساته موصوف كرنا بعض في كهااس كما يك جزء كانتبار سي اوروه مردكم من جاوره مردكم من جاوره مردكم من جادره مردكم من جادره مردكم من جادره مردكم من جادره من جادره مردكم من جادره مردكم من جادره من جادر من من جادر

عورت کی منی ہونا اور بچیک تخلیق میں اس کے مادہ منوبیکا شریک ہونا بیاتو حدیث شریف سے ثابت ہے۔

ماده منویہ کے بارے میں فرمایا کہوہ پشت اورسیدہ کے درمیان سے نکاتا ہے، یہاں اس طبِ جدید کی تحقیق کوسا منے رکھتے

ہوئے کچھاشکال کیا گیا ہے۔اطباء کا کہنا ہے کہ نطفہ ہر عضو سے نکاتا ہے اور بچہ کا ہر عضواس جز ونطفہ سے بنتا ہے جومردو قورت کے

اسی عضو سے نکلا ہے۔اگر اطباء کا کہنا سیح ہو پھر بھی قرآن کی تصریح پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ قرآن مجید میں نہ مرد قورت کی کوئی

تخصیص فرمائی ہے اور نہ کلام میں کوئی حرف حصر موجود ہے جو یہ بتاتا ہو کہ نطفہ صرف پشت اور سینہ سے ہی نکاتا ہے،اگر سارے

بدن سے نکاتا ہوتو پشت اور سیدنی کا ذکر اس کے معارض نہیں ہے۔

البنته بیسوال رہ جاتا ہے کہ تمام اعضاء میں سے صرف پشت اور سینہ ہی کو کیوں ذکر فرمایا اس کے بارے میں بیکہا جاسکتا ہے کہ سامنے اور پنچے کے اہم اعضاء کوذکر کر کے سارے بدن سے تعبیر کر دیا گیا۔

قدال صاحب الروح و قبل لوجعل مابین الصلب والترائب کایة عن البدن کله لم يعد و کان تخصيصها بالذکر لما انها كالوعاء للقلب الذى هو المضغة العظمى فيه. (صاحب و المحاني فرات بين العظمى فيه. (صاحب و المحاني فرات بين العلم علم المحاني فيه المحاني فيه المحاني فيه المحاني في المحاني في

يؤمر تُبُلَى السَّرَآبِرُ فَكَالَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلا نَاصِرِ فَوالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ فَوالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّنَعَ فَ مِن عَنَى مَ مِن عَنَى وَمِن بِنَى مِن بِنَ مِن مِن مِن مِن مِن مَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْلِهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللللْهُ مِن الللللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِن الللللللللللللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللللللللْ

انسان کی بدحالی اور مجبوری کا بیدعالم ہوگا کہ نہ تو اسے عذاب کے دفع کرنے کی کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اس کے بعد آسان اور زمین کی شم کھائی اور شم کھا کر قرآن کے بارے میں فرمایا کہوہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے فرمایا جشم ہے آسان کی جو بارش والا ہے اس کی طرف سے زمین پر بار بار بارش کا نزول ہوتا ہے اور شم ہے زمین کی جو بھٹ جانے والی ہے (جب اس میں بڑی ڈالا جاتا ہے تو بھٹ جاتی ہے اور اس سے پودے اور کھیتیاں نکل آتی ہیں )۔

آنه لَقُولٌ فَصُلَّ (بلاشبريقرآن ايك كلام بفيملددين والا) اس من جو كي بتايا بسب سيح بحق اور باطل ك ورميان فيملدكرن والا بعد

وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ (اوروه كُونَى لغوچ يْنِيس م) ـ

آنگہ یکینگون کینگا. باشربیاوگ تن کودبائے کے لئے قرآن سے خوددورر بے اوردوسروں کواس سے دور کرنے کے لئے قرآن سے خوددورر بے اوردوسروں کواس سے دور کرنے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کر دہ ہیں آپ کو تکلیف بھی دے رہ جیں مکم معظمہ آنے والوں کے راستہ میں بیٹھ کرائیس آپ کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ قرآن کوشعراور اساطیو الاولین بتاتے ہیں۔ اہل ایمان کو مارتے بیٹے ہیں۔

وَ آَكِيُسَدُ كَيُسَدُ آُ (اور ش طرح طرح كى تدبيري كرتابول) ـ ان لوگول كى تدبيرول كاكات جيم معلوم بان كى تدبيري في بول كار من البرين في ان كى حركتول معلم الكفوريُنَ (سوكافرول كوچور شيئ ) يعنى ان كى حركتول معلم كمكن ند بوجائية ـ آمُهِلْهُمُ رُوَيْدًا (انبيل تعورُ ـ دنول كے لئے مہلت دیجئ) ۔

اس میں رسول اللہ عظیمی ہے لئے تسلی ہے کہ آپ ممکنین نہ ہوں آپ اپنا کام کرئے تھوڑے دنوں بعد ہم ان پرعذاب نازل کریں گے، ہرکافر کوموت کے بعد عذاب تو ہونا ہی ہے۔ موت سے پہلے بھی عذاب ہوسکتا ہے جیسا کہ قریش مکہ غروہ بدر میں ہتلائے عذاب ہوسکتا ہے جیسا کہ قریش مکہ غروہ بدر میں ہتلائے عذاب ہوئے۔

وهذا آخر سورة الطارق والحمد لله العلى الخلاق

# مُوفَالُكُ لِمَا يُتَأْثُمُ وَيَنْ عُمُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

سورة الاعلى مكم عظمه مين نازل موئى اس مين انيس آيات مين

بشيراللوالركمن الرحيو

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبراممر بان نہايت رحم والا ب

سَبِيجِ السَّمَ رَبِّكَ الْكَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى فَالَذِي وَالَّذِي قَكَّرَفَهَاى قُو الَّذِي

آپ اپنے رب برز کے نام کی تعیج بیان میج جس نے پیدا فرمایا، سو ٹھیک طرح بنایا اور جس نے تجویز کیا مجر راستہ و کھایا اور جس نے

إَخْرَجُ الْمُرْعَى ۚ فِيعَلَاءُ عَنَاءً الْحُوى ۚ سَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ۚ إِلَّا مَا شَأَءُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ

چارہ تکالا تجر اس کو بیاہ کوڑا بنادیا ہم آپ کو پڑھائیں گے ۔ سو آپ نہیں بھولیں گے گر جو اللہ چاہے، بیک وہ ظاہر کو

وَمَا يَغُفَى ﴿ وَنُيكِتِرُكَ لِلْيُسُرِي ﴿ فَنَكِرْ إِنْ تَفَعَتِ الدِّكُونِ فَسِيَكُ كُرُمَنُ يَخَشَى ﴿

اور پوشیدہ کو جانا ہے۔اور ہم آسان شریعت کے لئے آپ کو مہولت دیں مے، سوآپ نمیحت سیجنے اگر نمیحت نفع دے۔ وہی مخص نمیحت حاصل کرے گا جوڈرتا ہے،

وَيَتَجَنَّبُهُا الْكَشْقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى التَّارَ الْكُبْرِى ﴿ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْيَى

اور اس سے وہ مخف پر بیر کرے گا جو برا برنصیب ب، جو بری آگ میں داخل ہوگا، پیر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیئے گا،

قَدُ ٱفْلَحَ مَنْ تَزُكُ هُودُنُكُوا الْمُرَرَةِ وَهُمَلِي هُ بِلْ ثُؤْثِرُ وُنَ الْحَيْوةَ التُّنْيَا هُو الْأَخِرةُ

وہ شخص کامیاب ہواجس نے پاکیزگ کو اعتبار کیا، اور اپنے رب کا نام لیا چر نماز پڑھی بلکہ تم لوگ دنیا والی زندگ کو ترجیح ویتے ہو، اور آخرت

خَيْرٌ وَ اَبْقَى ﴿ إِنَّ مِنَ الْفِي الصُّعْفِ الْأُولَى ﴿ صُعْفِ إِبْرِهِيْمُ وَمُولِى ﴿

بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے، باشبہ یہ اگلے محیفوں میں ہے لیتی ابراہیم اور موکیٰ کے محیفوں میں

قفسي : يہاں سے سورة اعلى شروع ہے، اس ميں الله تعالى كنام كى شيح بيان كرنے كا حكم فرمايا ہے، اور الله تعالى كى چند صفات بيان فرمائى جيں، سب سے پہلے الاعلى فرمايا يعنى برتر اور بلندتر حضرت عقبہ بن عامر رفت نيان فرمايا كہ جب آيت فَسَبِّح بِاللهِ وَبِيكَ الْعَظِيم عَارُل بُولَى تورسول الله عَلَيْ فَعُرُمايا: اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِ عَمْ (كركوع ميں جاؤتو اس بِعَل كروع ميں جاؤتو اس بِعَل كرو (يعن ركوع ميں اس بِعُل كرو بحر جب سَبِّح اللهُ عَلَى الْاعْلَى اللهُ عَلَى "كبو ورواه البوداؤد) ۔

سُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيمُ كُواور بحده مِين مُسْبَحَانَ رَبِّى الْاعْلَى "كبو ورواه البوداؤد) ۔

اللِّ على كامعنى بيخوب زياده بلنداور برتر، يه پروردگار عالم جل مجده كى صفت ب،اس كوبيان كرنے كے بعددوسرى صفت

بیأن فرمائی۔

اَلَّذِی خَلَقَ (جس نے پیدافر مایا)اور تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: فَسَوَّی (کماس نے بالکل ٹھیک بنایا)۔ اور چوتمی صفت بیان فرمائی: وَالَّذِی قَدَّرَ (اورجس نے جائداروں کے لئے ان کے مناسب حال چیزوں کوتچے پر فرمایا۔ فَهَدْی (پھران جانداروں کوراہ بتائی) یعنی ان کی طبیعتوں کو ایسابنادیا کہ دو ان چیزوں کو جا ہتی ہیں، جو ان کے لئے تجویز فرمائی ہیں۔ معالم النتو بل صفحہ 2 ہن جہ میں و اللّٰذِی قَدَّرَ الْفَهِدُی کَیْ اَفْسِر مِیں اور بھی چندا تو ال الکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ النتو بل اور شرکا سعادت و شقاوت کا راستہ بتایا اور ایک معنی یہ کھا ہے کہ اللہ تعالی نے رزق کو مقدر فرمایا پھر انسانوں کورزق کے کمانے اور حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور ایک تول یہ ہے کہ اشیاء میں منافع پیدا فرمائے پھر انسان کو پیرانسانوں کو رزق کے کمانے اور حاصل کرنے ہوئے فرمایا: وَ اللّٰذِی اَخْوَ جَ الْمَوْعِلَى (اور دہ ذات ان سے مستنفید ہونے کے طریقے بتائے رکھاتے ہیں، پھر یہ جانور اس سے حاصل شدہ طاقت اور تو انائی سے انسانوں کی خدمات ہیں، پھر یہ جانور اس سے حاصل شدہ طاقت اور تو انائی سے انسانوں کی خدمات ہیں۔ کی خدمات ہیں۔

فَجَعَلَهٔ خُفَاء آخوی (پھراسے سیاہ کوڑا بنادیا) لینی زمین سے جو چارہ لکاتا ہے اس میں سے بہت ساتو مویثی کھالیت ہیں اور بچا تھیا جورہ جاتا ہے وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے جو پڑے پڑے کالا ہوجاتا ہے۔

سَنُقُرِءُ كُ فَلَا تَنُسلى (جم آب كوفر آن براها كيل كيسوآب نيس بعوليل كر جوالله كي مشيت بوكي)\_

اس میں وعدہ فرمایا ہے کہ بیقر آن جو آپ پرنازل ہو چکا ہے اور اس کے بعد سریدنازل ہوگا آپ اس قر آن کو بھولیں گے نہیں ، یہ وہ بی مضمون ہے جے سورہ قیامہ کی آیت کریمہ اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُورُ اِنَهُ مِن بیان فرمایا ہے اِلّا مَا شَا اَ اللهُ اُلهُ اُلهُ اللهُ اللهُ عَلَیْنَا ہماری اللہ جو چاہے اس میں بیتا دیا کہ آپ پر جو وی آئے اس میں سے آپ بعض چیز وں کو بھول جا کیں گے اور آپ کا بیہ بھولنا ہماری مشیحت سے ہوگا تھکہ دنوں کو بیان فرمادیا ، سورہ بقرہ میں فرمایا ہے:

مَا نَنسنتُ مِنُ اللهِ أَوننسِهَا فَأْتِ بِخَيْرٍ مِنهَا آوُ مِثْلِهَا (ہم جس كى آيت كومنوخ كرتے ہيں يا بھلادية ہيں قوہم اس سے بہتر ياال جيسى آيت لے آتے ہيں )۔

آنّهٔ یَعُلَمُ الْجَهُرَ وَمَایَخُهُی (بلاشبده طاہر کوبھی جانتا ہے اور چھی ہوئی چیز وں کوبھی ، یعنی اللہ تعالی کو ہر حالت کا اور بندوں کی ہر مصلحت کاعلم ہے طاہر ہویا پوشیدہ ہو، وہ اپ علم کے موافق اور حکمت کے مطابق قر آن کا جو حصہ چاہے بھلاوے گا۔ وَنَیَسِّرُکَ لِلْیُسُسر کی (اور ہم آسان شریعت کے لئے آپ کو ہوات دیں گے)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی ہے وعدہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو شریعت دی ہے اس پڑ مل کرنے کے لئے اوراس کو بھل ان کے لئے اوراس کو بھل ان کے لئے آپ کو ہولت دیں گے۔

الیکسونی: آسان کے معنی میں ہاللہ تعالی نے خاتم النہیں علیہ کو جوشر بعت دی ہاس پر عمل کرنا مہل اور آسان ہے،
کوئی علم ایسانہیں ہے جو بندوں کی استطاعت سے باہر ہو یا اس کی ادائیگی میں بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہو، مریض آدی
اگر کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر رکوع مجدہ کے ساتھ اداکر لے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارہ سے اور اس کی بھی
طاقت نہ ہوتو لیٹ کرنماز پڑھ لے۔

ز کو ہ بھی صاحب نصاب پرفرض ہے جو کچھ داجب ہوتا ہے دہ بھی بہت تھوڑ اسا ہے بعن کل مال کا چالیسوال حصہ اور دہ بھی چا مدے حساب سے نصاب پرایک سال گزرجانے کے بعد اسی طرح جم بھی ہر خض پرفرض نہیں ہے۔

جس کے پاس مکم عظمہ مواری سے آنے جانے کی استطاعت ہوسفرخرج ہو۔ بال بچوں کا ضروری خرچہ بھی بیچھے چھوڑ جانے کے لئے ہوا ایسے خص پر جج فرض ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں ایک بار۔

رمضان میں مریض اور مسافر اور حالمه اور دود دھ بلانے والی کے لئے آسانی رکھ دی گئی ہے کہ رمضان میں روزہ ندر کھے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے (جس کی شرائط اور تفاصیل کتب فقہ میں مذکورہے)۔

انہیں آسانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ شری مسافر کے ذمہ جارر کھت فرض والی نماز کی جگہ دور کعت کی ادائیگی ذمہ کردی گئ ہے، دیگرا حکام میں بھی جو آسانیاں ہیں وہ بھی عام طور پر شہورومعروف ہیں۔

معالم التزيل مين بعض حفرات سے وَنُيَسِوكَ لِلْيُسُوبِي كَافْيِر يول فَلْ كَابِ اى نهون عليك الوحى حتى تحفظه و تعلمه ليخي بم آپ كے لئے وق كو آسان كرديں گے تاكر آپ اے يادكر لين اور دوسروں كو كھاديں۔ فَذَكُو أِنْ نَفُعَتِ اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

صورت كوترك كردياجاتا بهلاا آيت كامعنى يهوانفعت اولم تنفع ييني آپ شيخت كياكري تفع دياندد -ولم يذكر العالمه الثانية، كقوله: سرابيل تقيكم الحر واراد الحر والبرد جميعا (اوردوسرى صورت كوذكر نبيس كياكيا جيها كهارشاد به سرابيل تقيكم الحر (پاجا بي جوتهيس كرى سيجائيس) جبكه مرادم دى وكرى دونوں بيس) اور بعض مفرين في فرمايا ب كدوسرى آيت بيس وَ ذَكِرُ فَإِنَّ الذِكُولَى تَنفَعُ الْمُومِنِيْنَ فرمايا بهس معلوم بوتا ب كه ذكر فقع ديتا ب اس معلوم بواكشيخت فقع كى چيز بالبذا آپ شيخت كيا كيج -

وقد سنح قبلی احتمال آخر و هو آن تکون آن مخففة من المنقلة وقد حذف اسمها، والمعنی انه نفعت الذکری، والله تعالی اعلم. (اورمیرے ول میں ایک اورا حمال آیا ہے اوروہ یہ کہ ان مخفف ہے جس کا اسم حذف کردیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان نفعت الذکری (لینی بے شک وہ ضیحت نفع و ہے گی)

﴾ پھر فر مایا : مَسَیَذُ کُومَنُ یَغُشٰی (وہ فخص نصیحت حاصل کرے گاجوڈ رتا ہے)۔ وَیَتَحَنَّبُهَا اُلَا شُقی (اوراس نصیحت سے وہ شخص پر ہیز کرے گاجو بڑا بدبخت ہے)۔

ثُمُ لا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْيِي ( پر وہ دوزخ كي آگ ميں شمرے گا نہ جے گا) - مرے گا تواس لئے نہيں كہ وہاں موت آنى بى نہيں ہے۔ اور جے گااس لئے نہيں كہ وہ زندگى، زندگى كنے كے قابل نہيں - بھلا وہ بھى كوئى زندگى ہے جواتى بڑى آگ ميں گزرد بى بوجس كا و پر ذكر بوا سورہ قاطر ميں فربايا: وَاللّٰهِ يُن كَفَرُوا لَهُمْ فَارُجَهَنَّمَ لا يُقْصَلَى عَلَيْهِمْ فَيَمُو تُواٰوَ لَا اللهِ مُن كُورُوا كَ فَي مُورُوا لَهُمْ فَارُجَهَا مَا لا يُقْصَلَى عَلَيْهِمْ فَيَمُو تُواٰوَ لا يَعْمُ عَنْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ فَجُونِى كُلُّ كَفُورُ ( اور كافروں كے لئے دوز خ كي آگ ہے نان كے بارے ميں في اسلامي الله عَلَي الله عَلَيْ كَا أَوْرَا كَ مُؤْرِوا كَ مُؤْرُوا كُول كا طريقہ ہے جواللہ تعالی ہے ڈرتے ہیں، وہ جانے اور مائے ہیں كہ اگر اللہ تعالی كی افرمانی يرجے اور مربے واس كا انجام برا ہوگا۔

قیامت کے دن کافرنا کام ہوں گے دوزخ میں جائیں گے جنت سے محروم ہوں گے ان کی نا کا می بتانے کے بعدارشاد فرمایا: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّی ہمٰ وَ ذَكُرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی ہمٰ (وہ خُص کامیاب ہوا جو پاک ہوااوراس نے اپ رب کانا م لیا پھر نماز پڑھی) پاک ہونے میں عقائد باطلہ شرکیہ اور بدعیہ سے اور برے اخلاق اور برے اعمال سے پاک ہونا سب واخل ہے۔ اس

1549

میں لفظ تَزَکی باب تفعل سے لایا گیا ہے۔ جومشقت پردلالت کرتا ہے مطلب سے ہے کفس راضی ہوایا نہ ہوا ہمرحال پاکیزہ زندگی اختیار کی اور سب سے بڑا تزکید نماز کے اہتمام سے حاصل ہوتا ہے اس لئے ساتھ سے بھی فرمایا۔ اس نے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، نماز کا اہتمام کرنا برائی سے نیخ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ سورہ عکبوت میں فرمایا إنَّ المصَّلُو فَ تَسَنَّهُ سَی عَنِ الْفَحْسَاتَةِ وَ الْمُنْكُو (بلا شبر نماز بے حیائی اور برے کا مول سے روکتی ہے)۔

واستدل بالآية الكريمة الحنفية على ان لفظ التكبير ليست بشرط في التحريمة بل لو قال الله الاجل او لاعظم اه البرحمن اكبر اجزاه عند ابي حنيفه كما ذكره صاحب الهدايد. (اوراس آيت احان الاجل او لاعظم اه البرحمن اكبر اجزاه عند ابي حنيفه كما ذكره صاحب الهدايد. في التراس أيا التراس المرحمان كما توامام الوطيف كي التراس المراس ا

زويكاس كے لئے ميكافى موجائے گا۔ صاحب بدايان السطرح وكريا ہے) من من من اللہ من

پہلے تو انانوں کی کامیابی اس میں بتائی کہ انسان اپنے نفس کو پاک صاف رکھے کفروشرک سے بھی اور دوسر ہے گناہوں سے بھی اور نمازوں کا اہتمام کر ہے جوتز کیفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی ٹاکا می کا سبب بتایا اور وہ دنیا کوتر جج دینا اور آخرت سے غافل ہونا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کوئن جانے ہوئے دنیاوی عہدوں اور مال و جا کداد کی وجہ سے کفر و مینا اور آخرت میں بھنے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو سلمان ہونے کے دعوے دار ہیں وہ فرائض وواجبات تک کو دنیا واری میں کوٹن میں کوٹن ہوئے ہوئے ہیں۔ اور دکان داری اور نفس کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ستجات تک کا اہتمام کرتا چاہیے جس طرح فرائض و اجبات سے آخرت کے اجور اور رفع درجات سے تعلق ہے اس طرح سنن و مستجات سے بھی ہے، لوگ دنیا پر نظر رکھتے ہیں اور واجبات سے آخرت کے اجور اور رفع درجات سے تعلق ہے اس طرح سنن و مستجات سے بھی ہے، لوگ دنیا پر نظر رکھتے ہیں اس کے حقیر منافع کے لئے طال وحرام کا خیال کے بغیر ) آخرت کے اعمال کوچھوڑ ہیٹھتے ہیں و الم آخرت کے تعلق کے اس کے میں المدنیا و ما فیھا۔ (البت اللہ کے داست میں اسٹ بھی تی ہے۔ ایک صدیث میں ارشاد فرمایا: کم خلاق کھی مسبیل اللہ او روحہ خیر من المدنیا و ما فیھا۔ (البت اللہ کے داست میں ایک صبح کو یا ایک شام کوچلا جاتا ساری دنیا اور جو تحدور من المدنیا و ما فیھا۔ (البت اللہ کے داست میں ایک صبح کو یا ایک شام کوچلا جاتا ساری دنیا اور جو تحدور من المدنیا و ما فیھا۔ (البت اللہ کے داست میں ایک صبح کو یا ایک شام کوچلا جاتا ساری دنیا اور جو تحدور من المدنیا و ما فیھا۔ (البت اللہ کے داست میں ایک صبح کو یا ایک شام کوچلا جاتا ساری دنیا اور جو تحدور میں المدنیا و ما فیھا۔ (البت اللہ کے داست میں ایک صبح کو یا ایک شام کوچلا جاتا ساری دنیا اور جو تھوں سے اس سے بہتر ہے)۔

فجری دوسنتوں کے بارے میں یک فرمایا رکعت الفجو حیو من الدنیا وما فیھا کہ فجری دوسنتیں دنیااور جو پھاس میں ساس سے بہتر ہے۔

یا در ہے کہ دنیا میں رہنا اور حلال کمانا اور حلال کھانا اور حلال پہننا اور حلال مال سے بیوی بچوں کی پرورش کرنا۔ یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامقصود ہوتو اس سب میں بھی تو اب ہے، دنیا داری ہے ہے کہ آخرت سے غافل ہوجائے دہاں کام آئے والے امال کی طرف دھیان پند دے اور دنیا بی کو آگے رکھ لے ای کے لئے مرے اور ای کے لئے جئے گنا ہوں میں لت بت رہے۔

سورة القيامدين فرمايا: كَلَّا بَسلُ تُعِبُونَ الْعَاجِلَةَ المُوتَلَدُونَ الْاَحِرَةَ اللهِ عَرِهَ اللهِ عَمِن چهور بعضه و)

ادرسورة الدهريس فرمايا: إِنَّ هَوُ لَا يَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَ هُمْ يَوُمًا فَقِيلًا ﴿ بِ ثَلَ يَالُولُ وَيَا سِعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اِنَّ هٰذَا لَفِي الصَّحْفِ الْاُولِلَى صُحْفِ إِبْوَاهِيمَ وَمُوسِي ﴿ لِلاشِهِيانِ صَعْول مِن ہے جو پہلے نازل كئے گئے جو ابراہيم اورمویٰ كے صحيفے منے )۔

مفرین نے فرمایا ہے کہ صدا کا اشارہ قَدُ اَفْلَحَ مَنُ تَزَكّی سے لے کروَ الْاَحِوَةُ خَیْرٌ وَ اَبْقی تَک جومضامین بیان ہوئے ان سب کی طرف ہے۔

ماحبروح المعانی نے بحوالد ابن مردوبیاور ابن عساکر نے حضرت ابوذر رہے ہے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے آخریس صاحب روح المعانی نے بحوالد ابن مردوبیا ایرائیم اور موٹی النظیمی کے میں سے آپ پر پھی نازل ہوا ہے آپ سے کہ انہوں نے خدمتِ عالی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ابرائیم اور موٹی النظیمی کے انہوں میں سے آپ پر پھی نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا بال اس کے بعد آپ نے قَدُ اَفْلَحَ مَنْ تَوَ کُحی سے کیکرو الله خورَةُ خیر و اَبْقی سے است علاوت فرما کیں۔

صاحب روح المعانی نے آخر میں بیجی فر مایا ہے کہ و اللہ تعالیٰ اعلم بصحة الحدیث۔ بعض حضرات نے پوری سورہ کے مضامین کواور بعض حضرات نے مضامین قر آن کو ھذا کا مشارالیے قرار دیا ہے واقعلم عنداللہ العلیم۔

سورہ النجم میں بھی حضرت موی اور ابراہیم علیماالسلام کے محفول کے بعض مضامین کا تذکرہ فرمایا ہے۔

سوره اجمين بى حظرت موى اورابرا يم يها اسلام عيول عن من من الله عند اوران كا بعدى چندآيات كى آيت كريم أَمْ لَمُ يُنبَّأْ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَ اهِيمَ اللَّذِي وَقَى اوران كا بعدى چندآيات كى تقير وكيولى جائے۔

# مِنْ أَنْ أَنْ الْمُ الْمُ اللِّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي أَنَّا كُنَّا لَكُمَّا لَكُونَا لَكُمَّا لَكُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالِيلَا اللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سورة الغاشيه كمه معظمه ميں نازل ہوئی اس میں چھبیس آیات ہیں

#### يشه الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا مول الله كام سے جو برامبريان نهايت رحم والا ب

مَلُ إِنَّاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ وَ وَجُوهً يُومَ إِنْ خَاشِعَتُ فَعَامِلَةً تَاصِبَةً فَ تَصْلَى نَارًا حَامِيةً فَ

آپ واسی چیزی فر پنجی ہے جو چھا جانے والی ہے۔ اس دن چیرے بھکے ہوئے ہوں گے مصیب جسلنے والے دکھ تکلیف اٹھانے والے ہوں گے بہتی ہوئی آگ میں

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿ لَا يُسْفِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿

واقل ہوں کے، انین کولے ہوئے چشموں نے بایاجائے گا ان کے لئے خاردار جماز کے مانا نہ ہوگا، وہ نہ فربر کرے گا، نہ ہوک دور کرے گا وجودگا تیو میرن تاعیک ہے کہ لیسٹی بھا راضیک فی جنگتے عالیہ فرک کشند کو فیھا کرغیگ فرفی ایک فیھا عاین

اس دن بہت سے چمرے بارونق ہوں گے، اپنی کوشش کی جدے خوش ہول کے بہھے برین میں ہوں کے اس میں کوئی افویات نہ میں گے، اس میں بہتے ہوئے جشے

جَارِيةٌ ﴿ فِيهَا سُرُ مَ مَرُفُوعَةٌ ﴿ وَاكْوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَالِنَ مَبْثُوثَةٌ ﴿

مول کے،اس میں بلند کے ہوئے تحت ہول گے،ادر کھے ہوئے آب فور بے ہول گے اور برابر کدے لگے ہوئے :ول گے اور قالین تھیلے ہوئے پڑے ہول گے۔

قضمه بين يهاں سے سورة الغاشية شروع بورنى ہے۔الغاشيہ سے قيامت مراد ہے جو غشر عثى سے اسم فاعل كا صيغہ ہے۔ الزنجان مجيد ميں قيامت كو بہت سے ناموں سے موسوم فر مايا ہے جن ميں ايك نام الغاشيہ بھى ہے، اس كامعتى ہے'' ڈھا تك د يخ والی' صاحب وح المعانی لکھتے ہیں کہ قیامت کوالغاشیہ اس کے فرمایا کہ وہ لوگوں پراپی تختیوں کے ساتھ چھاجائے گاوراس کے دل ہلا دینے والے احوال واحوال (یعنی خوف زوہ کردینے والے حالات ہر طرف سے گھرلیں گے)۔ کھی اُخلف کے بیش نوف اُن کے کہ آپ کہ پاس النفا اُن کے اُن کے معنی ہیں ہے مطلب سے ہے کہ آپ کہ پاس النفا اُن کے اور بیت کی خرات نے فرمایا کہ قائد کے معنی ہیں ہے مطلب سے ہے کہ آپ کہ پاس قیامت کی خرات کی خرات کے فرمایا کہ کھن این معروف معنی ہیں ہے بینی استفہام کے لئے لایا گیا ہے اور بیت والا آئندہ بیان ہونے والے مضامین کو دھیان سے سے پھر وہاں کے احوال بیان فرمائے ہیں۔

وُجُوُهٌ يَّوُمَئِدٍ خَاشِعَةً (اس دن چرے بَطَح ہوئے ہوں گے)۔ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (مصيبت جَسِينے والے دكاتكيف اٹھانے والے ہوں گے)۔ تَصْلَی نَارًا حَامِيَةً (جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے)۔

تُسُقى مِنُ عَيْنٍ انِيَةٍ (أَبْيِن كُولِت بوع چشمول سے پلایاجائے گا)۔ان آیات میں نافر مانوں کے احوال بیان فرمائے میں جود ہاں پیش آئیں گے۔

اول توبیفر مایا کہ بہت سے چہرے بھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جوان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکنے کواوراس کی مخلوق کے ساتھ تو اس کی محلوق کے ساتھ تو اس کی محلوق کے ساتھ تو اس کی محلوق کے ساتھ تو تعکیر کرتے تھے، اور ذرا ساجھ کا دُبھی انہیں گوارا نہ تھا۔ قیامت کے دن انہیں ذرت اٹھانی پڑے گی۔

میں کردہ صحیح سالم شے) نافر مانوں کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا۔ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (بہت سے چبرے مصیبت جھیلنے والے دکھ تکلیف اٹھانے والے ہوں گے) صاحب روح المعانی نے

حضرت ابن عباس اور حضرت حسن وغیر ہمانے قل کیا ہے کہ اس سے قیا مت کے دن کے سلاسل واغلال یعنی زنجیروں اور بیڑیوں کو لے کر چانیا اور دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور اتر نااور اس کے اثر سے خستہ ہونا مراد ہے اور حضرت عکر مدے اس کا مید مختی فقل کیا ہے کہ بہت سے لوگ و نیا میں عمل کرتے ہیں (و نیاوی اعمال بھی اور عبادت کے لائن کی ریاضتیں بھی کرتے ہیں اور اس میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کی جسی ہوئی ہدایت پڑئیں اس لئے بیسب پھے ضائع ہوگا اور کفر پر موت آنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب میں پڑیں گے اور وہاں کی بہت بڑی تکلیف اٹھا کیں گے )۔

تَصَلَى فَارًا حَامِيَةً (جلتى موئى آگ ميں دافل موں كے) لفظ حامية كے بارے ميں لکھتے ہيں كہاس كامعىٰ بين كہارى ہيں ہے ''انتہائى گرم' ، جو تُحِيَتِ النَّارُ سے ماخوذ ہے۔ حصرت الوہریرہ سے روایت ہے كہرسول اللہ عَلَیْ ہے ارشاد فرمایا كہمہارى ہيا آگ (جس كوتم جلاتے مو) دوزخ كى آگ كاستر هواں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض كيا (جلانے كوتو) يهى بہت ہے، آپ نے فرمايا (ہاں اس كے باوجود) ونياكى آگوں سے دوزخ كى آگ كرى ميں ٢٩ درجہ برهمى موئى ہے۔

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ النِيةِ (البيس كولتي موت چشمول سے بلایا جائے گا)۔

لفظ آنیانایانی ئے مشتق ہے جوخوب زیادہ گرم ہونے پر دلالت کرتا ہے سورۃ الرحمٰن میں فرمایا ہے: يَطُو فُونَ بَيْنَهَا

وَبَيْنَ حَمِيْمٍ أَنِ وَوَلَا وَوَرَحْ كَاوِر مُ كَولَة موت بِإِلَى كَدرميان دوره كرتے مول كے )-

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَوِيْعِ (ان كے لئے ضراح کے سواكولَ كھانانيس موگا)\_

گزشتہ آیت میں ان کے پینے کی چیزیتاً کی اوراس آیت میں ان کا کھانا تبایا۔لفظ ضریع کا ترجمہ خار دار جھاڑ کیا گیا ہے۔ صاحب مرقاۃ کھتے ہیں ضریع تجاز میں ایک کا نے دار درخت کا نام ہے، جس کی خباشت کی وجہ سے جانور بھی پاس نہیں

ﷺ ـاس كوكهالے تومرجائے۔ حفرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا ہے ۔ الضریع شی فی النار شبہ الشوك امر من الصبر وانتش من الجیفة واشد حراً من النار

بصريع شي في النار شبه الشو ك المر من الصبر وانتثن من الجيفة واشد حرا من النار (منالم التريل)

یعی ضریع دوزخ میں ایک ایس چیز ہوگی جوکانٹول سے مشابہ ہوگی ایلوے سے زیادہ کڑوی اور مردار سے زیادہ بدودار اور آگ سے یادہ گرم ہوگی۔

كَلْ يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنُ جُوع (بيضرين نهوناكر عادرنه بوك دفع كرعاً)\_

حضرت ابوالدرداء عظی در است کے برابر ہوگی جو بھوک کے علاوہ ہوگا، لہذاوہ کھانے کے لئے فرمایا دوز خیوں کو (اتنی زبردست) بھوک لگا دی جائے گی جواکیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو بھوک کے علاوہ ہوگا، لہذاوہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے۔اس پران کو ضریع کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طُعام ذِی خُصَّةِ (گئے میں ایک والے کھانا) دیا جائے گا جو گھوں میں ایک جائے گا، اس کے اتار نے کے لئے تدبیر یں سوچیں گے تو یا دکریں گے کہ دنیا میں چنے کی چیز وں سے گلے کی ایک ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے، لہذا چینے کی چیز طلب کریں گے، چنا نچے کھول ہوایا ٹی لو ہے کی سنڈ اسیوں کے ذریعہ ہوں گے تو چروں کو بھون ڈالیس گی، پھر حب یا نی چیزوں میں گئے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی آئنوں وغیر نا کے کلڑے کھڑے کرڈالے گا (الحدیث)۔

ابل كفرك بعض عذابول كانذكره فرمانے كے بعدابل ايمان كى فعتوں كانذكره فرمايا۔

و جُورة يَوْمَئِدٍ نَاعِمَةً (اس دن بهت ع چرع بارون بول كے)-

لیعن خوب خوش وخرم ہوں گے

همرے اپنی عمدہ حالت اور نعتوں کی خوبی اور فراوانی کی وجہ سے ان کے چروں میں خوشی کی وجہ سے چیک اور دمک دیکھنے میں آرہی ہوگی، چیسے سورہ تطفیف میں فرمایا ہے: تَعُوِفُ فِی وَجُوهِهِمُ نَصُوةَ النَّعِیْمِ اللَّهِ (اے خاطب تو ان کے چروں میں نعتوں کی تروتازگی کو پیچان لے گا)۔

لِسَعْیِهَا رَاضِیَةً (اپنی کوشش کی وجہ سے خوش ہوں گے) لینی دنیا میں جوانہوں نے اعمال صالحہ والی زندگی گزاری اور احکام اللہ پرعمل کرنے کے سلسلہ میں جو محنث اور کوشش کی ان کی وجہ سے خوش ہوں گے کیونکہ دنیا میں جو اجتمال کئے تھے وہ انہیں وہاں کی نعتیں ملنے کا سبب بنیں گے۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ إِبْشَت بري مِن بول كَ ) ـ

وہ جنت ارتفاع مکانی کے اعتبار سے بھی بلند ہوگی اور نعتوں کے اعتبار سے بھی۔

لَا تَسْمَعُ فِيهُا لَاغِيَةٌ (اس مِن كُونَى لغوبات نسني كَ) - كيونكه جنت الى جگه به جہال كى تتم كى بھى نا گوارى پيش نه آئے گی۔ نه تکميس الى چيز ديکميس گی جس كاديكينا تا گوار بواور نه كانوں ميں الى چيز پڑے گی جس كاسنا گوار اند بوء وہاں ند قیخ ند پکار، ندانعوبات ندفننول کلام، ندکوئی گناه کی بات برطرح سے نیربی خیراور آرام بی آرام ہوگا سورة الواقعہ بی فرمایا: کلا یکسمعُونَ فِیُهَا لَغُوا وَ لا تَأْثِیْمًا اِلَّا قِیْلا سَلامًا سَلامًا اِللهِ اِللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فِيها عَيْنٌ جَارِيةً (السبشت من شيئے جاري مول ك)-

محمول على النجنس لان فى الجنة عيون كثيرة كما قال تعالىٰ: إِنَّ الْمُتَّقِيُّنَ فِي جَنَّاتٍ وَّ عُيُوْن وَفَى سورة السَّدَارِيات (إِنَّ الْمُتَّقِيُنَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُون وَفَى سورة السَّدَارِيات (إِنَّ السَّمَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيون). (عين: بي ش رجمول ہے كيونكه جنت ملى بهت سارے چَتَّے جِي جيسا كه ارشادالهى ہے۔ ان المتقين فى ظلال و عيون) ان المتقين فى ظلال و عيون) ان چشمول ہے چَين گردت ہوگا۔ ان چشمول ہے چَين گريسيا كه ورة الدہر مل اور سورة الطفيف مِن گررچكا اور ان كود يكھنے ہے ہى فرحت ہوگا۔ اس كے بعد الل جنت كى دوسرى نعتول كا تذكره فر مايا:

فِيهَا سُورٌ مَّرُفُوعَةً (اس مِن بلند كتابوت تخت بول ع )-

وَاكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ (اورر كه بوئ آب ور عبول ك)-

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (اورقالين تعليهوي يريهول ك)-

(تختوں کا اور آب خوروں کا اور جام کا ذکر سورۃ الواقعہ میں بھی گزر چکا ہے۔ سورۃ الد ہر میں اکواب یعنی آب خوروں کے

بارے میں بیھی فرمایا کہ وہ شفتے کے ہوں گے اور شفتے جا عمی کے ہوں گے۔

افلاينظرون إلى الربل كيف خُلِقَتْ أَوالى الماكم ليف رُفِعتُ فَوَالَى الْمِهَا الْمُعَالَى كَيْفَ نُصِبَتُ اللّ كا وه لوك ادنون كولين ديمة كل طرح بيدا كا محة اورة مان كالمرف كدوه كيد بلدكيا كيا اور بيادون كالمرف كدوه كيد كور عادي كا

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتْ ©

اور زین کی طرف کہ وہ کس طرح بچیائی گئی

قضسيو: ان آيات ميں چار چيزوں كى طرف نظر كرنے كى ترغيب دى ہے۔ فرمايا كه بيلوگ او توں كونيس ديكھتے كه وہ كس طرح پيدا كئے گئے اور آسان كونيس ديكھتے كه وہ كيم بلند كئے گئے اور بہاڑوں كونيس ديكھتے كه وہ كس طرح كمرے كئے گئے اور زمين كونيس ديكھتے كہ وہ كيسے بچھائى گئے۔ معالم التزيل ميں تكھاہے كہ جب اللہ تعالى نے اس سورت ميں جنت كى نعتوں كو بيان فرمايا تو اہل كفركواس پر تعجب جوانہوں نے اس كوجمثلا ديا ،اس پراللہ تعالى نے بير آيات نازل فرمائيں۔

رابعافرمايا: وَإِلَى الْلاَرُضِ كَيْفَ سُطِحَتُ (اوركيانبين ديمية زين كى طرف كيد بجهائى كى)\_

یرسب عجائب قدرت ہیں نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے ان چیز دل کو پیدافر مایا اس کواس پر بھی قدرت ہے کہ وہ جنت کواور جنت کی نعتوں کو پیدا کردے جس کا اوپر ذکر ہوا۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں ان چیزوں کو دکھ کر قدرتِ اللہ پر استدلال نہیں کرتے تا کہ اس کا بعث پر قادر ہونا تبھ لیتے ، اور تخصیص ان چار چیزوں کی اس لئے ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے ، اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور او پر آسان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ اس لئے ان علامات میں فور کرنے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ، اور جب پہلوگ باوجود قیام دلائل کے فورنہیں کرتے۔

زمین کے لئے جولفظ (سطحت) فرمایا ہے۔ بیز مین کے پھیلا ہوا ہونے پردلالت کرتا ہے اس سے زمین کے کرہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ نفی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ کرہ ہوتے ہوئے ہی اس پر بسنے والی چیزوں کے لئے پھیلا ہواجسم معلوم ہوتی ہے۔

قَنُكِرْ النَّهُ مَا أَنْتُ مُذَكِّرٌ ﴿ لَسُتَ عَلِيْهِمْ بِمُعَيْطِرِ ﴿ إِلَّامَنْ تَوَلَّى وَكَفَر ﴿ فَيُعَنِّبُ اللَّهُ الْعَالَبَ

وآپ تھیجت کیجے آپ مرف تھیجت کرنے والے ہیں،آپ ان پرمسلطنیں کے کے مگر جوروگروانی کرے اور کفر کرے واللہ اسے برا عذاب وے گا، بلاشبہ

الْأَكْبُرُهُ إِنَّ إِلَيْنَا آلِيابَهُمْ فَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ هُ

ماری طرف ان کا لوٹا ہے۔ پھر بلاشہ ہمیں ان کا صاب لیا ہے

قضسید: خاطبین کوقیامت کے وقوع اور اس دن کی پریشانی اور اہل ایمان کی خوبی اورخوشحالی سے اور وہاں کی نعمتوں سے باخبر فرمادیا در اور اس کے باوجودا گرکوئی نہیں مانتا اور ایمان نہیں التا تواس کے نتیج کا دہ خود ذمہ دار ہے۔ لاتا تواس کے نتیج کا دہ خود ذمہ دار ہے۔

رسول الله علی کا و بن مخاطبین کو ہدایت پرلانے کا زیادہ فکر رہتا تھا۔لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتے تھے تو اس سے
آپ رنجیدہ ہوتے تھے،اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو بھیعت کردیا کریں۔ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ بے دنجیدہ نہ ہوں
آپ کا کام اثنا ہی ہے کہ ان کو بتادیں۔فیعت فرمادیں، آپ ان پر مسلط نہیں کئے گئے کہ ان کو منوا کر ہی چھوڑیں، آپ نے بتادیا
سمجمادیا، جو مان کے گااس کے لئے بہتر ہوگالیکن جو نہ مانے گا کفر ہی پر جمادہ کا گرفت سے نی نہیں سکتا، پھر فرمایا: إنَّ الْکُنُمَ آیا اَبْهُمُ اُلَّ اِللَّهُمُ اَلْ اِللَّهُمُ اِللَّ عَلَیْنَا حِسَابُهُمُ اَلْ پُر بلاشہماری ہی طرف ان کو لوٹ ہے)۔
(بلاشہماری ہی طرف ان کو لوٹ ہے) فی ان عَلَیْنَا حِسَابُهُمُ (پُر بلاشہمارے ذمہ ان کا حساب لین ہے)۔

وهذا آخ القسير سورة الغاشية اعاذبا الله تعالى من اهوال الغاشية وادخلنا في الجنة العالية

# يَوْ الْفِيرُ وَلِيِّيَّ وَهِي الْمُنْ الْيِيِّ

سورة الفجر مكه معظمه مين نازل موئى اس مين تين آيات بين

#### بِسُرِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيهِ

شروع كرتابول اللدكينام يجوبوامبريان نهايت رحم والاب

وَالْغَبُرِهُ وَلِيَالٍ عَشْرِهُ وَالسَّفْعِ وَالْوَتُوهُ وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِهُ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ لِإِن يُجِيرِهُ

قتم ہے فجر کی اور دس راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور رات کی، جب وہ چلنے گئے، کیا اس میں تتم ہے عقل والے کے لئے،

ٱلمُرْتَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادِنٌ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِةِ الْكِيْ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِةِ وَتُمْوُدَ

ا سخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ جوقوم ارم تھی پہلوگ ستون والے تھان کے جیسے لوگ شہر دل بیں پیدائبیں کئے گئے اور قوم ثمود

الّذِيْنَ جَابُوا الصَّغُرَ بِالْوَادِفُّ وَفِرْعَوْنَ فِي الْأَوْتَادِفَّ الّذِيْنَ طَغَوّا فِي الْبِلَادِفَّ فَإَكْثَرُ وَا فِيهَا

کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پھروں کو تراشا اور فرعون کے ساتھ جو میٹول والا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکئی کی، سو انہوں نے

الْفَسَادَ فَ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سُوطَ عَنَ ابِ فَإِنَّ رَبُّكَ لِمِ الْمِرْصَادِ ٥

بہت فساد مچایا، سوآپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسادیا۔ بلاشبہ آپ کا رب کھات میں ہے

تضمین: ان آیات میں چندسابقہ قوموں کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے جوامتِ حاضرہ کے لئے باعثِ عبرت وموعظت ہے، پہلے یا نچ چیزوں کی شم کھائی۔

أولاً فجرى تُم الكار المال المرح سورة اللوريس والصُّبُح إذًا تَنقُسَ فرماكُونَ كُوتم كمالًى

ٹانیادس راتوں کی شم کھائی ان دس راتوں سے عشرہ اولی ذی الحجہ کی راتیں مراد ہیں درمنثور میں بروایت حضرت جابر بن عبداللہ فی رسول اللہ علیقی ہے۔ بہن نقل کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عبال اور عبداللہ بن زبیر سے بھی بہی منقول ہے بعض احادیث میں ان دنوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ کی بہت فضیلت آئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نیک عضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله عن الله کیا یا رسول الله کیا این دنوں کا تمل دوسر بے عمل کرنا دوسر بے تمل کرنا دوسر بے تمل کرنا دوسر بے میں دنوں میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے آپ نے فرمایا ہاں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے الله یہ کہ کوئی شخص الی حالت میں نکلا کہ اس نے اپنی جان و مال کو دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ختم کردیا بھر بچھ بھی لے کروا پس نہ ہوا۔ (صحیح بخاری سخی ۱۳۳: ۱۳۰)

تال و الشفع و الو تو جفت اورطاق کی مم کھائی، جفت جوڑے کواورطاق بے جوڑے کو کہتے ہیں سنن ترندی (ابواب النفیر) میں حضرات عمران بن حصین عظمہ نے قل کیا ہے کہ رسول اللہ عظمہ سے الشفع والوتر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نماز مراو ہے ( کیونکہ) بعض نمازیں ایم ہیں جوشفع ہیں یعنی دویا چار رکعت کرکے پڑھی جاتی ہیں اوروتر سے وہ نمازیں مراد ہیں جن کی طاق رکعتیں ہوں یعنی مغرب اوروترکی نماز و فید داو مجھول ۔

تفسير در منثور مين حضرت ابن عباس في كياب كدوتر الله كي ذات م أورتم سب لوگ شفع مو پر حضرت مجاهرتا لعي سے

نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فر مایا آسان ہے اور زیٹن ہے خطی ہے اور سمندر ہے، انسان ہیں اور جن ہیں، چا ندہ اور سورج ہے اور دور اناث ہیں ہور اور کورت اور اللہ تعالی ورّ ہے بعنی تنہا ہے و فیدا توال آخرے میں، چا ندہ اور اناث ہیں اور اناث ہیں میں ات کی شم کھائی، لفظ یئر مضارع کا صیغہ ہے حضرت حفص کی قراءت میں ک حذف کردی گئی ہے سری بسری سریا جانے کے معنی میں ہاتی لئے حضرت ابن عباس کے نافذا یَسُسو کی تقریر کرتے ہوئے فرمایا ( کما قال فی الدر المنثور) ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کررات کی شم ہے جب وہ چلی جائے سورة الکور میں بھی میشم گزری ہے وہاں وَ اللّٰہُ لَا إِذَا عَسُعَسَ فرمایا ہے۔

چاروں قسموں کے بعدفر مایا: هَلُ فِی ذلیکَ قَسَمٌ لِلدی حِجُو (کیااس میں قتم ہے عقل والے کے لئے)۔ پیاستفہام تقریری ہے جس سے تاکید کلام مقصود ہے اور مطلب سیہے کہ پیشمیں سمجھدار آ دمی کے لئے کافی ہیں:۔

قسموں کے بعد جواب می محذوف ہے مطلب سے کہ آپ کے خاطبین میں جولوگ مکر ہیں ان کا انکار پراصرار کرنا عذاب لانے کا سبب ہے جبیا کہ ان سے پہلے مکذب اور مکر اسٹیں اور جماعتیں ہلاک ہو کیں اس طرح بی مکرین بھی ہلاک ہوں گے۔

اس کے بعد بعض گزشتہ اقوام کی بر بادی کا تذکرہ فرمایا خطاب بظاہررسول اللہ علی کہ کو ہے اور آپ کے واسطہ سے تمام انسانوں کو ہے تاکہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں یہاں ان اقوام کی ہلاکت کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں دیگر مواقع میں ان کے تفصیلی حالات جگہ مذکور ہیں، فرمایا: آکم قبر کیفٹ فسعل دَہُک بِعَادِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جوارم نام کے ایک فضی کی نسل میں سے متے اور ذات العماد ہے ) ان کے بڑے بڑے قد سے قرر مشہور ہے کہ ان کے در سے نے (کماذکرہ فی الروح) پیوفات العماد کا ایک معنی ہے اور بعض حضرات نے اس کا لغوی سے معنی لیا ہے کہ وہ لوگ ستونوں والے تیے خیے لئے پھرتے تھے جنگلوں میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں خیے لگا دیے تھے اور خیموں کو ستونوں سے با عدود ہے تھے پھر جب سبزہ ختم ہوجاتا تھا تو اپنے گھروں کو والی چلے جاتے تھے۔

الْتِی كَمْ يُخْلَقُ مِفْلُهَا فِی الْبِلَادِ اس قبیله كوگ این گرے اور قوت والے متے كدان جیے شہروں میں پیدائیں كے كاران قوت كے دور پر انہوں نے يہاں تك كهدويا تھا كہ مَنُ اَهْدُ مِنْ اَهُدُ مِنْ اَهُدُ وَنَا اَلَّهُ وَمَنْ اَهُدُ مِنْ اَهُدُ مُنْ اَهُدُ مِنْ اَهُدُ مِنْ اَهُدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ الَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

روح المعانى ميں لكھائے كدارم حضرت نوح القيين كے بيٹے سام بن نوح كابيثا تھااور عاداور بن عاصى اس كا بوتا تھا۔

وهو عطف بیان لعاد للایدان بانهم عاد الاولی وجوز ان یکون بدلا و منع من الصرف للعلمیه و التانیث باعتبار القبیلة و صرف عاد باعتبار الحیی وقد یمنع من الصرف باعتبار القبیلة ایضا. (اوربیعاد کاعظف بیان بی بیتلان کے لئے کہ ان سے مراد عاد اولی ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہ بدل ہواور علیت اور قبیلہ کے معنی میں ہوکرتا نبیث کی وجہ سے غیر منصرف ہواور عاد کا صنع نے ہونا باعتبار حی کے اور بھی قبیلہ کے اعتبار سے صنع ف ہونے سے مانع ہے۔)

قرآن مجيد ميں كئ جگه قوم عادى ملاكت كاتذكره بي سوره اعراف اور سوره مودكي تفسير كامطالعه كرليا جائے۔

وَلَهُ مُودَ اللَّذِيْنَ جَابُو الصَّخُوبِ الْوَادِ الرقوم مُود كساته آب كرب ني كيامعامله كياجنهول في وادى القرئ من التحرول كوتراش ليا تقا، قوم مُودكى طرف الله تعالى في حضرت صالح الطين كومبوث فرمايا تقابيه لوگ حجاز اور شام ك

درمیان رہتے تھان کے رہنے کی جگہ کو جرکہا جاتا تھا اور وادی القری بھی کہتے تھے۔ سورة المجرمیں فرمایا:

ان لوگوں کی ہلا کت اور بربادی کا قصہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء، سورہ نمل میں گزر چکا ہے، ان لوگوں نے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے۔ وہ ابھی تک باتی ہیں، رسول اللہ عظیمی تبوک تشریف لے جاتے وقت ان کی بستیوں ہے گزرے تو سر ڈھا تک لیا اور سواری کو تیز کردیا اور فرمایا کہ روتے ہوئے یہاں سے گزرجاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے او پر بھی عذاب آ جائے۔ (رواہ البخاری)

وَفِرْعَوْنَ ذِی الْاَوْتَادِ یَکِی اقبل پرمعطوف ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب نے فرعون کو ہلاک کردیا جو میخوں والا تھا۔ عادو ثمود کی طرح وہ بھی ہلاک ہوا اور اس کی حکومت بھی اور ڈو بنے کے مذاب میں جتلا ہوا۔ لفظ اللاُو تَاد و تد کی جمع ہو تدعر بی میں شخ کو کہتے ہیں۔ فرعون کو جو فِی اللاُو تَاد (میخوں والا) فر مایا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے شکر اور بہت سے فیمے تھے۔ لشکر جہاں جہاں ظہرتے تھے وہاں فیمے لگاتے تھے اور میخیں گاڑتے تھے اس لئے فرعون کے بارے میں وُری اللاُو تَادِ فرمایا اور ایک قول سے ہے کہ فرعون جب کسی کو مزادیا تھا تو چار میخیں گاڑ کر ان میخوں سے اب باندھ دیتا تھا، پھر اس کی بٹائی کرواتا تھا، یادوسری مزادیتا تھا۔

بعض حضرات نے یہ بیٹی فرمایا ہے کہاسے لٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گڑوا تاتھا۔ سورۃ ص کے پہلے رکوع میں بھی یہ بیان گزر چکا ہے۔ الَّلٰدِیُنَ طَغُول فِی الْبِلادِ یہ قومیں جن کا اوپر ذکر ہوا (عاد اور شمود اور فرعون) انہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور نافر مانی میں بہت آ کے بڑھ گئے۔

فَاکُثُوُو ا فِیُهَا الْفَسَادَ (سوان لوگوں نے شہروں میں زیادہ فساد کردیا) کفروشرک اور طرح کی نافر مانیاں اللہ کے بندوں پڑظم ان سبب چیزوں میں منہمک ہوگئے اور بڑھ چڑھ کر برے اعمال واشغال کوافتیار کیا۔

فَصَبُّ عَلَيْهِمُ رَبُّکَ سَوُطَ عَذَابٍ (سوآپ کے دب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسادیا)۔لفظ صَبُ کا اصل ترجمہ (ڈالدیا) ہے اور ترجمہ میں اردوکا محاورہ اختیار کیا گیا ہے بعنی ان لوگوں پر برابر طرح طرح کاعذاب نازل کیا جاتا رہا۔ جب کسی کوزیادہ اور سخت سزادینی ہوتو کشر تعداد میں کوڑوں سے پٹائی کی جاتی ہے اس طرح ان لوگوں پرمسلسل طرح طرح کاعذاب آتارہا اور بالآخر صفی ہتی سے مٹادیئے گئے۔

اِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِوْصَادِ (بلاشبہ آپ کارب گھات میں ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال اور احوال سے عافل نہیں ہے اسے سب کچھ خبر ہے جونا فرمان دنیا میں موجود ہیں وہ یہ نتیجھیں کہ سابقہ اقوام ہی عذاب کی مستحق تھیں ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص جرم کر کے بھاگئے گھاور اس کے راستہ پر پکڑنے والے بٹھادیئے جائیں جو خوب گہری نظروں ہے دیکھتے رہیں اور گھات میں گئے رہے کہ یہاں ہے کب گزرے اور کب پکڑیں، ای طرح سمجھ لیس کہ مجرمین پکڑے جائیں گے، بیزنہ سمجھیں کہ ہم کہیں بھاگ کرنچ جائیں گے۔

ان ربک لبالموصاد ش اسم منمون کواوافر مایا ہے۔ قال صاحب الروح والموصاد المکان الذی يقوم به الروسد ويسر قبون فيه، مفعال من رصده كالميقات من وقته و في الكلام استعارة تمثيلية الى آخره. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مرصادا سجد کہتے ہیں جہاں انتظار کرنے والے مخمر سے ہیں اوراس میں بیٹھ کرا تظار کرتے ہیں۔ جیسے وقتہ ہے میقات بنا ہے۔ اس طرح سے رصد سے مرصاد بنا ہے۔ اوراس کلام میں استعارة تمثیلیہ ہے )

عَلَمًا الْإِنْسَانَ إِذَامَا إِبْتَلْهُ رَبُّهُ فَاكْرُمُهُ وَنَعْمَهُ لَا فَيْقُولُ رَبِّنَ ٱكْرُمَنِ فُواَمّا إِذَامَا الْبَتَلْهُ

سوانیان کواس کاپروردگار جب آزماتا ہے سواس کا اگرام فرماتا ہے اورائے قتیں دیتا ہے قودہ کہتاہے کے میرے دب نے میراا کرام کیا اور جب وہ اس کوآزماتا ہے

فَقُدُرْعَكُيْ ورِنْهَ قَاهُ فَيَقُولُ رَبِّنَ آهَانِي ٥

سواس کی روزی اس پرتک کردیتا ہے قودہ کہتا ہے کبیر سدب نے جھے ذکیل کردیا۔

قفسه بين ان دونون آيون بين الد تعالى شاخه ني اتناء اورا مخان كاتذكره فرمايا جاور ساته مين انسان كامزاج بهى بتاديا - الله تعالى شاخه بندون كا بهى انعام اكرام ك ذريع امتخان ليتا جاور بهى ان كرزق مين تكى فرما كرآ زمائش مين وال ديتا بهم من شاخ بندون كا بهم انعام اكرام ك ذريع امتخان ليتا جاور بهى ان كرزق مين تكى فرما كرآ زمائش مين والدي بين انبين جابية التحالي المناوق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق من المنافق من المنافق من المنافق المناف

بات یہ ہے کہ انعام واکرام اور فقر وفاقہ اور تنگدی ان احوال میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لیاجا تا ہے انسان پرلازم ہے کہ تعمین مل جا کیس تو اللہ تعالیٰ کاشکر اواکر ہے اس کی نافر مانی نہ کر ہے اور تکبر کی شان اختیار نہ کر ہے اور اس نہ ہو مال چلا پر نہ اتر ایجا ور ایٹر تنگدی کی حالت آ جائے بیسہ پاس نہ ہو مال چلا جائے تعمیں جائے دیں وے کرمیر اامتحان کیا گیا ہے اور اگر تنگدی کی حالت آ جائے بیسہ پاس نہ ہو مال چلا جائے تعمیں جائی رہیں تو صبر سے کام لے نہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے نہ نافر مانی کرے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجد ہے۔

كُلُّ بَلُ لَا يَكُرِّمُونَ ٱلْيَتِيْمَ ﴿ وَلَا تَحَلَّمُ وَنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسَكِيْنِ ۗ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَافَ آكُلًا لَتَا ۗ

برگز ایبا نہیں بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مکین کو کھاٹا دینے کی ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاجاتے ہو

وْتُحِبُونَ الْكَالَ حُبِّاجِبًا ۞

اور مال سے بہت محبت رکھتے ہو

قضصیع: ان آیات میں اول توانسان کے اس خیال کی تر دید فرمانی کہ مالدار ہونا اللہ تعالی کامقبول بندہ ہونے کی اور تنگدست ہوتا اللہ تعالیٰ کام دود بندہ ہونے کی دلیل ہے اور اس کو کلاً فرما کر بیان فرمایا یعنی ایسا ہم گرنہیں جیساتم سمجھتے ہو۔

اس کے بعد انسانوں کی دنیاداری اور حب مال کا مزاج بیان فرمایا: بَلُ لَا تَکُومُونَ الْیَتِیُمَ وَلَا تَحْضُونَ عَلَی طَعَامِ الْمِسُکِیُنَ (بلکتم لوگ یتیم کا کرام نہیں کرتے (جومد دکا ستی ہے) اور نہ صرف یہ کہ یتیم کا کرام نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو سکین کوکھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔

مرضض اس دنیا کوچھوڑ کر جائے گا اور جو کمایا ہے اسے بھی ہمیں چھوڑ نے گا پھراس کا کیار ہا؟ بفتر رضر ورت حلال مال کمالے اگر اللہ تعالیٰ شاندزیادہ دید ہے جو حلال ہوتو اسے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے بندوں پرخزج کرد ہے، حضرت محمود بن لبید رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیلی نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جنہیں انسان مکروہ بجھتا ہے موت کو مکروہ بجھتا ہے حالانکہ موت مومن کے لئے بہتر ہے تاکوفتوں سے محفوظ رہے اور مال کی کی کو کروہ بجھتا ہے حالانکہ مال کی کی حساب کی کی کا ذریعہ ہے۔

(مثكلوة المصابيح صفحه ٣٣٨)\_

كُلُّ إِذَا ذُكَتِ الْكَرُضُ دَكُا دَكَاقَ قَ جَأَءَ رَبُكَ وَالْمُلَكُ صَفَّاصَفًا قَ وَجَأَى عَيُومَمِ نَهِ رَجِهُ تَكُمُ لَا إِذَا ذُكْتِ الْكَرْمِينِ الْكَرْمِينِ الْمَاكِ عَلَى الْمَالِمُ عَفَّا اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ الِ

برابر کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا اور اس کی جیسی بندش کوئی نہیں کرے گا اے نفسِ مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ

ڒٳۻۣؽڐٞ*ڰۯۻؚؾۜڐۿ۫ڬٲۮڂؚٛڸؽ۫ڣ*ٛۘۘۼؚؠڸؽۿۏٳۮڂٛڸؽؙڿؾۜؾؿۿ

توخوش ہواور تھے ہے بھی اللہ تعالی خوش ہے ، سوتو میرے بندول میں شامل ہوجااور میری جنت میں داخل ہوجا

تفسيعي: كُلُّل برگز ايمانهيں ہے جيساتم سيحتے ہوكہ ميراث كامال سيننااور مال سے محبت كرنا تبهارے تن ميں بہتر ہوگا اوراس پرمواخذه نہيں ہوگا بلكہ يہ چیزیں تبهارے تن ميں مفزين اور باعثِ عذاب ہيں۔ اس کے بعد قیامت کے بولناک مناظر کا تذکرہ فرمایا۔ اِذَا دُکُتِ الْاَرُضِ دَکَّادَکُا (جب زمین کوتو ڑپھوڑ کر چورا چورا کردیا جائے گا)اوراس پرکوئی پہاڑ اور عمارت اور درخت باتی نہیں رہے گااور برابر ہموارمیدان ہوجائے گی۔

علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جہنم کولایا جائے گا جس کی ستر ہزار با گیں ہوں گی ہر باگ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اے تھیچے کرلار ہے ہونگے۔

يَوُمَنِدِ يَّتَذَكَّو الْإِنْسَانُ آس دن انسان كى تجھ ميں آ جائے گا۔ وَ آنَى لَهُ الذِّكُونِي (اور سَجُعَنے كاموقع كہاں رہا) لين تجھنے كاونت تو دنيا ميں تھا جہاں ايمان لانے اور عمل صالح كرنے كاموقع تقااب تو دار الجزاء ميں پہنچ گئے۔ اب نہ تجھنے كاموقع رہانة مل كان نة به كا۔ جب انسان اين مخروى كود كيھ لے گااور جاسباور مواخذہ سامنے آئے گا۔

یقُول یکینینی قَدَّمُتُ لِحَیاتِی (حرت اور افسوس کے ساتھ یوں کے گاہائے کاش میں اپن زندگی کے لئے خیر اور عمل سالح آگے ہیں وہاں پہنچ کراحساس ہوگا کہ دنیا میں نیک بندہ بن جاتا اور گنا ہوں سے نی جاتا اور ایمان اور اعمالِ صالح آگے ہیں دیتاتو آجے کے دن مصیبت سے چھٹکا را پائے ہوئے ہوتا اس دن کی زندگی کو زندگی سے تعبیر کرے گا کیونکہ وہ الیک زندگی سے خیم نہ ہوگی اور اس کے بعدموت نہ ہوگی۔

فَيُوْمَئِدٍ لله يُعَدِّبُ عَذَابَهُ آحَدُ (سواس دن الله كعذاب كرابركوني عذاب ديخ والانه موكا)\_

وَ لَا يوُثِقُ وَ ثَاقَفُهُ آَحَدُ (اوراس دن کی جیسی بندش کوئی نه کرےگا) یعنی اس دن ایس بخت سزادی جائے گی کہ اس پہلے کسی نے کسی کواتن تخت سزانہ دی ہوگی اوراس سے پہلے کسی نے ایس بخت جکڑ بندی نہ کی ہوگی۔

یا کیز ہ بدن میں تھی اور تو اللہ کی نعمت اور اللہ کے رزق پرخوش ہوجااور اس بات پرخوش ہوجا کہ تیرار بہتھ پرغصہ نہیں ہے۔ حضرت

ابوا مامد رفی نے بیان کیا کہ نی اکرم عظیمہ نے ایک شخص کو دعا بتائی، (کماس کو پڑھا کرہ)۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسُالُک نَفُسًا مُطُمَئِنَّةً تُومِنُ بِلِقَائِکَ وَتَوْضَى بِقَضَائِکَ وَتَقُنَعُ بِعَطَائِکَ د(اے اللہ بی آپ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جوآپ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہواور آپ کی تضاپر راضی اور آپ کی عطام قناعت کرتا ہو)۔

وَادُخُلِیُ جَنْتِی َ (اور میری جنت میں داخل ہوجا) اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفس مطمئنہ کو یہ خطاب بھی ہوگا کہ تو میر بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا لین جنت میں داخل ہوجا لین جنت میں داخل ہوجا لین جنت میں داخل ہوگا کہ تو میر بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوگا الطبع ہے اسے انس اور الفت کے لئے دوسر بے افراد بھی چاہئیں آیت کر یمہ میں بیکی بیان فرما دیا کہ جو محف جنت میں داخل ہوگا وہاں دوسر بے اہل جنت سے بھی ملاقاتیں رہیں گی سورہ جرمیں فرمایا: وَ نَوْ عُنَا هَا فِی صُدُورِ هِمْ مِنُ غِلِّ اِحُوانًا عَلَی سُرُدٍ مُتَقَیْلِینَ (اور ان کے دلوں میں جو کینے تھا ہم وہ سب دور کردیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے تحقول پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے)۔

اور سورہ طور میں فرمایا : یَتَنَازَ عُونَ فِیهَا کُاسًا لَا لَغُوّ فِیهَا وَلَا تَأْثِیمٌ (وہاں آپس میں جام شراب میں چھینا جھٹی بھی کریں گے اس میں نہ کوئی لغوبات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ) جنت میں آپس میں میں میں مجب ہے ہے کہ کے لئے کسی کے دل میں کوئی کھوٹ، حسد، جلن ، بغض نہ ہوگا، اگر چہوہاں کسی چیز کی کی نہ ہوگی کیمن بطور دل لگی مشر دبات میں چھینا جھٹی کریں کے اور ایک دوسرے سے بیا لے چھینیں گے۔

جعلنا الله تعالى ممن رضي الله تعالىٰ عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه وهذا آخر سورة الفجر، والحمد الله اولا وآخرا والصلو ة على من ارسٍل طيبا و طاهرا

# سَوْ الْبُلُولِيِّ يَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

سورة البلد مكه معظمه مين نازل موكى اس مين تبين آيات بين

### بسم الله الرحمن الرحمية

شروع كرتا مول الله كام عجوبرامهر بان نهايت رحم والاب

لاَ أُقْسِمُ بِهِذَا الْبُكُلِ أُو اَنْتَ حِكَّ إِهْ ذَا الْبُكُلِ أُو وَالِدِ وَمَا وَلَكَ فَلَقَنْ الْإِنْسَانَ

میں اس شہری قتم کھا تا ہوں، اور آپ اس شہر میں حلال ہونے کی حالت میں واغل ہونے والے ہیں، اور قتم کھا تا ہوں باپ کی اور اولا دکی ، بیرواقتی بات ہے کہ ہم

فِي كَبَدٍ قُ أَيَحُسُبُ أَنْ لِتَنْ يَعَدُدِ مَكَدِهِ آحَدُ هُ يَعُولُ آمُلَكُ عُمَالًا لُبُدًا ٥

نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قاور نہ ہوگا، وہ کبتا ہے کہ میں نے خوب زیادہ مال ہلاک کردیا،

ٳۘڮۺڹٳڽ ڷڂڔڽڒ؋ؖٳڂڴ۞ٳڮڔ۫ۼۼڮڷڰٵۼؽڹؽڹۣ۞ۨۅڸؚڛٵٵٚٷۺڡؘٛؾؽڹۣ۞ۅۿۘۘػؽڹ؋ٳڵڿۘۮؽڹ

کیادہ یہ خیال کرتا ہے کہ اے کسی نے نہیں و یکھا، کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تکھیں نہیں بنا کیں اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور ہم نے اس کو دونوں راستے تنا دیئے

قفسيد: ان آيات مين الله تعالى شانه في شهر مكه كرمه كى اورانسان كوالديعنى آدم الطيفي كى اوران كى ذريت كى قتم كها كر يفر مايا به كه بهم في انسان كومشقت مين بيدا كيا ب، درميان مين بطور جمله معرضه وَ أَنْتَ حِلَّ بِهِلْدَاالْبَلَدِ بهمى فرمايا جس وقت ريسورت نازل بوكى رسول الله عظي كم معظمه مين بى تيع، ومان مشركين سے تكيفين بيني تي رسي تيس -

مکمعظم جرم ہاس میں قبل وقبال ممنوع ہے مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانے اور مانے تھے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے اول تو

اس کی تم کھا کراس کی عزت کو بیان فر مادیا اور ساتھ ہی رسول اللہ عظیمی کو بیر پیٹی فی خبر دیدی کہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ اس
میں فاتحانہ داخل ہوں گے اور اس دن آپ کے لئے اس شہر میں قبال حلال کر دیا جائے گا چنا نچہ بھرت کے بعد میں آپ
اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور مکہ میں داخل ہوئے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں امان کا اعلان کر دیا
جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور بعض لوگوں کے قبل کا عظم وے دیا ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ پاک نے
جس دن آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا مکم معظمہ (میں قبل وقبل) کو حرام قر اردے دیا تھا اور جھے سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں
کیا گیا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔ (مثلاً قالماع صفر ۱۳۷۷ از ملم)۔

اور میرے کے صرف دن کے تھوڑے سے جھے میں حلال کیا گیا، لہذاوہ قیامت کے دن تک اللہ کے حرام قرار دینے سے حرام ہوگا و ماؤلکہ آدر ہے تھے اللہ و ماؤلکہ آدر و ماؤلکہ آدر و ماؤلکہ آدر و ماؤلکہ آدر ہے۔ سے ان کی ذریت مراد ہے اس طرح حضرت آدم کی اور تمام بی آدم کی تم ہوگئی۔

لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (يواقى بات كهم فانسان كومشقت ميل بيدافرمايا)

انسان اشرف المخلوقات احسن تقویم میں پیدافر مایا ہے وہ اپنے احوال میں مشقتوں تکلیفوں میں جتلا رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بھی بخشااور مشکلات اور مسائل میں بھی مبتلا فرمادیا،اس کی اپنی دنیاوی حاجات اور ضروریات جان کے ساتھ الیک تکی ہوئی ہیں جواس کے لئے مشقتوں کا باعث ہوتی ہیں،انسان کو کھانے چینے کو بھی چاہیئے، پہننے کی بھی ضرورت ہے،رہنے کے لئے مکان بھی جا بیٹے ساتھ ہی بیاریاں بھی گلی ہوئی ہیں وہ خودتو مصیبت ہیں ہی ان کے علاج کے لئے تدہریں بھی کرنی پڑتی ہیں اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، مال آسانی سے حاصل نہیں ہوتا اس کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پہاڑتو ڑنے پڑتے ہیں ہو جھ ڈھونڈ تا پڑتا ہے نیند چھوڈ کرڈیوٹی پر جانا پڑتا ہے، حالت مرض میں بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں جی ٹیس چا ہتا مگر ضرور تیں پو جھ کرنے کے لئے نسس کو باکر کام پر جانا ہوتا ہے، غذا کوز مین سے حاصل کرنا پڑتا ہے، زمین میں ٹر مکٹر چلاؤیا ال کو ہلاؤن ڈالو، پودٹ کلیں تو پائی دست ہو گھوٹو کو باکر کام پر جانا ہوتا ہے، غذا کوز مین سے حاصل کرنا پڑتا ہے، زمین میں ٹر مکٹر چلاؤیا ال کو ہلاؤن ڈالو، پودٹ کلیں تو پائی دست ہو گھوٹو اس کے بعد بھوسے سے دائے کو لگالو پھراسے بیسے پھر کوئدو، پھر روٹی پواک چودٹ کلیں تو دوا طاش کرو، دست ہو گھوٹو بار بار جاؤ، چاول ہوں تو دوا طاش کرو، دست ہو گھوٹو بار بار جاؤ، کاخ نہ ہوتو دشکل، لکاح ہوگیا تو بچوں کی پیدائش اور ان کی پروش اور ان کے دکھ درد کا سامنا، بیسب دنیاوی مسائل اور مشکل تا کی طرف پچھا شارہ ہواد میں پڑتی ہودک کی پیند مثالت کی طرف پچھا شارہ ہواد میں پڑتی ہودک بیاس پرداشت کرنی پڑتی ہے نشن ٹیس چا پتا کی چند مثالت کی طرف پچھا شارہ ہواد میں پڑتی ہودے کی اٹھائی پڑتی ہے، وغیرہ ووغیرہ بید شکلات انسان کی جان میں تو کرنے تا ہے۔ بیار بوری گلوت ان چیز دیں سے تا زاد ہے۔

جو شخص کوئی بھی تکلیف اللہ کی رضا کے لئے برداشت کرے گا آخرت میں اس کا تواب پائے گا اور جو شخص محض دنیا کیلئے عمل کرے گا اس کو آخرت میں پچھ نہ ملے گا۔اورا گر گناہ کرے گا (جن میں اپنے اعضاء کواور مال کو استعمال کرے گا) تو اس کی سزایائے گا۔

جب انسان مشقت اورد کھ تکلیف میں مبتلا ہوتار ہتا ہے اور وہ بیجانتا ہے کہ بیسب کچھ جومیرے پاس ہے میرے خالق و مالک کا دیا ہوا ہے تو اسے اللہ جل شانہ کا مطبع اور فر مانبر دار ہو نا اور ہر حال میں اس کی طرف متوجد رہنالازم تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا تیں بھی کر تا اور اس کی عباد تیں بھی کرنا اور اس کے احکام پر بھی عمل کرنا ۔لین انسان کا پیطریقہ ہے کہ باغی بن کر رہتا ہے اپنے خالق اور مالک کے موافذہ سے نہیں ڈرتا۔

آینجسب اُن لُن یَقْدِر عَلَیْهِ اَحَدُ ( کیادہ بینیال کرتا ہے کہاں پرکوئی قادر نہ ہوگا ) یعنی انسان کاروبیہ بتا تا ہے کہ دہ اپنی ذات کو آزاد بھتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ بن آزاد ہوں جو چاہوں کروں ، جھے کوئی پکڑنے دال نہیں اور جھے پرکی بیتا تا ہے کہ دہ بیجہ کرا پے دنیادی مشاغل میں لگتا ہے کہ میں آزاد ہوں جو چاہوں کروں ، جھے کوئی پکڑنے دال نہیں اور جھے پرکی کوکوئی قدرت نہیں حالا تکہ جس ذات پاک نے اس کو پیدا فر مایا ہے قوت اور طاقت بخش ہے وہ اس پر پوری طرح قادر ہانان کے انمال میں اموال کا خرچ کرنا بھی ہے ۔ وہ بو قکری کے ساتھ مال خرچ کرتا ہوں جس خرچ کرتا چلاجا تا ہے۔ اسران بھی کرتا ہے۔ حرام مواقع میں خرچ کرتا چلاجا تا ہے اور شخی بھارتے ہوئے شخی کے ساتھ کہ ہتا ہے کہ میں نے خوب زیادہ مال خرچ کرڈ الا ،ان معصیت والے اخراجات میں خرچ کرنا یہ جملائی اور شخی بھی کی اور شخی بھی کھیاری اور بیا لکل شروچا کہ ان مواقع میں خرچ کرخا اللہ ان معصیت والے اخراجات میں خرچ کر خرات بھی کی اور شخی بھی کو مایا: ایکٹوسٹ اُن لُم یکو اُلی کھی میں خرچ کرخا اللہ میں خرچ کرتا ہے اور کیا اور وہ بھی معصیت میں خرچ کرنے پر مواخدہ کرے گا تفسیر جلالین سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کا فروں نے مال دیا اور وہ بی معصیت میں خرچ کرنے پر مواخدہ کرے گا تفسیر جلالین سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کا فروں نے مال دیا اور وہ بی معصیت میں خرچ کرنے پر مواخدہ کرے گا تفسیر جلالین سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کا فروں نے رسول اللہ علیق کی کا فت نے مال دیا اور وہ بی معصیت میں خرچ کرنے پر مواخدہ کرے گا تفسیر جلالین سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کا فروں نے رسول اللہ علیہ کی کا فافت میں خوب زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کردیا اس پر فکورہ

وعید ٹازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ خیال کر ناخلط ہے کہ مجھے کی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسے خرچہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور کتنا مال خرچ کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے وہ اپنے علم کے مطابق مواخذہ فرمائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: اَلَمْ نَجْعَلُ لَلْهُ عَیْنَیْنِ (الآیتین) (کیا ہم ٹے اس کے لئے دوآ تھیں نہیں بنا کی ہون ہیں اور زبان اور ہون نہیں بنا کے) یہ استفہام تقریری ہے مطلب ہے ہے ہم نے انسان کوآ تھیں بھی دیں۔ زبان بھی دی ہون بھی دیے۔ انسان کے یہ اعضاء اس کے لئے بہت بڑے مددگار ہیں آتھوں سے ویکھا ہے زبان سے بولنا ہے ہونٹوں سے حروف بھی اوا ہوتے ہیں اور بہت بڑی خوبصورتی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے ان اعضاء کے ذریعہ انسان اپنی دنیاوی زندگی بھی اچھی گر ارسکتا ہے اور ان کواپنے خالق و مالک کی رضامندی میں استعال کر کے آخرت کی کامیا بی حاصل کرسکتا ہے ای لئے آخیر میں و هَدَیُنَ النہ کو اور ہوں کی رضامندی میں استعال کر کے آخرت کی کامیا بی حاصل کرسکتا ہے ای لئے آخیر میں و هَدَیُنَ اللّٰ اللّٰہ کو دونوں راستہ بھی ہتا دیا اور شراور ہلاکت کا راستہ بھی ہتا دیا اور شراور ہلاکت کا راستہ بھی ہتا دیا اور شراور ہلاکت کا راستہ بھی ہتا دیا ور شراف کے راہ میں خرج دکھا دیا ، اب یہ انسان کی بھی اربی القیت اور شانِ مالکیت اور شانِ ربو بیت کو تعلیم کرے اور اس کے مطابق زندگی کو بھی گر ارب کری جمال کرے اور اللّٰہ کی جمال کر دوری کا قوق سے بھی اچھا سلوک کرے اس آخری ہات کو آئندہ آیت میں بیان فرمایا ہے۔

فَلَا اقْتُعَمُ الْعَقَبُة ﴿ وَمَا اور آپ کومطوم ہے کہ گھائی کیا ہے؟ چھڑادیا ہے گردن کا یا کھادینا ہے ہوک والے دن یں یکنیمگاذا مقرباتے ﴿ اُو اِطْعَمُ وَاللّٰهِ اَوْ اِسْلَاللّٰ اَللّٰ اِسْلاَ اللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

قفسه بين ايمان قبول كرنے كے بعد بہت سے تقاضے پورے كرنا لازم ہوتا ہے۔اللہ تعالى كاعبادت كرنے يہ بھی اس كو آماده كرنا پڑتا ہے اور مخلوق كے بھی حقوق اداكر نے ہوتے ہيں ان ميں حقوق واجب بھی ہوتے ہيں اور مستحب چيزيں بھی ہوتی ہيں اس بارے ميں فرمايا كما أن سے كيوں نہ گزراجس ميں نفس پرقابو پاياجا تا ہے پھر تيم شان كے لئے فرمايا كيا آپ جانے ہيں كدوه كيا گھائى ہے؟ پھر بطور مثال تين چيزيں ذكر فرما كيں۔

اول فک وقید (گردن کا چیزانا) یعنی الله کی رضا کے لئے غلام اور باندی کا آزاد کرنا پیآزاد کرنا کفارات واجبیل جی ہوتا ہے اور مستحب بھی ہوتا ہے جس میں ایک صورت مکا تب بنانے کی ہے اور دوسری صورت مد برکرنے کی بھی ہے ان مسائل کو کتب فقہ میں کتاب العتاق کا مطالعہ کرنے سے معلوم کرنے سے مجھا جاسکتا ہے۔ مصرت ابو ہریرہ کا مسلمان شخص کو آزاد کردیا اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے موض آزاد

كرنيواكودوزخ كي آگ سے آزادفر مادے كا يبال تك كداس كي شرمكاه كوبھى دوزخ سے يجادے گا۔

حضرت براء بن عازب المستحدوايت ہے كه ايك اعرابي (ديميات كار بنے والا) رسول الله عليہ كي خدمت ميں حاضر

موااس نع وض كياكة ب بخفاياعل بنادي جو جحف جنت مين داخل كردبة ب فرمايا أغيتى النَّسَمَة و فكت الرُّقَبَة مسائل نے کہا کیا دونوں کا ایک بی مطلب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عتق نسمۃ بیہے کہ تو کسی غلام کو پوراا پی طرف سے تنہا آزاد کروے اور فک رقبہ بیے کو آسکی قیت میں مروکردے (مثلاً کی مکاتب غلام کی قسطوں کی اوا کیگی میں مردکردے) اوراعمال

جنت میں سے بیمی ہے کہتو کسی کوخوب دود ہدے والے جانور مبد کردے اور بیک تو کسی ظالم رشتہ دار بر بھلائی کے ساتھ توجہ کرے اگربین کرسکتا موتو بھو کے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو یافی بلاء اورا چھے کا مول کا حکم کراور برے کا مول سے روک دے ، اگر اس کی بھی طاقت ند موتوا يني زبان كواجين باتول كعلاوه دوسرى باتول سے روك ورداد اليمان كاف المعان كاف المعان الم

دوم بجوک کے دن میں کسی بیتم رشتہ دار کو کھانا کھلائے اور سوم سکین کو کھانا کھلانا جوشی والاہے یعنی ابیامسکین ہے کہ اس کے یاس اپنی جان کے سوا کھے نہیں ہے زمین سے اپنی جان کولگائے ہوئے ہے ایسے سکین کو کھاٹا کھلاٹا بھی ایمان کے تقاضول میں سے

ہادر ہوئے قواب کا کام ہے

اس ك بعد فرمايا: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ امَّنُوا وَتُواصَو الإلصَّبْرِ وَقَوَاصَوُ الإلْمُوحَمَةِ كه فركوره العالي خرايمان ك ساتھ ہونے عابئیں کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی عمل نافع نہیں ہواورساتھ ہی سیجی فرمایا کہ صفت ایمان اور دوسری

صفات کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کومبر کی تلقین بھی کرنے رہنا جاہیے نیکیوں پر جمار مثااور گنا ہوں سے رکار مثااور مشکلات ومسائل برجزع وشكوه وشكايت ندكرنا بيسب بجم مبريس آجاتا ساوريهمي فرمايا كمآلي بين ايك دوسر ي كومرحت يعن محلوق بر

رحمت کرنے کی وصیت بھی کرتے رہنا جاہے۔

أُولَيْكَ أَصْعِبُ الْمَيْمَنَةِ جَنِمومن بندول كاويرذكر بوايدامحاب الميمند لينى دائن اتعدوال بيل جن كرواية ہاتھ میں اعمال باہے دیئے جا کیں گے اور جن سے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ ہے۔

وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِاللِّمَا حُمْ أَصِحْبُ الْمَشْمَةِ (اورجن لوكون في حارى آيات كا الكاركيابيه باكين بالتحدوالي بين)-

ان کے بائیں باتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں مے اور انہیں دوزخ میں جانا ہوگا،جس میں ہمیشدر ہیں گے عَلَيْهِمُ مَلاً مُوصَدَةً (ان يرأ كبوكي بندكي بوئي) ليني ان كودوزخ مين دال كردرواز بندكرديم جائيس ك-

قَوْلُهُ بَعَالِيٰ مُؤُمِّمَكَةٌ قَالَ في معالم التنزيل مطبقة عليهم ابوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم قراابو عمر وحمزة و حفص بالهمزة ها هنا و في الهمزة المطبقة وغير الهمزة المغلقة. (ارشاداليما

''موصدة معمالم التزيل مين ہے كە'موصدة'' كامطلب بيے كمان ير بند موگى نداس ميں كوئى راحت داخل ہو سكے كى۔ اور ند اس میں ہے کوئی فرد کھ باہر نکل سکے گا۔ ابوعر ممزو معنی نے اسے یہاں حمز ہ کے ساتھ برد ھاہے۔ حمز ہ کے ساتھ بوتو معنی ہے

د على مولى اور منره كے بغير موتومعنى سے بندكى مولى)

وهذا آخر تفسير سورة البلد والحمد الدالواحد الاحد الصمد والصلوة على من بعث الن كل والدوما ولد وعلى اصحابه في كل يوم وغد

# كِنْ أُلِيْمُ لِلْكِينَةِ فَي فَي عَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

ٔ سورة الشمس مكة كرمه ين زل مونى اوراس مين پندره آيات مين

## بشح اللوالركفن الرحيي

شروع كرتابول اللدكام سےجوبرامبريان نهايت رحموالاب

وَالثَّهُ مِن وَضُعْمَا أَو الْقَكْرِ إِذَا تَلْهَا أَو النَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا فَ وَالْيُلِ إِذَا يَغُشُلُهَا أَو التَّكَاءِ

تم م مين كى اوراكى دوتى كى دورون كري يتي سة والمارة مين كريدون كريدون كرويدوش كرويدوش ميدات كى جدود سي تها ليداوتم مية سان كى

وَمَا بِنَهِ عَالَهُ وَالْأَرْضِ وَمَا طَهُمَا أَوْ وَنَفْسٍ وَمَا سَوْبِهِا أَوْ فَالْهُمُهَا فَجُوْرِهَا وَتَقُوبِها أَوْقَلُ

وه كامياب بواجن ني اس كو پاك كيااورد وخض عامراد بواجس في است دباديا شود في اين مرشى كرسب جناليا جبراس كاسب سن زياده بد بخت فض الحد كمرا بهوا

فَقَالَ لَهُ مُرْرَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْهَا فَكُنَّ بُوهُ فَعَقَرُوْهَا أَوْ فَكُمْنَ عَلَيْهِمْ

سوان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹی سے اور اس کے پینے سے خبر دار رہنا سوانہوں نے اللہ کے رسول کو جٹلا دیا مجراس اونٹی کو کاٹ ڈالا ،سوان کے

رَبُّهُ مُربِدُ نَبِيمُ فَسَوْلِهَا أَوْكِرِيكَا فُعُقُبْهَا أَ

رب نے ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔ سواس کوعام کر دیا اور وہ اس کے انجام سے اندیش نیس رکھتا

قفسی استان این بات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے سورج کی اور اس کی روشیٰ کی قتم کھائی ہے اور چاند کی بھی قتم کھائی ہے اس میں الحد اللہ اللہ بھی اضافہ فرمایا یعنی چاندگی قتم جب وہ سورج کے پیچے ہے آ جائے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوجائے اس سے مہینوں کی درمیانی یعنی تیرہ چودہ پندرہ تو ارتی کی را تیں مراوی ان ان راتوں میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے چاند نکل آتا ہے اور خوب زیادہ روشن دہتا ہے اور بوری رات اس کی روشنی کامل رہتی ہے جس طرح وَ صَدخها فرما کر آ فاب کی کال روشنی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد دن کی قتم کھائی اور فرمایا و النّهار میں اندی کی استادہ بات کے بعد دن کی قتم کھائی اور فرمایا و النّهار الحد اشارہ فرمایا اس کے بعد دن کی قتم کھائی اور فرمایا و النّهار الحد اللہ اللہ کے بعد دن کی جب وہ سورج کوروش کرد ہے ) یہ استاد بجازی ہے چونکہ دن میں آفاب کی روشنی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے روشنی کودن کی طرف منسوب فرمادیا۔

پر فرمایاو اللَّیلِ اِذَا یَغُشْهَا (اورتم ہورات کی جبوہ سورج کو چھپالے) یہ جی اساد بجازی ہے اور مطلب یہ ہے کہ فتم ہے رات کی جب دہ سورج کو چھپائے۔ و السَّمآ عِ وَمَا بَنَهُا (اور شم ہے مان کی اورات کی جب خوب اچھی طرح تاریک ہوجائے اور دن کی روشی پر چھاجائے۔ و السَّمآ عِ وَمَا بَنَهُا (اور شم ہے آسان کی اوراس ذات کی جس نے اس کی اوراس ذات کی جس نے اس کو چھایا۔ و نَفُسٍ وَمَا سَوْهَا (اور شم ہے جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو چھایا۔ و نَفُسٍ و مَا سَوْهَا (اور شم ہے جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو اچھایا۔ و نَفُسٍ و مَا سَوْهَا (اور شم ہے جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو اچھایا۔

ان تینوں آتیوں میں جو ماموصولہ ہے یہ من کے معنیٰ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی بھی قتم کھائی اور اپنی ذات کی بھی

کیونکہ وہ ہی آسان کو بنانے والا اور انس کو بنانے والا ہے۔ نئس لیٹی جان کی شم کھاتے ہوئے وَ مَا مَسَوْ ھَا بھی فرمایا مفسرین نے اس سے نفس انسانی مرادلیا ہے اور مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے نفسِ انسانی کو بنایا اور اسے جس قالب بیس ڈالا اس کے اعضاء کو خوب اچھی طرح کام کرتے ہیں اور اعضاء باطنہ بھی عقل وہم تحرب نفیک طرح مناسب طریقہ پر بنادیا اس کے اعضاء طاہرہ بھی خوب اچھی طرح کام کرتے ہیں اور اعضاء باطنہ بھی عقل وہم تد پر وقفکر ان سب نعمتوں سے نواز دیا۔

فَالْهَمْهَا فَحُوْرَهَا وَمُقُونَهَا ( مُعَرِضَ اواس كَ بُورَاورتقوى كا الهام فرماديا) ـ جب اس عقل وفيم سے اوراعشاء معجود عقق كا عباد سے نواز ديا تو اسے ادكام كا مكلف بھى بناديا وہ البخ خالق و ما لک كو پچائے نئے كا بھى اہل ہے اوراس كے اعشاء معبود عقق كى عبادت كرنے كى بھى قوت ركھتے ہيں، پھر چونكه استحان بھى مقصود تھا اس لئے انسان كے لئے دونوں راستے واضح فرمادي، ہے و هَدَينهُ النَّبِحَدَيْنِ عَلى بيان فرمايا نفسِ انسانى ميں فجور سے بھى ابجر تے ہيں يعنى معاصى كى طرف بھى انمانى ميں بيدا ہوتى ہيں جو الله تعالى نے اس ميں انسانى ميں بيدا ہوتى ہيں جو الله تعالى نے اس ميں المار ہوتا ہے انسانى كى ہے بحدارى ہے كہ دہ معاصى سے بچا اور خير كے کاموں ميں آگے ہو ہے قد اَفْلَتُح هَنُ زَسِّحَهَا اور خير ابنانى كى ہے بحدارى ہے كہ دہ معاصى سے چا دور خير كے کاموں ميں آگے ہو ہو قد اَفْلَتُح هَنُ زَسِّحَهَا اور خير ابنانى كى ہے بحدارى ہے كہ دہ معاصى سے چا دور خير كے کاموں ميں آگے ہو ہو اَفْلَتُح هَنُ زَسِّحَهَا اور بہت واضح اور بہت اس بين الله تو الله بين بور بين بيں اور اس بين بين بور بيات واضح اور بين بيان ہوں ہو كاموں كي تو بين اور ان كے تقرفات سب ميں الله تو الله ور مين الله تو بين الله ور بين بين اور اس بين الله ور بين بين الله ور بين بين الله ور بين بين الله ور بين بين الله ور بين الله ور بين فين الله ور بين الله ور بين بين الله ور بين الله ور بين بين الله ور بين الله ور بين الله ور بين بين الله ور بين بين الله ور بين بين بين الله ور بين بين بين الله ور بين بين الله ور بين بين الله ور بين بين الله ور بين بين بين الله ور بين بين الله ور بي

وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسْهَا (ادروهِ خص نامراد مواجس نے اسے میلا کیا)۔

بیسابقہ آیت برمعطوف ہے گزشتہ آیت میں بہتایا کہ جس نے اپنفس کو پاک اور صاف تحرا کرایا ہوکا میاب ہو گیا اور اس آیت میں بہتایا کہ جس نے اپنفس کے اس آیت میں بہتایا کہ جس نے اپنفس کو دباویا یعنی اس کو کفر وشرک و معاصی میں لگایا وہ ناکام رہا بیلفظ تذہین سے ماضی کا صیغہ ہے اصل میں دَسَسَهَا تھا مضاعف کے آخری حرف کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے تسمیس لفت میں چھپانے کو کہتے ہیں یہاں چونکہ مَن ذَکھا کے مقابلہ میں وار دہوا ہے۔ اس لئے مفسرین نے بیمعنی لئے ہیں کہ جس نے میں چھپانے کو کہتے ہیں یہاں چونکہ مَن ذَکھا کے مقابلہ میں وار دہوا ہے۔ اس لئے مفسرین نے بیمعنی لئے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو کفر و معصیت میں و باکر چھپا دیا اسے انوار ایمان اور انوار طاعات سے چھکدار نہ بنایا وہ تزکیہ سے محروم رہا لہذا ہلاک ہوگیا۔ رسول اللہ عقابیۃ کی دعا وی میں یہمی تھا۔

اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها.

(ا سے انٹد! میر نے فس کواس کا تقوی عطافر ماد سے اور اس کو پاک کرد ہے تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو اس کا ولی ہے۔ اس کا مولیٰ ہے )۔

کَذَّبَتُ ثَمُو دُ بِطَغُوهَا ( قوم شود نے اپنی سرشی کی وجہ سے جھٹا ایا) یعنی ان کی سرشی نے انہیں اس پرآ مادہ کردیا کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کردی اور اللہ کی توجید اللہ کی عبادت کی طرف جو انہوں نے بلایا اس میں انہوں نے ان کو جموٹا بتادیا، وہ

لوگ حضرت صالح النظیلات جھڑتے رہے اوران سے کہا کہ اگرتم نبی ہوتو پہاڑے اوٹنی لکال کردکھاؤ۔ جب پہاڑے اونٹی برآ مد ہوگئی تواب اس کے قل کرنے کے لئے مشورے کرنے لگے حضرت صالح الطفانے ان کو بتاویا تھا کہ دیکھوایک دن تمہارے کویں کا یانی بیاوٹنی ہے گی اور ایک دن تہارے جانور پئیں گے اور یکی بتادیا کہ اسے برائی کے ساتھ ہاتھ ندلگا ناور نہ عذاب میں گرفتار موجاؤ کے، کین وہ بازند آئے اور ایک مخص اس برآ مادہ ہوگیا کداس اوٹٹنی کوکاٹ ڈالے ای کوفر مایا، اف انبعَت أشقها (جبكة قوم كاسب سے برابد بخت أدى الله كھر ابوا) - تاكماس ادفي كول كردے-

فَتَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُفْيهَا (توالله كرسول يعي صالح السين في ان عفر ما يا كدالله كي اومُني كواوداس

کے یانی بینے کوچھوڑے رکھو)۔

يعنى اس اولى كو يجهدند كهواس كى بارى كاجودن باس ميل يانى پينے دوليكن ان لوگول نے شانا۔ فَكَدُّ بُورُهُ فَعَقَرُوهَا (سو وہ برابر تکذیب برجے رہے اوراؤ فی کوکا ف ڈالا )ان لوگوں نے نصرف برکماؤٹی کوکاف ڈالا بلکہ حضرت صالح القلی سے یول بھی كها: يلصَالِحُ النِّيَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرُسَلِيْنَ (اعضالِ ليَّ وهذاب بس كي بمين توصمكي ديتا با أرتو يغْبرون ميں ہے)۔لہذاان لوگوں پرعذاب آ بی گیا۔فَدَمْدُمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ بِلَنْبِهِمْ فَسَوْهَا (سوان كرب نے ال كانامول كى وجهان كو يورى طرح بلاك كرديا وربلاكت كوابياعام كيا كدكون خف بمي تيل بيا)-

ان لوگوں کی ہلاکت زلزلہ سے اور آسان سے چیخ آنے کی وجہ سے ہوئی تھی ان کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ہود، سورہ شعراءاور

سورومل میں گزدچکاہے۔

وَكَا يَخَافُ عُقْبِهَا اوروواس كانجام فيس ورتالين الله تعالى جسكى كوبلاك فرمائ كي يحريهى سزادينا جاسي وواين مثیت وارادہ کےمطابق مزادے سکتا ہےوہ دنیاوالے ملوک اوراصحاب افتدار کی طرح نہیں ہے جومجر مین سے اور مجر مین کی اقوام بعض مرتبه ورجاتے ہیں اور سزا نافذ کرنے میں تال کرتے ہیں اور بیسوچتے کہ اگر ہم سزاوینے کا اقدام کریں تو کہیں بیقوم بناوت يرنداتر آئ اور ماراا فقد اركمنا كي من ندير جائ-

وهذا تفسير آخر سورة الشمس وللالحمد

قوله تعالى والشمس وضحاها اي ضوء ها كما اخرجه الحاكم و صححه عن ابن عباس والمراد اذا اشرقت وكام سلطانها والقمر اذا تلها اي تبعها فقيل باعتبار طلوعه وطلوعها اي اذا تلا طلوعه طلوعها وذلك اول الشهر فان الشمس اذا طلعت من الافق الشرقي في اول النها يطلع بعدها القمر لكن لا سلطان له فيرى بعد غروبها هلا لاً و قيل باعتبار طلوعه و غروبها اي اذا تلاطلوعه غروبها و ذلك في ليلة البدر رابع عشرالشهر و قال الحسن والفراء كما في البحراي تبعها في كل وقت لانه يستضيئ منها فهو ييلوها لذلك و قال الزجاج وغيره تلاها معناه واستدارفكان تابعاً لها في الاستدارة وكمال النور والنهار اذا جلاها اي جلى النهار الشمس اي اظهرها فانها تنجلي و تظهر النا النبسط النهار فالاستناد مجازي كالاسناد في نحوصام نهاره و قيل الضمير المنصوب يعود على الارض و قيل على الدنيا والمراد بها وجه الارض وما عليه و قيل يعود على الطلمة و وجلاها بمعنى ازالها وجدم ذكرالمرجع على هذه الاقوال للعلم به والاول اولى لذكر المرجع واتساق الضمائر والليل اذا يغشاها اي الشمس فيغطبي ضوء ها و قيل اي الارض و قيل اي الدنيا و جيع بالمضارع هنادون الماضي كما في السنابق قال ابوحيان راعية للفاصلة ولم يقل غناها لانه يحتاج الى حذف احد المفعولين لقعديه اليها. والسنماء وماينها اى ومن بنها والقادر العظيم الشان الذي بناها و دل على وجوده وكمال قدرته بناء هما. والارض وماطحاها اى بسطها من كل جانب ووطها كدحاها ونفس وما سواها اى انشاها وابدعهامستعدة لكما لها وذلك بتعديل اعضاء هاوقواها الظاهرة والباطنة والتنكير المتكثير وقيل للتفخيم على ان المراد بألنفس آدم عليه السلام والاول انبيب بجواب القسم الأتي وذهب الفراء والزجاج والمبردوقتادة وغيرهم الى ان ما في المواضع الثلاث مصدريه إي وبناء ها و طحوها و تسويتها وجوز ان تكون ما عبارة عن الامرالذي له بينت <u>السماء</u> وطحيت الارض و سويت النفس من الحكم والمصالح التي لا تحطى ويكون اسناد الافعال اليها مجازاً. فالهمها فجورها وتقواها الفجوروالتقوي على مااحرج عبدبن حميد وغيره عن الصحاك المعصية والطاعة مطلقا قلبين

كانا اوقالبيين والها مهما النفس على ما اخرج هو وابن جرير وجماعة عن مجاهد تعريفهما اياها بحيث تميز رشدها من ضلالها وروى ذلك عن ابن عباس كما في البعر و قريب منه قول ابن زيد فجورها و تقواها بينهما لهما والاية نظير قوله تعالى وهديناه النجدين. قد افلح من زكها و قد خاب من دسها هذا جواب القسم و حذف اللام كثير لا سيما عند طول الكلام المقتضى للتخفيف والتزكية النمية والتدليس الاخفاء واصل دسى دس فابدل من ثالث التماثلات ياء ثم ابدلت الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها اى لقد فازبكل مطلوب ونجامن كل مكروه من انسمى نفسه واعلاها بالتقوى علما و عملا و لقد خسر من نقصها واخفاها بالفجور جهلا و فسوقًا. (من روح المعانى). فَدَمَ قال الراغب في مفرداته اى اهلكهم وازعجهم و قالى المحلى اطبق عليهم و لا يخاف عقبهااى عاقبتها قال الحسن معناه لا يخاف الله احدا تبعة في اهلاكهم و هى رواية عن ابن عباس كما في معالم التنزيل.

(ارشادالی والشمس وصعها: خاےمراداس کی روشی بجب ماکم نے ذکر کیا باور مفرت ابن عباس معتول ہونے من استی كهابم اديب كسورج جبطوع بوجائ اوراس كروشى ييل جائ والقنصو اذا تلها: يعنى جائد جب ورج كي يحية ع بعض في كها چاندائے طلوع کے لحاظ سے سورج کے طلوع کے چیچے آتا ہے۔مطلب بدے کہ جب جاند کا طلوع سورج کے طلوع کے چیچے آسے اورابیامہینے شروع میں ہوتا ہے کہ جب دن کے شروع میں جب سورج مشرق کنارہ سے طلوع ہوتا ہے قو جا نداس کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی روشی میلی نہیں المذاخروب آفاب كے بعد بال نظر آتا ہے۔ بعض نے كها جا عكاطلوع سورج كغروب كے بعد تا ہے۔ يعنى جب جا عكاظلوع سورج كغروب کے پیچے آئے اور بیمنے کی چودھویں رات میں ہوتا ہے۔اور حسن وفراء نے کہا ہے جیسا کہ بحر میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہروقت جا عرسورج کے پیچے آتا ہے کوئلہ ماندسور ج فروشی لیتا ہای لئے جاندسورج کے چھے چھےرہتا ہے۔زجاج وغیرہ کہتے ہیں تلاها کامعن ہے کھوا چنانچہ جاندا پن محوية اوروثى كمل بون يس سورج كتابع ب-والنهاد اذا جلاها: لين ون فسورج كوروثن كرديا (ظاهركرديا) كونكدجبون آتا ب توسورج روش ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔سورج کے ظاہر کرنے کا استفادون کی طرف مجازی ہے۔ جیسے صام مفارہ میں اساد مجازی ہے۔ بعض نے کہا حا ضير منصوب زمين كي طرف اولى بعض في كهادنيا كي طرف لولى باوراس سراد روئ زمين باورجواس بربوه وه بيض في كهامينمير تاريكى كاطرف اوتى ب و جلاها: ازالها كمعنى من بيلين اس كوزاكل كرويا ان اقوال كامورت مين خمير كي مرقع كاندكور شهوناس لئے بيك بمعلوم بیں۔ بہلاتول مرجع نہ کور ہونے اور خمیروں کے باہم موافق ہونے کی دجہ سے زیادہ رائے ہے۔ واللیل اذا یعشاها حاسے مرادسورج ہے کیونکہ رات سورج کی روشی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بعض نے کہا حاضمیر سے مرادز من ہے۔ بعض نے کہادنیا مراد ہے۔ اور سابقہ فعلوں کے برتکس یہال برفعل مفارع الوحيان كول كمطابق فاصلك لئ لاع بين اور عشاصانين كها كوتك تبايك مفعول كحذف كاضرورت يرتى والسماء وما بساها: مامن ك معنى من مي العنى جس في الناكوبنايا مادرقادروظيم الثان مدودات جس في السينايا مادرية سان كى بناوث ال قادر کی قدرت کے کمال اوراس کے وجود پرولالت کر ہی ہے۔ والارض و صاطحاها: لینی اے ہرجانب سے پھیلا یا اوراسے بچھایا جیے دھا ہے۔ ونفس و ما سواها: لينى ان پيداكيا اوركمالويك ينفي ك لئ تاركيا اوربياس كاعضاء اورطامري وبالمني أو كاك تقديل كساته باورنش كا كره بوناتكثير كے لئے بـاوربعض في كها كر تكير عم كے لئے بـاس لئے كه يهال مراومفرت آدم عليه السلام بين اور بيلي توجيه آ كے آف والے جواب فتم كے زياده مناسب ہے۔ فراء زجاج مررواور قاده وغيره كى رائے بيہ كمتنوں جگهول مين "ما "مصدرييد ہے اورمراو ہے اس كا بنانا " بچھانا اور برابركرنا اوربيمي بوسكات يكمان بشار صلحول عكتول عصارت بوجس ك لئة آسان بنايا كيا زيين بهيلا في في اورنس سنوارا كيا-اوران كي طرف افعال كاسناديازى بير ف الهمها فجورها و تقوها: عبد بن حيد وغيره في السيح وروايت كياب اس كمطابق في روتقو كاسمراد معصیت و طاعت ہے اورنفس کوان کے المام کا مطلب ابن جریر وغیرہ کی مجاہد سے روایت کے مطابق مراہی سے ہدایت کی تمیز ہے اورجیسا کہ بحریش ے کہ بی مطلب حصرت ابن عباس علی سے بھی مروی ہے۔ اور ابن زید کا تول بھی ای کے قریب ہے کہ اس کے فوم اور تقوی سے مراد سے کہ ان وونول كوواضح كرديا باوريآ يت ارثاد اللي وهديناه النجدين كالمرح بـ قند افلح من زكها و قد حاب من دسلها: بيجاب مم بأور لام كاحدف كرنا كثرت سے ياياجاتا ہے خصوصاً جكه كلام طويل موجة تخفف كا نقاضا كرتا موالتركيدكامتى بسنوارنا اورتدسيس كامتى ب چميانا-دى کی اصل دس بے تیسری سین کویاء سے تبدیل کیا پھراس کے متحرک اوراس کے ماقبل کے منتوع ہونے کی وجہ سے اسے الف سے تبدیل کردیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کوسنوار ااور علم عمل میں تقوی سے بلند کیا تو وہر تکلیف سے جات پا حمیا اور مقصود کواس نے حاصل کرلیا اور جس نے اسے بگا ڈا اورجهالت وبرحملي ساسيطوث كياس فنقصان المايا فسدمسدم: الممراغب فيمفردات القرآن مين كمعام كراس كامطلب م كاللدف أبيس بالكرديا-اورأيس اكما ومارانس مدس كدان يرزين الطادى ولا يسعداف عقبها: يعنى الله تعالى استحام عن من عن من حسن كيت بين اس كامطلب يد ب كالله تعالى كوان كم بلاك كرف ين كى باداش كاخوف نيس ب-اوريمي عن معزت ابن عباس عله ي محامروى ب جيماكه معالم التزيل ميس)

# مِنْ الْكِرِي لِيَّالِي الْمُنْ الْمُنْ

سورة الليل مكه معظمه مين نازل موئى اس مين اكيس آيات مين

### بسح اللوالتخمن الرجسير

شروع كرتا مول اللدك نام سے جوبرامبر بان نبايت رحم والا ب

# وَ الَّيْلِ إِذَا يَعْشَلَى ۗ وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّى ۗ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرَ وَالْأُنْثَى ۗ إِنَّ سَعْيَكُمْ

قتم ہے رات کی جبکہ وہ چھپالے، اور قتم ہے دن کی جب کہ وہ روثن ہوجائے اور قتم ہے اس کی جس نے نر اور ماوہ کو پیدا کیا کہ بیشک تمہاری کوششیں

كَثَاثَى فَا عَالَمَنُ اعْطَى وَاتَّقِي وَصَلَّ قَ بِالْخُنْفَى فَسَنْدِيتِ رُهُ لِلْيُسْرَى وَ وَاتَّامَنَ بَخِلَ

مخلف بیر ہوجی نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور الحنی کو بچا جانا تو ہم اس کے لئے راحت والی خصلت کو آسان کردیں گے اور جس نے بحل کیا

وَالْسَتَغْنَىٰ ٥ وَكُنَّ كِي إِلْكُسُنَى فَاسَنُكِتِ رُهُ لِلْعُسُرِى ٥ وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ١

اور بے بردائی اختیار کی اورائسٹی وجٹلایا تو ہم اس کے لئے مصیب والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے اور اس کا مال اس کے وکھ کام نیآئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا

### اِنَّ عَلَيْنَا لُلُهُمُ لِي ﴿ وَإِنَّ لِنَا لُلَاخِرَةَ وَالْأُولِي اللَّهِ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهُ وَالْأُولِي اللَّهِ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهُ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهِ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهِ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهُ عَلَيْنَا لُلْهُ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهِ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهُ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهُ عَلَيْنَا لُلْهُ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهُ عَلَيْنَا لُلُولِي اللَّهُ عَلَيْنَا لُلُهُ عَلَيْنَا لُلَّهُ عَلَيْنَا لُلَّهُ عَلَيْنَا لُلَّهُ عَلَيْنَا لُلْهُ عَلَيْنَا لُلْهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا لُلَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْنَا لُلْكُونِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّا عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلْكُ عَلَى عَلَيْكُمِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَّا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَى عَلَاكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَّا ع

واقعی مارے ذمدراہ کا بال دیا ہے اور مارے بی بعد س ب آخرت اور ونیا

قف مدين يسورة الليل كى تيرة آيول كالرجمه بيلى تين آيات من تم باور چوتنى آيت من جواب تم ب،اولاً رات كى من مائى ورز مايا . ومن كالم محائى وروثن بوجائ پراين تم كهائى اور فرمايا .

وَمَا خَلَقَ الذَّكُورَ وَالْأَنْفَى (اورضم ہاس كى جس نے نركواور ماده كو پيداكيا) پر بطور جواب تم ارشاد فرمايا: إِنَّ سَعُيَكُمُ لَشَتْى (بينك تهارى كوششيس مخلف بيس) \_

انسان کی عام طور سے دو ہی صفیل ہیں ایک فرکراورا یک مؤنث (نراور مادہ) اور عمل کرنے والے انسان ان ہی دو جماعتوں پر منظم ہیں اور اعمال دن میں ہوتے ہیں یا دات میں ذمانہ کے دونوں صحوں کی اور بنی آدم کے دونوں قسموں کی تیم کھا کرفر ما یا کرتمہاری کوشتمیں مختلف ہیں۔ و نیا میں اہل ایمان بھی ہیں اور اہل گفر بھی ، اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر بے لوگ بھی گنا ہوں پر جنے والے بھی ہیں اور تو بھی میں ہوں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری کے اعتبار سے قیامت کے دن فیلے ہوں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری کے استان کی منظم سے دوایت ہے کہ درمول اللہ علی ہے نے ارشاد فر ما یا کہ جب میں جو ہو میں ہے تو ہو محض کام کات کے لئے نکاتا ہے اور اپنے نفس کو مشخول کرتا ہے بھر اپ نفس کو آزاد کر الیتا ہے (دوا میسلم صرف) ا

ان کے بعداعمالِ صالحادراعمالِ سینہ کا تذکرہ فرمایا

ارشادفرمایا: فَاَمَّا مَنُ اَعُطَیٰ وَاتَّقٰی وَصَدَّقَ بِالْحُسنیٰ فَسنُیسِّرُهُ لِلْیُسُرِی (سوجس نے دیا اور حیٰ اور حیٰ این کلمدلا الدالا الله کی تقدیق کی سویم اس کے لئے آرام والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے)۔ وَاَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنی وَ کَذَّبَ بِالْحُسنی فَسنَیسِّرُهُ لِلْعُسُولی (اور جس نے جوی کی اور بے پروای اختیار کی اور حیٰ یعن کلمدلا الله الله وجملایا سویم اس کے لئے مصیبت والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے)۔

لین و نیامیں مصیبتوں میں یڑے گا اور آخرت میں دوزخ میں جائے گا۔بعض عفرات نے دونوں جگہ الحسنی سے جنت مراد

لی بے بعنی ایمان لا نیوالے جنت پر ایمان لائے ہیں اوران کے مخالف دوسر مے فریق بعنی کا فروں نے اس کو جمثلا یا۔

انسان جود نیامیں آیا ہے کچھنہ کچھٹل کرتا ہے اور دنیا دارالامتحان ہے اس میں مومن بھی جیں کا فربھی ہیں نیک بھی ہیں بدبھی ہیں چرموت کے بعدانجام کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے، انسانوں کے احوال مختلف ہیں دنیا کے حالات اور مجلسیں اور صحبتیں

بدلتی رہتی ہیں اجھےلوگ برے اور برے لوگ اچھے بن جاتے ہیں۔ مومن ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کافر ایمان لے آتے ہیں۔ 

جنت میں بھی (لیتن کسی کا دوزخ میں جانالکھا ہے اور کسی کا جنت میں جانا نوشتہ ہے)۔

صحابة فعرض كيايارسول اللدتو كياجم اس پرجروسه ندكرليس جوجهار بيار ب ميس لكها جاچكا باوركياعمل كونه چهوروي؟ آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر مخف کے لئے وہی چیز آسان کردی جائے گی جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے جو شخص اہلِ سعادت میں سے ہے بینی نیک بخت ہے اس کے لئے سعادت والے اعمال آسان کردیئے جائیں گے اور جوفخص اہلِ شقاوت میں سے ہے۔اس کے لئے بدیختی والے اعمال آسان کردیے جائیں گے اس کے بعد آپ نے آیات کریمہ فَامًا مَن أعظى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي (الآيات) كى تلاوت فرمائي \_ (رواه البخاري صفحه ٢٣٥: ج٢) من يدين اليسرى

ے ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنام راو ہے جس کا ترجمہ راحت والی خصلت کیا گیا ہے۔

حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اگر چہ سب کچے مقدر ہے لیکن انسان عمل میں اپنی سجھ اور فہم کو استعمال کرے ایمان تبول کرے اعمال صالحہ میں لگار ہے۔ کفر وشرک سے دورر ہے اور معاصی سے پر چیز کرتا رہے بندہ کا کا معقل وقیم کا استعمال کرنا اور ايمان قبول كرنا اورا يطي كامول من لكنا ب- وصَدَّق بالمُحسَّني مين ايمان كواور كَذَّبَ بالمُحسَّني مين كفركوبيان فرماديا اور أَغُطَى وَاتَّقَى مِن اعَال صالح كي طرف اشاره فرماديا-

اَعْطَى مِن مال كوالله كى رضا كے لئے خرج كرنے اور اتّقى من تمام كنا بول سے ديجے كى تاكيد فرمادى اور بخيل كا تذكره كرتے ہوئے جو و استَغُنی فرمایا ہے۔اس میں بدینادیا كہ كل كرنے والا دنیا والے مال سے تو محبت كرتا ہے اور جمع كرك ركھتا بے کیکن اللہ تعالیٰ کے لئے خرچ کرنے پر جوآخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجروثو اب ملتا اس سے استعناء برتاہے کو یا کہ اسے ومال کی نعمتوں کی ضرورت ہی نہیں۔

> وَمَا يُغُنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذًا تَوَدِّي (اوراس كامال است نُعْ نَبْس دے گاجب وہ ہلاک ہوگا)۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدى (بيش مارے ذمر مرایت م)۔

بندوں کوعباوت کے لئے پیدافر مایا۔ عباوت کے طریقے بتادیئے ہدایت کے راستے بیان فرمادیئے رسولوں کو بھیج و یا کتابیس نازل قرمادیں اس کے بعد جوکوئی مخض را و ہدایت کو اختیار نہ کرے گا، مجرم ہوگا اور اپنا ہی برا کرے گا۔

وَإِنَّ لَنَا لَّلا خِوَةً وَالْأُولَى (اور باشبهار عنى لَحَ آخرت اوراولى م)-

دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالی کو ہرطرح کا اختیار ہے جیسا جا ہی محلوق میں تضرف فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا اختیار ہوگا وہ اپنے اختیار سے اہلِ ہدایت کو انعام دے گا اور اہلِ ضلالت کوعذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ کوئی شخص سے نہ سمجھے کہ میں خود مخار ہوں اور آخرت میں میر ایکھنہ بگڑے گا۔

# فَانْذُرْتُكُمْ نَارًا تَكَظَّى قَلْ يَصْلُهَ ۚ إِلَّا الْكَشْقَى الَّذِي مَ كُذَّبَ وَتُولَّى وَ وَلَى اللَّهُ وَسَيَجَنَّهُا الْوَرْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَسَيَجَنَّهُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَيْحَانَهُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّى ال

الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَّكَّي هُوَمَا لِاَحَدِ عِنْكَ فَمِنْ يِغْمَةٍ تُجْزَى "

برا رہیزگار ہے جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک ہوجائے اور بجو اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کے ذمد کس کا احسان ندتھا

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهُ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسُوْفَ يَرْضَى ﴿

كهاس كابدلها تارنا بوادر بيخص عقريب خوش بوجائ كا

قضسيو: گزشة آيات من ايمان اور كفر اورا عمال صالح اورا عمال سيد كنتائج كافرق بيان فرمايا جس مين يه بحى تقاكه فر عذاب مين بتلاكرنے والى چز ہے چونكہ يہ جلنے كاعذاب ہوگا كافر دوزخ مين داخل ہوں گےان پرآگ مسلط ہوگى اس لئے دوزخ كے عذاب كى حقیقت بتادى اور فرما دیا كہ مين تمہيں ايى آگ سے ڈرا تا ہوں جوخوب اچھى طرح جلتى ہوگى۔ مزيد فرما يا كہ اس مين صرف وہى داخل ہوگا جوسب سے بردا بدبخت تھاجس نے جمٹلا يا اور دوگر دانى كى ، آيت كے الفاظ سے جو حصر معلوم ہوتا ہے اس سے بظاہر فاسق مسلمانوں كے دوزخ مين داخلے كي فنى ہوتى ہے ، صاحب روح المعانى نے يہ اشكال كيا ہے پھريوں جواب ديا ہے كہ تخت ترين عذاب سب سے بردے بدبخت لينى كافرى كو كا اور فاسق مسلم كاعذاب كافر كے عذاب سے بہت كم ہوگا۔

قَوُلُهُ تَلَظَّى اَصُلهُ تَتَلَظَّى بالتائين حذفت احداهما كما فى تنزل الملنكة (ارشادالهى: تلظى بياصل مين تتنظى تقاراس كاليت عدف كردى كُل جي السياسية في تتنظى تقاراس كاليت عدفه الموقع على المعانية الموقع على الموقع الموقع على الموقع على الموقع الموقع الموقع على الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع على الموقع المو

مال خرچ کرنے والے سے متصل ہواوراگر مال سے متعلق ہوتو اس کامعنی بیہ ہوگا کہ دہ اپنے بارے میں اللہ سے بیام پدر کھتا ہے کہ اس کا اجروثو اب بردھتا چڑھتار ہے اورخوب زیادہ ہوکر ملے جبکہ مال صرف اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا جائے۔ دکھاوا اورشہرت مقدم سے بیست میں مرد للہ مطا

مقصود ندہواس وقت رضائے الہی مطلوب ہوتی ہے۔ مزید فرمایا ، وَمَا لِاَ حَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعُمَةِ تُجزى (الله کے لئے مال خرچ کر نیوالوں بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے

ارشاد فرمایا کہ وہ جو پھیفرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضائے لئے خرچ کرتے ہیں کئی کا ان پر پکھ چاہتانہیں ہے جس کا بدلہ اتار رہے ہیں اِلّا انبِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى ان لوگوں کا خرچ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کُرنے کے لئے ہے۔

وهو منصوب على الااستثناء المنقطع من نعمة لان الابتغاء لا يدرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه سبحانه وطلب رضاء عزوجل لالمكافئة نعمة (اور ابتغا أهمة ساستثناء منقطع مونى كا وجر منصوب به كوتكه ابتغا أهمة ساستثناء منقطع مونى كا وجر منصوب به كوتكه ابتغا أهمة ساستثناء منقطع مونى كا وجر كالمستبدي كراس في يمل المنافئة نعمة والمنافئة بين المنافئة بين كيا به المنافئة بين كيا بين كيا به المنافئة بين كيا به المنافئة بين كيا به المنافئة بين كيا به المنافئة بين كيا بين كيا به المنافئة بين كيا بين كيا بينافئة بين كيا ب

وَلَسَوُفَ يَرُصٰى ﴿ (اوربيه ال خرج كرنے والاعقريب راضى ہوگا ) ليعنى موت كے بعد جنت ميں داخل كر ديا جائے گا اوراس كووہ وہ فعتيں مليں گی جن سے خوش ہوگا۔

مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ آخری آیات و سیک بجٹ بھا الا تفلی سے لی کر آخیر تک حضرت ابو برصدین اللہ علیہ اور علی اللہ علیہ اور علی اللہ علیہ اور علی سے بھی اور مال سے بھی ہجرت سے بارے میں نازل ہوئیں انہوں نے رسول اللہ علیہ کا بہت ساتھ دیاجان سے بھی اور مال سے بھی ہجرت سے

پہلے بھی اور جرت کے بعد بھی ،حضرت بلال کے کوائیان قبول کرنے کے بعد مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف ڈی جاتی سے سے اس کی اقتصاد کی میں کی اور جرت کے بعد مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف ڈی جاتی سے سے اس کی اقتصاد کی اس کی افزیت اور مار پیٹ انتہا کو بھٹے گئے گئے گئے کہ اس کی مشرک اس کی مشرکوں کو جب اس بات کا پیتہ چلا تو کہنے کے کہ ابو بکر سول اللہ علی کے اس کی تردید کی اور فر مایا وَ مَا لِلاَ حَدِدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَدِ تُحْدُرُنی ۔

نے بلال کو خرید کر اس لئے آزاد کیا ہے کہ بلال کا ابو بکر پرکوئی احسان تھا اس کی تردید کی اور فر مایا وَ مَا لِلاَ حَدِدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَدِ تُحْدُرُنی ۔

تُحُورُنی ۔

ایک مدیث میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید لیا تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ نے جھے اپنے کا مول میں مشغول رہنے کے لئے خریدا ہے،
میں مشغول رکھنے کے لئے خریدا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تہیں اللہ تعالیٰ کے کا موں میں مشغول رہنے کے لئے خریدا ہے،
حضرت بلال نے کہا کہ اس تو جھے اللہ کے اعمال کے لئے چھوڑ و جبح ، حضرت ابو بکر کھی نے انہیں آزاد چھوڑ و یا اور وہ پورے
اہتمام کے ساتھو دین کے کا موں میں لگے رہے پھر ججرت کے بعدرسول اللہ علیہ کے ہو ذن بن گے اور آپ کی حیات طیبہ کے
آخر عمر تک میہ موان کے سپر در ہا چونکہ مکم معظمہ کی زعدگی میں اسلام کے بارے میں مارے پہلے جاتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے
آئیں دنیا میں میں سعادت نصیب فرمائی کہ امن وامان کے زمانہ میں رسول اللہ علیہ کے مؤ ذن رہے اور اوان واقا مت کا کام ان
کے سپر در ہا اس طرح اللہ تعالیٰ کا تام بلند کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہوئے ہوئے کہ خورسول اللہ علیہ نے نی
کے سپر در ہا اس طرح اللہ تعالیٰ کا تام بلند کر رہے رہے ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی رہنے تھے۔ ایک مرتبہ جورسول اللہ علیہ نے نی
سبیل اللہ مال خرچ کرنے میں مسابقت کرنا بھی ہے عمو ما اللہ کی راہ میں تو بال فرج کرتے ہی رہنے تھے۔ ایک مرتبہ جورسول اللہ علیہ نے موال فرمایا
کہا ہے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا باتی رکھا؟ عرش کیاان کے لئے اللہ اور رسول ای کائی ہے حضرت عمر کے میں اس مرتبہ میں ابو بکر میں ابو بکر میں اور بکر میں اس کے کر آگے وادن میں میں جبھی آئے نہیں بڑھ سکا۔

مرتبہ میں ابو بکر میں ان سے بھی آئے نہیں بڑھ سکا۔
آئے تو کہنے گئے کہ میں ان سے بھی آئے نہیں بڑھ سکا۔

حضرت ابو ہر روہ ہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جس کسی نے جو بھی کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے ان سب کا بدلہ دے دیا ، سوائے ابو بکر کے ان کے جواحسانات ہیں اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کا بدلہ دے گا اور مجھے کسی کے مال ہے بھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال نے جھے نفع دیا اور اگر ہیں کسی کواپنا خلیل ( یعنی ایسا دوست ) بنا تا (جس میں کسی نے ذرا بھی شرکت نہ ہو ) تو ابو بکر کو خلیل بنالیتا خوب سمجھ کو کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فر مایا مجھے کسی کے مال نے اثنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا یہ س کر حضرت ابو بکررونے گےاورعرض کیایا رسول اللہ کہ میں اور میرا مال آپ بی کے لئے ہے۔ (سنن ابن مدسفہ ۱۰)

فاكده: سورة والليل ك آخر مين حضرت الوبكر رفي على بار ي مين وَلَسَوُف يَرُضَى فرمايا اوراس ك بعد والى سورت يعنى سورة والليل ك آخر مين حضرت الوبكر من الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله الله على الله على

ریں رہا ہے۔ فا کرہ: جوکوئی مخص کی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ حن سلوک کرنے کا دھیان رکھنا جا بیئے جب بھی موقع مواس کی مکافات کردے۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا: من صنع الیکم معروفا فکا فتوہ فان لم تجدو ماتکافئوہ فادعوله حتی تروا انکم قد کافاتموہ۔(جُوض تہارے ساتھ کوئی صن سلوک کردے وتم اس کابدلہ دےدواگر بدلہ دینے کو کچھنہ طے تواس کے لئے اتن دعا کرد کہ تہارادل گوائی دیدے کواس کابدلہ اٹر گیا)۔

یادر ہے کہ من طریق سے اس کا بدلدا تاردواس سے یوں نہ کے کہ بیتمہارے فلاں احسان کا بدلہ ہے اس ہے ول رنجیدہ ہوگا اور شریف تی آدی بدلہ کے تام سے قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے احسان کی مکافات کرنا بھی اوچھی بات بلکہ مامور یہ ہے لیکن اپنی طرف سے احسان جوا صان کے بدلہ میں نہ ہواس کی فضیلت زیادہ ہے۔

وَمَا لِلْاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُونى جوفر ماياب اسيس اى بات كي فضيات بيان فرما في بي مطلب نيس كه بطور مكافات كى كرماتها حسان كياجائة اسيس أو ابدهو

# سُوَّا الشَّامِ الْمُرْتِينِ هِلَ مَا مُنْ وَالْمُ

سورة ضخیٰ مکدیس نازل ہوئی اس میں گیارہ آیات ہیں

بسيراللوالرخن الرحسيو

شروع اللدكام سے جو برامبر بان نهايت رحم والا ب

ۅؘالضَّلِي ۗ وَالْيَلِ إِذَا سَجِي هُمَا وَدَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ۚ وَلَاْخِرَةٌ خَيْرٌ لِكَ مِنَ الْأَوْلَ مُعَادِنًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى رَبُكَ وَمَا قَلَى ۚ وَلَاْخِرَةٌ خَيْرٌ لِكَ مِنَ الْأَوْلَى ۗ

م ہون کی روشنی کی اور رات کی جب کردہ قرار پکڑے آپ کے پروردگار نے نہآپ کوچھوڑ ااور نہوشنی کی اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بدر جہا بہتر ہے

وَلَسُوْفَ يُغْطِينُكَ رَبُلُكَ فَارْضَى ۚ الْمُرْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَالْوَى ۚ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَا لَى هَ

اور عنقريب الله تعالى آپ كود كاسوآپ خوش ہوجائيں كے كيا الله تعالى نے آپ كويتي نيس پايا پھر ٹھكانا ديا اور الله تعالى نے آپ كو بينجر پاياسوراسته تلايا

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ۚ فَأَمَّا الْبِيَتِيْمَ فَلَا تَفْهَرُهُ وَ آمَّا التَّآبِلَ فَكَا تَنْهُرُهُ

اور الله نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنادیا تو آپ بیٹم پر مختی نہ کیجے ، سائل کو مت چیز کے

وَأَمَّا أَيْنِمُ وَرَبِّكَ فُكِرْتُ فَ

اورا پ رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیج

 ذوالقرنین، اصحاب کہف اورروح کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کل کو بتاؤں گا انشاء اللہ کہنارہ گیا تھا لہدا چند دن تک وی ناز لنہیں ہوئی اس پرمشرکین نے کہا کہ محمد کوان کے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے بغض کر لیا اس پر یہ مورت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے دن کی شم کھائی اور دات کی شم کھائی اور شم کھائی اور شم کھائی اور شم کھائی ہے مقسم ہے سے اس کی مناسبت بیان فرماتے ہوئے صاحب بیان آپ کو نہ چھوڑ ا ہے اور نہ دشمنی کی ۔ رات اور دن کی شم کھائی ہے مقسم ہے سے اس کی مناسبت بیان فرماتے ہوئے صاحب بیان القرآن کے تھا وی کہ متاب کی سے مناسبت بیان فرماتے کہ بی سے ساایک تبدل دلیل تو دیج وعداوت کی نہیں اس طرح دوسرا تبدل بھی۔ اور دوسری بشارات کھل ہیں اس عدم تو دیج کی پس مقسم ہے کو بواسط اس کے سب سے مناسبت ہوئی۔

وَلَلْاَحِوَةُ خَيُرٌ لَّکَ مِنَ الْاُولَلَى (اورآخرت آپ کے لئے دنیاسے بدرجہا بہتر ہے)۔اس میں آپ کومزیر لیا دی اور بتادیا کہ دشمنوں کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں۔ دنیا والوں کی باتیں اعراض اور اعتراض سب کھے یہیں رہ جائے گا۔اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ آخرت میں عطافر مائے گا، بہت زیادہ ہوگا دائی ہوگا۔اس دنیاسے بہت ہی زیادہ ہوگا۔

وَلَسَوُفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى (اورعنقريبالله تعالیٰ آپ کودے گاسوآپ خوش ہوجائیں گے)۔ یعنی دنیاوالی زندگی میں جو کچھ مال کی کی ہے اس کا خیال نہ فرمائیں آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کواتنا دے گا کہ آپ راضی ہوجائیں گے کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ کریں گے۔

عموم الفاظ میں دنیاوی اموال کی کی کی طرف اشارہ ہے۔ مخالفین جوآپ کو بیدد کیوکر کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے نامناسب کلمات کہنے کی جرأت کرتے ہیں بیکوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطااور بخشش کا پوری طرح آخرت ہی میں مظاہرہ ہوگا۔رسول اللہ علیالیہ کومقام محمود عطاء کیا جائے گا۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے اپن ان نعتوں کا تذکرہ فر ما یا جود نیا بیں آپ کودی تھی۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ان مارہی بیں تھے کہ آپ کے والد کی وفات ہوگی (اورا یک قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعدان کی وفات ہوئی)۔ آپ یتی ہوتھ ہی جب پی نی اللہ علیہ اللہ علیہ ہوئی آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں اور وہ بھی مقام ابواء میں جوجنگل بیابان تھا۔ وہاں ہے آپ کی با ندی ام ایمن رضی اللہ عنہا مکم معظمہ لے گئیں۔ آپ کے داواعبد المطلب نے آپ کی پر ورش کی پھر چندسال بعدان کی بھی وفات ہوگئ تو آپ کی اللہ عنہا مکم معظمہ لے گئیں۔ آپ کے داواعبد المطلب نے آپ کی پر ورش کی ایک وفر مایا: اللّٰم یَجدد کک کے چاابوطالب نے آپ کی گفالت کی ذمہ داری کی اور بوی مجبت اور شفقت کے ساتھ پر ورش کی ایک وفر مایا: اللّٰم یَجدد کک سنتا الله فالون کی (اور اللہ نے آپ کی حفاظت فر مائی۔ شفقت کے ساتھ پر ورش کرائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور افعام ہے۔ وَ وَ جَدَد کُ صَلَّا اللّٰهُ فَهدٰ کی (اور اللہ نے آپ کی گفالت کی ان کو بھی بیا کہ مور قائوں کے بیا کہ اور افعام ومعارف بنال نے ایک کھالت کی ان کو بھی کوئی میل جول نہ تھا جو پھی ماصل کر لیتے اور خاص کرد یی علوم ومعارف خیال نہ آپ کو کھی بڑھا کی بھی ہو گؤل سے بھی کوئی میل جول نہ تھا جو پھی ماصل کر لیتے اور خاص کرد یی علوم ومعارف وار الا کُنت تَدُو کُ عَمل ماصل کر یہ اللہ کوئی تَدیا کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کوئی کہ کوئی میں فرمایا ہے۔ ما گئنت تَدُو کُ مَا الْمِکتُ وَلَا الْمُولِ نُو کُونُ مِیا خِمل کے بہ مَنُ نَشَاءً مِنُ عِبَادِ فَا .

اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا آپ کو نبوت اور رسالت سے نوازا، کامل اور جامع شریعت عطافر مائی، اپنی معرفت بھی عطاء کی ملائکہ سے متعلق بھی علوم دیئے، حضرات گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے احوال بھی بتائے آخرت کی تفصیلات سے بھی آگاہ فرمایا، اصحابِ جنت اور اصحابِ جہنم کے احواں ہے بھی باخبر فرمایا اور وہ علوم نصیب فرمائے جو کسی کونیس دیے۔ سورة النساء میں فرمایا: وَعَلَّمَکَ مَالَمُ تَکُنُ تَعُلَمُ وَکَانَ فَصُلُ اللهِ عُلَیْکَ عَظِیْمًا (اور الله نے آپ کو وہ کھایا جو آپنیں جانتے تھے اور آپ پراللہ کا بہت بواضل ہے)۔

بني اسرائيل من فرمايا: إِنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (بلاشبالله كافضل آپ پربهت برام)-

(۱)قال القرطبی أی غافلاً عما يواد بک من امر النبوة فهداک ای اوشدک والضلال هنا بمعنی الغفلة كقوله جل شناء ه لا يصل دبی ولا ينسی ای لا يغفل وقال فی حق نبيه وان كنت من قبله لمن الغفلين وقال قوم ضالا لم تكن تدری القران والشرائع فهداک الله الی القرآن وشوائع الاسلام (علام قرطی فرات بي مطلب يه کرآپ سے نبوت كا جوكام مقصود تھا آپ اس سے بخر تھ تواللہ تعالی نے آپ کی رہنمائی کی يہاں پرضلال بخری کے معنی میں ہے۔ بيك الله تعالی كاارشاد ہے۔ لا يصل دبی ولا ينسی ليمنی وه قافل (بخری نبین بوتا اور الله تعالی نے اپنی بارے میں فرمایا و ان كنت من قبله لمن الغافلين آپ اس سے پہلے بخر تھے۔ اور ایک جماعت نے کہا ہے كرضالاً كامطلب يہ ہے كرآپ قرآن كريم اور شرى ادكام كامل نبيس درکھتے ہے۔ پر الله تعالی نے قرآن كريم اور شرى ادكام كامل نبيس درکھتے تھے۔ پر الله تعالی نے قرآن كريم اور شرى ادكام كامل نبيس درکھتے تھے۔ پر الله تعالی نے قرآن كريم اور شرى ادكام كی طرف آپ كی رہنمائی كی)

پھر فرمایا: وَ جَدَکَ عَائِلا فَاغْنی (اورالله تعالی نے آپ و بے مال والا پایاسو آپ کوئی کردیا)۔ آپ کی کفالت آپ کے پہا ابوطالب کرتے رہے لیکن وہ مالدار آ دئی نہیں سے آئیں کے ساتھ گزربسر کرنا ہوتا تھا جوان کا حال تھا دی آپ کا حال تھا، آپ کی انت داری کی صفت مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کے لئے اپنامال ملک شام بھیجا کرتی تھیں (جیسا کہ اہلِ مکہ کا طریقہ تھا) جب آنحضرت عظالیہ کی عمر پھیس سال ہوئی تو انہوں نے آپ کی صفات من کر آپ کو بطور مضار بت تجارت کا مال دے کر ملک شام جانے کی درخواست کی آپ نے منظور فرمالی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیج دیا آپ ملک شام جو اکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کے غلام نے آپ کی ہوئی ہوئی صفات بیان کیس اور وہ وہا تیں جن کا ظہور عمواً نہیں ہوا کرتا نیز مالی تجارت میں نفع بھی بہت زیادہ ہوا حضرت خدیجہ بیوہ عورت تھیں۔ پہلے دوشو ہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں ان سے اولا دبھی تھی انہوں نے آپ کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ ابوطالب آپ کے پچا اور خاندان کے دیگر افراد آپ کے ساتھ گئے اور حضرت خدیجہ نام اور ایک نکاح ہوگی تھیں ان سے حضرت خدیجہ نے نکاح ہوگیا۔ حضرت خدیجہ مالدار عورت تھیں انہوں نے اپنے مال میں آپ کو نقر فرک کرنے کاحق و بے دیا (جیسا کہ میاں بوی کے درمیان ہوا کرتا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ مالدار عورت تھیں انہوں نے اپنے مال میں آپ کو نقر فرک کے اس کا حدید ہو۔ کہ میاں بوی کے درمیان ہوا کرتا ہو گا۔ تھی سے مال میں آپ کو نقر فرک کے اس کا حدید ہو۔ کہ میاں بوی کے درمیان ہوا کرتا ہو گئا تھیں سے کہ بیات میں میال خدید ہو۔ کو تعرب میں کہ میاں بوی کے درمیان ہوا کرتا ہو گئا ہوں کے تعرب کے تعرب کو تعرب کرتا ہو گئا ہوں کو تعرب کرتا ہو گئا ہوں کو تعرب کے تعرب کرتا ہو گئا ہوں کو تعرب کرتا ہو گئا ہوں کے تعرب کرتا ہو گئا ہوں کو تعرب کرتا ہو گئا ہوں کیا کو تعرب کرتا ہو گئا ہوں کے تعرب کرتا ہو گئا ہوں کی کو تعرب کرتا ہو گئا ہوں کے تعرب کرتا ہو گئا ہوں کے تعرب کرتا ہو گئا ہوں کی کھورت تھی کیا ہو گئا ہوا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہوں کرتا ہو گئا ہو گئا ہوں کرتا ہو گئا ہو گئا ہوں کرتا ہو گئا ہو گئا

فَامًّا الْیَتِیْمَ فَالا تَفْهَوُ (سوآپ یتیم پختی نہ یکیجے)۔ چونکہ آپ نے یتیمی کا زمانہ گر ارااور آپ کومعلوم تھا کہ ماں باپ کا سابیا ٹھ جانے سے کیسی زندگی گر رتی ہاں لئے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یتیم پختی نہ کرنا ، کو خطاب آپ کو ہے لیکن اس میں ساری است کو تلقین فرمادی کہ یتیم وں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اوران کے ساتھ تحقی کا برتا وَنہ کریں یتیم کی پرورش کرنے اوراس کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتا و کرنے کی احاد یہ شریفہ میں بردی فضیات آئی ہے حضرت ابوا مامہ میں سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقالیة میں اور میں اور میں ہوگی فضیات آئی ہے حضرت ابوا مامہ میں ہوگی احداث کے اس کے برتے ہوئے اللہ عقالیہ میں ہوگی فضیات کے اس کے بدلہ میں بہت میں تیم کے سریر ہاتھ بھیرنا صرف اللہ کی رضا کے لئے تھا تو ہر بال جواس کے ہاتھ کے نیچ آئے اس کے بدلہ میں بہت میں نہیں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گلفظ کی سے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گلفظ دی سے اس کے بدلہ میں بہت میں نے اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ ملایا۔ (دواہ میرا تریف کا کہ کا فیا تھ میں اور وہ بنت میں اس کے بدلہ میں بہت میں نہیں اور وہ بنت میں ان کے دونوں انگلیوں کو ساتھ ملایا۔ (دواہ میرا تریف کا کہ کہ انسان کہ کہ کا خواہ کہ کا اس کے بدلہ میں بہت میں نہیں بہت کی نہائے ہوئے آپ دونوں انگلیوں کو ساتھ ملایا۔ (دواہ میرا تریف کا کہ کہ کہ کیا ہوئی کے دونوں انگلیوں کو ساتھ ملایا۔ (دواہ میرا تریف کا کہ کا فیاد کی کہ کہ کو کہ کہ کو ساتھ ملایا۔ (دواہ میرا تریف کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کیا گیا تو میں کی کے دونوں انگلیوں کو ساتھ ملایا۔ (دواہ میرا تریف کا کہ کو کہ کو کی کو کو کھیا کہ کو کھوں کے دونوں انگلیوں کو ساتھ میں کو کو کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دونوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھ

وَاَمَّاالسَّافِلُ فَلَا تَنْهُو َ (اورلیکن وال کرنے والے کومت جھڑ کئے)۔ جس طرح بنتی بچہ بے بارومددگار ہوتا ہاس کے لئے رحبت اور شققت کی ضرورت ہوتی ہاس طرح بعض مرتبہ غیریتی بھی حاجت مند ہوجا تا ہاور حاجت مندی اسے سوال کرنے پر مجبور کردیتی ہے جب کوئی سوال کرنے آئے تو اسے بچھ دیکر خوش کر کے رخصت کیا جائے اگراپنے پاس بچھ دینے کے

لئے نہوتو کم از کم اس سے زی سے بات کرلیں تا کہ اس تکلیف پراضافہ نہ ہوجس نے سوال کرنے کے لئے مجود کیا، سائل کوچھڑک نا ظلم وزیادتی کی بات ہے ایک قو بیا نہیں اور پھر او پر سے چھڑک دیا، بیابل ایمان کی شان کے خلاف ہے ایک حدیث میں بیارشاد ہے: دُو السّسائِل وَ لَو بِظِلْفِ مُحَوَّق (سوال کرنے والے کھردیکرواپس کیا کرواگر چہلا ہوا کھر ہی ہو)۔ بہت سے بیشہ ورسائل ہوتے ہیں جو حقیقت میں مختاب نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کوسوال نہیں کرنا چاہیئے ہر محف کو اپنی اپنی وقت مدواری بتادی گئے۔ ان کے والا ما تکنے سے پر ہیز کرے اور جس سے ما نگا جائے وہ سائل کی مجودی و کھے کر ترج کردے سائل کو جھی نہیں کیا معلوم ستی بھی ہواور فور و کھر بھی کر سے جا جت مندوں کو تلاش بھی کرے۔

وَأَمَّا بِنِعُمَةِ زَبِّكَ فَحَدِّثُ (اورآبات بِدرب كانعت كوبيان يجيم)-

الله تعالیٰ نے آپ کو بہت بری تعداویں تعیقی عطافر مائیں، دنیا میں بھی تعتوں سے سرفراز فرمایا، مال بھی دیا، شہرت و عظمت بھی دی اور سالت کی تعت ہے آپ کے کروڑوں عظمت بھی دی اور سالت کی تعت ہے آپ کے کروڑوں امتی گزر چکے ہیں اور کروڑوں موجود ہیں اور انشاء الله تعالیٰ کروڑوں قیامت تک آئیں گے اور ہروقت آپ پر کروڑوں ورود جیسے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ ان تعتوں کی قدروانی کریں اس قدروانی ہیں میر بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعتوں کو بیان فرمائیں۔ اس میں آپ کی امت کو بھی تعلیم دیدی کہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں کو بیان کیا کریں۔ (البعد تحدیث بالعمت کے نام پر ریا کاری اور خود سائی اور فخروم بابات نہ ہو)۔

معلوم ہواتحدیث بالعمت اپنے حال اور مال اور قال تینوں سے ہونی چاہیئے شرط وہی ہے کہ صرف اللہ کی نعمت ذکر کرنے گی نبیت ہو بڑائی بگھار نااور ریا کاری مقصود نہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها ب روايت بى كه : كُلُ مَا شِئْتَ وَالْبَسُ مَا شِئْتَ مَا اَخْطَاتَكَ اتَنْتَان سَوَف وَمخيلة. (رواوا بنارى فرتمة الب كافي المقلق)

( کھاجو جا ہےاور پہن جو جا ہے جب تک کدو چیزیں شہوں ، ایک فضول فرچی دوسرے تکبر)۔

فا كده: بسورة والفحل في كرآخرى سورة والناس كفتم تك برسورة كفتم پرتبير پرهنا حفرات قراء كرام كنده بير سورة والفحل في كابول بير سند كساتونقل كرتے بين امام القراء حفرت شخ ابن جزرى رحمة الله عليد في اپني معروف كتاب النشر في القراء ت العشر كرة خريس في ٥٠٠ سے لے كرضفي ١٣٨٨ تك اس پر بهت لمبى بحث كى ہا ورحمر كسين اور حفرات قراء كرام كامل اور حديث كى سند پرخوب جى كھول كركھا ہا اور مشدرك حاكم كابھى حوالد ديا ہے۔ اس سلسله بين حضرات مورث مين كرام حديث مسلسل بالقراء بھى نقل كرتے بين جو قارى مقرى عبدالله ابن كثير كى (احد القراء السبعة ) كر داوى ابواكس محد بن احد البذى رحمة الله عليہ في مسلسل بالقراء بي مرفوعاً مروى ہے حضرت شاہ ولى الله صاحب رحمة الله عليہ في بحق اس كوا بي مسلسلات بين ذكركيا ہے چونكہ حضرت امام بزى رحمة الله عليه حديث كر داوى بين اس كے ان كن دويك تو تكبير پر هنام شروع اور مسئون مين ذكركيا ہے چونكہ حضرت امام بزى رحمة الله عليه حديث كر داوى بين اس كے ان كن دويك تو تكبير پر هنام شروع اور مسئون

ہے، ی دیگرقراء ہے بھی اس کا پڑھنامروی ہے پھر پعض قراء صرف اللہ اکبر پراکھاء کرتے ہیں اور بعض قراء ہے لا إلاً إلاً اللہ وَ اللہ اللهُ وَاللہ کہ وَ وَوَ لَفَظُ کَہٰ وَوَ لَ لَفَظُ کَہٰ اللهِ اللهِ عَلَمْ وَوَ لَ لَا اللہ وَ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ ا

ای طرح سورہ بمزہ کے ختم پرنون تنوین کو کسرہ دے کرائٹہ اُکمرُ کے لام سے ملادیاجائے سے بات حضرات اساتذہ کرام سے بھنے اور شت كرنے سے متعلق بے حاشيہ ميں حافظ الوعرواني رحمة الله عليه كى كتاب التيسير كى عبارت تقل كردي كى بال علم ملاحظ فرماليس\_ (قال ابوعمر و فاعلم ايدك الله تعالى ان البزي روي عن ابن كثير باسناده انه كان يكبر من اخر والضحي مع فارغه من كل سورة الى اخر قل اعوذ برب الناس يصل التكبير باخر السورة وان شاء القارى قطع عليه وابتداء بالتسمية موصولة باول السورة التي بعدهاو ان شاء وصل التكبير بالتسمية باول السورة والا يجوز القطع على التسمية اذا وصلت بالتكبير وقد كان بعض اهل الاداء يقطع على إواخر السور ثم يبتدى بالتكبير موصولا بالتسمية وكذا روى النقاش عن ابي ربيعة عن البزى وبذلك قرات على الفارسي عنه والاحاديث الواردة عن للكيين بالتكبير دالة على ما ابتدانابه لان فيها مع وهي تدل على الصحة والاجتماع واذا اكبر في اخر سورة الناس قرا فاتحة الكتاب و خمس ايات من اول سورة البقرة على عدد الكوفيين الى قوله تعالى اولئك هُمُ الْمُقْلِحُونَ ثم دعا بدعاء المحتمة وهذا يسمى الحال المر تحل و في جميع ماقدمناه احاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير ولها موضع غير هذا قد ذكرنا ها فيه واختلف اهل الاداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول الله اكبر لا غير ودليلهم على صحة ذلك جميع الاحاديث الواردة بذلك من غير زيادة كما حدثنا ابو الفتح شيخنا قال حدثنا ابوالحسن المقرى قال حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا الحسن بن مخلد قال حدثنا البزي قال قرات على عكرمة بن سليمان و قال قراء ت على اسمعيل بن عبدالله بن قسطنطين فلما بلغت والضخي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فاني قرات على عبدالله بن كثير فامرني بذلك واخبرني ابن كثير انه قرا على مجاهد فامره بذلك واحبره مجاهد انه قرا على عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فامره بذالك واخبره ابن عباس انه قراء على ابي بن كعب رضي الله عنه فامره بذلك واخبره ابي انه قراء على رسول الله عَلَيْكُ فامره بذلك و كان اخرون يقولون لا اله الا الله والله اكبر فيهللون قبل التكبير واستدلوا على صحة ذلك بما حدثنا فارس بن احمد المقرى قال حدثنا عبدالباتي بن الحسن قال حدثنا احمد بن مسلم الختلي واحمد بن صالح قالاحدثنا الحسن بن الحباب قال سالت البزي عن التكبير كيف هو فقال لي لا اله الا الله والله أكبر قال أبوعمرو ابن الحباب هذا من أهل الاتقان والصبط و صدق للهجة بمكان لا يجهله احد من علماء هذه الصنعة وبهذا قرات على ابي الفتح و قرات على غيره بما تقدم. واعلم ان القاري اذا وصل التكبير باخر السورة فان كان اخرها ساكنا كسره لالتقاء الساكنين نحو فحدث الله اكبر فارغب الله اكبر وان كان منونا كسره ايصا كذلك سواء كان الحرف المنون مفتوحا او مضموماً او مكسوراً نحوتوا بان الله اكبر ولنحبير الله اكبر و من مسد الله اكبر و شبهه وان كان آخر السورة مفتوحا فتحه وان كان اخر السورة مكسوراكسره وان كان مضموما ضمه نحو قوله تعالى اذا حسد الله اكبر والناس اللهاكبر والابترالله اكبر و شبهه وان كان اخر السورة هاء كناية موصولة بواو حذف صلتها للمساكنين نحوربه الله اكبر و شرا يره الله اكبر قال ابو عمرو واسقطت الف الوصل التي في اول اسم الله تعالى في جميع ذلك استغناء عنها. فاعلم أيدك الله تعالى ذلك موفقا لطريق الحق ومنهاج الصواب واليد المرجع والماب

(ابوعمرودانی رحمة الشعلیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدوکر ہے تہ جان ہے کہ عالم مدیزی نے حافظ این کثیر ہے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہ صورة اللہ علی مدورہ کے تھے۔ گھیرکوسورۃ کے آخر کے ساتھ شعل کرتے تھے۔ اورا گرچاہے تو سورۃ کی ابتداء میں سردۃ اللہ اللہ علیہ کو تھیں کہتے ہے۔ گھیرکوسورۃ کے آخر کے وقت کرتے اور سمید کے ساتھ کا بیرکوشھیل کرے۔ اور جب تسمید کو تھیں کہ سمید کے ساتھ کا مدید کے ساتھ کا کہ کا مدید کے اور کرتے ۔ نظاش نے ابن رہید سے اورانہوں نے علامہ بری سے ساتھ کا کرچاوران سے کی الفاری کی قراء ت

بھی ای طرح ہے۔اور تکبیر کے بارے میں مکیین سے مردی احادیث بھی ای پر دلالت کرتی ہیں۔ جوہم نے شروع میں بیان کیا ہے کیونکہ بیصحت و اجماع دونوں پر دلالت كرتى بيں اور جب سورة الناس كة خرمين تكبير كيتو سورة فاتحدادر سورة البقره كي ابتدائي يا في آيتي كوفيين كيشار كيمطابق تلادت كرے اولنك هم المصفلحون تك پرخم قرآن كى دعايات هاراى كانام حال مرتحل ب-اور جو پيح بمن ذكركيا باسبارے ميں مشہورا حادیث ہیں جوعلاء نے روایت کی ہیں اورایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں بیا حادیث حافظ ابن کثیر کے عمل کے محیح ہونے پردلالت کرتی ہیں۔اور اس سئلہ کی تفصیل کا مقام اس مقام کے علاوہ اور ہے ہم نے وہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور تکبیر کے الفاظ میں اہل اداء کا اختلاف میں بعض الله اکبر کہتے تھے نہ کہ کوئی اور جبیہا کہ ہم ہے ہمارے شیخ ابوالفتح نے ان سے ابوالحن المقر کی نے ان سے احمد بن سالم نے ان سے حسن بن مخلد نے ان سے بزی نے بیاث کیا میں نے عکرمہ بن سلیمان سے رپڑھا۔انہوں نے اساعیل بن عبداللد بن تسطیعلین سے رپڑھاوہ کہتے ہیں جب میں واضحی پر پہنچا تو اساعیل نے تعمیر کی حتی کہ ہرسورة کے خاتمہ پرانہوں نے کہا میں نے عبداللدین کثیر پر پرهااس نے مجھاس کا حکم دیا اور کہا کہ ابن کثیر نے تجھے بتلایا کہ اس نے حضرت بجابدے پڑھاانہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے پڑھاتو انہوں نے اس اس کا حکم دیا اور بتلایا کہ انہوں نے حضرت الی بن کعب ﷺ کے سامنے پڑھاتو انہوں نے اس کا علم دیا۔ حضرت ابی نے انہیں ہٹلایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھاتو آپ نے مجھے ای کا عکم فرمایا۔اور دیگر حضرات لا الدالا اللہ اکبر کہتے تھے۔لینی وہ تکبیرے پہلے تبلیل کرتے تھے۔اورانہوں نے اس سے اس کے مجھے ہونے براس سے استدلال کیا جوہم سےفارس بن مقری نے بیان کیا۔ان سےعبدالباقی بن حسن نے ان سےاحد بن سلم حلی ادراحد بن صالح نے ان سے حسن بن حباب نے بیان کیا۔ میں نے بری سے تحمیر کے بارے میں بوچھا کدہ کیے ہے او انہوں نے جھے لا الدالا الله اکر بتلائی۔ ابوعمرو بن حباب کہتے ہیں بدائل ا تقان وضبط اورصدق لہج کے مقام ر کھنے والوں سے مروی ہے۔ جس سے اس فن کے علاء میں کوئی نا واقف نہیں ہے اور میں نے الوافق اور دیکر حضرات فركوره سابقد سے يہى پر شا جان كے كہ جب قارى سورة كة خريم تكبير المائة واگر سورة كا آخرى حرف ساكن موقوا سے التقائے ساكنين كى حد سے كرودياجائ كارجير فحدث المله اكبو فارغب المله اكبو اوراكرة خرى حرف يرتنوين بوتواس بحى كرود يغواه وه توين والاحرف مغتوح بو بإمضموم ياكم ورجيے تسواب السله اكبر اور المنحبير الله اكبر اور من مسد الله اكبر دغيره اورآ خرى عورة كا آخرى حرف مفتوح بهوا است مفتوح يز هے اورا گر مكسور ہوتو كسره يز هے \_اگر مضموم ہوتو ضمہ يڑ ھے جيسے اللہ تعالى كا قول ہے \_اذا حسد الله اكبو اور الناس الله اكبو اورالا بتراللہ ا كبروغيره ذالك اورا كرسورة كا آخرى حرف ها وهوجس كاو يرواؤ موتواس واؤكوحذف كياجائ كا-التقائي سأكنين كي وجهي يسير ببالله اكبر اور شرأيره الله اكبر ابوعمروكيت بين بمزه وصلى جوكه اسم الله كيشروع من بوه تمام جكد كرجائ كاس كي ضرورت نه بون كي وجه ا

# يَقُ الْإِنْرَاجُ مِنْيَةً وَيَحْتُكُونَ الْيَكِ

سورة الانشراح على باس بين أشماً يتين بين

### بِسُرِم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا مول الله كنام سے جو برا مبر بان نها بت رحم والا ب

الكير نشر كل صدرك ووضعنا عنك وزيراك الآني انفض ظهرك ووكعنالك

ذِكْرُكَ وَ فَإِنَّ مَمَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَمَ الْعُسْرِيُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَ

آپ کا بلند کیا، سو بینک موجوده مشکلات کے ساتھ آ سانی ہے بینک موجودہ مشکلات کے ساتھ آ سانی ہے، سوآپ جب فارغ ہوجایا کریں تو محت کیا سیجئے

وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ ٥

اوراي رب كاطرف توجد كي

قصف و بیری سوره الم نشرح کا ترجمہ ہے (جو سورة الانشراح کے نام سے معروف ہے) اس میں بھی اللہ تعالی شانہ نے رسول اللہ علیہ پراپنے بڑے بڑے انعامات کا امتان فرمایا ہے۔

اکم نشوخ لک صدر کی (کیاجم نے آپ کاسین کھولدیا)۔ یا استفہام تقریری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ

اس کوجائے اور مانے ہیں کہ ہم نے آپ کاسین کھول دیا سین کونو رنبوت ہے بھی بھر دیا اور علم ومعرفت ہے بھی ایمان کی دولت ہے بھی ، مبر وشکر ہے بھی ، کتاب و حکمت ہے بھی ، قوت برداشت ہے بھی ، وی کی ذمہ داری اٹھانے ہے بھی ، دعوت ایمان پر اور مرک میں میں اللہ تعام شرح صدر کی فعت حاصل ہوگئ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی میں اس کو بھی شرح صدر کی فعت حاصل ہوگئ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایمان کی بیٹ نے ایک اس کی بیٹ اور سینہ بیٹ دافل ہوتا ہے تو کی میں جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے فرمایا ہاں اس کی بینشانی ہے کہ دار الغرور (دھوکہ واللہ کھر لیمنی دنیا) ہے بچتار ہاوردار المخلود (لیمنی بیشدر ہے گھر) کی طرف توجہ دی کھاور موت کے آنے ہے پہلے اس کی تیار کی درکھے۔ سے بچتار ہاوردار المخلود (لیمنی بیشدر ہے گھر) کی طرف توجہ دی کھاور موت کے آنے ہے پہلے اس کی تیار کی درکھے۔ سے بچتار ہاوردار المخلود (لیمنی بیشدر ہے گھر) کی طرف توجہ دی کھاور موت کے آنے ہے پہلے اس کی تیار کی اس کی دران المحد کی المحد کے المحد کی المحد کے

بعض حضرات نے یہاں ان روایات کا بھی ذکر کیا ہے جن میں آنخضرت عظیقہ کے قلب مبارک کو چاک کر کے علم اور عکم اور عکم دیا گیا تھا اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ کام کیا۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اپنی رضا گی والدہ علیمہ سعدیہ کے یہاں بچین میں رہتے تھے اور ایک مرتبہ معراج کی رات میں پیش آیا۔ (کارواہ ابخاری دسلم)

اس طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر ہرہ وہ اس در منثور میں صفحہ ۳۱ تا جمل میں نقل کیا ہے اس وقت آپ کی عمر ہیں سال چند ماہ تھی صاحب در منثور نے بیدواقعہ زوا کد مسنداحمہ سے نقل کیا ہے۔

وَوَضَعُنَا عَنْکَ وِزُرَکَ ہُمُ الَّذِی اُنْقَصَ ظَهُرَک ہُمَ (اور ہُم نَ آپ کا وہ بوجھ اٹھادیا یعیٰ دور کردیا جس نے آپ کی کر توڑ دی) اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیر آیت سورہ فتح کی آیت: لِیَغُفِرَ لَکَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَخُّورَ کے ہم معیٰ ہے اور مطلب بیہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے اعمال جوآپ سے لغور پر بلاارادہ یا خطاء اجتہادی کے طور پر صادر ہوئے ان کا جو بوجھ آپ جسوس کرتے تھے اور اس بوجھ کا اس قدراحساس سے لغوش کے کور چھا ہے کہ معاف کردیا۔ تھا کہ اس احساس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی بعن خوب زیادہ بوجھ کی بنادیا تھا، وہ بوجھ ہم نے ہٹادیا یعن سب چھمعاف کردیا۔

احقر کے خیال میں اس آیت کوسورہ فتح کی آیت میں لینے کے بجائے یہ معنی لیما زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جوعلامہ قرطی ؓ نے عبدالعزیزین کی اور حفرت ابوعبیدہ سے فقل کیا، لیمی خففنا عنک اعباء النبو قو القیام بھا حتی لا تشقل علیک. لیمی ہم نے نبوت سے متعلقہ ذمہ دار بول کو ہاکا کردیا تا کہ آپ کو بھاری معلوم نہ ہوں، در حقیقت اللہ تعالی نے آپ کوفضیلت بھی بہت دی اور کام بھی بہت دیا مشرکین کے درمیان قو حید کی بات اٹھا تا ہز اسخت مرحلہ تھا۔ آپ کو تعلی بہت پہنچیں جن کو آپ پر داشت کرتے چلے گئے اللہ تعالی نے صبر دیا اور استقامت بخش پھرایمان کے داستے کھل گئے، آپ کے صحابہ بھی کار دعوت میں آپ کے ساتھ لگ گئے اور عرب و بھم میں آپ کی دعوت عام ہوگئے۔ فصلی اللہ علیہ و علی من جاھد معه۔

وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکُوکَ (اورہم نے آپ کا ذکر بلند کردیا) اس کی تفصیل بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملادیا اذان میں ، اقامت میں ، تشہد میں ، تطبول میں ، کتابول میں ، وعظوں میں ، تقریروں میں ، تحریروں میں ، توان میں ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بالا میں بلایا آسانوں کی سیر کرائی ، سدرة المنتہیٰ تک پہنچایا جب کی آسان تک پہنچ تھے تو حضرت جرائیل النظی کا دروازہ کھلواتے تھے، وہاں سے بوچھا جاتا تھا کہ آپ کون جیں ؟ وہ

جواب دیے تھے کہ میں جریل ہوں پھر سوال ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، وہ جواب دیے تھے کہ جھر علیہ اس طرح سے تھا م آ سانوں میں آپ کی رفعت شان کا چہ چا ہوا۔ علامہ قرطبی نے بعض حضرات سے اس کی تغییر میں ہی تھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرات انبیاء کرام پر بازل ہونے والی کتابوں میں آپ کا تذکرہ فر مایا اوران کو تھم دیا کہ آپ کی تشریف لانے کی بشارت دیں اور آخرت میں آپ کا ذکر کرتے ہی ہیں اہلی تفریش کریں گے۔ آپ کو کو شریف کو سے مطاکر دیا جائے گا۔ دنیا میں اہلی ایمان تو محبت اور عقیدت سے آپ کا ذکر کرتے ہی ہیں اہلی تفریش کھی ہوی تعداد میں ایسے لوگ گزرے ہیں ہیں اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا داری کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا لیکن آپ کی رسالت و نبوت اور رفعت و عظمت کے قائل ہوئے آپ کی تو صیف و تعریف میں کا فروں نے مضامین بھی لکھے ہیں اور تعیش بھی کہی ہیں اور سیرت کے جلسوں مصر ہو کر آپ کی صفات اور کمالات برابر بیان کرتے رہتے ہیں۔

فَانَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوَّاكَ ﴿ لِبِثِكَ مَثَكَاتَ كَمَاتُهِ آمَانَى بِ يَثِك مَثَكَاتَ كَمَاتُهِ آمَانَى بِ يَثِكَ مَثَكَاتَ كَمَاتُهِ آمَانَى بِ يَثِكَ مَثَكَاتَ كَمَاتُهُ آمَانَى بِ إِنْ الْعُسُوِ يُسُوَّاكُ ﴿ لِبُثَكَ مَثَكَاتَ كَمَا تُهِ آمَانَى بِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ جومشکلات در پیش ہیں یہ ہمیشٹہیں رہیں گی اور اسے مستقل ایک قانون کے طریقہ پر بیان فرمادیا کہ پیشک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے اس کلمہ کو دومر تبہ فرمایا جو آپ کے لئے بہت زیادہ آپ کا باعث ہے، آپ کے بعد آنے والے آپ کی امت کے افراد واشخاص جب آپ تائے ہوئے کا میدر کھیں، کا موں میں گئیں اور دینی دعوت میں مشغول ہوں مشکلات سے پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے دور ہونے کی امیدر کھیں، ابتداء میں مشکلات ہوتی ہیں۔

تفیر درمنثوریں بحالہ عبدالرزاق وابن جریروحاکم ویبیق حضرت حن (مرسلا) سے قبل کیا ہے کہ ایک ون رسول اللہ عقاقہ بہت خوثی کی حالت میں ہنتے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ فرمارے تھے لَنْ یَغُلِبَ عُسُرٌ یُسُویُنْ (کہ ایک مشکل دو آپ یہ پڑھر ہے تھے۔ فَاِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ہُمَانَ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ہُمَانَ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ہُمَانَ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ہُمَانَ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ہُمَانِ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ہُمَانِ مُنَانِ اللهِ اللهِ

دوسری روایت میں یوں ہے جو بحوالہ طبرانی اور حاکم و بیعی (فی شعب الایمان) حضرت انس بن ما لک ﷺ نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ تشریف فر ماتھ اور آپ کے سامنے ایک پھر تھا آپ نے فر مایا کہ اگر کوئی مشکل آئے جواس پھر میں اندر داخل ہو جوائے تو آسانی بھی آئے گی جواس کے بیچھے سے داخل ہوگی اور اس کو تکال دے گی اس پر اللہ تعالی شانہ نے آیت کریمہ:
فَانَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا اللہُ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا تَا زَلَ فرمائی۔

حضرات علاء کرام نے فر مایا ہے کہ جب کی اسم کومعرف باللام ذکر کیاجائے پھرای طرح دوبارہ اس کا اعادہ کیاجائے تو دونوں ایک ہی شار ہوں گے اور اگر کی اسم کو نکرہ لایاجائے اور پھراس کا بصورت نکرہ اعادہ کردیا جائے تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھا جائے گا۔ جب آیت کریمہ میں عمر کو دوبار معرف لایا گیا اور بیر کو دوبار نگرہ لایا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا دعدہ ہوگیا اور بول بھی کہا جاساتھ دو آسانیوں کا دعدہ ہوگیا اور بول بھی کہا جاساتھ کے بعد دنیا ہی میں جو مشکلات ہیں ان کا مجموع شی واحد ہم مشکلات کے بعد دنیا ہی میں آسانی آتی رہتی ہے ایک آسانی تو یہ ہوئی ، اور دوسری آسانی وہ ہے جواہل ایمان کو آخرت میں اور آخرت میں بوی ہوی گلگنگسٹو کہ آسانی آتی رہتی ہو جاسکہ اور دو ہرت بڑی نعمت ہے یہ دنیا کی تھوڑی ہی مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بوی بوی آسانیاں نفییب ہوجا کمیں اس کی کے بھی حیثیت نہیں۔

اس كے بعد اللہ جل شان في حمم فرمايا في في أف في عُت فائصب (جب آب فارغ موجا كين تو محت كام مين لگ

جائیں)۔ یعن واعیا نہ بحث میں آپ کا اختفال خوب زیادہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کودین حق کی دعوت دیتے ہیں اللہ کا احکام پہنیا تے ہیں۔ اس میں بہت ساوفت خرج ہوجاتا ہے یہ خیر ہے اللہ تعالیٰ شانہ کے ہم سے ہاس میں مشغول ہونا ہمی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے لیکن ایس عبادت جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو بندوں کا توسط بالکل ہی نہ ہوایی عبادت کرنا ضروری ہے جب آپ کو وعوت اور تبلیغ کے کاموں سے فرصت مل جایا کر ہے تو آپ اپنی ظوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کریں، تا کہ اس عبادت کا کیف بھی عاصل ہواوروہ اجروثو اب بھی ملے جو براور است عبادت اور انا بت میں ہے۔ اور حقیقت میں یہ جو بلا واسطہ ہے بھی اصلی عبادت ہے بندوں کو جو تو حید اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہوئی ہے عبادت اور انا بت میں ہے۔ اور حقیقت میں یہ جو بلا واسطہ ہے بھی اصلی عبادت کی طرف متوجہ ہوں جس کے لئے ان کی تخلیق ہوئی ہے ہے۔ اس کا عاصل بھی تو بہی ہے کہ سب لوگ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں جس کے لئے ان کی تخلیق اس پر بھی مشغول رہتے تھے آپ راتوں رات نماز میں کھڑ ہے رہنے عمل کرتے تیے فرائض بھی ادا کرتے تھے ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول رہتے تھے آپ راتوں رات نماز میں کھڑ ہے تھے۔ عقو جس سے آپ کے قدم مبادک ہونے جاتے تھے۔

وَالْنِي رَبِّكَ فَارْغَبُ (اوراپِ رب كي طرف رغبت سيج ) ـ يعني نماز، دعا، مناجات، ذكر، تفرع، زارى ميں مشغول ہوجائيں ۔

فَانْصَبُ كَا ترجمہ محنت كيا سيجيئ كيا گيا ہے كيونكہ بينصب بمعنی شقت ہے مشتق ہے ،اس ميں اس طرف اشارہ ہے كہ عبادات ميں اس قدرلگنا عيا بيئے كنفس تھن محسوس كرنے لگے ،نئس كي آسانی پرنہ چھوڑ سيئے اگرنفس كا آرام اور رضامندى ديكھى تووہ فرض بھی ٹھک طرح سے ادانہ كرنے دے گا۔

وهذه آخر تفسير سورة الانشراح والحمد الله العليم العلى الفتاح، والصلوة على سيد رسله صاحب الانشراح و مروح الارواح و على اله وصحبه اصحاب النجاح والفلاح و على من نام بعدهم بالصلاح والاصلاح

# سورة واتين كلي جاسين ألي التي المحقى المحتوي ا

غَيْرُمَمُنُونِ فَهُايُكُنِّ بُكَ بَعُ لُ بِالْدِينِ أَلَيْسَ اللهُ بِأَخْكُم الْخُكِمِينَ فَ

ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا، پھرکون می چیز تھو کو تیا مت کے بارے میں منکر بناری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے

قضميين اوپرسوره والتين كاتر جمه كهما كيا بالله تعالى شاند نے تين اور زيتون اور البلد الامين (شهر مكه كرمه) اورطورسينين کی تم کھا کرانسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے احسن تقویم میں پیدا کیا پھراسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا۔ تیکن انجیرکو کہتے ہیں اور زیتون ایک مشہور در خت ہے جس کے مجلوں سے تیل نکالتے ہیں جے سورۃ النور میں شَبَحَرَةٌ مُبَارَ کَةٌ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تیسرامقسم بد (جس کی شم کھائی گئ) طُورِ سِنِینَ ہے۔ای کوسورہ مومنون میں طُورِ سَیْنَآء فرمایا ہے بیوبی پہاڑ ہے جس پر حضرت موی الطفیلا کو اللہ تعالیٰ ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ تین اور زیتون کثیر البركت اوركثير المنافع درخت ہيں اور كوه طور كامشرف ہونا تو واضح ہى ہے۔ چوتھامقسم بەلىلىدالا مين ليعني مكم عظمہ ہے،اس كاكثير البركت مونا بهى معلوم بى بول كعبه كرمه ب- جيسورة آل عران يس مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فرمايا بان جارول چزوں کا قتم کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو آخسنِ تَقُويْم (سب سے اچھے سانچہ) میں پیدا فرمایا ہے، ورحقیقت انسان الله تعالی کی بہت ہی عجیب مخلوق ہے اس کی روح عقل شعور، ادراک نہم وفراست تو مے مثال ہیں ہی، جسمانی ساخت، حسن و جمال، اعضاء وجوارح، قد وقامت، شیری گفتگو، هم وبصر، دیکھنے کی ادائیں، رفتارو گفتار کے طریقے، قیام وجود کے مظاہر، سب ہی جیب وسین میں جن میں مجموعی حیثیت سے کوئی بھی اس کا شریک ادر سہم نہیں ہے۔انسان قد وقامت والا ہے اس کے دو پاؤں ہیں دو ہاتھ ہیں، پاؤں سے سرتک لمباقد ہے پھراس کے سرمیں چمرہ ہے جس میں منداور آ تکھیں ادر ناک کان ہیں۔ ہ تھموں کی پٹلیوں کی چک بخکھیوں کےاشارے، ہونٹوں کی مسکرا ہٹ، دانتوں کی جگمگا ہٹ کوچھی ذہن میں لاؤ، د ماغ میں مغز ہے سینہ میں قلب ہے، دونوں علوم معارف کامخزن دمظہر ہیں ہر چیز حسن د جمال کا پیکر ہے۔سر پر جو بال ہیں سرایازینت ہیں اور داڑھی کے جو بال بیں وہ بھی زینت ہیں (داڑھی مونڈ نے والوں کو برا تو لگے گالیکن بھکم مدیث سُبحان من زین الموجال باللحى والنساء بالذوائب بم نے لكھ بى ديا، مديث كاتر جمديہ باللَّتعالَى پاك ب جس نے مردوں كوداڑ حيول ك ذر بعداورعورتو ل كوسر كے بالوں كے ذر بعيرزيت دى - (والديث ذكروالناوى فى كورالحقائن وعزاوالى الحام)

سرکے ینچے سینہ ہاس کو جو تد ہر کی جگہ ہے پھراس کے ینچے پیٹ ہے جو خالی ہاس کو جرنا پڑتا ہے۔انسان کے ہاتھوں کو دیکھو، دس انگلیاں ہیں، ہرایک میں تین تین پورے ہیں۔ پھر جھیلی ہے جس میں انگوٹھا بھی لگا ہواسب انگلیاں مڑتی ہیں، موڑ نے ہے جھیلی میں بھی گہراؤ پیدا ہوجاتا ہے بھر پہنچے پر موڑ ہے او پر کو دیکھوتو کہدیاں بھی مڑتی ہیں اور او پر نظر ڈالوتو مویڈھوں کے قریب بغلوں میں بھی موڑ ہے وہاں سے دونوں ہاتھوا و پر کواٹھانے جا سکتے ہیں اور عام حالات میں ینچے لکے رہے ہیں۔ دونوں انگو مھی نہوتا تو اشیاء کے پکڑ نے سے عاجز ہوتے۔ میں۔ دونوں انگو مھی نہوتا تو اشیاء کے پکڑ نے سے عاجز ہوتے۔ اس کے بغیر کسی چیز کواٹھا نہیں سکتے ،منہ میں دانت ہیں جو چبانے کا کام دیتے ہیں اور ان کی سفیدی میں سرایا حسن و جمال ہے،منہ میں زبان بھی ہے بات بھی کرتی اور چیزوں کا مزہ بھی چھیتے ہے۔ سر میں کان جوڑ ہے ہیں، سنے کا کام تو سوراخوں ہی سے میں زبان بھی ہے بات بھی کرتی اور چیزوں کا مزہ بھی جے کہ چشمہ ان پڑھرار بتا ہے۔ حروف کی اوا کیگی پر بھی نظر ڈالو، اقصائے طاتی ہوتے تو چہر کہاں گائے ،کانوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چشمہ ان پڑھرار بتا ہے۔ حروف کی اوا کیگی پر بھی نظر ڈالو، اقصائے طاتی کا نتا ہے جل مجدہ نے جس حرف کی اوا کیگی ہوتی ہے کہ چشمہ ان پڑھرار بتا ہے۔ حروف کی اوا کیگی پر بھی نظر ڈالو، اقصائے طاتی کا نتا ہے جل مجدہ نے جس حرف کی اوا کیگی ہوتی ہے۔خالتی کا نتا ہے جل مجدہ نے جس حرف کی اور کو خرخ می مقروفر ما دیا ہے سے لیکر ہونؤں کے بڑی محمد سے حروف کی اوا کیگی ہوتی ہے۔خالتی کا نتا ہے جل مجدہ نے جس حرف کی اور کی کی جسے میں دونوں کی اور کی کی دونوں کی اور کیگی ہوتی ہے۔خالتی کا نتا ہے جل می کہ چشمہ ان کی کھری کی دونوں کی کو کھری کی محمد سے حروف کی اور کی کی دونوں کی اور کی کو کھری کی دونوں کی اور کیکی ہوتی ہے۔خالتی کا نتا ہے جل مجدون کی اور کی کی جو خوار می مقروفر کی دونوں کی اور کی کی دونوں کی دونوں

اس کےعلاوہ اور کسی جگہ ہے نہیں نکل سکتا۔

انسان قد وقامت کا پنچوالانسف حصہ کمر کے پنچ ہے شروع ہوتا ہے اس میں ٹانگیں ہیں جورانوں اور پنڈ کیوں اور گھٹوں پر
مشمل ہیں ، ان کے درمیان شہوت کی چیز ہے اور تا پا کی کے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ کمر کا موڑ تھکنے کے لئے ہے جور کوع کر نے میں اور
پیٹے کی چیز ہیں اٹھانے میں کام دیتا ہے ، پھر گھٹوں کا موڑ ہے اس کے ذریعے اوکٹروں بیٹھتے ہیں، بحدہ کرتے ہیں اور کری پر بیٹھتے ہیں تو
پیڈلیاں لٹکا لیتے ہیں ، اگر گھٹوں کا موڑ نہ ہوتا تو کری پر بیٹھنا مشکل ہوجاتا، پھرا بھر ہوئے تخوں کا حسن دیکھو اور اٹگلیوں کا
تناسب اور تناسق دیکھوساتھ ، می ناخنوں کے حسن و جمال پر بھی نظر ڈالو، اور ہاں پاؤں کا پھیلا کا بھی تو دیکھنا چا ہیئے اگر پاؤں پھیلا
ہوئے نہ ہوتے صرف ایڑ یوں پر ٹانگیں ختم ہوجا تیں تو میاں صاحب یہاں گرتے اور وہاں گرتے ، نہ چلتے نہ پھر تے نہ دوڑ تے نہ
بھا گتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ بیانسان کی جسمانی ساخت ہے جو کمال و جمال کا آئیشہ ہے اور اعضا کا نسانی کی حرکات میں جوادا کیں ہیں ان
کے حسن کو بھی انسان ہی سمجھ پاتا ہے جسمانی کمال و جمال کے علاوہ اللہ جل شانہ نے اپنے آ رام دراک نصیب فرمایا ہے جس
کے دریعہ وہ دور دسری مخلوقات پر حکمران ہے بحرو ہر پر اس کی حکومت ہے اور جو پھواس نے اپنے آ رام دراحت کی چیز ہیں ایجاد کی ہیں
عمارتیں بنائی ہیں طیارے سیارے چلائے ہیں ان سب میں اس کے ظاہری اعضاء اور فہم وادراک دونوں چیز وں کا وٹل ہے۔

وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر

انسان کے احسن تقویم ہونے کا ایک بہت بڑا مظاہرہ اس میں بھی ہے کہ کسی بھی بدصورت سے بدصورت انسان سے سوال کیا جائے کہ قو فلاں خوبصورت حیوان کی صورت میں داخل ہونے کو تیار ہے تو وہ ہر گر قبول نہیں کرے گا، نہ کرسکتا ہے۔

تُمُّم وَكَوْنَهُ أَسُفَلَ سَافِلِينَ (پرم انسان کو پنچ درجه والوں سے بھی پنجی حالت میں لوٹا ویتے ہیں) بعض مفسرین کرام نے اس کا بید مطلب بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ شاند نے اچھی صورت میں پیدافر مایا اچھے سے اچھے میں ڈھال دیا تو بہت حسن و جمال کا پیکر بنادیا، وہ تو ساور طاقت کے ساتھ جیتار ہااورا پنے نازوانداز دکھا تار ہا پھر جب اللہ تعالیٰ نے بڑھا پا دیا تو بہت گی گردہ کا ن بھی مجرور اور ادراک ختم، قد گی گردہ کی مہر نے دل میں خفقان اور بھول ونسیان، دماغ بیکار شعور اور ادراک ختم، قد جمک گیا، مکر کمان بن گئی اور کھڑا نے لکیس دوسروں پر دبال، خدمت کامحتاج، یہ بدحالی بڑھا ہے میں انسان کو لاحق ہو جاتی

موره يُس من اى كوفر مايا ہے: وَ مَن نَعَمِّوهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلا يَعُقِلُونَ (اورہم جس كى عمرزياده كردية مين اس كوسابقه طبعي حالت يرلونادية بين)\_

اس كے بعد فرمایا آلا الَّذِیْنَ المَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ (الآیه) (مَرجولوگ ایمان لائے اور ایکے کام كے ان كے لئے برا اوّاب ہے جو بھی مقطع نہ ہوگا)۔

او پر جو ثُمَّمَ رَدَدُنهُ اَسُفَلَ سَافِلِینَ کَاتَفیری گیاس کے مطابق مضرین نے اس استثناء کا بیمطلب بتایا ہے کہ مونین اور صالحین بندے برحان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ان اور صالحین بندے برحان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ان

لینی حضرات حسن وقیا دہ دی اہد نے فرمایا ہے کہ اسفل السافلین سے دور خرم اد ہے اس کے مختلف طبقات ہیں بعض بعض سے
ینچے ہیں اس صورت میں دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے انسان کوسب سے ای جھے سانچہ میں ڈھالا، حسن قامت اور حسن
اعضاء کا جمال و سے کر اس پر احسان فرمایا سار سے انسانوں کو اس انعام کے شکر یہ میں شکر گزارا بھا نداراورا عمال صالحہ والا ہونا لازم تھا
لیکن انسانوں کی دوسمیں ہوگئیں بعض مومن ہو گئے بعض کا فراور کا فروں میں بھی فرق مراتب ہان مراتب کے اعتبار سے جہنم کے
طبقات میں داخلہ ہوگان میں بہت سے وہ بھی ہوں گے جواسفل السافلین میں جائیں گے جیسا کہ مورۃ النساء میں: اِنَّ الْسُمنَفِقِیْنَ
فی اللَّدُ کِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَرمایا ہے۔ انسانوں کی یہ جماعت یعنی کا فرجود نیا میں حسن و جمال اور اچھے قدوقا مت والے تھے
دوز خ میں جائیں گے بید نیا کی خوبصورتی اور چال ڈھال اور ناز وانداز کی رفتار قیامت کے دن پھی کام ند آئے گی۔ بی آدم کا دومرا
گروہ یعنی مؤنین صالحین دوز خ سے نئی گے انہیں جنت نصیب ہوگی اور اعمال صالح کا اجروثوا ب بمیشہ ماتار ہے گا۔

صاحبروح المعانی نے ای معنی کور جی حیث قبال شم المتبادر من السیاق الاشارة الی حال الکافر یوم القیامة وانه یکون علی اقبح صورة وابشعها بعد ان کان علی احسن صورة وابدعها لعدم شکره تلک المنعمة وعمله بعوجبها. (کرآپ نے کہاسیا ق کلام سے سیجھ میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا فرکی حالت ہے اور باوجوداس کے کہوہ بہترین محل والا اور عمر فرکل والا تھا ان فعتوں کی ناشری اوران کے تقاضوں پر مل شکر نے کی وجہ برترین حالت و بری صورت پر بوگا)

یادر ہے کہ لفظ الانسان سے جنس انسان مراد ہے لہذا ہر انسان کا خوبصورتی میں ایک ہی طرح ہونا پھر اُٹھنُل السَّافِلِيث میں داخلہ ہونالا زم نہیں آتا۔

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ (سواےانسان اس كے بعد تجھے كيا چيز قيامت كا تجٹلانے والا بنار بى ہے)۔مطلب يہ ہے كہ اے انسان تجھے اپنی تخلیق حالت مے دوسرى اے انسان تجھے اپنی تخلیق حالت مے دوسرى حالت ميں دور بخلی حالت مے دوسرى حالت ميں ختال ہوتا رہا۔ يہ سب و يكھے ہوئے اور خالق كا نتات جل مجده كى قدرت كو بجھے ہوئے اس بات كا كيے محر مور ہا ہے كہ مرنے كے بعدا تھائے جائيں گے اور ايمان اور كفر اور اعمال كى جز اوسر اسلے كى ۔ يہ سب تخليقى احوال دكھ كر تجھے الله كى قدرت كا يقين نہيں آتا جے ان چيزوں پرقدرت ہے جو تيرے سامنے ہیں اسے دوبارہ زندہ كر كے حاسبه اور مواخذہ پر بھی قدرت ہے۔

آلیک الله بیانی کی بیدا کرده کا نکات میں دی کیاالله تعالی سب ما کموں نے بڑھ کرما کم نہیں ہے؟ ) بیاستقبها م تقریری ہے اور مطلب یہ ہے کہ الله تعالی بیدا کرده کا نکات میں دیکھئے سے یہ پوری طرح واضح ہوجا تا ہے کہ الله تعالی شانہ سب ما کموں کا حاکم ہے ہوئے دین کے ہے ہوئے دین کے ہے ہوئے دین کے اختیارات ہیں اور تشریعی طور پر بھی سب ای کے جیجے ہوئے دین کے باب دنیا میں بھی ای کا تھم نافذ ہاور آخرت میں بھی ای کے نیسلے نافذ ہوں گے۔

وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

وهَذا آخر تفسير سورة التين، والحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على من ارسل بالقرآن المبين و على اصحابه اصحاب الهدى والتقى واليقين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

# التَّوْ الْعَلِقَ عَلِينَةً فِي الْمِنْ عُنْ اللهِ الل

سورة العلق مكم عظمه مين نازل موئى اس مين انيس آيات بين

### ينسوراللوالترعمن الرحيو

شروع الله كنام سے جوبرا امہر بان نہایت رحم والا ب

اِقْرَأْ بِالسَّحِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ شَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقَ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْرَكْرُمُ ۗ الَّذِي يَ.

ا \_ پغیرا آپ اپنے رب کانام لے کر پڑھا کیجیے جس نے بیدا کیا،اس نے انسان کوفون کے لوھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا سیجیے اور آپ کارب بڑا کر بھ

# عَلَّمَ بِالْقَالَمِ فِعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ بِعِلْمُ

ہے جس نے قلم سے تعلیم دی،انسان کوان چیزوں کی تعلیم دی جن کووہ نہیں جانتا

میں پڑھاہوائیں ہوں، فرشتہ نے دوبارہ ای زوردار طریقے پڑھینے دیا پھر چھوڑ دیا، اور دی بات کی کہ پڑھے آپ نے فرمایا میں پڑھاہوائیں ہوں فرشتہ نے دوبارہ ای زوردار طریقے پڑھینے دیا پھر چھوڑ دیا اور اس مرتباس نے یہ پوراپڑھ دیا : اِفْراَ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی کَ اللّٰذِی عَلْمَ بِالْفَلَمِ اللّٰ عَلْمَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ اللّٰهِ اَوْرَبُکَ الاّکُرَمُ اللّٰذِی عَلْمَ بِالْفَلَمِ اللّٰ عَلْمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ اللّٰهِ آپ اِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ اللّٰهِ آپ اِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ اللّٰهِ آپ نے ان الفاظ کو دہرایا اور عارج اسے مجرائے ہوئے واپس تشریف لائے اور حضرت خدیج ہے کہڑا اوڑھاؤ، انہوں نے کہڑا اوڑھادیا۔ یہاں تک کہ جب خوف و پریثانی کی کیفیت دور ہوگئ تو حضرت خدیج کو پوری بات بتائی (حدیث طویل ہے جوسے بخاری صفح بخاری صفح مسلم صفح مسلم صفح ۱۸۰ ن اپر فرکورہے)

اس معلوم ہوا كرسب سے پہلى جووى تازل ہوئى اس مين است ندكوره بالائ تين قبال النووى فى شرح صحيح السمسلم هذا هو الصواب الذى عليه الجماهير من السلف و المخلف (علام نووى شرح مسلم مين فرماتے بين يكى وه درست قول ہے جس بر جمہور سلف و خلف بين) اس كے پيرع صصے بعد آیات بین الله مَدَّتِرُ قُدُمُ فَانْلِدُ وَرَبُّکَ

كَ آيت فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ سِيْمِعُومِ وَاكَهِ يَهِلِمَا عُوذَ بِاللهِ بِرُّ هَا جَائِمَةُ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ سِيْمِعُومِ وَاكَهِ يَهِلِمُ اللهِ بِرُّ هَا جَائِمَةُ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ مِي مَا عِلَيْهِ مِنَ السَّعَادُهُ وَمِنَ السَّعَادُهُ مِنْ السَّعَادُهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَعِيمُ مِنْ مَا يَعِيمُ مِنْ مَا يَعِيمُ مِنْ مَا يَعِيمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ السَّعْلِمُ اللهِ مِنْ السَّعَادُهُ اللهِ مِنْ السَّعَادُهُ اللهِ مِنْ السَّعَادُهُ اللهِ مِنْ السَّعَادُهُ اللهِ مِنْ السَّعْلِمُ اللهِ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ السَّعْلِمُ اللهِ اللهِ مِنْ السَّعْلِمُ اللهِ مِنْ السَّعْلِمُ اللهِ مِنْ السَّعْلِمُ اللهِ مِنْ السَّعْلِمُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

پھر بسملہ دونوں پرامت کاعمل ہے رسول اللہ عظیمی کا اور صحابہؓ ورتا بعین کا یہی معمول رہاہے۔ سورت کے شروع میں اولا مخلوق کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کیونکہ ساری مخلوق اللہ جل شانہ کی شان ربو ہیت کا مظہر ہے پھر

سورت کے شروع میں اولاً محلوق کی جلیں کا تذکرہ فرمایا کیونلہ ساری محلوق اللہ میں شانہ میں شان ربوبیت کا مقہر ہے چر خصوصی طور پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ انسان کوخون کے لوٹھڑے سے پیدا فرمایالہذا انسان کواپنے رب کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اپنے خالق اور پروردگار کے ذکر میں اور اس کی نعتوں کے شکر میں لگارہے گودوسرے حیوانات بھی نطفہ

منی سے پیدا ہوتے ہیں کین ان میں وہ عقل اور شعوروا دراک نہیں ہے جوانسان کوعطافر مایا گیا ہے۔ منی سے پیدا ہوتے ہیں کین اس میں میں اور شعوروا دراک نہیں ہے جوانسان کوعطافر مایا گیا ہے۔

اِقْرَاُ وَرَبُّكَ الْآكُومُ (آپ پڙھياورآپ کارب سب سے بڙا کريم ہے)۔ الَّذِيُ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (جس نِقَلم كِذريعة كھايا)۔

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَّمُ يَعُلَمُ (اس في انسان كوه سكها ياجوه أبيس جانما تها) .

ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھے،اس کا خیال نہ کیجئے کہ آپ نے مخلوق سے نہیں پڑھا۔ آپ کارب سب سے بڑا کریم ہے اسے علم دینے کے اسباب کی حاجت نہیں ہے اس نے قلم کے ذریعہ سکھایا اور جے خیا ہا بغیر قلم کے ہوں سکھادیا انسانوں کے پاس جوعلم سے سارا استاداور کتاب اور قلم ہی سے تو نہیں ہے جس ذات پاک نے اسباب کے ذریعہ ملم دیا اسباب بھی علم دینے پر

قدرت ہے آپ کو جوملم دیا ہے بغیر قلم عطافر مایا ہے۔

كُلُّا اِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَيَ هَانَ رَّاهُ اسْتَغْنَى ﴿ إِنَّ الْهُ رَبِكَ الرُّجُعِي ۗ

بدواتی بات ب که بلاشیانسان سرگئی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے کوشتنی جمتا ہے اے فاطب بے ٹنگ تیرے دب کی طرف اوٹا ہے مراب کا مراب کی ایک کا اس کا مراب کا اس کا مراب کا مراب

ارء يت الكن في ينهى في عبث الذا صلى أرويت إن كان على الهلى أو أمر بالتقوى في المولى في الهلام في المرب التقوى ف علابة المض كا عال بناد يجو بنده كوروك به جب وه نماز برها بها علاب به بناد كداكر وه بنده مهايت برمويا وو تقوي كاعم كرنا موه

اَرُءُيْتَ إِنْ كِنَّبَ وَتُولِيْهُ اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرْيِ®

اے تفاطب تو بنادے اگر وہ مجللاتا ہو اور روگردانی کرتا ہو خبردار کیا اس نے بیٹیس جانا کہ دیک اللہ و مکتا ہے

# كُلُّ لَبِنَ لَّمْ يَنْتَاهِ لَا لَسُفَعًا بِالنَّاصِيَةِ فَالْصِيةِ كَاذِبَةٍ

برگز نہیں اگر یہ فخص باز نہ آیا تو ہم ایک پیشائی کو جو جموثی ہے خطاکار ہے پکڑ کر

خَاطِئَةٍ ﴿ فَلَيْنُحُ نَادِيهُ ﴿ سَنَدُمُ الرَّبَانِيةَ ﴿ كَلَّهُ لَا تُطِعْهُ وَالْبِجُنَّ وَاقْتَرِبُ ﴿ ا

تعلیش کے سوچا ہے کدا ٹی مجل کو بلا لے ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے جرکز میل آ پاس کا کہانہ مائے اور نماز پڑھتے رہے اور قرب حاصل کرتے رہے۔

ابسببنزول جائے کے بعد آیات کا مطلب اور ترجمہ بھے لیجے: کُلّا اِنَّ الْانْسَانَ لَیَطَعٰی (یَحْقیقی بات ہے کہ انسان فرور ضرور مرکشی اختیار کر لیتا ہے) یعنی آ دمیت کی حدے نگل جاتا ہے اور اینے کو بڑا بجھے لگتا ہے اینے خالق کی نافر مانی اور مرکشی میں لگ جاتا ہے۔ اَن وَاہُ اسْتَغُوٰی (اس کا بیمرکشی پراتر آ نااس لئے ہوتا ہے کہ وہ اینے آپ کو مستغنی و بھتا ہے) یعنی مال ودولت کی وجہ سے ایوں بھتا ہے کہ اب جھے کی کی ضرورت نہیں ہے میں ہی سب بچھ ہوں، حالا نکداللہ تعالیٰ ہی نے سب بچھ دیا ہے وہ د یے بھی سکتا ہے اور چھیں بھی سکتا ہے۔ سرکش انسان پیدا کرنے والے اور مال دینے والے کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔

اَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْوَّجُعِلَى (استفاطب بِ شك تَجِّه البِيْ رب كَاطرف لوٹنا ہے) ييرکش كرنے والا بھى اپنے رب كى طرف واپس ہوگا، دنياوى مالدارى كونى ديكھے اور اموال دنيا پر نظر كر كے اپنے رب كونه بھولے كيونكه ہر حال ميں مرنا ہے مركر جہاں جائے گاوہاں مال واولا دكوئى كى كے كام ندآئيں گے۔

اَرَایَستَ اِنُ کَانَ عَلٰی الْهُلای اَوُاهَرَ بِالتَّقُولی (خاطب توبی تا کہ جوبندہ ہدایت پہاورتقو کا کا حکم دیا ہے اس کونماز سے روکناکٹنی بڑی جیج اور شنج بات ہے)۔

اَرَايُتَ إِنْ كُذْبَ وَتَوَلِّى (ا عِنَاطب ق بَتَاد ع كَاكُر يَّ بَاذ عدو كَ والاَّحْصُ فَى كَوْمِثُلاتا بواور ق عامراض كرتا بوقواس كاكيا أبي ان كُذْبَ و مُورك عن المان عن الآية اَرَايَتَ الَّذِي يَنهاى عَبِدَا إِذَا صَلْى و هو على الهدى و اَمَرَ بِالتَّقُول و الناهى مكذب منول عن الايمان فما اعجب من هذا احد اللم آيت كي تقدير يول ع كر الهي آب في اس آدى كود يكها ع جو بمار عبنده كودوك ع جب كدوه نماز پر حتا على الانكدوه بنده برايت بر م اورتقوى كا عم كرتا م اورروك والاجمثلاف والا اورايمان عامراض كرف والا م اس اس عن يا والا عب الله عن الايمان عب الله عب ال

عربی میں لفظ اَرَ اَیْت محاورہ کے اعتبارے اَخْبِوْنِی کے معنی میں استعال ہوتا ہے یہاں بین جگہ لفظ اَرَ اَیْت واردہوا ہے جو ہر صاحب فہم وبصیرت کو خطاب ہے، ہر بیجھنے والا بتائے کہ جو خص نماز پڑھنے والے کو نماز سے دو کر اسے اور بینماز پڑھنے والا خود ہدایت پر رہتے ہوئے دوسروں کو تفق کی کا تھم دیتا ہے اس کو نماز سے دو کے والے کا عمل کیسا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا چاہیے؟ جو خص جھٹلانے والا اور اعراض کرنے والا ہے پھراو پر سے نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اس کا انجام سوچ لیا جائے پھراس انجام کو اجمال طور پر یوں بیان فرمایا کہ اَلَمْ یَعْلَمْ مِانَ اللّه یَولی کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ بیشک اللہ دیکھتا ہے ) جب اللہ تعالی صب بچھد کے میشک اللہ دیکھتا ہے کہ جو اللہ دیا ہے میں کہ اور اسے نماز پڑھنے والے اور نماز سے دو کے والے کی حالت کا علم ہے تو وہ ہرایک کو اس کے مل کا بدلہ دے دو گائے نماز کی کو نماز کا ثواب ملے گا اور نماز سے دو کے والے کوروکنے کی منز اسے گی اور عذا اب ہوگا۔

ایک دن ایسا ہوا کہ ابوجہل نے رسول اللہ علیہ کونماز پڑھنے سے رد کا تو آپ نے ابوجہل کوجھڑک دیا۔اس پر ابوجہل نے کہا ( کہ جھے چھڑ کتے ہو) میں پوری دادی کو گھوڑ دل سے اور فوجی لوگوں سے بھر دوں گااس پر آپیات ذیل نازل ہوئیں۔

کُلا لَئنُ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسُفَعُ إِللَّا صِيَةِ فَاصِيةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ (خُروارا اَر شِحْصَ ا پِنْ حَرَكُوں سے بازنہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھیٹ لیس کے جو پیشانی جموثی ہے خطاکار ہے)۔ فَلَینَدُ عُ فَادِینَهُ (موجب وہ عذاب میں جالا ہوا پی مجلس والوں کو بلالے) ہمن نگر کر گھیٹ کے الزَّبانِینَةَ (ہم عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے) جن کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چل سکنا، معالم التزیل میں زبان ہے کہ الزَّبانِینَةَ (ہم عذاب کے فرشتے مراد ہیں جنہیں سورۃ التحریم میں غِلا بظ شِدَادٌ فرمایا ہے معالم التزیل میں زبان ہے کہ اگر ابوجہل اپنی مجلس والوں کو بلالیا تو اللہ تعالی کے زَبانینَه فرشتے اسے پکڑ لیتے، لفظ زبانیز بن سے ماخوذ ہے جود فع کر نے کے معنی میں آتا ہے چونکہ دوز نی پرمقررہ فرشتے دوز خیوں کو دھکے دے دے کر دوز نی میں ذالیں گاس کے اس کے ان کو زبانی فرمایا۔ تو کیکٹوں کرنا چھانہیں ہے ان سے باز آجائے۔

لا تبطعهٔ اے رسول علیہ آپ اس کی بات نہ مائے نماز نہ چھوڑ نے اور ایمان اور اعمال نیر سے جو بیر و کہا ہے اس میں اس کی اطاعت نہ یہ نے کو انسبخد (اور اپ رب کے لئے بحد ہ کرتے رہیے ) و الحقیوب (اور اپ رب حاصل کرتے رہیے ) اس میں خوب زیادہ نماز پڑھے کا تھم فر ما یا جس میں تکثیر مجدات کا تھم بھی آجا تا ہے، حضرت ابو ہر یوہ ہ بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشاوفر مایا کہ بندہ اپ رب سے سب نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علیہ کے ماتھ رات خوب زیادہ وعا کیا کرو۔ (رواہ مسلم صفحہ اوان تا) حضرت ربیعہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علیہ کے ماتھ رات گزار اکرتا تھا ایک مرتبر (نماز جبحہ کے لئے ) میں نے آپ کی خدمت میں وضوکا پائی اور دوسری ضرورت کی چڑیں حاضر کردیں آپ نے فرمایا ما گوکیا مائے ہو میں نے کہا کہ میں بہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ماتھ رہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور پھی جمل نے فرمایا اس کے علاوہ اور پھی جس نے فرمایا مائے کہا کہ میں بہ نے فرمایا اس کے علاوہ اور پھی جس میں میری مدکرو خوب بحدے کیا کرو (رواہ مسلم صفحہ ہوا: جا) مطلب بیہ ہے کہا نمان کافس آگے ہو ھے نہیں دیتا اور صرف دعا پر بھروسہ کر بیات ہو میں نے کہا کہ میں اور جن بیاں کیا بھی خوب بیات کہا کہ میں ان کا بی میں ان کافس آگے ہو ھے نہیں دیتا اور صرف دعا پر بھروسہ کر اور ان میں بیا بھی خوب ان اور خوب بعد ہے کیا اس نیا بھی وہا تو اور خوب بھی میں کر کرو خوب بعد ہے کیا س اپنا بھی وہا تو اور ان کیا ہیں ہمی ہوں کہ ہمی ہوں کہا کہ کرو کہ ہمی ہوں کہا ہمی کہا کہ کرد کرو خوب ان کا بر نے فرمایا ہے کہ نماز کے اور اپ کرد کہ بی کردہ ایک کے حضورات اکا بر نے فرمایا ہے کہ نماز کے اس سے بردادکن بحدہ بی ہا اور ایک کیوں ان میں سب سے بردادکن بحدہ بی ہا اور اس کے اور اس کے اس میں اور کو جا ایک ایک بار اور بحدہ دوبار ہے۔

جیسا کہاو پر بیان کیا گیا آیات بالا ابوجہل لعین کی ہےاد ہی اور بدتمیزی اور گنتاخی پر نازل ہو کیں اس کے بارے میں جو

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ فرمايي ہے اس سے اس کی دنیا کی ذات بھی مراد لی جاستی ہے بدر کی الزائی میں وہ دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ بور کے مطراق اور فخر وفر ور کے ساتھ آیا اور بری طرح مقتول ہوا اگر آیت کریمہ سے بید نیا والی سزا مراد لی جائے تو پیشانی پکڑ کر تھیٹنے سے ذلیل کرنا مراد ہوگا اور روح المعانی میں بیروایت بھی نقل کی ہے کہ جنگ بدر کے موقعہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ نے نے ایس کا سے کہ جنگ بدر کے موقعہ پر حضرت عبداللہ ابن کے اللہ کے کان میں صاضر کرنے کے لئے اٹھانا چاہا تو اٹھانہ سے لہذا انہوں نے ابوجہل کے کان میں سوراخ کیا اور اس میں دھاگہ ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے۔

اور آخرت كاعذاب اورو بال كى ذلت مرادلى جائة وه بهى مراد لے سكتے ہيں ۔ سورة المومن ش فر بايا ہے۔ فَسَسوُ فَ يَعُلَمُ وَنَ إِذِ الْاَ غُلالُ فِي اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلابِيلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيْمِ فُمَّ فِي النَّادِ يُسْجَرُونَ (سوعُقريب جان ليس كَيْحِ النَّادِ يُسْجَرُونَ (سوعُقريب جان ليس كَيْحِ النَّادِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

نَاصِيَةِ (پیثانی) کو کَاذِبَةِ ہے موصوف فرمایا اس سے پوری شخصیت مراد ہے اور مطلب سے کہ اس شخص کا ہر ہر جزو ہر ہر عضو جھوٹا اور خطا کار ہے۔

قال صاحب الروح ویفید انه لشدة کلبه وخطاته کان کل جزء من اجزائه یکذب و یعظی (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہاس کے جموث کی شدت اور اس کی خطاکاری کی شدت کی وجہ سے ہویا کہ اس کے اجزاء میں سے ہرجز جمطانا تھا اور انکار کرتا تھا)

اس سورت میں کلا تین جگہ آیا ہے عربی زبان میں بیلفظ ردع لیعن جھڑ کے اوررو کئے کے لئے آتا ہے اور بھی بھی کھا کے معنی میں بھی آتا ہے ہوگئی کھی کھا کے معنی میں ہے اور دوسری تیسری جگہ ذہر وتو بڑے کے لئے لایا گیا ہے یعنی جس شخص کی میر کمتیں ہیں اسے ان حرکتوں سے بچنالازم ہے۔

لَنَسُفَعًا مَصَاحَف عِن الف كِمَاتِهِ مَتَ وَصِينَة ثَلَّمَ مِتَكُلُم بِالام تاكيدونون خفيفه ہے سَفَعَ يَسُفَعُ ہے اخوذ ہے جس كامعنیٰ ہے شدت كے ساتھ كنے ہے اللہ على اللہ عل

فا مگرہ: آیت کریمہ اُر اُیْت اللّٰہ کی یَنہ کی عَبْدًا اِذَا صَلّٰی سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے روکنامسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کام رسول الله علیا ہے کہ شماز تک پڑھنے ہے روکتے ہیں ہورہ العلق کی آیات نازل ہوئیں بہت سے لوگ جو سلمان ہونے کے دیمویدار ہیں اپنی اولا دکوفرض نماز تک پڑھنے سے روکتے ہیں اور ایسے کاموں میں لگادیتے ہیں جس میں نماز فرض کے اوقات آ جاتے ہیں اور محکے والے یا کمپنی والے نماز پڑھنے کاموقع نہیں دیتے آگر کی لڑکے کواس کا احساس ہو کہ فرائض ضائع ہورہے ہیں اور ماں باپ سے کہ کہ میں اس کام کوچھوڑتا ہوں تو کہتے ہیں ایک تو ہی رہ گیا ہے ملا بننے کے لئے؟ کئی دنیا ہے جونماز نہیں پڑھتی تو نے ہی نہ پڑھی تو کیا ہوجائے گا؟ (یڈیس بچھتے کہ فرض نماز چھوڑ نے والوں کے لئے دوز نے کا داخلہ ہے ) اس طرح کمپنیوں کے ذمہ دار بڑے بڑے تاجر نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ ملاز مین کونماز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کی بات کر بے تو کہد دیتے ہیں کہ دہارا نقصان ہوگا قضاء نماز گھر جاکر پڑھ لیمناول تو ایسی جگہ ملازمت کرنا ہی حرام سے جہاں فرائض ضائع ہوتے ہیں اور الی کے ملازمت کرنا ہی حرام سے جہاں فرائض ضائع ہوتے ہیں اور الی کہ مارانقصان ہوگا قضاء نماز گھر جاکر پڑھ لیمنا اول تو ایسی جگہ ملازمت کرنا ہی حرام سے جہاں فرائض ضائع ہوتے ہیں اور الی کے میا دور الی کے میاں فرائض ضائع ہوتے ہیں اور الی کے میاں دور الی کے دور کرنے کا دور کے کیاں فرائض ضائع ہوتے ہیں اور الی کے دور کیا کھی جا اس فرائش کی حرام سے جہاں فرائش خوالے کی دور کیا کھوڑے ہیں اور الی کے دور کیا کھی کو کیاں کی حرام سے جہاں فرائس کے ان کو کے کھوڑ کیا کھی کی دور کیا کھوڑ کیا کہ کو کیاں کو کیاں کو کیا کھوڑ کیاں کی حرام سے جہاں فرائس کی حرام سے جہاں فرائس کی کیا کھوڑ کے کیا کھوڑ کیا کہ کو کیا کھوڑ کیا کہ کو کیا کھوڑ کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کھوڑ کے کو کھوڑ کیا کھوڑ کے کو کو کیا کے کو کر کیا کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کیا کو کیا کھوڑ کیا کے کو کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کی کھوڑ کی کو کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کیا کے کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کیا کو کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کھوڑ کی کو کھوڑ کیا کو کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کیا کو کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کے کو کھوڑ کیا کھوڑ کو کھوڑ کے

کمپنیوں کا ذمہ دار بنیا جن میں نماز پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے یہ بھی حرام ہے لوگ دنیا کے نقصان کودیکھتے ہیں نماز کی دینی دنیاوی برکات، آخرت کے نوائداورعذاب سے نجات اور بے انتہاا جروثو اپ کوئیس دیکھتے۔

بنده مون کی ذمدداری توبیہ کے امر بالمعروف اور نہی عن الممکر دونوں فریضوں کو انجام دے نہ بیر کرنمان پڑھنے والوں کو نماز سے روک و سے ایک نماز بی پرکیا مخصر ہے بھر بعت کے تقاضوں کے مطابق ہر گناہ سے دوکنالازم ہے ہر گناہ سے بھی روکیں اور نکیوں کا بھی حکم کرتے رہیں اگر کوئی مخص حرام روزی کما تا ہواور کوئی عالم بتادے کہ بید پیشے حرام ہواری کی آمر ترام ہے اور کوئی نوجوان اس کوچھوڑ نے گے اور حلال کے لئے فکر مند ہوجائے تو ماں باپ اور دوسر سے دوست واحباب اس سے اور کوئی نوجوان اس کوچھوڑ نے گئے اور حلال کے لئے فکر مند ہوجائے تو مال باہد وغیرہ وغیرہ مالانکہ دوسروں کے حرام کھانے سے ایس کہتے ہیں کہ بھیے تقوے کا بیضہ ہوگیا ہے دنیا بیل کون ہے جو حلال کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ مالانکہ دوسروں کے حرام کھانے سے ایس کے لئے خات کے ایس کی مانا حلال نہیں ہوجا تافیہ فکی والی الانسکام۔

فا كده: اس سورت كي آخرى آيت بجده تلاوت كي آيت ب-رسول الله علي في اس يرسجده فرما ياتها:

كما روى مسلم (صفحه ٢١٥: ج١) غن ابى هريرة قال سجدنا مع النبى عَلَيْكُ فى إِذَالسَّمَآءُ انشَقَتُ وَاقْرَابِاسُم رَبِّكَ. (جيها كمسلم في حضرت الوبريه سروايت كيا جوه كتم بين بم في اذالسما وانشقت اور اقراء باسم ربك مِن حضور صلى الدعلية وسلم كرماته ومجده كيا)

وهذا آخر تفسير سورة العلق، والحمد لله الذي خلق والصلاة والسلام على رسوئه الذي صدع بالحق، من امن به اطمئن من البخس والرهق

مِنْ الْعَلَىٰ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِم

سورة القدر مكمين نازل موكى اس من يا في آيات بي

بشم اللوالرئمن الرحسيم

شروع الله كنام عجويد امهريان نهايت رحم والاب

اِتَا آنُزُلُنهُ فِي لِيكَةِ الْقَدُرِقِ وَمَا آدُرُلِكَ مَالْيَكَةُ الْقَدُرِقُ لِيَلَةُ الْقَدُرِ فَخِيرُ صِّنَ الْفِ شَهْرِقَ بعد من تران و عب قدر على عدل مي اور آپ و معلم بر حد عب قدر ما به عبد من قدر براد معون به بهر به تنزل الْمَلَيْ فَي كُلُّ الْمَرِقُ سَلَمُ هُوَى حَتَى مَطْلَعِ الْفَجُرِةَ تَنْ مَكُلِ الْمَرِقُ سَلَمُ هُوَى حَتَى مَطْلَعِ الْفَجُرةَ

اس میں فرشتے اور روح القدس اسے رب کے عم سے ہرامر کو لے کر اترتے ہیں، وہ سرایا سلامتی ہے وہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے

قصصه بين : او پرسورة القدر كاترجه كيا كيا به جس بين قرآن مجيدنا زل فرمان كااور دب قدرى بركات كاتذكره فرمايا به اول قوي ل فرمايا كه إنّ النول كيا) قرآن مجيدة و القوراكر كيا الله النول كيا) قرآن مجيدة و القوراكر كيا تحيس سال بين نازل بواب پحرشب قدر بين نازل فرمان كاكيام طلب به اس كيار سين معزات مفسرين كرام في فرمايا به كه پورا قرآن مجيد لوح محفوظ سے اتاركر ساء و نيا يعنى قريب والے آسان بيل اتاروپا كيا، و بال بيت العزت ميں ركھ ويا كيا پھر جرئيل النيان حسب الحكم تحور اتحور المحرور برلات رہے سورة البقره ميں فرمايا به شهر رَمَضَانَ اللّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُورُاكُ -

اسے معلوم ہوا کقر آن کر یم ماورمضان میں بازل ہوا، چونکہ شب قدر ماورمضان میں ہوتی اس لئے اس میں کوئی تعارض نہیں۔
شب قدر کی فضیات بتاتے ہوئے اول تو سوال کے پیرا سے میں اس کی اہمیت بتائی اور فرما یا و مَمَا اَخْدِ کُسُ مَالَیْلُلَّةُ الْقَدْرِ حَیْوٌ مِّنُ اَلْفِ شَمْهُو (شب قدر ہزار اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟) اس کے بعدار شاد فرمایا: لَیْلُلَّةُ الْقَدْرِ حَیْوٌ مِّنُ اَلْفِ شَمْهُو (شب قدر ہزار مہینے تک اعمالِ صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہواور کوئی مہینوں سے بہتر ہے) اس کا مطلب سے ہے کہ کوئی شخص ہزار ماہ اعمالِ صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر میں مشغول عبادت رہ قواس کا بیم لل ہزار ماہ اعمالِ صالحہ میں سے ایک شخص سے افسل ہوگا۔ صفرت این عباس میں بی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جوئی سبیل اللہ بزار ماہ عباس میں بی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جوئی سبیل اللہ بزار ماہ کی اس بی اللہ علیہ کو سے بات پندا آئی اور الشعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے بروردگار آپ نے میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلہ میں عربی کم دی ہیں اور عمری کم ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی کم بیروردگار آپ نے برسورہ قدر نازل فرمائی اور ارشاوفر مایا کہ جب بیروردگار آپ نے بھی زیادہ تو اب کی کوئی سبیل ہوئی جا بیئے ) اس پر اللہ تعالی نے آپ پرسورہ قدر نازل فرمائی اور ارشاوفر مایا کہ شبیل ہوئی جا بیئے ) اس پر اللہ تعالی نے آپ پرسورہ قدر نازل فرمائی اور ارشاوفر مایا کہ شبیل ہوئی جا بیئے ) اس پر اللہ تعالی نے آپ پرسورہ قدر نازل فرمائی اور ارشاوفر مایا کہ شبیل ہوئی جا بیئے ) اس پر اللہ تعالی نے آپ پرسورہ قدر نازل فرمائی اور ارشاوفر مایا کہ شبیل ہوئی جا بیہ بین کا مطلب کی کوئی سبیل ہوئی جا بیٹ کے اس پر اسلام نا کے اس پرسورہ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ (معالم انتر بی صورت ہوئی ہوئی جا بیٹ کے اس پر اس کے اس پرسورہ قدر ہوئی ہوئی کی جو بیات کی بی سرورہ قدر ہوئی ہوئی ہوئی جا بی کی بی سوئی کی بیا کہ کوئی سبیل ہوئی جا بیک کی بی سے بہتر ہے۔ (معالم انتر بی مورت کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جا بیک کی بیک کی کی بیک کی بیک کی بیک کی بیک کی بیک کی کی بیک کی کی کی بیک کی کی کی بیک کی کی ب

ہزار مہینے کہ مسل اور مہینے ہوتے ہیں، چرشب قدر کو ہزار مہینے کے برابر نہیں بتایا بلکہ ہزار مہینے ہے بہتر بتایا کس قدر بہتر ہے علم اللہ بی کو ہے۔ موکن بندوں کے لئے شب قدر بہت فیرو برکت کی چیز ہے، ایک رات جاگ کرعبادت کرلیں اور ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پالیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ای لئے تو حدیث شریف میں فرمایا: هَنُ حُومِ هَا فَقَدُ حُومِ هَا اِلّا کُلُّ مَحُووُ مِ اِلّیٰ کُلُّ مَحُووُ مِ (این بانہ)۔ محروم ہوگیا اور شب قدر کی فیر میں اس میں جو کا لی محروم ہوگیا اور شب قدر کی فیر سے دہی محروم ہوتا ہے جو کا لی محروم ہو (ابن بانہ)۔

مطلب سے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا تو اب ماتا ہے چند گھنٹے بیدار رہ کرنفس کو سمجھا بچھا کرعبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو، تکلیف ذراسی اور تو اب بہت بڑا، اگر کوئی شخص ایک پیسے تجارت میں لگادے اور میں کروڑ رو پیدکا نفع پائے اس کو کتنی خوشی ہوگی اور جس شخص کو استے بڑے نفع کا موقعہ ملا بھراس نے توجہ نہ کی اس کے بارے میں بیر کہنا بالکل سیح ہے کہ دہ پورااور پکا محروم ہے۔

پہلی امتوں کی عمرین زیادہ ہوتی تھیں،اس امت کی عمر بہت سے بہت کے، ۸سال ہوتی ہے اللہ پاک نے بیاحسان فرمایا کہ ان کو شب قدر عطافر مادی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ ہزار مہیتوں کی عبادت سے زیادہ کردیا بحث کم ہوئی، وقت بھی کم لگا، اور تو اب میں بڑی بڑی عمروالی امتوں سے بڑھادیا سامت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وانعام ہے۔ (فیللہ المحمد علی ما اعطی و انعم و اکرم)۔

حضرت عائشد صنی الله عنها نے بیان کیا که رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا که رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرد ( لینی ان راتوں میں مثت کے ساتھ لگو، ان میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی) (مشکو قالمصائح صفح ۱۸۳) - کیونکہ بعض روایات میں ستائیسویں شب کا خصوصی ذکر آیا ہے اس لئے اس میں شب بیداری کرنا یعنی نماز اور تلاوت اور ذکر میں لگے رہے کا خصوصی اہتمام کرنا جا ہیں ۔

حضرت ابو ہریرہ عظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اُو اب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور تواب سیھے ہوئے نمازوں میں تیام کیا۔اس کے پچھلے گناہ معاف کردیے جائیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ تواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں تیام کیا لیمی نمازیں پڑھتار ہااس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑار ہے اورائ علم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو، اور تو اب کی امیدر کھنےکا مطلب یہ ہے کہ ریاءوغیرہ کسی طرح کی خراب نیت ہے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکدا خلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور تو اب کی نیت سے عبادت میں لگارہے، علماء نے فرمایا کہ تو اب کا یقین کرکے بشاشت قلب سے کھڑا ہو ہو جو بھے کہ کر بدولی کے ساتھ عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا مہل ہوگا۔ یہی وجہ سے کہ جو خص قرب اللی میں جس فقد رزق کی کرتا جاتا ہے عبادت میں اس کا انہاک زیادہ ہوتا جاتا ہے۔

نیزید بھی معلوم ہوجانا ضروری ہے کہ حدیث بالا اوراس جیسی احادیث میں گنا ہوں کی معافی کا ذکر ہے، علاء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر تو بہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں جہاں احادیث میں گنا ہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ ہی انسان ہے بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں، عبادت کا ثواب ملے اور ہزاروں گنا ہوں کی معافی بھی ہوجائے سی قدر نفع عظیم ہے۔

حضرت عائشرض الله عنها نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله علیہ کے سوٹ کیا کہ اگر جھے پد چل جائے کہ کون کی رات شب قدر ہے قو میں اس میں کون کی دعا ما نگو آپ نے فرمایا یوں دعا ما نگنااً للّٰهُمَّ اِنَّکَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِی رات شب قدر ہے تو میں اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کر نیوالے ہیں، معاف کرنے کو پند فرماتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرماد یکئے )۔

دیکھیے کیسی دعاار شادفر مائی، ندزر مانگنے کو بتایا ندز مین، ندوسن نددولت، کیا مانگامعانی! بات اصل بیرے که آخرت کامعامله سب سے زیادہ کھن ہے وہاں اللہ کے معاف فر مانے سے کام چلے گا، اگر معافی ندہوئی اور خدانخو استدعذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہرنیت اور دولت وثروت بیکار ہوگی، اصل شئے معافی اور مغفرت ہی ہے۔

ار الی جھگڑ ہے کا اثر : حضرت عبادہ فظائی فرماتے ہیں کہ بی کریم بھلے ایک دن اس لئے باہرتشریف لائے کہ ہمیں شب قدر قدر کی اطلاع فرمادیں، مگر دومسلمانوں میں جھڑا ہور ہاتھا، آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا کہ تہمیں شب قدر کی اطلاع دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھڑا ہور ہاتھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین میرے ذہن سے اٹھالی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالیٹا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ (رداہ ابخاری)

اس مبارک مدیث سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑااس قدر براغمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی اکرم سے لیے کے قلب سے قلب مبارک سے شدر کی تعیین اٹھا کی لیعنی کس رات کو شب قدر ہے مخصوص کر کے اس کا علم جو دید یا گیا تھا وہ قلب سے اٹھالیا گیا اگر چہنف وجوہ سے اس میں بھی امت کا فائدہ ہوگیا ، جیسا کہ انشاء اللہ تعالی ہم ابھی ذکر کریں گے ، کین سبب آپس کا جھگڑا ہن گیا ، جیس سے آپس میں جھگڑ ہے کی فہمت کا پیتہ چلا۔

شب قدر کی تعیین نہ کرنے میں مصالے: علاء کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے یعنی مقرر کر کے یوں نہ بتانے کے بارے من کہ فلاں رات کوشب قدر ہے چند مصلحین بتائی ہیں۔

اول: يدكرا كرتعين باقى رئتى توبهت على كوتاه طبائع دوسرى راتول كالمبتمام بالكل ترك كردية اورموجوده صورت مين اس احمال

پرشایدا جهی شب قدر به ومتعد در اتوں میں عبادت کی توفیق نصیب به وجاتی ہے۔

. ووسر کی: یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جومعاص لینیٰ گناہ کئے بغیرنہیں رہتے تعیین کی صورت میں اگر باو جود معلوم ہونے تربیع

ك معصيت كى جرأت كى جاتى توبيه بات مخت الديشة اكتمى

تیسری: ید کتعین کی صورت میں اگر کمی مخص سے وہ رات جھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ اور اب بشاشت کے ساتھ رمضان کی چند راتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں

نصیب ہوجاتی ہے۔

چوتھی: یہ کہ درمضان کی عبادت میں جن تعالی جل شانہ ملا تکہ پر تفاخر فرماتے ہیں اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باو جود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات رات بھر جا گئے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی مصالح ہو سکتی ہیں۔ جھڑ ہے کی وجہ سے اس خاص دمضان المبارک میں تعیین بھلادی گئی اور اس کے بعد مصالح نہ کورہ یا دیگر مصالح کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے تعیین مجھوڑ دی گئی۔ اس میں بھی امت کے لئے خمر ہی ہے۔

تَنَوَّلُ الْمَلَا وَكُهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ مِنُ كُلِّ اَمُو السرات مِن فَرشت اور روح القدس الله بروردگار عظم سے ہرامرکو لے کرائزتے ہیں) الملائکہ کے ساتھ آلروح بھی فرمایا جس سے جمہور علاء کے نزدیک حضرت جرئیل النظیظ مراد ہیں ای لئے ترجمہ میں لفظ روح القدس اختیار کیا گیا ہے۔ بعض خطرات نے روح کا ترجمہ رحت بھی کیا ہے۔ مِن شُکلِّ اَمُو کَی اَرے میں روح المعانی میں چندا قوال کھے ہیں ان میں سے ایک بیرہ کہ بیٹر شتے اللہ کی طرف سے ہرطرح کی خیرو برکت لے کرنازل ہوتے ہیں۔

حضرت انس کے میں میں اور ہروہ بندہ جو کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لیاۃ القدر ہوتی ہے تو جرئیل النظامی فرشتوں کی ایک جماعت میں نازل ہوتے میں اور ہروہ بندہ جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہوان سب پر رحمت بھیجے ہیں کی ایک جماعت میں نازل ہوتے میں اور ہروہ بندہ جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے بطور فخر ان بندول کو بیش فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو! اس مزدور کی کیا جزاء ہے جس نے اپناعمل پورا کردیا ہو، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رہ اس کی جزاء یہ ہے کہ اس کا اجمد پورا وے دیا جائے۔

الله تعالیٰ کافرنان ہوتا ہے کہ اے میر فرشتو! میر بہندوں اور میری بندیوں نے میر افریضہ پورا کر دیا جوان پر لازم تھا اور اب گر گڑا نے کے لئے نکلے ہیں جتم ہے میر عوزت وجلال اور کرم کی اور میر علووارتفاع کی کہ میں ضروران کی دعا قبول کروں گا۔ پھر بندوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا اور تبہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیالہذا اس کے بعد (عیدگاہ سے) بخشے بخشائے واپس ہوتے ہیں۔ (عیدگاہ عبیں۔ الایمان)۔

مسلم بیرات سراپا سلامتی ہے پوری رات فرشتے ان لوگوں پر سلام جیجتے رہتے ہیں جواللہ کے ذکر وعبادت میں گئے رہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کا بیر مطلب بتایا ہے کہ شب قدر پوری کی پوری سلامتی اور خیر والی ہے۔اس میں شرنام کوئییں ہے اس میں شیطان کسی کو برائی پڑڈال دے یا کسی کو تکلیف پہنچادے اس کی طاقت سے باہر ہے۔ (ذکر ہ فی معالم التویں)۔

هی حتی مطلع الفَحو (بیرات فرطاوع مونے تک رہی ہے) اس میں بیتادیا کہ لیلۃ القدررات کے کی جے کے ساتھ موضوص نہیں ہے شروع جے سے لے کرمیج صادق مونے تک برابر شب قدرا پی خیرات اور برکات کے ساتھ باتی رہتی ہے۔

فا کدہ: وجہ تسمید لیلة القدراس نام سے کیوں موسوم کی گئی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے تو بیفر مایا ہے کہ چونکہ اس رات میں عبادت گزاروں کا شرف بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال کی قدروانی بہت زیادہ ہوجاتی ہے اس لئے

شب قدر کہا گیا۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کا نوشتہ آئندہ سال کے اس رات کے آئے تک ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کا بنات کی تدبیر اور تحفیذ امور کے لئے مامور ہیں اس لئے اس کولیلۃ القدر کے نام سے موسوم کے اگر اس میں سے بندان کے جو ان بال ایس نہ قریم ان منافعہ و کی مقاد رمقی وفرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں مختفین کے مزد و ک

کیا گیااس میں ہرانسان کی عمراور مال اوررزق اور بارش وغیرہ کی مقادیر مقررہ فرشتوں کے حوالہ کردی جاتی ہیں محققین کے نزدیک چونکہ سورة دخان کی آیت فیلے ایفور ق کُلُ اَهُم حکیم کی کامصداق شب قدر ہی ہے۔اس لئے بیکہنا درست ہے کہ شب قدر میں آئے دوالے امور کا اس رات میں فیصلہ کردیا جاتا ہے یعنی لوح محفوظ سے قل کر کے فرشتوں کے حوالے میں آئے دوالے امور کا اس رات میں فیصلہ کردیا جاتا ہے یعنی لوح محفوظ سے قل کر کے فرشتوں کے حوالے

میں آئندہ سال پیش آئے والے امور کا اس رات میں فیصلہ کردیا جاتا ہے یی توری تفوظ سے آل کر سے فرصوں سے مواسے گردیا جاتا ہے۔

شب قدر کی پندرہویں شب جے لیات البرائت کہاجاتا ہے اس کی جونشیلتیں وارد ہوئی ہیں جن کی اسانید ضعیف ہیں ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ بھی ہے کہ شعبان کی پندرہویں رات کولکھ دیاجاتا ہے کہ اسسال میں کونسا بچہ پیداہوگا اور کس آ دمی کی موت ہوگی اور اس رات میں بنی آ دم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔

مفکلوۃ المصابع صغیرہ ۱۱ میں بیرصدیث کتاب الدعوات للا مام البہتی سے نقل کی ہے جے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے شب قدر اور شب برات کے فیصلوں کے بارے میں بیتو جید کی ہے کیمکن ہے کہ دافعات شب برات میں لکھ

دیئے جاتے ہوں ادر شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہوں۔ صاحب بیان القرآن نے سورہ دخان کی تفسیر میں سے قول نقل کیا ہے ادر لکھا ہے کہا حتمال کے لئے ثبوت کی حاجت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ور میں

فا كده: چونكه شب قدررات مين بوقى باس كے اختلاف مطالع كا عتبار سے مختلف ملكوں اور شهروں ميں شب قدر مختلف اوقات مين بوقواس سے كوئى اشكال لازم نبيس آتا كيونكه بمشيت اللي مرجكه كا عتبار سے جورات شب قدر بوگى و بال اس رات كى بركات حاصل مول گى -

فا كده: جس قدرمكن موسكے شب قدر كوعبادت ميں گزارے، كچھ بھى نہيں تو كم از كم مغرب اور عشاء اور فجركى نماز تو محاعت سے پڑھ ہى لےاس كا بھى بہت زيادہ تو اب طے گا انشاء اللہ تعالى حضرت عثان رہے ہے روایت ہے كدرسول اللہ عليہ نے ارشاد فرما يا كہ جس نے فجركى نماز جماعت سے پڑھ لى گويا اس نے آدھى رات نماز ميں قيام كيا اور جس نے عشاءكى نماز باجماعت پڑھ لى گويا اس نے پورى رات نماز پڑھ لى - (رواہ ملم في ١٠٠٠) -

وهذه آخر تفسير سورة القدر والحمد لله الذي اكرم هذه الامة بها وانعم عليها والصلواة

وهذه آخر تفسير سورة القدر والحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بها وانعم عليها والصلوة والسلام على سيد الرسل الذي انزلت عليه وجاء بها وعلى اله وصحبه ومن تلاها عمل بها سُوق الْبِيتَ بَرَاهُ اللهِ عَلَيْ الْبِيتِ اللهِ اللهُ الل

قفسه بين يهال عنورة البينة شروع مورى برسول الله على كاشريف آورى بي بها و دنيا مين مشركين بهى بهت سط اورايل كتاب يبودونسارى بهى سقے ميرسب جماعتيں اپنا بين دين پرمضوطی ہے جمي موئي تصين ان کی ہدایت کے لئے الله تعالی شانہ نے خاتم الا نبياء سيدنا محمد رسول الله عليه کو معوث فرمايا بيلوگ است الزيل سے كدا بيئه كفر كواس وقت تک جميوڑ نے والے نه شانہ نے خاتم الا نبياء سيدنا محمد رسول الله عليه توريف تشريف سے جب تک كوئى مضوط واضح دليل سامنے نہ آجائے ، الله تعالی جل شانہ نے مضبوط واضح دليل جميمی رسول الله عليه تشريف لائے آپ برقر آن نازل موا، لوگوں نے اپنی آنكھوں سے آپ کے مجزات ديكھے اور بركات كاظہور موا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے گفر کیا یعن اہل کتاب اور مشرکین وہ اپنے کفر ہے جدا ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ
ان کے پاس بینہ یعنی گواہ آگے ان گواہوں نے ثابت کردیا کہتم لوگ گفروشرک پر ہوتمہاری نجات کا راستہ اس میں ہے کہ اسلام
قبول کرویہ گواہ رسول اللہ عظیمہ کی ذات گرائی بھی ہے اور وہ صحیفے بھی ہیں ( یعنی انبیائے متعقد میں علیم الصلونج والسلام کی کتابیں)
جن پر قر آن مجید مشتمل ہے نیز ان سے قر آن مجید کی سورتیں بھی مرا وہ وسکتی ہیں ، ان صحیفوں کی تعریف میں مُطَعَّم وَ آن مجید کی سورتیں بھی فرمایا ہے
کہ وہ ہر طرح کے کذب اور جھوٹ سے پاک ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان صحیفوں میں کتب قیمہ یعنی آیا ہے اور احکام ہیں جواس میں
کتوب ہیں اور یہ صحف قیمہ عدل وانصاف والے احکام اور صراط متنقیم والے قوانین ہیں جیسا کہ سورۃ الزمر میں فرمایا : فَوُ اَنَّا
عَوْرِ بِیَّا غَیْرَ ذِیْ عِوْجِ لِعَلَّهُمُ مَتَّقُونُ فَیْرَ اِن مِین فرمایا کہ بیلوگ ڈریں)۔
و ترین کرجہ مناطب کے دیں میں میں میں میں درا کمی نہیں تا کہ بیلوگ ڈریں)۔

قرآن کے جن خاطبوں کو ہدایت قبول کرنا تھا انہوں نے ہدایت قبول کرلی (ان میں اہل کتاب بہت کم تھے) اور جنہیں ہوایت قبول کرنا نہ تھا دہ ہوایت قبول کرنا نہ تھا دہ کو گئیں اللہ علیہ تھا ہوگی دلیل سامنے آنے کے باوجودا پی جگہ مکر ہی مرایت قبول کرنا نہ تھا دہ اور اللہ علیہ تھا ہوگی دلیل سامنے آنے کے باوجودا پی جگہ مکر ہی دہ تھا دری سے پہلے یہود ونصاری دونوں اس بات پر منفق تھے کہ آپ کی بعث مرایک اور اس بات پر منفق تھے کہ آپ کی بعث ماریک کے اور اس بات پر منفق تھے کہ آپ کی بعث میں دو جماعتیں ہوگئیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہود ونصاری دونوں اس بات پر منفق تھے کہ آپ کی بعث میں دو

سف مساروں وہ م کریں اور کو ہ اوا میا کریں اور میہ ہو چھا ہیں کم دیا گیا وہ دین کیمہ ہے یہی ایس شریعت کے احکام ہیں جو بالکل سیدھی ہے اس میں کوئی کئی نہیں کہی دین سارے انبیاء کرام علیہم الصلاق والسلام کا دین ہے سب نے اس کی تعلیم دی یہود ونصار کی خود بھی اس بات کوجانتے تصاور جانتے ہیں کیکن ضداور عناد کی دجہ سے حق کوحق جائے ہوئے قبول نہ کیا۔

اِنَ الْذِیْنَ کَفُرُوا مِنَ اَهُلِی الْکِتْنِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِی نَارِجَمَتُمْ خَلِدِیْنَ فِی اَوْلِیْكَ وَ وَ آئن دوزة یم جای بید بید رین عے یہ وگ جو لوگ البریّا قرق البری ال

قضسيو: شرك وكفر كى غرمت اورقو حيد كاتكم بيان فرمانے كے بعد آخرى تين آيوں ميں بردوفريق كا انجام بتايا ارشاد فرمايا: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو امِنُ اَهُلِ الْكِتِبِ وَالْمُشُو كِينَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهُاۤ اُو آئِكَ مُهُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

انسانوں میں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی گزرے ہیں اور اب بھی ہیں جو نداہل کتاب ہیں اور ندمشرک ہیں یعنی وہ کسی معبود کے قائل بھی نہیں اور ندمشرک ہیں یعنی وہ کسی معبود کے قائل بھی نہیں ہیں نہ موحد ہور ہی کے قائل نہیں اور معبود کے قائل نہیں اور معبود کے قائل نہیں اور معبود کے قائل نہیں ہیں جو خالق تعالیٰ شاند کے وجود ہی کے قائل نہیں اور خالے میں اللہ علیٰ میں جو خوص اللہ تعالیٰ کے کسی نبی پرایمان ندلایا یا خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کے برایمان ندلایا پر سب لوگ بھی کا فرہیں، کیونکہ کے جوشخص اللہ تعالیٰ کے کسی نبی پرایمان ندلایا یا خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کے بیاریمان ندلایا یا خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کے بیاریمان ندلایا پر سب لوگ بھی کا فرہیں، کیونکہ

الله تعالى كزوك دين اسلام كعلاوه كوئى دين مقبول نهين جاوردين اسلام كابر عكر كافر بسوره نساء مين فرمايا: يَكَايُّهَا النَّاسُ قَدُ جَمَّاءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا لَّكُمُ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (اللهُ عَلِيمًا حَكِيْمًا (اللهُ عَلِيمًا حَك

مب کی طرف ہے ماں پرایمان لا داورا پی جانوں کے لئے خیر کا ارادہ کروادرا گرتم کفراختیار کروتو بیٹک اللہ کے لئے وہ سب کچھ اب کی طرف ہے اسلام میں اور زمین میں ہواوراللہ علیم ہے کیم ہے)۔ سورہ آل عمران میں فرمایا: وَمَنْ يَّبُتُعَ غَيْرَ الْإِسْكُلْم دِينًا

فَكُنُ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَحِوَةِ مِنَ الْحُسِوِيْنَ (اورجَوْض اسلام كعلاوه كوئى اوردين تلاش كرع قوه اس سے مركز قبول ندكياجائے گاوروه آخرت ميں جاه حال لوگوں ميں سے بوگا)۔

پر سوره آل عمران میں چند آیات کے بعد فرمایا: انَّ الَّذِینَ کَفُرُوا وَمَاتُواوَهُمْ کُفَّارٌ فَلَنُ یُقْبَلَ مِنُ اَحْدِهِمْ مِلْ عُدُ الْاَرْضِ ذَهَبَاوَلِ افْتَدَى بِهِ اُولِیْکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِوِیُنَ (بِشک جن لوگوں نے کفرکیا اور اس حالت میں مرکے کہوہ کافرضی سے کی ہے زمین جر کرجی سونا قبول نہ کیا جائے گا اگر چدہ جان چھڑا نے کے دینا چاہے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کی کوئی مدد کر نیوالا نہ ہوگا )۔ خوب بجھ لیا جائے کہ دین اسلام کا ہر مشکر کافرہ ہا اسلام کے جھوٹے دعوے دار منافق بھی کافر ہیں کیونکہ دل سے اسلام کے مشکر ہیں بیلوگ اگر جائے دین اسلام کا ہر مشکر کافرہ ہا اسلام کے جھوٹے دعوے دار منافق بھی کافر ہیں کیونکہ دل سے اسلام کے مشکر ہیں بیلوگ اگر کافروں کا بھی ہوگا دوز نے ہیں ہمیشہ ہے جو الوں کو شُوَّ الْبُویَّةِ سب سے زیادہ برترین کا ہوگا وہ تی دوسرے کافروں کا بھی ہوگا دوز نے ہیں ہمیشہ کے جانے والوں کو شُوُّ الْبُویَّةِ سب سے زیادہ برترین کلوق بتایا ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے خالق اور مالک کونہ پیچانا اور اس کے بیسے ہوئے دین کوقول نہ کیا یاوہ لوگ آخرت میں برترین عذاب میں ہول کے جس سے بھی بھی چھڑکارہ نہ ہوگا اپنے عقیدہ اور کمل کے اعتبار سے بھی بھی بھی جھڑکارہ نہ ہوگا اپنے عقیدہ اور کمل کے اعتبار سے بھی بھی بھی جھڑکارہ نہ ہوگا اپنے عقیدہ اور کمل کے اعتبار سے بھی بھی جھڑکا الصّلِ حتِ اُن کُونٹ کے اُن اللّذِیْن امْنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِ حَتِ اُن کُونٹ ک

خَيْرُ الْبَوِيَّةِ (بِيْكَ وه لوگ جوايمان لا عاور نيك اعمال كے يولوگ (خرالبريدين) لين علوق بين سب بهترين) -جَزَّ اوُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجُوبِى مِنْ تَحْتِهَا الْلاَنُهِ وُ خَلِدِيْنَ فِينَهَا اَبَدًا (ان لوگوں كى جزا ان كرب كے پاس ايے باغ بين جور ہے كے باغ بين، ان كے ينچنهرين جارى بون كى وه ان مين بميش ربين كے) -رَضِينَ اللهُ عَنْهُمُ (الله تعالى ان سے اس وقت بھى راضى تفاجب دنيا ميں سے اور عالم آخرت مين بھى ان سے راضى ہوگا۔

وَرَضُوا عَنهُ (اورجوبندے جنت میں داخل ہول گے اللہ تعالیٰ سے راضی ہول گے ) انہیں اتنا ملے گا اتنا ملے گا کہ ان کے تصور سے باہر ہوگا اور وہ اس سب پر بہت بڑی خوشی کے ساتھ راضی ہول گے کوئی طلب اور تمنا باتی ندر ہے گ ۔

حضرت ابوسعید عظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اہلِ جنت سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو! وہ کہیں گے کہ اے رب ہم حاضر ہیں اور فرما نبر داری کے لئے موجود ہیں اور ساری قیر آپ ہی کے قبضے میں ہے؟ پھر ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کیا ہم راضی ہوگئے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب ہم کیوں راضی نہوں گے آپ نے ہمیں و فعتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو بھی نہیں دیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کیا ہیں تہمیں اس سے افضل عطا نہ کر دول، وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگاراس سے افضل اور کیا چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ فجر دار میں تم پر ہمیشہ کے لئے اپنی رضا مندی ٹازل کرتا ہوں، اس

خلک لِمَنُ خَشِی رَبَّهُ (یعتیں اس کے لئے ہیں جواپے رب سے ڈرا) یعنی اس نے اپے رب کی شان خالقیت اور شان رہوں ہوگان دن ہوگان دن ایمان اور کفر کے فیطے ہوں گے شان رہوں انتقام کوسا منے رکھا اور اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ قیامت کا دن ہوگان دن ایمان اور کفر کے فیطے ہوں گے رب تعالی شاند منکرین کا مواخذہ فرمائے گا اور عذاب میں وافل کرے گالہذا جھے ای دنیا میں رہتے ہوئے صاحب ایمان اور صاحب ایمان صاحب ایمان صاحب دیا ہیں فکر مند ہوا اور اپنے رب سے ڈر تار ہاتو قیامت میں جاکر وہ نعتیں پالے گاجن کا ویر ذکر ہوا۔

واللهالمستعان على كل خير

## بَسِوَّالِهِ لِزَالَ نِسَيِّمًا كَهُوَ كَالْخَالِيَّةِ

سورة زلزال مدينه منوره مين نازل جوئى اس بين آخھ آيات بين

#### بِسْمِ اللهِ الرَّصْنِ الرَّحِيهِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْرَضُ زِلْزَالُهَا ۗ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَتْقَالُهَا ۗ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا الْ

بب زمین میں زوردار زلزلم آجائے گا اور زمین اپنے پوچھوں کو نکال دے گی، اور انسان کے گا کہ اس کو کیا ہوا

يَوْمَيِنٍ تُحُدِّدُ أَخْبَارُهَا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ أَوْلَى لَهَا ﴿ يَوْمَيِنٍ يَصُدُدُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۗ لِكُرُوا

،اس دن وہ اپنی خریں بیان کر دے گی اس وجہ ہے کہ بینک تیرارب اس کو علم فرمادے گا ،اس دن لوگ دالیس ہوں کے مختلف جماعتیں بین کرتا کہ انہیں ان کے

اعُمَالَهُ مُوْ فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرُةٍ خَيْرًا يُرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرُو فَرُ الْكِرَةُ ﴿

اعمال وکھائے جائیں سوجس نے ایک ذرہ کے برابر خبر کی ہوگی وہ اے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر شر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا

تفسیق: بیسورة الزلزال کا ترجمہ ہے لفظ زلزال اور زلزلہ دونوں بخت جھٹکا کھانے اور سخت حرکت کرنے کے معنی میں آتے نیسوری میں میں میں میں میں میں ایس اور زلزلہ دونوں بخت جھٹکا کھانے اور سخت حرکت کرنے کے معنی میں آتے

میں دونوں باب فعللہ (ربائی مجرد) کے مصادر بین زِلْزَالَهَا مفعول مطلق ہے جوتا کیداور بیان شدت کے لئے لایا گیا ہے جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا: وَزُلُزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا یہاں بھی قیامت کے زلزلہ کو بیان فرمایا ہے، بیزلزلہ بہت تخت اور شدید ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ الج میں فرمایا یَمَا تُنْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیْمٌ (اے لوگو! ب

سندید ہودہ ہے اور اور ایسی کے میں مایا بیادی ہوئی ہیں۔ شک اپنے رب سے ڈرو، بےشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے ) دہ زلزلہ دنیادا لے زلزلوں جیسانہیں کہ دوجارشہروں میں رحمن میں مرحمن سے میں میں میں میں میں میں ایسی کی میں ایسی کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایسی کے میں

آ گیادہ تو پوری زمین کو جنھوڑ کرر کودےگا، اس وقت کی خت مصیبت کوسورۃ التج میں ارشادفر مایا ہے: یَوُمَ تَرَوُنَهَا تَلُهُلُ كُلِّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ دَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمُ بسُكُرى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِیُدُ (جس روزتم اس کود یکھو گے اس روزتمام دودھ پلانے والیاں اینے دودھ پینے کو جول جائیں گ

اورتمام حمل والیان اپناحمل ڈال دیں گی، اورلوگ تخفی نشہ کی مالت میں دکھائی دیں مے حالا نکہ وہ نشہ میں نہ ہول مے، اورلیکن الله کا عذاب ہے، ہی خت چیز ) استے ہو سخت زلزلہ کے بعد میدان حشر میں حاضری ہوگی، سب قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے لئے جمع کئے جائیں گے، اب زمین اینے اندر کے دفینوں کو نکال دے گی جے وَ اَنحُورَ جَتِ اُلاَدُ حُسُ اَثْقَالَهَا میں بیان

فرمایا ہے، مردے بھی باہر آ جاکیں گےاور اموال بھی، یہ سب اموال کی کے بچھکام نہ آکیں گے جن پر دنیا میں لڑا کیاں لڑا کرتے تھے ادر لوگوں کی جانیں لیتے تھے میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ گواہیاں ہوں گی انہی گواہیاں دینے والوں میں زمین بھی ہوگی جے یَوُ مَئِذِ تُحَدِّثُ اَخْجَارُ هَا مِن بیان فرمایا ہے۔

انسان پیرمالت دیکی کر جیران رہ جائے گا اور کے گا کہ مَالَهَا ہائے ہائے اس زمین کو کیا ہوا پہتو ہوان چیز تھی نہ بولی تھی نہ کسی ہے بات کر آن میں کا یہ بات کرنا اس لئے ہے کہ اس کے رب کسی ہے بیان ڈبٹک اُو طبی لَها زمین کا یہ بات کرنا اس لئے ہے کہ اس کے رب نے اسے تھم دیا ہے اور بولنے کی قوت اور طافت دے دی ہے (جیسے انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے الی ہی زمین گواہی دے دے گی جس پر سکونت اختیار کئے ہوئے تھے)۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے آیت کریمہ یو مئید تُحدّث اَخْبَارَ هَا تلاوت فرمانی محضرت ابو ہریرہ ہوئے ہوئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں فرمایا اس کا خبر دینا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں فرمایا اس کا خبر دینا ہی ہے کہ ہر بندہ اور بندی کے بارے میں ان اعمال کی گوائی دے گی۔ جواعمال اس کی پشت پر کئے تھے وہ کہا گی کہ فلاں دن فلال کام کیا تھا، زمین کی خبریں دینے کا ہے مطلب ہے۔ (رواہ الزندی فی اوافر ابواب النیر)

يَوْمَئِذِ يَصُدُوُ النَّاسُ (الآية) قيامت كون پيشيول اور حماب كتاب سے فارغ موكر لوگ اپ اپ ٹھكا نوں كو واپس مول كے متفرق جماعتوں ميں بئ كرچليں گان ميں سے جنت والے واہنے ہاتھ كور واند ہوجا كيں گاور دو ذرخ والے با كيں طرف كراسته پرچل پڑيں گے لفظ اَشْتَاتًا ميں مختلف جماعتيں بيان كرنامقعود ہے، يہ شتيت كى جمع ہے جومتفرق كے معنی بيان كرنامقعود ہے، يہ شتيت كى جمع ہے جومتفرق كے معنی ميں آتا ہے اس كور ورة الروم ميں وَيوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوُمَئِذٍ يَّتَفَو قُونَ مِيں بيان فر مايا ہے اور سورة الزمركي آيات و سِيتُقَ اللّذِينَ كَفُورُوا اور وَسِيتُقَ اللّذِينَ اللَّهُو ارَبَّهُم ميں بيان فر مايا ہے، وہ دن كيما بيب ناك ہوگا جب ايمان وكفركي بنياد پر بيؤارہ ہوگا، دنيا ميں جومومن اور كافر، فاجر اور مقی ملے جلے دیج شے يہل جل كر رہنے كى حالت ختم كردى جائے گى اور ارشاد ہوگا و النَّيوُمُ النَّيورُ مُونَ (اور اے مجرموا آج جدا ہوجا و)۔

لِيُروُ ااَعُمَالَهُمْ مِن بيتاديا كميدان حشر سے آگا بي مقام ميں جانے كے لئے جوروائلى موكى وہ اپنا المال كى جزائزاد كيف كے لئے ہوگى۔

پھراس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی (گودہ تفصیل بھی اجمال کو لئے ہوئے ہے جو بڑی محکم اور فیصلہ کن بات کرنے والی ہے) ارشاد فرمایا فَمَنُ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَهُ ﴿ سوجُوْخُصُ ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کرے گا ہے د کیھ لے گا اور جنت میں نعمتوں سے نواز اجائے گا۔

وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرَّايَّرَهُ (اورجس خض نے ایک ذرہ برابرکوئی شر( یعنی برائی) کا کام کیاوہ اس کود کیے لے گا) یعنی اسکی سزایا لے گااورا پنے کئے کا انجام دیکھ لے گا۔

ان دونوں آیتوں میں خیراورشراور اصحاب خیراور اصحاب شرکے بارے میں دوٹوک فیصلہ فرمایا ہے ایمان ہویا کفر، ایجھے اعمال ہوں یا برے اعمال سب کچھسا منے آجائے گا،لہذا کوئی کسی بھی نیکی کونہ چھوڑے خواہ کتنی بھی معمولی معلوم ہواور کسی بھی برائی کاارتکاب نہ کرے خواہ کتنی ہی معمولی ہو۔

مومن بندوں کو کسی موقعہ پر بھی تواب کمانے سے (اگر چہ تھوڑا ہی سائمل ہو) عفلت نہیں برتی چاہیئے جیسا کہ گناہ سے بچنے کا فکر کرنا بھی لازم ہے، آخرت کی فکرر کھنے والے بندوں کا ہمیشہ یہی طرز رہا ہے۔ جس قدر بھی ممکن ہوجانی اور مالی عبادت میں گئے رہیں۔اللہ کے ذکر میں کوتا ہی نہ کریں۔اگر ایک مرتبہ مسُبُحَانَ اللہِ کہنے کا موقع مل جائے تو کہہ لیس۔ایک چھوٹی می آیت تلاوت كرنے كاموقع بوتواس كى تلاوت كرنے سے درلغ نه كريں حضرت عدى بن حاتم في سے روايت ہے كدرسول الله علي الله على الله علي الله على الله عل

حُفرت عمروظ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ

مسلی یکسن جسک حروب سیور میرون ہر وسن یکسن جسک حروب میں ایک دروہ ایر ما رحوب سے ایک دروہ اللہ ہو دروہ ہے ، خبر کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر شرکا کام کیا ہوگاوہ اس کود کھے لے گا ) (رواہ اللہ نوی کان المشلؤ ہو ہو ہے ،

ہرمون کے سامنے سورۃ الزالزال کی آخری دونوں آیات پیش نظرونی جاہئیں خیر میں کوئی کوتا ہی نہ کریں اور ملکے سے ملک کی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔حضرت عائش شمدیقہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائش معمولی گناہوں سے بھی پر ہیز کرنا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے بارے میں بھی مطالبہ کرنے والے ہیں (یعنی اعمال کے لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں)۔ (مگلوۃ المائے صفہ ۴۵۸)

حضرت انس ﷺ نے ایک مرتبہ حاضرین سے فر مایا کہتم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جوتمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں بعنی انہیں تم معمولی ساگناہ بچھتے ہواور ہمارا یہ حال تھا کہ ہم انہیں ہلاک کرنے والی چیزیں سیجھتے تھے۔

(رواه البخاري صغيدا ١٩: ج٠)

فضیلت حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے روایت ہے کہ آنخضرت سرورِ عالم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الذا زُلُولَتِ الْلَارُضُ نصف قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلُ هُوَاللهُ اَحَدٌ تَهَائَ قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلُ هُوَاللهُ اَحَدٌ تَهَائَ قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلُ یَنایُّهَا الْکَافِرُونَ چوتھائی قرآن کے برابر ہے (رواہ الزندی ابواب نعائل القرآن)

وهذا آخر تفسير سورة الزالزال والحمدالله الكبير المتعال والصلاة والسلام على من جاء بالحسنات والصالح من الاعمال، وعلى من صحبه وتبعه باحسان الى يوم المال

## المُوفِّ الْمُكَنِّينَةُ وَهُمُ الْمُكْتِينِ وَهُمُ الْمُكْتِينِةُ اللَّهِ الْمُكَامِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ

سورة العاديات مكم عظمه مين نازل مونى اس مين گياره آيات بين

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيهِ

شروع كرتا بول الله كام عجوبرامبربان نهايت رحم والاب

وَالْعَادِيْتِ ضَبُكًا ٥ فَالْمُوْرِيْتِ قَلْ كَالْمُغِيْرِاتِ صُبُعًا ﴿ فَاثْرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَظَى

تم بال محود ول كى جود ورث والى بين بانية بوئ چرناپ ماركرآ ك جلان والى بين چراس كارت كردنت غارت كرى كرنے والے بين ، پحراس وقت غبارا والت بين پيراس

به جمعُ عَلَّ الْ الْمُسْكَانَ لِرَبِهُ لَكُنُودَةً وَ إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِينًا ﴿ وَإِنَّهُ لِحَبِ الْحَيْرِ لَشَيْ مِينًا ﴾ وقت عامت كردمان من بيك انسان الله وبه بيك انسان الله وبيك المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والله والمنافق المنافق المنافق والله والمنافق المنافق والله والمنافق والله والمنافق والم

قصدين : يرسورة العاديات كا ترجمه باس مين گهوڙون كى پانچ حالتون كا تسم كها كرانسان كا ناشكرا بونا بتايا بعاديات سدور نه والگهور داور حَبِي اور حَبِي الله على على الله على على الله على عدون الله على الله على

فَالْمُغِيْرَاتِ صُبِحًا فَاتَوْنَ بِهِ نَقُعًا ﴿ پُرِيهُورْ عَلَى حَمِي عَارت كَرى وَالنَّهِ وَالْ بِي پُرا پِ گُرول عَارا اُلْ فَالْمُغِيْرَ اَتِ صُبِحًا فَاتُونُ فَا بِهِ نَقُعًا ﴿ پُرِيهُورْ عَنْ كَاصِغَه إِدَانَقُعًا اسْ كَامْفُولُ عِمْطَلِ بِيهِ كَدِيهُورْ عَدُورُ تَّ وَالْ عِيهِ مِنْ اللّهُ عَلَى مِعْدِلُ عَلَى مِعْدِلُ عَلَى مِعْدَلُ عَلَى مَعْدَلُ عَلَى مَعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مِنْ مَعْدُلُ مَنْ مَعْدُلُ مِنْ مَعْدُلُ مِنْ مَعْدُلُ مِنْ مَعْدُلُ مِنْ مَعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مِنْ مَعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مِنْ مُعْدُلُ مُعْرِيلًا مُعْدِلُ مِنْ مُعْدَلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مِنْ مُعْرِدُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُنْ مُعْدُلُ مُنْ مُعْدُلُ مُنْ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مِنْ مُعْدِلُ مُعْدِلُ مُعْدُلُ مُعْدِلُ مُعْدُلُ مُعْدِلُ مِنْ مُعْدِلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدِلُ مُعْدُلُكُ مِنْ مُعْدُلُ مُعْدُلُكُمُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمُ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمُ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلِكُمُ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُنْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلِكُمْ لِمُعْدُلِكُمُ مُعْدُلِكُمْ مُنْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلِكُمْ مُعْدُلِكُمْ مُعْدُلِكُمْ مُنْ مُعْدُلُكُمْ مُنْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلِكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمُ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمُ مُعْدُلُكُمُ مُعْدُلُكُمْ مُعْدُلُكُمُ مُعْدُلُكُمُ مُعْدُلُكُ مُنَا مُعْمُولُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْدُلِكُمُ مُعُمُ م

فَوَسُطُنَ بِ مَجَمُعًا ﴿ پُرِيهُ مُورُ عَلَى جَدَيْتِ بِينَ وَاس وقت جماعت كدرميان هُس جات بين) الم عرب كنوديك فورُون كي برى ابميت هي ان كاتو كام بى بي قواكه بالممارُت رہتے تھاور برئ قبيلے چھوٹے قبيلوں پر مج مح كوغارت كرى وَ التے تھے لينى رات كوركر بے تھا در جب مج بوتى تقى تو جہال عملہ كرنا ہوتا وہال عملہ كرديت تھا موال لوٹ ليتے تھے اور جوكوئى سامنے آتا اسے قب كرديتے تھے۔

الله تعالى نے گوروں كو تم كھائى اور انہيں يا دولا يا كرو يكھوں ہم نے تم كو جونعتيں دى ہيں ان ميں ايے ايے جائدار جنگوں ميں كام آنے والے گوروں كو تم كوروں كو تي ہيں دوسروں نعتوں كا شرح آن نعتوں كا شرا واكر نا جي لازم ہاں شكر ميں ہي كالازم ہے كہ الله تعالى نے جو نبی علی ہو توں كو خلا استعال كرتے رہ ہو، اب اس كارخ بھى بدل جائے گا اور يگور كالله تعالى كراسته ميں استعال ہونے لكيں كے احدا ما مسخ في قلبى في دبط المقسم به والله تعالى اعلم باسواد كتابه. (يدوه ہے جومير دل ميں قتم اور قسم به كورميان ربط كے بارے ميں آيا ہے۔ باتى الله تعالى الى كامراركو ثوب جائتا ہے)

بعض حضرات فرمایا ہے کہ ان سے جہادئی سیل اللہ کے گھوڑ ہے مرادیں (کمانی روح المعانی)۔ اور بعض حضرات فرمایا ہے کہ
ان سے جی میں کام آن والے گھوڑ ہے مرادیں جوعرفات سے مزدافداور مزدافد سے منی لے جاتے تھے۔ (واعسوض علی ہذین القولین
ہان المسودة مکیه ولم یکن فی ذلک الحین جہادا والا حج ولم یفرض ای واحد منهما فی مکة المحرمه ۔ (اوران دونوں
قولوں پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ مورة مکی ہے اوراس وقت نہ جہادتھانے اور ندان میں سے کوئی فرض ہواتھا)

 كەكۇدوە قىخى بے جومصيبتول كوشاركرتا باورىغىتول كومجول جاتا ب-(من معالم تزيل مۇ ۵۱۸: ۲۸)

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِينًا (اور بلاشبانان اس بات ركواه ب) يعنى وه انى ناشكرى كے حال سے واقف ہے۔ وه حانتاہے میں کیساہوں اور کیا کیا کرتا ہوں۔

وَإِنَّه لِحُبِ اللَّحَيْرِ لَشَدِيُّدٌ-(اور بِشَكِ وه حُبَّ الْخَيْرِيقِي مال كامحبت من برا سخت اور مضبوط م) مال دیے سے اور خرچ کرنے سے اس کا ول دکھتا ہے ہاتھ ہاتھ کا ایک ہونے کے لئے بردھتا ہی نہیں ہے اور مال جمع کرنے میں بہت تیز ہے اور آ گے آ گے ہے۔

اَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعُثِو مَا فِي الْقَبُور (كياانان كواس وقت كاعلم بجب قبرون والاعاضائة ما سي ك-)

لین مرده زنده بوکر با برنکیس کے (ینحو جُون مِنَ الاجداثِ سِرَاعًا)ادردلوں میں جو پھے ہے ده ظاہر کردیا جائے گا انسان کو بیوفت جان لینا چاہیے اور نہیں جانتا تو اب جان لے اور میں بچھ لے کہ مالک کے بارے میں خالق کا نئات جل مجدہ نے

بہت ہے احکامات عطافر مائے ہیں ان کی خلاف ورزی پر پکڑ ہوگی۔

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اورسينون من جو يحم چهاركها بوه سب ظاهر كردياجائ كاجوكوني كناه برى نيت الى ك محبت، دنیا کی الفت دل میں چھیائے ہوئے تھے قیامت کے دن سب کوظام رکر دیاجائے گا، یوں تو آج بھی اسی دنیا میں مرایک ك احوال اوراعمال الله تعالى كعلم مين بين اور وه يورى طرح سب حالات سے باخبر سے چونكدوه حساب كا دن موكا اس كئے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کواس دن بوری طرح بندوں کے حالات کی خبر ہوگی۔ نیز بندوں پر بھی ان کے اعمال واضح ہوجا کیں گے جسے گزشتہ سورت کے آخر میں واضح فرمادیا ہے۔

والحمد لله تعالى على ما انعم واكرم من الآلاء والنعم



سورة القارعة كمه معظمه من نازل موئي اس ميس كياره آيات بين

بشيراللوالرحمن الرحييم

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرا امبر بان نہایت رحم والا ہے

الْقَايِعَةُ هُ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا آدُرلك مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ وہ کھڑ کھڑانے والی چیز کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز؟ اورآپ کو پچھ معلوم ہے کیسی پچھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز، جس روز آ دمی پریشان پرواٹوں کی طرح

لْبَنْتُونِ ٥ وَتَكُونُ الْمِبَالُ كَالِعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۚ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ ﴿ فَهُ كُو فِي عِيشًا تَهِ ہوجائیں کے اور پہاڑ وحنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجائیں گے، پھر جس مخض کا بلد بھاری ہوگا وہ خوش

رُاضِيةٍ ٥ وَ إِمَّا مَنْ خَفْتُ مَوَازِينُهُ ٥ فَأَمُّهُ هَاوِيةٌ ٥ وَمَآ اَدْرِيكَ مَاهِيةٌ ٥ وَالْحَامِيةُ ٥

والی زندگی میں موکا جس مخض کا بلیہ بلکا موکا اس کا ٹھکانہ باویہ ہوگا اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے ایک دیکتی ہوگی آگ ہے

قضسين يسورة القارعة كا ترجمه ب، القارعة قوع يقوع سے اسم فاعل كا صيغه بجس كا ترجمه ب كفر كفران والى جيز، جب قيامت قائم موگي تو لوگ اپنا التي مشغلول ميں كاروبارى دهندول ميں گئے موں گے يوں بوگي بوگي باگر رہا موں گے اور زمين كے اندر جومرو بي موں گے سب بى كو موگا دہ بغتة يعنى اچا تك آجائے گی سارى زمين پر جوزندہ لوگ موں گے اور زمين كے اندر جومرو بول گے سب بى كو كفر كفر ادے گى، ذمنول ميں اس كى اجميت بردهانے كے لئے اول فرمايا الْقَادِعَةُ (كمرُ كفر انے والى) اس ميں بظام خطاب رسول الله عليقة كو بے اور حقيقت ميں سب انسان اس كے گاطب ہيں۔

قیامت کی کھڑ کھڑا ہٹ بیان کرتے ہوئے انسانوں کے اور پہاڑوں کے بعض حالات بیان فرمائے ارشاد فرمایا بیو م کھڑ کو نہ النّاسُ کَالُفَرَ اشِ الْمَبُعُونِ لِینی قیامت کا ایسا ہولناک مظر ہوگا کہ انسان جرائی اور پریشانی کی وجہ ہے ایسے بھرے نہ کہ کو نہ النّاسُ کَالْفَرَ اشِ الْمَبُعُونِ اور میں کہ آس پاس منتشر نظر آتے ہیں، ان میں کوئی ظہرا و اور جماؤ نہیں ہوتا، یہاں سورة القارعہ میں کَالْفَر اشِ الْمَبُعُونِ اور سورة القرم میں کَانَّهُمُ جَوَادٌ مُنْتَشِرٌ (گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی) فرمایا۔ پھر پہاڑوں کا حال بتایاؤ تکونُ الحجبالُ کَالْعِهُنِ الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ جوز مین پرسب سے بڑی اور بوجس اور بھال ور بھاری چیز سمجھے جاتے ہیں قیامت کے دن ان کا پی حال ہوگا کہ دہ اون کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے۔ اور اون بھی وہ ہے کی بھاری چیز مین دیا ہو، جب پہاڑوں کا بیحال ہوگا کہ دہ اون کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے۔ اور اون بھی وہ جے کی دھنے والی دوسری مخلوق کا کیا حال ہوگا ای کوسورة الواقعہ میں دھنے والے نے دھن دیا ہو، جب پہاڑوں کا بیحال ہوگا تو زمین پر بینے والی دوسری مخلوق کا کیا حال ہوگا ای کوسورة الواقعہ میں فرمایا: وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسَا فَکَانَتُ هَبَاءً مُنْبَغًا (اور پہاڑ ریزہ ریزہ کردیے با کیں گوہ وہ کھی اور ہوا بیوا میں جائے گا کیا ہوا غبار بن جا کیں گا اور سورة الگویر میں فرمایا ہوگا نے ۔ وَ إِذَا الْجِبَالُ سِیسَرَتُ (اور جبکہ پہاڑوں کو چلادیا جائے گا)۔

لفظ العِهنِ رَكَيْن اون كَ لِنَهُ بولا جاتا ہے يہ قيداحر ازى نہيں ہے بلكہ پہاڑوں كے حسب حال يہ لفظ لايا گيا ہے كونكہ وہ عموماً رئين ہوتے ہيں اور بيہ بات بھى كہى جاسكتى ہے كہ اون جانوروں كے پشتوں سے كاٹ كرحاصل كيا جاتا ہے اور وہ عموماً كالے يا لال يا كتى ادن ہوتى اور يہ بات كے مطابق لفظ المعهن (رئيس اون) لايا گيا ان انوں اور لال يا كتى دئي حالت كے مطابق لفظ المعهن (رئيس اون اور كيا ان انوں اور جاب بہاڑوں كى حالت بيان كرنے كے بعد (بُوقيا مت كے دن ہوگى) ميدان حشريب حاضر ہونيوالوں كے حساب كتاب اور حساب كتاب كور كا تذكر وفر مايا ارشاوفر مايا:

فَامَّا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَاذِینَهٔ فَهُو فِی عِیْشَةٍ رَاضِیةٍ (پرجس فض کاپلہ بھاری ہوگا وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا یعنی جنت میں جائے گا)۔ ایسے حضرات کوالی زندگی ملے گی جس سے راضی اور خوش ہوں کے مفسرین نے لکھا ہے کہ رَاضِیة بعنی مَنْ ضِیَّة ہے جسیا کہ وَ رَضُو اُ عَنٰهُ کَیْ فییر میں بیان کیا گیا کہ اہل جنت اپنی فعتوں سے پوری طرح دل وجان سے راضی ہوں گے دہ اپنی زندگی کو بہت ہی عمدہ طیبہ جانے اور مانے ہوں کے کی قشم کی کوئی بھی تکلیف اور نا گواری انہیں محسوس نہ ہوا ہے اوران اور نمتوں میں خوش اور مگن ہو تگے۔

وَاَهًا مَنُ خَفَّتُ مَوَ ازِیْنَهُ فَاُمَّهُ هَاوِیةٌ (اور جن لوگول کے وزن ملکے پڑ گئے یعنی برائیال نیکیول پر بھاری ہوگئیں ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا)۔ ہادیہ کے بارے میں سوال فرمایا، فرمایا وَمَا اَدُر کَ مَاهِیهُ (اورا بِخَاطب بِحَے کیا معلوم ہے ہاویہ کیا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا)۔ ہادیہ کے بارے میں سوال فرمایا، پھرخودہی جواب میں فرمایافار خاهیمیة (کہ وہ آگ ہے خوب ہے؟ بیسوال دوزخ کی ظیم مصیبت ظاہر کرنے کے لئے فرمایا، پھرخودہی جواب میں فرمایافار خوب ہیں میں ہم پوری تفصیل لکھ بھے کرم تیز) وزن اعمال کے بارے میں سورة الاعراف کی آیت و المور نئو مُعَدِّدٍ والْحَقِّ کے ذیل میں ہم پوری تفصیل لکھ بھے ہیں (انوارالیان سفیہ ۲۳٪) محتلف علمائے تفسیر کے اتوال بھی وہاں لکھ دیتے ہیں مطالعہ کرلیا جائے۔ سورہ کہف کی آیت قبلا نُقِینُمُ

لَهُمُ يَوْمُ الْقِيلَمَةِوَزُنًا اورسورة المومنون كي آيت فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ كَابِسُ مراجعت كرلى جائ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنی اللہ علی علی اللہ عل

الل دوزخ کے لئے فَامُعُهُ هَاوِیَةٌ فَرمایا یعنی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگاہ عربی میں ماں کو کہتے ہیں اس میں بہتادیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا ذوق رکھنے والے دنیا میں گناہوں ہے ہی چیکے رہتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں ہے چی رہتی ہے ایک طرح دوزخ ان سے چمٹ جائے گی لفظ ھاویہ ہوئی بھوی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنیٰ ہے گہرائی میں گرنے والی چیز دوزخ کی گہرائی میں تو انسان گریں گے کیکن دوزخ کو ہا دیہ سے تعبیر فرمایا یہ استعال مجازی ہے جوظرف کے معنیٰ میں ہے۔ مصرت عتبہ بن غزوان علیہ نے بیان فرمایا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ چھرکودوزخ کے منہ سے اندر پھیکا جائے تو وہ سترسال

تك كرتار بى كا چرجى اس كى آخرى كرانى كوند ينجى كا\_ (مكلوة الساع صور ١٣٩١ دسل)

وَمَآادُرُكَ مَاهِيَهُ يَاسِم فاعل كاصيفتِهِي إلى ماهى مين التي سكت الحق كردى كل إورنَارٌ حَامِيةٌ جوفر مايا إي حَملى يَحْمِي سَاسَم فاعل كاصيفه به جوتخت كرى پردلالت كرتا ہے۔

ادخلنا الله تعالىٰ جنته واعاذنا من ناره

# سره التكافر و كم منظر من مازل مول ال من المحقايات المعلى التحارف التحارف التحارف التحارف التحارف التحارف التحديد التح

تم ہے نعتوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا

قفسيو: يبورة التكاثر كاترجمه عفظ تكاثر كثرت سنفاعل كامصدر به بيباب دونون طرف مقابلدكر في كم معنى مين تا ججيع تقاتل دونون في ليس من لكرقال كيااور تقابل دونون آپ مين ايك دوسرے كسامخة ك، يهال معنى مين تا ججيع تقاتل دونون في لين مين لكرقال كيااور تقابل دونون آپ مين ايك دوسرے كسامخة ك، يهال برال كثرت مين مقابلدكر في كا تذكره به اللي دنيا كاطريقه به كدنياده سازياده مال جمع كرف ك لئوشيس كرتي بين اورجس كي پاس زياده مال به وجائد وه اس پر فخر كرتا به بجردوسر المحفى اس كمقابل مين ايك مال كى كثرت بيان كرتا جاوراً كربيان في مايان في مايان في مايان في مايان في مايان في مايان في الكوك و يا يا كي مقابله تو ربتا بي به اورابو به اورابو و الكوك لا يس مين ايك دوسر سام يا مورتانا به به اورابو به اورابو و الكوك و دين قابله مين فخر كرنا به اوراموال واولا دمين آپي مين اين كودوسر سام يوسر مانا به ) -

بال کی طلب اور کٹر تے مال کی مقابلہ بازی لوگوں کو اللہ کی رضائے کا موں کی طرف اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے گلر
مند ہونے سے عافل رکھتی ہے اس طرح و نیا گزارتے ہوئے مرکر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں غفلت کی زندگی گزاری تھی وہاں کے
لئے کچھ کام نہ کیا تھا، جب وہاں کے حالات سے دوچار ہوئے ہیں تو یہ چھوڑا ہوا مال کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا اس غفلت کی زندگی
کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کی عمومی حالت بیان کی اور فرمایا: اَلْها کُھُمُ الشّکا تُورُ حَتّی ذُرْتُهُم الْمُمَقَابِورَ (تم کو مال کی
کٹرت کی مقابلہ بازی نے عافل رکھا یہاں تک کہتم قبروں میں چلے گئے )۔

معالم التز مل سفیه ۵۲ ن ۳ مل اس موقع پر عرب کی مقابله بازی کا ایک قصه بھی تکھا ہے اور وہ یہ کہ بنی عبد مناف بن قصی اور بن ہم بن عمر و میں وہی د نیاداری والا تفاخر چلنار ہتا تھا۔ ایک دن آپس میں اپنے افراد کی تعداد میں مقابلہ ہوا کہ دیکھوکن کے سرداروں اوراشراف کی تعداد نیادہ ہے ، ہرفر این نے اپنی اپنی کشرت کا دعویٰ کیا جب شار کیا تو بنوعبد مناف تعداد میں زیادہ نظے ، بن سم نے کہا کہ ہمارے مُر دوں کو بھی تو شار کرووہ بھی ہم ہی میں سے تھے ، اس کے بعد قبروں کو شار کیا تو بقدر تین گھروں کی آبادی کے بنو ہم کے چندافر ادگنتی میں بڑھ گے ، اس پراللہ تعالیٰ شاند نے آلھ کھم الشکا اُور ناز فرمائی ہفیر این کشر میں بھی اس طرح

ے فئے آئر وُنھا عَیْنَ الْیَقِیْنَ پھردوبارہ ہم ہے کہم ضرور ضرور دوزح کودیکھو گے بید یکناعین الیقین ہوگا اس کادیکھناہی اس کے بھین کا سب ہوجائے گا اور بید کھنا تمام انکشافات سے ہڑھ کر ہوگا۔ صاحب روح المعانی نے بعض اکا ہر سے قل کیا ہے کہ ہرعاقل کواس بات کا یقین ہونا کہ مجھے مرنا ہے میٹم الیقین ہے اور جب وہ موت کے فرشتوں کودیکھ لیتا ہے قوید عین الیقین ہے اور جب وہ موت کے فرشتوں کودیکھ لیتا ہے قوید عین الیقین ہے اور جب وہ موت کے فرشتوں کودیکھ لیتا ہے قوید عین الیقین ہے اور جب

واقعي موت كامره چكوليتا بوين اليقين بـ (ردح العالى صفيد ٢٠٠ نه)

قرآن مجید میں تمام ایسے لوگوں کو تنبیفر مادی جو دنیا میں ڈو بےرہتے میں کمانا بھی دنیا کے لئے اور مقابلہ بھی دنیا کی کثرت میں دنیا ہی کوسب کچھ بچھنا آ گے بھی دنیا پیچے بھی دنیا ہی کے لئے مرتے ہیں اور دنیا ہی کے لئے جیتے ہیں۔اس غفلت کی زندگی کا جوانجام ہوگا اس سے باخبر فرمادیا کہ اس سب کا نتیجہ دوزخ کا دیکھنا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے بید نیا ہی سب پھوٹیس ہے اس کے بعد موت اور آخرت بھی ہے اور نافر مانوں کے لئے دوزخ ہے۔

ہ من سے ہوگا اور کب ہوگا؟ چونکہ یہ آیت ہی ماحب روح المعانی نے یہاں طویل مضمون لکھا ہے۔ سوال بیہ کہ یہ نعتوں کا سوال کس سے ہوگا اور کب ہوگا؟ چونکہ یہ آیت ہی ماسبق پر معطوف ہا اور اس میں ہی جمع ند کرحاضر کا صیغہ لایا گیا ہے اس لئے سیاق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب ہی انہی لوگوں سے ہوگا جو دوز خ کودیکھیں گے اور دوزح میں داخل ہوں گے اور یہ سوال کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب ہی انہی لوگوں سے ہوگا جو دوز خ کودیکھیں گے اور دوزح میں داخل ہوں گے اور یہ سوال اور زائد کے ہوگا کہ تم نے اللہ تعالی کی نعتوں کو کس کام میں لگایا؟ اللہ تعالی نے تہمیں جو پچھ دیا تھا اسے اللہ تعالی کی رہے ، اللہ کی یا دسے افرا ترت سے غافل ہوگئے۔

قال صاحب الروح قدروى عن ابن عباس انه صرح بان الخطاب فى لترون الجعيم للمشركين وحملواالرؤية على رؤية الدخول و حملواالسؤال هنا على سوال التقريع والتوبيخ لما انهم لم يشكروا ذلك بالايمان به عزوجل. (صاحبروح المعانى فرمات بي حضرت عبرالله بن عبال عمروى بكرانهول في السبات كاصراحت كالميات له عزوجل والجحيم مين خطاب مشركين سے به اورانهول في دوتول كى رؤيت يرجمول كيا ہے اور يهال سوال كو يجيدو ذائف كرموال يرجمول كيا ہے۔ اس لئے كرانهوں نے الله تعالى برايمان لاكراس كا شكراوانيس كيا۔)

حضرت انس على مسال ما كرم عليه في اكرم عليه في ارشاد فرمايا كدابن آدم كو قيامت كدن اس حال من الاياجائ

گاگویا کروہ بھیڑکا بچہ ہے( لیعنی ذات کی حالت میں لایا جائےگا) اورا سے اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے کھڑا کردیا جائےگا اللہ شانہ کا سوال ہوگا کہ بیس نے کھڑا کردیا جائےگا اللہ شانہ کا سوال ہوگا کہ بیس نے کہ بیس نے مال جمع کیا اور خوب بڑھایا اور اس سے زیادہ چھوڑ کرآیا جو پہلے تھا سو جھے واپس لوٹاد بیخ میں سارا مال آپ کے پاس لے آتا ہوں ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ بیس نے مال جمع کو ب بڑھایا اور اس سے خوب فرمان ہوگا کہ بیس نے مال جمع وہ کھا جو تو نے پہلے بھیجا تھا ، ابن آدم پھروہی بات کے گا کہ بیس نے مال جمع کیا خوب بڑھایا اور اس سے خوب زیادہ چھوڈ کر کے آیا جتنا پہلے تھا آپ جمھے واپس لوٹا دیجئے سارا مال لے کر آپ کے پاس واپس آجا تا ہوں ( جمید بیر ہوگا کہ ) اس خصص نے ذرای خیر بھی آگے نہیجی ہوگا ، لہذا اسے دوزخ کی طرف روانہ کردیا جائیگا۔ (رواوائر نہ یک کا کھی ہوگا کہ ) اس

حضرت ابو ہریرہ دی ہے دوایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ بندہ سے نعتوں کے بارے میں جوسب سے پہلا سوال کیا جائے گا، وہ یوں ہے کہ اللہ تعالی شانہ فر مائیں کے کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا، کیا ہم نے تیجے شخنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ (رواہ الر دی فائنے سرسورۃ العکاش)

ایک اور صدیث میں اس طرح کا قصد مروی ہے آپ اپ دونوں ساتھیوں یعنی حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک افساری کے باغ میں تشریف لے گئے انہوں نے مجودوں کا ایک خوشہ پٹی کیا آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس میں سے کھایا پھر شعنڈا پانی طلب فرمایا پانی ٹی کر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گاری کی کر حضرت عمر شخصی نے مجودوں کا خوشہ ہاتھ میں لے کر زمین پر مارا جس سے مجودیں بھر گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن جم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوائے تین چیزوں کے (۱) اتنا چھوٹا سا سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوائے تین چیزوں کے (۱) اتنا چھوٹا سا کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس سے آ دی اپنی شرم کی جگہ کو لیسٹ لے۔ (۲) (روثی کا) نظرا جس سے آپی بھوک کو دفع کردے۔ (۳) اتنا چھوٹا سا گھر جس میں گری اور سردی سے بینے کے لئے بتکلف داخل ہو سکے۔ (مگل قالمان صفی ۱۵ ساز احر بھی ٹی شعب الایمان)۔

حضرت عثان على معروايت ب كررسول الله علي في أرشاد فرمايا كرانسان كے لئے تين چيزوں كيسواكسي چيز مين حق

نہیں ہے(وہ تین چیزیں یہ بیھ) ا۔رہنے کا گھر،۲۔اتنا کپڑا جس سے اپنے شرم کی جگہ چھپا لے۳۔روکھی روٹی بغیر سالن کے اور اس کے ساتھ پانی۔(رواہ الزندی فی ابواب الزمد)

حضرت عبداللہ بن شخیر نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ اَلَها کُمُم النَّ کَاثُورَ الله علیات کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ اَلَها کُمُم النَّ کَاثُورَ الله علیات کے تیم اور ایس اور ہے تھے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال (انسان توسیحہ لے کہ تیم اکون سامال ہے؟) تیم امال بس وہ ہے جوتو نے کھالیا اور فنا کر دیا وہ ہے جوتو نے بہن لیا اور بوسیدہ کر دیا۔ یا وہ ہے جوصد قد دے ذیا اور پہلے ہے آ گے بھیج دیا حضرت الو ہر یرہ منظق سے بھی ہے کہ ان مینوں اموال کے علاوہ جو بچھ ہے اسے لوگوں کے لئے جھوڑ کر چلا جائے گا۔ (منظوۃ المائے صفرہ ۲۳)

سنن ترفدی میں ہے کہ جب آیت کریمہ فنم گئتسنگان یو مَنِدِ عَنِ النَّعِیْمِ نازل ہوئی تو حضرت زیر می النہ عَنِی کے کہ بارسول اللہ ہم سے کوئی فعت کا سوال ہوگا ہم تو تھوراور پانی پرگزارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا عقریب نعتیں ال جا سمیں گ۔

حضرت انس عظم نے فرمایا کہ تخضرت عظیم نے ارشاوفر مایا کہ قیامت کے روز انسان کے تین دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر میں اللہ کی وہ عتیں درج ہوں گے۔ ایک دفتر میں اللہ کی وہ عتیں درج ہوں گے۔ ایک دفتر میں اس کے نیک عمل کسے ہوں گے دومرے دفتر میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور ایک دفتر میں اللہ کی وہ عتیں درج ہوں گے۔ ایک اس کو این تقیت سے فرما سمیں کے کہ اپنی قیمت اس کے نیک اعمال کہ این کے کہ اپنی قیمت اس کے نیک اور اس کے بعد عرض کر ہے گئی اور اس کے بعد عرض کر ہے گئی در اے نیک میں باتی اس کے بعد گناہ باتی رہے اور فعتیں بھی باتی دبیں (جن کی قیمت اپنی قیمت میں لگا لے گی اور اس کے بعد گناہ باتی رہے اور فعتیں بھی باتی دبیں (جن کی قیمت اپنی قیمت میں لگا ہے گئی ہوں گے، اب اس کے بعد گناہ باتی رہے اور فعتیں بھی باتی دبیں اس کے بعد گناہ باتی ہوئے ہوں گے، اب اس کے بعد گناہ باتی ہی ہی باتی تمیں کی نیدہ پر ایس کی بندہ پر جم کرنا چاہیں گرا کی نیدہ پر اور کی کہتے ہیں کہ غالبًا فرما سمی کے کہ اے بیر سے بندے میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کردیا اور تیرے گناہوں ہے درگز رکیا۔ راوی کہتے ہیں کہ غالبًا فرما سے میں نے تیجہ پی فرمایا کہ میں نے تیجہ اپنی فعتیں (یوں ہی بغیر کوؤن کی ایک میں نے تیجہ پی کہ خش دیں۔ (اتر فیہ والم ہوں۔ (اتر فیہ والم ہوں۔ (اتر فیہ والم ہوں۔ (اتر فیہ والم ہوں۔ (التر فیہ والم ہو

الله تعالی نے جو کھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے۔ اس کو بیت ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوال کرے اور مواخذہ کرے کہتم میری نعمتوں میں رہے ہو، بولوان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ اور میری عبادت میں کس قدر گے؟ اور ان نعمتوں کے استعال کے وض کیا لے کر آئے؟

یہ سوال بڑا کھن ہوگا،مبارک ہیں وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کی نعتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے لرزتے اور کا نیتے ہیں، برخلاف ان کے وہ بدنصیب ہیں جواللہ کی نعتوں میں پلتے بڑھتے ہیں اور نعتوں میں ڈو بے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کوذرادھیاں نہیں اور اس کے سامنے جھکنے کاذار خیال نہیں۔

الله تعالیٰ کی بے ثار نعمیں ہیں ، قرآن مجید میں ارشاد ہے : وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعُمَتَ اللهِ لَا تُحُصُونُهَا پھر ساتھ ہی ہوں فر مایا: اِنَّ الْلِانْسَانَ لَظُلُومٌ کَفَّارٌ (اوراگراللہ کی نعمتوں کو ثار کرنے لگوتو ثار نہیں کر سکتے ، بلا شبہ انسان بوا ظالم بروانا شکر اسے دہتا بلا شبہ بیانسان کی بڑی نا دانی ہے کہ مخلوق کے ذراسے احسان کا بھی شکر بیا داکرتا ہے اور جس سے پچھ ملتا ہے اس سے دہتا ہوارس کے سامنے باادب کھڑا ہوتا ہے حالانکہ بید سے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کسی کام کے موش یا آئندہ کوئی کام لینے کی امرید میں دیتے دلاتے ہیں خداوند کریم خالق و مالک ہے ، غنی و مغنی ہے وہ یغیر کسی موض کے عنایت فرماتا ہے لیکن اس کے احکام پر

چنے اور مربسی وجونے سے انسان گریز کرتا ہے، یہ بوی بدختی ہے، اللہ کا نعتوں کوکوئی کہاں تک شار کرے گا جونعت ہے ہرا یک کاعمان کے ہائی بدن کی سلامتی اور تندرتی ہی کولے لیجئے ہیسی بزی نعت ہے جب بیاس لگتی ہے تو غزاغٹ شعنڈا پانی پی جاتے ہیں، یہ پانی کس نے بیدا کیا ہے؟ اس بیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکر گرا ربندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں؟ یغور کرنے کی بات ہے۔
فاکر 8: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے اللہ تالیہ نے ارشاد فرمایا کیا تم سے نہیں ہوسکتا کہ دوزانہ ایک ہزار آیت پڑھنے کی کے طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم سے میٹیس ہوسکتا کہ اللہ گھنے النہ گاؤر پر ھاو (اس کے پڑھنے سے ہزار آیت پڑھنے کی کے طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم سے میٹیس ہوسکتا کہ اللہ گھاڑے اللہ فائد ہے۔ اللہ کا کہ اللہ علیہ اللہ بیان)

## سَوَّةُ الْمُعْمِدُةُ وَهُي الْمُعْمَالِينَا الْمُعْمَالُونِهِ الْمُعْمَالُونِ الْمُعْمَالُونِهِ الْمُعْمَالُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي ا

سورة العصر مكه مين نازل هو كى اوراس مين تين آيات بين

#### يشيراللوالزعمن الرجسيو

شروع كرتا مول اللدك نام سے جوبرامبريان نبايت رحم والا ب

## وَ الْعَصْرِةِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسْرِةً إِلَّا الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِلْتِ

قتم ہے زیانے کی بلاشبہ اثبان ضرور بڑے خیارہ میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے

### ؚٷڗۜٵۻۉٳۑٵڬؾۣۜ٥ٚٷڗٷڝۏٳڽٳڵڝٞڹڔ

اورایک دوسر سے کوئل کی وصیت کرتے رہے اورایک دوسرے کومبر کی وصیت کرتے رہے

قضسين اوپرسورة العصر كاتر جمد كلها گيا ہے اس ش انسان كى ناكا مى اور كاميا في كا جمالى طور پرايك خلاصه بيان كيا گيا ہے۔
وَ الْعَصْوِ ( قَتَمَ ہے زمانه كى ) اللہ تعالى نے انسان كے سامنے زمانہ كو پيش فرمايا ، زمانہ اس بات كا گواہ ہے ( جواس كى زئدگى كی انمول پونجى ہي ہے ) كہ دنيا ميں جولوگ ہيں عوماً خسارہ ہى ميں ہيں ، دنيا ميں جو كچھ كماتے ہيں اس تو جھوڑ ہى جاتے ہيں اور چونكه ايمان اور اعمالي صالحہ ہے فالى ہوتے ہيں اس لئے آخرت ميں ان كے لئے خسارہ ہى خسارہ ہى خسارہ ہے ، انسان اگر گزشتہ اقوام كى تاریخ پر سے اپنے سامنے جو انقلابات جہاں ہيں ان كو ديكھے تو اس كى سمھر ميں انجھى طرق يہ بات آجائے كى كہ عام انسانوں كے عموى حالات ايسے ہى ہيں كہ وہ آخرت كے اعتبارے ہوئے خسارہ ميں ہيں۔ دنيا ميں ہر بے لوگ بھى جی اور موث نجى زندگى گزار بے ہيں۔ اللہ تعالى نے جو بيزندگى گزار بے وہ اللہ اللہ علا مياب ہوگا اور اگر غلط طريقہ پر ذندگى گزار بے تھا ان انھائے گا اور خمارہ ميں ہڑ ہے گا۔

سب سے برا مقابلہ ایمان اور کفر کا ہے چولکہ اکثر انسان کفر ہی کو اختیار کئے ہوئے ہیں اس لئے جنس کے طور پر فرمایا کہ انسان خسارہ میں ہیں۔ پھر ایل ایمان کو متنی فرمادیا کا فروں کا خسارہ بتاتے ہوئے سورہ زمر میں فرمایا: قُلُ إِنَّ الْمُحْسِوِيْنَ الْمُانَانَ خَسِوْرُوْاً الْفُسَهُمُ وَاَهُلِيْهِمُ يَوُمَ الْقَيَامَةِ (آپ فرمادیجے کہ بیٹک نقصان والے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے اللّٰذِیْنَ حَسِورُوْاً الْفُسَهُمُ وَاَهُلِیْهِمُ يَوُمَ الْقَيَامَةِ (آپ فرمادیجے کہ بیٹک نقصان والے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے

دن اپني جانو س كانقصان كربيشے اور اينے الل وعيال كا بھي )\_

ا بني جانين بھي دوز ح مِن كئين اور ايلِ عيال بھي جدا ہوئے ۔ يُحديكام ندآ ے۔ اَلاَ ذلك هُوَ الْخُسُوانُ الْمُبِينُ الْمُبِينُ الْمُبِينُ الْمُبِينَ اللهُ الله احساره ہے)۔

کافروں سے بڑھ کر کسی کا بھی خسارہ نہیں ہے۔ دنیا ہیں جو پچھ کمایاوہ بھی چھوڑ ااور آخرت میں پینچے تو ایمان پاس نہیں اور دنیا میں واپس لوشنے کی کوئی صورت نہیں ۔لہذا ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جانا ہو گا اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔

خسارہ والوں سے منتخیٰ قرارد ہے ہوئے ارشاد فر مایا۔ اِلّا الْلَائِينَ اَمَنُوا وَ عَمِلُو الصَّلِحَتِ (سوائے ان لوگوں کے جوابیان لائے اور نیک عمل کئے) و تو اصو ا بالحقق و تو اصو ا بالصَّبُو (اور آپس میں ایک دوسرے کوئی کی دصیت کی اور آپس میں ایک دوسرے کومی کی دصیت کی اور آپس میں ایک دوسرے کومی کی دصیت کرتے ہیں لیخی مفت یہ کہ دو اعمال صالح انجام دینے والے ہیں اور دوسری صفت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کوئی کی دصیت کرتے ہیں لیخی خود و ایجھا عمال کرتے ہی ہیں (جن میں گناہوں کا چھوڑ تا بھی شامل ہے)۔ اپنے آپس کے ملئے جلنے والوں ، پاس المحف والوں مجل المحقول ہیں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں کہ تی قبول کریں جی تا جس المحل کے ساتھ چلیں اور انہی اعمال کو اختیار کریں جوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جج ہوں اور تیسری صفت یہ ہے آپس میں یہ بھی وصیت کریں کہ جو دنیا میں آگلیف آئی میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں ایر تینوں مبر کے اجزاء کریں کہ جو دنیا میں آگلیف آئی آئیل میں برداشت کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں اور نیکیوں پر گئر ہیں (یہ تینوں مبر کے اجزاء ہیں)۔ اور صبر کرنے میں ہی واضل ہے کہ جن لوگوں کوئی کی دعوت دی جائے ان کی طرف سے کوئی تکلیف پنچے تو اس کوہی ہیں۔ اور صبر کرنے میں ہی جو اس کوہی کی جو تا میں کیا جائے۔

انسان کوسو چنا چاہیے کہ میری زندگی کے لیل ونہار کس طرح گزرد ہے ہیں؟ نقصان والی زندگی ہے یا قائدہ والی؟ جولوگ اہل ہیں ہوسے چلے جائیں۔ اہل ایمان ہیں اپنے ایمان کی پختگی اور مضوطی کی طرف و هیان دیں کہ کس درجہ کا ایمان ہے اعمال صالح میں ہوسے چلے جائیں۔ عمر کا ذرا سا وقت بھی ضائع نہ ہونے دیں، ذرا ذرا سے وقت کو آخرت کے کاموں میں خرچ کریں جب اللہ تعالی شانہ نے سب سے ہڑے خسارہ یعنی تفر سے بچادیا ایمان کی دولت سے نواز دیا تو اب اس کیلئے قکر مند ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نیمیاں کما ئیں اور آخرت میں بلند درجات حاصل کریں۔ لوگوں کو نہ اپنے آخرت کے منافع کی فکر ہے نہ دین اسلام کی قدر دانی ہے خود بھی نیک آخرت میں دوسروں کو بھی ضبر کی تلقین کریں۔ بنیں دوسروں کو بھی ضبر کی تلقین کریں۔ رات دن کے من میں میں میں ہوتے ہیں گھیے خرج ہوتے ہیں چکھ وقت سونے میں گرزتا ہے۔ باقی تھیے کہاں جاتے ہیں؟

ان میں سے جموعی حیثیت ۳،۲ گھنے نماز کے اور کھانے کے ، باتی وقت ضائع ہوجاتا ہے، اور بیضائع بھی ان کے بار سے میں کہا جاسکتا ہے جوگنا ہوں میں مشغول نہ ہوں کیونکہ جووقت گنا ہوں میں لگا وہ تو دبال ہے اور باعث عذا ب ہے ۔ مسلمان آدی کو آخرت کی نجات کے لئے اور وہاں کے رفع درجات کے لئے فکر متد ہونا لازم ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ملازمتوں سے ریٹائر ڈ ہوگئے ، کار وبارلڑکوں کے سپر دکر و بیئے دنیا کمانے کی ضرورت بھی نہیں رہی بہت کرتے ہیں فرض نماز پڑھ لیتے ہیں یا پوتی پوتا کو گود میں اس کے علاوہ سارا وقت یوں ہی گزرجاتا ہے حالانکہ یہ وقت بڑے اجر وثو اب میں لگ سکتا ہے۔ ذکر میں تلاوت میں، درود دشریف پڑھنے میں اہل خانہ کو نماز سکھانے اور دینی اعمال پر ڈالنے اور تعلیم و تبلیغ میں سارا وقت خرج کریں تو تا دروت میں، درود دشریف پڑھنے میں اہل خانہ کو نماز سکھانے اور دینی اعمال کی عمر میں ریٹائر ڈ ہوتے ہیں کاروبار سے فارغ

موجاتے ہیں،اس کے بعد برس ہابرس تک زندہ رہتے ہیں۔

بہت ہے اوگ ۱۸۰۰ سال بلکہ اس ہے بھی زیادہ عمریاتے ہیں ریٹائز ہونے کے بعد یہ ۳۰،۲۵ سال کی زندگی لا یعنی فضول باتوں بلکہ غیبتوں ہیں، تاش کھیلنے ہیں، ٹی وی د کھنے ہیں اور وی تی آر سے لطف اندوز ہونے ہیں گزار دیتے ہیں نہ گناہ سے بچتے ہیں نہ لا یعنی باتوں اور کا موں سے پر ہیز کرتے ہیں یہ برسی محرومی کی زندگی ہے۔ گناہ تو باعث عذاب اور و بال ہیں ہی ہوشمند وہ ہے جوابی زندگی کو نیک کا موں میں خرج کرے تا کہ اس کی حنت اور مجاہدہ دوز خ میں جانے کا ذریعہ نہ ہے، آخرت کی عظیم اور کیشر نہ کی دونے میں جانے کا ذریعہ نہ ہے، آخرت کی عظیم اور کیشر نہ کہ ہوتوں کے نقصان اور خسر ان اور حرمان کی راہ اختیار نہ کرے۔

آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ مومن کے لئے خود اپنا نیک بننا ہی کافی نہیں ہے دوسروں کو بھی تق اور صبر کی نفیعت کرتا رہے اور اعمالِ صالحہ پر ڈالٹار ہے خاص کراپنے اہل وعیال کواور ماتخوں کو بڑے اہتمام اور تاکید سے نیکیوں پر ڈالے اور گنا ہول سے بہنے کی تاکید کرتا رہے۔ ورنہ قیامت کے دن یہ پیار وحبت سے پالی ہوئی اولا دوبال بن جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کلکم داع و کلکم مسئول عن رعیته (یعنی تم میں سے ہر شخص گران ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت (جس کی گرانی سپردکی گئی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا) (رواوا ابنادی)

آ جکل اولا دکودیزار بنانے گی فکرنہیں ہے، ان کوخود گناہوں کے داستے پرڈالتے ہیں، حرام کمانا سکھاتے ہیں ایسے ممالک میں لے جاکر انہیں بساتے ہیں جہاں ہرگناہ کرنے کا ماحل مل جاتا ہے اور اس کا نام ترتی رکھتے ہیں اللہ تعالی سمجھ دے۔ و اللہ المستعان و ہو و لی الصالحین و الصابوین

#### 

قضسيو: اوپرسورة الهمز ه كاترجم لكها كيا باس من هُمَزَةً اور لُمَزَةً كى الاكت بتائى بيدونول فُعَلَةً كوزن بر

ہیں۔ پہلے لفظ کے حروف اصلی ہے۔م۔ز،اور دوسر کے کلمہ کے حروف اصلی ل۔م۔زبیں بہ دونوں کلے عیب نکالنے اور عیب دار بتانے بردلالت کرتے ہیں۔قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی وارد ہوئے ہیں سورة القلم میں ہے۔

وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِين هَمَّازِ مَّشَّاءٌ بِنَمِيُم اورسوره توبه مِن فرمايا وَمِنْهُمُ مَنُ يَلْمِزُكَ فِي

الصَّدَقَاتِ اورسورة الحِرات مِن فرما ياوَ لَا تَلْمِزُ وَ النَّفُسَكُ حضرات مفسرین کرام نے دونوں کلموں کی تحقیق میں بہت کچھ کھا ہے۔خلاصہ سب کا یہی ہے کہ دونوں کلمے عیب لگانے،

غیبت کرنے، طعن کرنے آ گے پیچھے کسی کی برائی کرنے پرولالت کرتے ہیں۔ زبان سے برائی بیان کرنا یا ہاتھوں سے یا سرسے یا بھووں کے اشارہ سے کسی کو براہتا نا ہنسی اڑا نا مجموعی حیثیت سے بید دونوں کلیے ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔

(راجع تفييرالقرطبي صفحه ۱۸ اصفحه ۱۸: ج۱۰) مفسرین نے حضرت ابن عباس سے فقل کیا ہے میہ آیات اضن بن شریق کے بارے میں نازل ہوئیں بیاوگوں پر طعن کرتا تھا،اورابن جرتے کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازِل ہوئیں، جوغیر موجودگی میں رسول اللہ عظیمہ کی غیبت کرتا تھا اور سامنے بھی آپ کی ذات گرامی میں عیب نکال تھا تیسرا قول ہے ہے کہ ابی بن خلف کے بارے میں اور چوتھا قول ہے ہے کہ جیل بن عامر کے بارے میں ان کانزول ہوا۔ سبب نزول جو بھی ہومفہوم اس کا عام ہے، جولوگ بھی غیبت کرنے اور عیب لگانے اور بدزبانی اوراشارہ بازی کا مشغلہ رکھتے ہیں وہ اپنی جان کو ہلا کت میں ڈالتے ہیں قرآن کریم میں ان لوگوں کے لئے ویل یعنی ہلاکت بتائی ہے۔جن لوگوں کواپنی عمر کی قدر نہیں ہوتی وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈ نے اور عیب لگانے اور غیبت کرنے اور تہتیں باندھنے میں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ ذکر وفکر اور عبادت میں وقت لگانے کی بجائے ان باتوں میں وقت لگاتے ہیں اور اپنی جان کو ہلاک كرتے بيں -حضرت حذيفه ظافي سے روايت ہے كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كه چغل خور جنت ميں داخل نه بوگا (مفكوة المصابيح صفحداام ) حضرت عبدالرحن بن عنم اوراساء بنت يزيدرضى التدعنها سے روايت ب كدرسول الله علي نے ارشاد فرمايا كه الله كے سب سے اچھے بندے وہ ہیں كہ جب انہيں ديكھا جائے الله ياد آ جائے اور اللہ كے بدترين بندے وہ ہيں جو چغلى كو لئے پھرتے ہیں دوستوں کے درمیان برائی ڈالتے ہیں جولوگ برائیوں سے بری ہیں انہیں مصیبت میں ڈالنے کے طلب گار رہنے

ميل \_ (مفكوة المعاجع صغيه ١١٥) حضرت عائشرضی الله عنهانے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے صفیہ کا قد بیان کرتے ہوئے یوں کہدویا کہ صفیہ اتی سی ہیں (ان کا قد چھوٹا بتادیا اور وہ بھی از واج مطہرات میں ہے ہیں) آپ نے فرمایا تونے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ملادیا جائے تو اسے بھی بگاڑ کے رکھ دے (مشکلوۃ المصابح صفحہ ۲۱۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشادفر ما یا کہ طعنے دینے والا اورلعنت بکنے والا اور فحش کلام اور فحش کام میں لکنے والاموم نہیں ہے۔ (معنوة المساع صفحة ١١١١) غیبت کے بارے میں متعقل مضمون سورہ جمرات کے دوسرے رکوع کی تغییر میں گزر چکا ہے اس کا مرابعہ کرلیا جائے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ ونيات محبت كرنيوالے اى كوسب كچى جھنے والے جہال دوسروں كى غيبت وبدُّوكى اور عیبتراثی میں وقت گزارتے ہیں وہاں مال سے مجبت کرنا بھی ان کا خاص مزاح ہوتا ہے، مال کی مجبت کے مظاہر سے کی طرح سے

موتے ہیں اولا مال کوجع کرنا اور گن گن کررکھنا، جے اللّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدّدَهُ میں بیان فرمایا ہے جب مال جح کرنے کا ذبن ہوتا ہے تو نہ حلال حرام کا خیال رہتا ہے اور نہ لوگوں کے حق مارنے کو براسمجھاجا تا ہے اور نہ مال کمانے میں فرائض اور واجبات کے ضائع کرنے سے دکھ ہوتا ہے اور نہ نیکیاں کرنے کی تو فیل ہوتی ہے ٹانیا مال جمع کرنے والے مال ہی کوسب کچھ بھے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے یہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا (موت کا یقین ہوتے ہوئے رنگ ڈ ھنگ ایہا ہوتا ہے جیسے مرنانہیں ہے اور سے مال ہمیشہ کام دیتار ہے گا)۔

ان الوگوں کے اس مزاح کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کھ لا (ہر گزایسانہیں ہے) ندید خض ہمیشد نیا میں رہے گا نداس کا مال باق رہے گا اور ای پر بن نہیں کہ صرف دنیا میں جان و مال ہلاک ہوں کے بلکہ اس کے آگے بھی مصیبت ہے اور وہ یہ کہ لَیْنُبِنَدُنَّ فِی الْحُطَمَةِ (اس خُص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا) دوزخ کے لئے لفظ حکمۃ استعال فرمایا ہے جو اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کوٹ پیٹ کر بھوسہ بنا کر رکھ دے (کمانی آیۃ اُخریٰ: یَجُعَلُهُ خُطَامًا)۔

پرفرای وَمَآادُراک مَا الْحُطَمَةُ (اورآپ کومعلوم ہے کہ طلمہ کیا چیز ہے) نَارُ اللّهِ الْمُوْقَدَةُ (وواللّهُ کَآگ ہے جوجلائی گئ ہے) اللّی تَطْلَعُ عَلَی الْاَفْئِدَةِ (جودلوں پر چڑھ جائے گی) یعنی سارے جسموں کو جلادے گی بہاں تک کہ دلوں پر چڑھ جائے گی) دنیا میں جب دل جلئے گی لامحالہ انسان مرجاتا ہے دوز فی لوگ جلیں گرم یں گئیں دلوں پر جھی آگ چڑھے گی موت نہ آئے گی سورة النہ ایمنی فرمایا: کُلَمَا نَضِ جَتْ جُلُو دُهُمْ بَدَّلُنهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَلُوفُو الْعَدَابَ (جب بھی ان مورة الله عَدَاب بی بھی تھی ہے گئی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کردیں گے تا کہ عذاب بی بھی تے رہیں ) سورة اعلیٰ میں فرمایا: کا یَمُونُ تُنْ فِیْهَا وَ لَا یَمُونُ اللّهِ یَکُونُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن مُولِاً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

پھراس آ گ کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْصَدَةٌ (بيثک وه آ گ ان پر بند کی ہوئی ہوگی لينی وه اندردوزخ میں ہوں گے، باہر سے دروازے بند کردیۓ گئے ہوں گے۔ فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (وه ایسے ستونوں میں بند ہوں گ جودراز لینی المبے لمبے بنائے ہوئے ہوں گے)۔

معالم التزیل میں حضرت ابن عباس سے اس کا پیمطلب نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کوستونوں کے اندر داخل کر دیاجائے گا لین ستونوں کے ذریعہ دوزخ کے دروازے بند کردیئے جائیں گے اور تغییر قرطبی میں حضرت ابن عباس سے یول نقل کیا ہے کہ عَمَدٍ مُّهَدَدَةٍ سے مرادوہ طوق ہیں جودوز خیوں کے گئے میں ڈال دیئے جائیں گے اور بعض اکا برنے اس کا پیمطلب بتایا ہے کہ کہ دوزخی آگ کے بڑے بڑے بڑے شعلوں میں ہوں گے جوستونوں کی طرح ہوں گے، اور وہ لوگ اس میں مقید ہوں گے۔

اعاذنا الله تعالى من سائر انواع العذاب وهو الغفور الوهاب الرحيم التواب

## سِوْعُ الْفِيْلِيِّةُ وَهِي مُسِّرًا لِيَّا

سورة الفيل مكم عظمه من نازل مولى اس ميس يا في آيات مي

#### بشيراللوالركمن الرحيي

شروع الله كام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ب

المُرْتَرُكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْلِ الْفِيْلِ الْفَيْلِ الْمُرْيَجُعُلُ كَيْفِكُ أَنْ تَصْلِيلٍ ﴿ وَ آرْسَلَ

اے مخاطب کیا تونے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کی تدبیر کو سرتایا غلط نہیں کرویا، اور ان بر

عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبْإِيلُ ﴿ تَرْفِيهِمْ بِجِهَارَةٍ مِّنْ سِجِيْلِ ۚ فَجَعَلَهُ مُرَكَعَصْفٍ ٱلْكُولِ ۗ

پرندے بھیج دیے عُول در غول وہ ان پر کنکر کی پھریاں پھینک رہے تھے، سو اللہ نے ان کو ایبا کردیا جیسے کھایا ہوا مجور ہو۔

**خصسیو:** اس سورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے لفظ فیل فاری کے لفظ پیل سے لیا گیا ہے۔ عربی میں چونکہ (پ) نہیں ہے اس لئے اسے (ف) سے بدل دیا گیا۔ اصحاب فیل (ہاتھی والے لوگ) ان سے اہر ہداوراس کے ساتھی مرادیں میشخص شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنرتھا،ابر ہدایئے ساتھیوں کو ہاتھیوں پرسوار کرکے لایا تھا اور مقصدان لوگوں کا بیتھا کہ کعبہ شریف کوگرادیں تا کہ لوگوں کارخ ان کے اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف ہوجائے جے انہوں نے یمن میں بنایا تھا اور اسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ بیلوگ کعبہ پرحملہ کرنے کے لئے آئے مگرخود ہی برباد ہوئے وہ بھی پرندوں کی پینٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی سنگر یوں کے ذرید، واقعه کی تفصیل یوں ہے کہ بمن پرافتد ارجاصل ہونے کے بعد ابر مدنے ارادہ کیا کہ بمن میں ایک ایسا کنید بنائے جس کی نظيردنيايس نهواس كامقصدية فاكديمن كعرب لوك جوج كرنے كے لئے مكمرمدجاتے بين اوربيت الله كاطواف كرتے بين بیلوگ اس کنیسہ کی عظمت وشوکت سے مرعوب ہوکر کعبہ کی بجائے اس کی طرف آنے لگیں۔ چنانچہ اس نے اتنااونچا کنیسہ تغیر کیا کداس کی بلندی پرینچ کھڑا ہوا آ دی نظر نہیں ڈال سکتا تھا اور اس کوسونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان كردايا كداب يمن سے كوئى فخص مكدوالے كعبے ف كے نہ جائے اس كنيسه ميں عبادت كرے عرب ميں اگر چه بت یرسی غالب تھی گر کعبہ کی عظمت ومحبت ان کے دلول میں پیوست تھی اس لئے عد نان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی بہاں تک کہ مالک بن کنانہ کے ایک مخص نے رات کے وقت اہر ہدوا لے کنیسہ میں داخل ہوکراس کو گندگی سے آلود و کردیا۔ ابر ہدکو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ سی قریش نے ایسا کیا ہے تو اس نے تتم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کوگرا کر چھوڑوں گا۔ ابر ہدنے اس کی تیاری شروع کردی اوراپے بادشاہ نجاثی ہے اجازت مانگی اس نے اپناخاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ بھیج ویا کہوہ ال پر سوار ہوکر کعبہ پر تملہ کرے۔ان کا پروگرام تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔اور تجویز بیر کیا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں او ہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں بائدھ کران زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں بائدھیں اوران کو ہنکاویں تاکہ ساراہیتاللہ(معاذاللہ)زمین پرآ گرے۔

غرب میں جب اس جملہ کی خبر پھیلی تو سازاعرب مقابلہ کے لئے تیار ہوگیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذونفر نامی تھااس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہوکر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اور ابر بہہ کے خلاف جنگ کی مگر اللہ

تعالی کوتو بیمنظورتھا کدابر ہدکی شکست انسانوں کے ذریعہ نہ ہولہذا عرب سے مقابلہ ہوا اور عرب اس کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ابر ہدنے ان کوشکت دیدی اور ذونفر کوقید کرلیا۔اس کے بعد جب وہ قبیلہ معم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلہ کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلہ کے ساتھ ابر ہد کا مقابلہ کیا مگر ابر ہد کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور فضل بن حبیب کو بھی قید کرلیاارادہ تو اس کے قبل کا تعالیکن بیرخیال کر کے کہاس سے راستوں کا پیع معلوم کریں گے اس کوزندہ چھوڑ دیا اور ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد جب پیشکر طائف کے قریب پہنچا تو چونکہ طائف کے باشند ہے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابر ہم کی فتح کے واقعات س چکے تھے اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا ہم اس سے مقابلہ ندکریں کے کہیں ایسانہ ہو کہ طاکف میں جوہم نے ایک بت خاندلات کام سے بنادکھا ہے بیاس کوچھیڑوے انہوں نے ابر بدے ل کربیجی طے کرلیا کہ ہم تمہاری امداداور رہنمائی کے لئے اپناایک سردار ابورغال تبہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں ،اہر ہداس پرراضی ہوگیا۔ ابورغال کوساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام معمس پہنچ گیا جہاں قریشِ مکہ کے اونٹ چررہے تھے،اہر مدک الشکر نے سب سے پہلے ملد کر کے اونٹ گر فارکر لئے جن میں دوسواونٹ رسول اللہ علقے کے دادا جان عبدالمطلب رئیں قریش کے بھی تھے۔ابر بہدنے یہاں پہنچ کرایے ایک سفیر حناطہ حمیری کوشہر مکدیس بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کراطلاع کردے کہ ہم تم سے جنگ کے لئے تبیس آئے ہمارا مقصد كعبركود هانا با رتم في ال مي ركاوت ندوالى توتمهيل كوئى نقصان ندينج كاحناط جب مكرمه مي داخل مواتوسب في ال کوعبدالمطلب کا پیدویا کہ وہ قریش کے سب سے بوے مردار ہیں۔حناطہ نے عبدالمطلب سے تفتگو کی اورابر ہر کا پیغام پہنچادیا۔ عبدالمطلب نے جواب ویا کہم بھی ابر ہدسے جنگ کا کوئی ارادہ ہیں رکھتے، ندہارے یاس اتی طاقت ہے کہاس کا مقابلہ كرسكيس البته مين بير بتائ ويتامون كديدالله كالكرب اس فطيل ابراجيم الطيفة كابنايا بوابوه خوداس كي حفاظت فرمائ كار الله سے جنگ كا اداده ہے تو جو چاہے كرلے، چروكيے كه الله كا كيا معاملہ ہوتا ہے۔ حناطہ فے عبد المطلب سے كہا كه آپ ميرے ساتھ چلیں میں آپ کواہر ہہ سے ملاتا ہوں۔اہر ہدنے جنب عبدالمطلب کودیکھا کہ بڑے وجیہہ آ دمی میں توان کودیکھ کراسیے تخت سے یچے اتر کر پیٹھ گیا اورعبدالمطلب کواسے برابر بھایا اوراسے ترجمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے اوجھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں ،عبدالمطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو آئی ہے کہ میرے اونث جو آپ کے نظر نے گرفار کر لئے ہیں ان کوچھوڑ دیں۔ابر ب نے تر جمان کے ذریعہ عبدالمطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کواول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت وعزت ہوئی مگر آپ کی گفتگونے اس کو بالکل ختم کردیا کہ آپ جھ سے صرف اپنے دوسواونوں کی بات کررہے ہیں اور بیمعلوم ہے کہ میں آپ ك كعبركود هان كے لئے آيا ہوں اس كے متعلق آپ نے كوئى گفتگونيس كى عبدالمطلب نے جواب ديا كہاونوں كاما لك تو ميں مول مجصان کی فکر موئی اور بیت الله کامیں مالک نہیں مول اس کا جو مالک ہوہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ابر مدنے کہا كتمهارا خدااس كومير بها ته سے نہ بيا سكے گا۔عبدالمطلب نے كہاكہ بحرتهبيں اختيار ہے جو جا ہوكرو۔اوربعض روايات ميں ہے كرعبدالمطلب كے ساتھ اور بھى قريش كے چندسردار كئے تھے، انہوں نے اہر ہد كے سامنے بيپيش كش كى كداكر آپ بيت الله ير دست اندازی ندکریں اور واپس لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی ایک تہائی پیداوار آپ کوبطور خراج اوا کرتے رہیں گے مگر ابر ہہ نے استے سے اٹکارکردیا۔عبدالمطلب کے اوث اہر مدنے وائی کردیتے وہ اپنے اوث لے کروائی آئے تو بیت اللہ کے درواز و کا حلقہ پکڑ کر دعاء میں مشغول ہوئے۔ آپ کے ساتھ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا تیں کیس کہ ابر ہد کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمازے بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرمائیں ، الحاح وزاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مرمہ کے دوسر ہے لوگوں کوساتھ لے کرمختلف پہاڑوں پر چلے گئے کیونکہ ان کو بیایقین تھا کہ اس کے

ہاتھی والوں کا کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لئے آنا پھر شکست کھانا اور ناکام ہونا یہ ایک بجیب اور اہم واقعہ تھا، اس کے بعد اہلِ عرب جب تاریخی واقعات بیان کیا کرتے تو کہا کرتے تھے کہ بیرعام الفیل کا واقعہ ہے رسول اللہ عظیقے کی پیدائش کا بھی بھی سال ہے جس سال اصحاب الفیل براارادہ لیکر آئے تھے۔اصحاب فیل کے واقعہ کے چپاس دن بعد آپ کی ولادت ہوئی۔جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فر مایا اصحاب فیل کے واقعہ سے مکہ معظمہ کے رہنے والے بلکہ عرب کے سب ہی لوگ واقف تھے۔اس لئے اَلَمْ تو کئیف فَعَلَ (اے مخاطب کیا تو نے دیکھا) فر مایا جب رسول اللہ عظیقے نے اپنی وقوت کا کام شروع کیا تو قریش نے آپ کی تلذیب کی ،اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں ابنا حسان یا دولا یا کہ دیکھواس کعبہ کی وجہ سے سازا عرب تمہارا احترام کرتا ہے عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہواس کعبہ پر دشمن چڑھائی کرنے آگئے تھے اور دشمن بھی ایسے قوی تھے کہ ان سے مقابلہ کرنا تہارے بس سے باہر تھا۔تہارے پروردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچا انہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ ذراؤ راسے مقابلہ کرنا تہارے بس سے باہر تھا۔تہارے پروردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچا انہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ ذراؤ راسے مقابلہ کرنا تہارے بس سے باہر تھا۔تہارے پروردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچا انہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ ذراؤ راسے

پھروں سے پورے ہاتھی اور ہاتھی والے ایسے ہلاک ہوئے کہ صرف مرے ہی نہیں بلکدان کےجسم ایسا بھوسہ بن کردہ گئے جے گائے بیل نے اس کھر کی بھی عناظت فرمائی اور نبی امی خاتم الانبیاء محدرسول الله علیہ کہ کہی بہیں مبعوث فرمایا۔ آپ کی بعثت سے اس کعبر کی مزید عظمت ہوگئی لہذا قریش کودونوں نعتوں کا شکر گزار ہونالازم ہے۔

مغرین نے لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جوالی چڑیں پیش آتی ہیں جن سے انسان عاجز ہوتے ہیں انہیں ارباص کہاجاتا ہے اور نبوت کے بعدان کو بجز وسے تجبیر کیاجاتا ہے، اصحاب فیل کا واقعہ رسول الشہ اللہ اللہ علیہ کے ارباصات میں سے ہے گویا اس میں یہ بتادیا کہ اس شہر میں ایک الی شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے جس کا اس کھنہ شریف سے فاص تعلق ہوگا ۔ اس کی آ مرک وجہ سے اللہ تعالی کے فنسل سے اس کی حفاظت ہوگئی۔ وقال القرطبی قال علماؤنا کانت مشریف سے فاص تعلق ہوگا ۔ اس کی آ مرک وجہ سے اللہ تعالی کے فنسل سے اس کی حفاظت ہوگئی۔ وقال القرطبی قال علماؤنا کانت میں فیصد الفیل فیما بعد من معجز ات النبی مالیات ہوگا واقعہ کی است میں مدن شہد تلک الواقعہ (طام قرطبی کاسے ہیں ولما تلا علیہم رسول اللہ مالی اللہ علیہ مالی اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں ہوئی ہوگی کی اللہ علیہ میں اللہ علیہ کے معاملہ کی تا کیداور آپ کی عظمت شان کی تمہیر تھا تھا ۔ ورجب اہل مکہ پر حضور سلی اللہ علیہ میں میت بڑی تعداد موجود تی جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا )

طیو: عربی میں پر شدہ کو کہتے ہیں جس کی جمع طیور ہا اور چونکہ یہاں اسم جنس واقع ہوا ہا سے اہا ہیل اس کی جمع لائی
گئے ہے بہت زیادہ پر ہوے سے جو جمنڈ کے جمنڈ غول درغول آ موجود ہوئے سے لہذا طیر آ کے ساتھ اہا ہیل بھی فرمایا ۔ اہا ہیل کے
ہارے ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیلفظ معن کے احتبار سے جمع ہاس کا واحد نہیں ہا اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس کا
واحد ابول یا اہال یا اہیل ہے ( کماذکرہ فی الجلالین) پر شدول کا جماعت در جماعت آ نا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ابر ہد کے ساتھی
واحد ابول یا اہال یا اہیل ہے ( کماذکرہ فی الجلالین) پر شدول کا جماعت در جماعت آ نا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ابر ہد کے ساتھی
بہت بیری تعداد میں ہے آگر چہ ہاتھیوں کی تعداد آٹھ یا بارہ ہی بتائی جاتی ہے، عام طور سے ایک خاص چھوٹے سے پر شدہ کو جو لوگ ابا ہیل کے بارے
ابا ہیل کہتے ہیں ۔ قرآ ان مجید میں وہ مراد نہیں ہے ۔ ابر ہداور اس کے ساتھیوں پر جن پر شدوں نے بارش پر سائی ان کے بارے
میں مغمر بن دنے کی طرح کی با تیں کھی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کو اختیار ہے کہ اپنی جس مخلوق سے جو چاہے کام لے۔
میں مغمر بن دنے کی طرح کی با تیں کھی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کو اختیار ہے کہ اپنی جس مخلوق سے جو چاہے کام لے۔

پرندوں نے جو پھر پھینے مصان کے بارے میں جبحارہ ہی میں فرمایا ہے بین جمل کے پھر میلفظ حضرت اوط النظامی اور کا میں میں کہا گئے ہیں میں کا گارہ مینا کر قوم کی ہلاکت کے تذکرہ میں بھی آیا ہے لفظ بھیل سنگ اور کل سے معرب ہے فاری میں سنگ پھر کواور کل میں کو کہتے ہیں می کا گارہ مینا کر اس کی ذرایع ہی بولیاں بنا کر جو آ گ میں پکالی جا کیں وہ جمل کا مصداتی ہیں ان میں ذباتی طور پرکوئی ایک طاقت نہی جس سے آدی کی طرح ان کی ہار بھی ہیں ہوتی۔ اس لفظ کے لائے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان میں ذاتی طور پرکوئی ایک طاقت نہی جس سے آدی مرجائے۔ محض اللہ تعالی کی قدرت سے وہ لوگ ہلاک کے گئے اللہ تعالی نے ان کی ہلاکت کے لئے طاہری انتظام کے طور پرجمیل کو مرجائے محض اللہ تعالی کی قدرت سے وہ لوگ ہلاک کے گئے اللہ تعالی نے ان کی ہلاکت کے لئے طاہری انتظام کے طور پرجمیل کو استعال فرمایا مضرقر طبی نے ابوصالے سے قبل کیا ہے کہ ام ہائی ہنت ابی طالب کے معرفی میں ہی نے ان کر یوں میں سے دو تفری کا کر انتظام کے استعال فرمایا کہ بی کھی کھی ہے کہ حضرت این عباس وہ میں ہوئی تھیں تو ان کے جسم پرچھوٹے چھوٹے چھوٹے جھالے بن جاتے متھے اور دنیا میں سب سے پہلے چیکے کی ابتداء میں سے ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم ہا لصواب والیہ الرجع والماب۔

## مِنْ فَوَيْرُونِكُونِينَ وَهِي أَنْ اللهِ

مورة القريش كممعظمه مين نازل مونى اس مين حارآ مات مين

#### يشجراللوالرحمن الرحيي

شروع الله کے نام سے جو برامبریان ہے نہایت رحم والا ہے

لِايُلْفِ قُرَيْشٍ ﴿ الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُ كُوا رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿

قریش کی الفت رکھنے کی دید سے ان کی وہ الفت جو سردی اور گری کے سفر کرنے سے ہے۔ سوان کو چاہیے کہ اس بیت کے رب کی عمادت کریں

الَّذِي اَطْعَمَاكُمُ مِّنْ جُوعٌ وَ امْنَهُ مُرْضِّنْ خُوثٍ ٥

جس نے انیس بھوک میں کھانے کو دیا اور انیس خوف سے اس دیا

قضصين الله تعالى في مكرمه من الي خليل ابراجيم الكي الماسي عبد مرمة تمر كرايا اوراس كالحج مشروع فرمايا زمانه اسلام <u> سے پہلے بھی اللی عرب اس کا جج کرتے تھے اگر چہ شرک تھے اور چونکہ مکہ تمرمہ میں کعبہ شریف واقع تھا جے بیت اللہ کے نام سے </u> لوگ جانتے اور مانتے تھے اس لئے قریش مکہ کی پورے عرب میں بڑی عزت تھی اہل عرب لوٹ مارکرنے کا مزاج رکھتے تھے لیکن الل مَد رِبِهِي كُونَى جَلَيْهِ مِن مِن عَصَال كوسورة العنكبوت مِن فرايا: أَوَلَمُ يَرَوُ اأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا امِنًا وَيُتَخَطُّفُ النَّاسُ مِنُ حَوْلِهِمُ الْهِبِالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ (كيانهون فيس ديماكم م فرر امن بنا دیا اورلوگول کوان کے اردگر دیے ایک لیاجا تا ہے کیاوہ باطل پرایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں ) ۔ یوں تو گزشته زمانه بی سے اہل عرب اہل مکہ کا اگرام داحتر ام کرتے تھے، جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور عرب میں بیر بات مشہور ہوگئ كماللد تعالى نے ان كودشمنول مے محفوظ فرمايا تو اور زيادہ ان كے قلوب ميں اہل مكه كى عظمت برو ھاگئ، يہ جوان كى حرمت مشہور ومعروف تھی اس کی وجہ ہے پورے عرب کے علاوہ دومرے علاقے کے لوگ بھی ان کا احر ام کرتے تھے، مکہ معظمہ چٹیل میدان تھااس میں پہاڑتھ یانی کی بھی کمی تھی، نہ باغ تھے نہ کیتی باڑی تھی، زندگی گزارنے کے لئے ان کے یاس ذرائع معاش عام طور سے نہیں پائے جاتے تھے، زندگی کے مقاصد پورا کرنے کے لئے بیلوگ ملک شام اور یمن جایا کرتے تھے۔ ایک سفرسردی کے ذمانہ میں اور ایک سفر گڑی کے ذمانہ میں کیا کرتے تھے ،سردی میں بمن جاتے تھے اور گرمی میں شام جایا کرتے تھے اور دونوں ملکوں سے غلدلاتے تھے جوان کی غذامیں کام آتا تھا۔ دیگر اموال بھی لاتے اور فروخت کرتے اور دوسرے کاموں میں بھی لاتے تھے۔ ابوسفیان کو بلا کر ہرقل نے جورسول اللہ علیہ کے بارے میں سوال جواب کئے وہ ای تجارت کے سلسلہ میں گئے ہوئے تھے۔ کفار قریش کا قافلہ تجارت کے لئے بیت المقدس میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے اہل مکہ کے لئے سردی اور گری کے سفروں کو ان کے کھانے پینے اور پیننے کا اور کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کوان کے امن وامان کا ذریعہ بنار کھا تھا۔ سورۃ الفیل میں کعبہ شریف کی حفاظت کا ذکر ہے جس کی وجہ سے قریش کوامن وامان حاصل تھااس لئے اس کے مصل ہی سورۃ القریش کوسورۃ الفیل کے بعد بی لا یا گیا جس میں قریش مکہ کو یا دولا یا کہ دیکھوتم سردی اور گرمی میں تجارت کے لئے سفر کرتے ہواوران دونوں سفروں سے تمہیں دیگر مالوفات کی طرح خاص الفت ہے۔سفروں میں جاتے ہوجن کے منافع اور مرائح سے فائدہ اٹھاتے ہواور چونکہ تم مکہ

معظم کر منوالے ہواس لئے اپنا اسفار میں جن قبائل پر گررتے ہوتہاراا احرام کرتے ہیں م مکم معظم میں رہتے ہوئے ہی اس وامان میں ہواور بااخوف و خطر زندگی گرارتے ہواور اسفار میں بھی مکم معظم کی نسبت سے اس وامان کا فاکرہ اٹھاتے ہو لہذاتم پر لازم ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں لگو جو اس بیت لینی کوبرشریف کا رہ ہے وہ تہمیں کھانے پینے کو بھی دیتا ہے اوراس وامان سے بھی رکھتا ہے بین فالق جل مجدہ کی ناشکری ہے کہ اس کی فعتوں میں زندہ رہیں، بلیس اور پر جیس اور عبادت میں کی مخلوق کوشر کی کرویں۔ قال القوطبی ناقلاً عن الفواء: هذہ السورة متصلة بالسورة الاولی لانه. ذکر اهل مکه عظیم نعمته علیهم فیما فعل بالحبشة شم قال (لای لف فحریش) ای فعلنا ذلک باصحاف الفیل نعمة منا علی قریش و ذلک ان قریشا کانت تعدر جفی تجارتها فلا یغار علیها فی الجاهلية يقولون هم اهل بيت الله عزوجل. (علام قرام نی فراء سے فل کر کے فرات بین کہ یہ سورة سی مصل ہے اس لئے کہ اس سورة میں اللہ نے اہل مکہ کو اپنی ظیم خمت یا دولائی ہے اس بارے میں جو انہوں نے جشریس کیا۔ پھر مایا لایساف قریش لیمن پر سب ہم نے اسماب فیل شریش میں تین ہے اس اورہ یہ کر آبیا اوروہ یہ کر قرائی ہیں اور الحق میں اللہ کے کہ اور اس کی تعالی ورہ میں کر آبی ہی اس کے کہ اس میں تھی کہ کہ یہ کر اس کی کہ اس کر انہ ہیں اللہ کہ کو ان کر انہ کہ اور اور ان کی جارت کے لئے کیا اوروہ یہ کر قرار اللہ کہ اور کر ایا لاید اللہ کہ اور کر ایا لایت میں بھی ڈاکو ڈاکو کر انہ دو اللہ کہ ہوگی ہیں اللہ کہ اس کے کہ یہ کہ کر ان کر ایک بین اللہ کہ ان کر انہ جا ہیں۔

تركيب توى كانتبار القهم بول كهاجاتا به كايلاف اول مبدل منه البيت الاجل اللهم وحلة المستاء مجرورال كرايك بندوا سيخت كي عبارت بول بوكى ليعبدوا رب هذا البيت الاجل ايلافهم وحلة المستاء والصيف، والفاء زائدة والايلاف افعال من الالفة مهموز الفاء (فليعبدوا رب هذا البيت: اس لئه كرمردى و الصيف، والفاء زائدة والايلاف افعال من الالفة مهموز الفاء (فليعبدوا رب هذا البيت: اس لئه كرم دى و كرى كسفر مين ان كانس بيدا كيا فاءزائده بهاورا بلاف أفعال كامصدر بم مهوزالفاء سي الافرائدة بهوا الله عبدالمان من من المنافرين عبدالمان من الالفة مهموز يقل كون في المنافرين كالمنافرين كوالدكانام عروبن يستجمنا جا بي كدرسول الله علي المنافرين عن الله عن المنافرين كوالدكانام عروبن عبد مناف اورائم شير تقال والله عبد المنافرين كوالدكانام عروبن عبد مناف اورلقب باشم تقال وجدت آب بن باشم من ثار بوت بين اورعبد مناف كانام مغيره بن قصى تفال الانساب) -

اس میں اختلاف ہے کہ قریش کس کالقب تھا بعض علاء کا قول ہے کہ بیفیرین مالک اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ نفرین کا کنانہ کالقب ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدائي میں دونوں قول نقل کے ہیں اور دونوں کی دلیس بھی کھی ہیں پھر دوسر نے ول کور جے دی ہے کہ نفر بن کنانہ کالقب قریش تھا اور اس سلسلہ میں مسئو اجمد اور سن ابن ماجہ سے ایک حدیث مرفوع بھی نقل کی ہے پھر کس اس کے اور بیا کہ و ھذا المسئلة فلا المتفات الی قول من خالفه واللہ اعدام المحمد منه. (اور بیا محمد دوتو کی سند ہے اور بیاس مسئلہ میں فیصل ہے پس جواس کا مخالف ہے اس کے قول کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے)

ابربی بیدبات کی لفظ قریش کامعنی کیا ہے اور قریش کو پہلقب کیوں دیا گیا اس بارے میں بھی گی قول ہیں اصل لفظ قرش ہے اور قریش اس کی تصفیر ہے، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قریش ایک دریائی جانورکا نام ہے جو برا قوی ہیکل ہوتا ہے اور چھوٹے بڑے دریائی جانوروں کو کھا جاتا ہے حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس سے قریش کی دجہ تسمید دریافت کی توانہوں نے بہی بات بتلائی گویا قوت اور طاقت میں اس بڑے دریائی جانور کے مشابہ ہونے کی وجہ سے قریش کو قریش کی القب دیا گیا اور ایک قول ہیہ کہ حادث بن بخلد بن من کنانہ کواس لقب سے یاد کیا جاتا تھا وہ باہر سے غلاتا تھا اور عرب کہا کرتے تھے قد جاء ت عبو قویت ہوں کہا جاتا ہے کہ بدر میں جس کو یں کے قریب جنگ ہوئی تھی اسے بدر بن قریش نے کھودا تھا اور اس کے اس جگہ کا نام بدر معروف ہوا۔

ایوں بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ قریش جمتے ہونے پر دلالت کرتا ہے تھی بن کلاب سے پہلے یاوگ منتشر تھا اس نے انہیں حرم

میں لاکراور بلاکر جمع کیا ایک قول بی بھی ہے کقصی ہی کالقب قریش تھا اور ایک قول بہے کہ تقوق ش تک شب (یعنی مال کمانے)
اور تجارت کرنے کے معنی میں آتا ہے ای وجہ سے قریش اس لقب سے معروف اور مشہور ہوئے ۔ نفر بن کنانہ کے بارے میں
کہاجاتا ہے کہ وہ غریبوں کی حاجات کی تفیش کرتا اور ان کی مدد کرتا تھا اور اس کے بیٹے موسم جے میں لوگوں کی حاجات کی تفیش کرتے
تھے پھر انہیں اس قدر مال ویتے تھے کہ اپنے شہوں تک پہنے جا کیں۔ اس عمل کی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوا
(قالو او التقریش ہو التفتیش) واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

رسول الشفائية قريتى بھى تھاور ہائى بھى (كيونكە بنى ہائىم قريش بى كى ايك شاخ ہے) اور آپ كے پچاعباس اور حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت عقبل اللہ بھى بنى ہائى ميں تھے حضرت ابو بكر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور تمام بنى اميقر ليش ميں سے تھے، ہائى نہيں تھے۔حضرت واثلہ بن اسقع نے بيان كيا كہ ميں نے رسول اللہ عقب كو يفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ پيشك اللہ تعالى نے اسلعمل كى اولا دسے كنا نہ كواور كنا نہ سے قريش كو اور قريش سے بنى ہائى كوچن ليا اور جھے بنى ہائىم سے چن ليا۔ (رواہ سلم)

قریش مکہ نے بہت دیر سے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ عظیقہ کوکلیفس بھی بہت پہنچا سی حتی کہ آپ کو وطن چھوڑ نے پرمجبور کردیا پھر اللہ تعالی نے ان کوایمان کی اور خدمتِ اسلام کی توفق دی ان حضرات نے بڑے بڑے مرا لک فتح کئے حضرت عمروین عاص خالد بن ولیدرضی اللہ عنظانی حضرات میں سے مقصنی الی داؤد طیالی صفحہ میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ: اللہم انک اذفت اولها عذابا او و بالا فاذق احر ھائو اللا رسی اللہم انک اذفت اولها عذابا او و بالا فاذق احر ھائو اللا رسی اللہم انک ا

(ا ساللد آپ نے قریش کے پہلے لوگوں کوعذاب اور وہال چکھایا سوان کے آخر کے لوگوں کو بخشش عطافر ما) اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور ان کو بہت کچھ عطافر مایا اور ان سے دین کی بڑی خدمت لی۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ خلافت میر بعد قریش میں ہوگی۔

جوفض ان سے دشنی کرے گا اللہ تعالی چیرہ کے بل اس کواوند سے منہ کر کے ڈالدے گاجب تک بیلوگ دین کو قائم رکھیں گے۔ (مکوۃ المسائع صفیہ ۵۰) اور بیدی فرمایا کہ بارہ خلفاء تک دین اسلام غالب رہے گااور بیب بارہ خلفاء قریش میں سے ہوئے۔ (مکوۃ المسائع صفیہ ۵۰) رسول اللہ علیہ نے تو یہی فرماویا تھا کہ خلافت برابر قریش میں رکھی جائے کیکن ملوکیت کا مزاح جب و نیا میں آگیا اور اس

ر حوں اللہ عظیمت سے تو بہل مرادیا تھا کہ معادت برابر بریس میں ان جانے یہ فویت کا مران جب دئیا ہیں اسیا اور اگر کے بعد جمہوریت کی جہالت نے جگہ پکڑ کی تو دوسر بےلوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے ملوک اور امراء بن گئے اور بنتے رہے۔

جولوگ اپ ناموں کے ساتھ ہاشی، قریش ،صدیقی،عثانی،علوی، رضوی، نقوی کھتے ہیں بیصرف نام بتانے تک ہے۔
بیملی بیس شکل وصورت میں، نمازیں چھوڑنے میں، دیگر معاصی میں دوسروں سے کم نہیں ہیں دوسری قوموں کے افرادعلوم و
معارف واعمال میں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ساکھ خودہی کھودی تو امت میں بھی ان کی وہ حیثیت نہیں رہی
جوہونی چاہیئے تھی جب ان کا بیحال ہے تو جلافت کون ان کے سپر دکرے گاجہاں کہیں ان کی کوئی حکومت ہاتی ہے اس میں بھی ملوک
اور وزراء دین داری کا خیال نہیں کرتے، دشمنوں کے اشاروں پر گناہگاری کے اصول پر حکومت چلاتے ہیں، اسلای تو انین کی بڑھ
کرنخالفت کرتے ہیں۔ فالی اللہ المشت کی و ھو المستعان و علیہ التکلان

# سِوْالْ الْمُعَالِيِّيُّ وَلَهُي سَبْعُ الْبَكِ

سوره ماعون مكم معظمه مين نازل هوني اس مين سات آيات بين

#### يسم الله الرحمن الرحيو

شروع الله كنام سے جويز امبر بان نہايت رحم والا ب

ٱرْءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِيْنِ فَنَالِكَ الَّذِي يُنْعُ الْيَتِيْمَ فَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِر

کیا آپ نے اس فخص کو دیکھا ہے جو روز بڑاء کو جھلاتا ہے، سوبید وہ فخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ۔ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب

الْيِسْكِيْنِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُونَ

نیں دیا، و ایے نمازیوں کے لئے بوی فرانی ہے جو اپی نماز کو بھلا چھتے ہیں، جو ایے ہیں کہ دیاکاری کرتے ہیں۔

وَيُمَنِعُونَ الْمَاعُونَ ٥

اور ماعون سے منع کرتے ہیں

قضعه بيو: اوپرسورة الماعون كاتر جمد كلها كيا ہے۔ ماعون الى چيز كو كہتے ہيں جومعمولى سى چيز ہوا كركسى كو استعال كے لئے ديدى جائے تو دينے والے كے مال ميس كوئى خاص كى ندآئے چونكداس سورت كے آخر ميس ماعون سے منع كرنے والوں كى ندمت وارد ہوئى ہے اس لئے سورة الماعون كے نام سے معروف اور شہور ہے۔

اس سورت میں چے چروں کی فرمت بیان فر مائی ہے۔ اولاً فر مایا اُر اَیْتَ الَّذِی یُکَدِّبُ بِاللِدَیْنِ اُلَا ایک بی کیا آپ نے کیا آپ نے کیا آپ نے کیا آپ کے اسے دیکھا جودین لیعنی جزاء کو جھٹلاتا ہے لیعنی قیامت کے دن کا اور اس بات کا اٹکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد زعم ہوں کے اور اعمال کی جزا سزا ملے گی۔

ثانیا: اس خفس کی بے رحی کا ذکر کیا اور فر ہایا: فَذَلِکَ الَّذِی یَدُ عُ الْمَیتُیمَ (سوہ یہ وہ فحض ہے جو پیٹیم کو دھے دیتا ہے)
عالماً یوں فر ہایا: وَ لَا یَحُضُ عَلَی طَعَامِ الْمِسْکِیُنِ (کہ یعْض مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا) اس میں اس مگر قیامت کی تبخوی کی انتہا بتادی
قیامت کی تبخوی کی انتہا بتادی کہ یہ خود تو کسی مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا) اس میں اس مگر قیامت کی تبخوی کی انتہا بتادی
کہ یہ خود تو کسی مسکین پر کیا خرج کرتا، دوسروں کو بھی خرج کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یتیم کو بھی دھے دیتا ہے اور مسکین پر بھی رخم نہیں
کھا تا، روز جزاء کی تکذیب کرنے والے کی یہ دونوں صفات بیان فرما کیں جس میں یہ معلوم ہوا کہ ایمان الی چیز ہے جس کی وجہ
سے دل خرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محلوق پر مومن بندے دم کرتے ہیں اور ترس کھاتے ہیں اور یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس
کی جزا ملنے کی امیدر کھتے ہیں۔

جولوگ اللہ تعالی پرایمان نہیں رکھتے اورروز بڑا کے واقع ہونے کا اٹکارکرتے ہیں ان میں رحم دلی نہیں ہوتی اگر کی پر پچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے دنیوی مطلب ہے کرتے ہیں اور یوم بڑاء میں ثواب طنے کی امیر نہیں رکھتے۔ جب آخرت بی کونیس مانے تو ثواب کی کیا امیدر کھیں گے۔ سورة الحاقة میں کافروں کا عذاب بتانے کے بعد فرمایا ہے: إِنَّهُ کَانَ لَا يُومِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (بیشک وہ اللہ پرایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب باللهِ الْعَظِیْمِ وَلَا یَحُضُّ عَلَی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ (بیشک وہ اللہ پرایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب

نہیں دیتا تھا)۔منکر قیامت کی بعض صفات بیان کرنے کے بعدان لوگوں کی تین صفات بیان فرما ئیں ، جوایمان کا دعو کا کرتے ہیں گر دعوے کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ان میں وہ لوگ بھی ہیں جومنا فق ہیں۔( ان کا دعوائے ایمان جھوٹا ہے )اور وہ لوگ بھی ہیں جولمت اسلامیہ سے تو خارج نہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے ان کا طرزِ زندگی اوا مراسلامیہ کے خلاف ہے بفر مایا:

فَوَيُلُ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلاَئِهِمُ سَاهُونَ اللهِ السَّالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

پہلی صفت میں یہ بیان کیا کہ کہنے و نمازی جی ہیں کین نماز سے خفلت برتے ہیں، یہ نفظ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو نماز کو

بالکل بی نہیں پڑھتے اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو وقت سے ناوقت کر کے پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو اسکے
ارکان اور شروط کے مطابق ادا نہیں کرتے اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو خشوع کی طرف دھیاں نہیں دیے اور اس کے معانی میں
غور نہیں کرتے ، مفسر ابن کثیر فر ماتے ہیں کہ الفاظ کا عموم ان سب کو شامل ہے اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو شخص ان صفات میں ہے کی

بھی ایک صفت سے متصف ہوگا ای درجہ ش آیت کا مضمون اس کو شامل ہوگا، پھر لکھا ہے کہ جس میں یہ سب صفات موجود ہوں وہ
پوری طرح آیت کی وعید کا سنتی ہوگا، اور اس میں پوری طرح نفاق عملی پایا جائے گا میجے بخاری اور شیخ مسلم میں ہے کہ رسول
الند علی نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج شیطان کی دونوں
سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑ ابو کرچار شوئیس مار لیتا ہان میں اللہ کو بی ذراسایا و کرتا ہے۔

دوسری صفت بیربیان فر مائی که بیلوگ ریاء کاری کرتے ہیں بعض لوگ ستی کی دجہ ہے اور بعض کارو باری دھندوں کی دجہ سے نماز کو بے وفت کرکے پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دل میں نماز پڑھنے کا تھتی جذبہ ہی نہیں ہوتا، ول تو چاہتا نہیں مگریہ بھی خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس لئے وفت نکلتے ہوئے کھڑے ہوکر جلدی سے بھوٹے ول سے نکریں مار لیتے ہیں۔ ریاء کاری بہت بری بلا ہے سورہ نساء میں منافقین کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا:

اِنَّ الْمُنفِقِيْنَ يُخدِعُونَ اللهُ وَهُو خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوًّا اِلَى الصَّلوةِ قَامُوُا كُسَالَىٰ يُرَّآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُووُنَ اللهُ اِلَّا قَلِيلًا (بِحَدَمنافقين اللهُ ودحوكه دية بين اوروه ان كه دحوكى جزاوية والاجاور جبوه مُنازك لِيَحْرُونَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ع

بات بیہ ہے کہ جے اللہ ہے تو اب لیما ہووہ خوب اچھی طرح دل کے ساتھ عبادت میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زبان پر جاری کرتا ہے اور دل میں بساتا ہے اس کے لئے خلوت اور جلوت برابر ہے وہ مخلوق کو اس الأق سجھتا ہی نہیں کہ ان کے لئے کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور دل میں سے ہو، اور جے مخلوق کو راضی کرنا ہے وہ برے دل ہے تھوڑا ساعمل کرتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے (تنہائی میں نہیں کرسکتا) ذراساعمل کیا اس کا ڈھنڈورہ پیٹ دیا، تنجد پڑھالوٹا بجادیا، جو ہوئی تو لوگوں کے سامنے ترکیب سے بیان کردیا کہ میاں آج رات کو اٹھا تو سردی کے مار لے لزہ چڑھ گیا، قرآن شریف پڑھا، لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے، اگر چند قاری جمع ہو گئے تو مجلس منعقد کر نیوالوں سے ناراض ہو گئے کہ تم نے میر بے بعد دوسر سے کی تلاوت کیوں رکھی، میرا جو رنگ جماتھا اسے خراب کردیا، مقررصا حب اسٹی پرتشریف لائے ۔ تقریر فرمائی نہا ہے گئے ہے اتری نہ سننے والوں کے کا نوں سے آگے ہوگی، مقرر داد لینے والے اور سننے والے کا نوں کوغذاد سے والے عمل کا ارادہ کی کا نہیں ہے۔

الَّذِيْنَ هِمْ يُوآءُ وُن كُوستقل آيت قرارو يكراور يُوآءُ وُنَ كامفول مذف فرماكر مرتم كرياكارون كى

ندمت بیان فرمادی۔بدنی عبادات کے علاوہ مالیات فرچ کرنے میں بھی ریا کاری ہوتی ہے۔ مسجد بنادی تو شہرت کے لئے اپنے نام برمبحد کانام رکھنے کی ضد بھی مدرمہ میں کوئی جمرہ بنوادیا اس پراپنے نام کا کتبدلگانے کا اصرار ،کوئی کتاب چپوا کر تھیم کردی اس پر اپنے نام کی شہیر ، ذکو قودے دی تو اس کا اشتہار ، مدارس کے سفراء سے رسید لے کراپنے ہاتھ سے اپنے القاب و آواب کے ساتھ نام لکھنا تا کہ رونداد میں معلے القاب کے ساتھ نام چھے یہ چیزیں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں اور بہت سے لوگ کی کی مالی امداد کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا۔

يَّ يَّنَهُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُنْظِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْآذَى كَالَّذِى يُنُفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُوَ مِنَا لِللهِ وَالْيَدِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِ وَالْيَحْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

یا در ہے کہ اللہ نے جوعبادت کی توفیق دی اس سے دل میں مسرت اور خوشی آجانا ،بیدیا کاری نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام بھی ریا کاری نہیں۔ ریا کاری ہے ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کا اور شہرت اور جاہ کا ارادہ ہو بعضے جاہل مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے شیطان نے انہیں ہے پٹی پڑھائی ہے کہ لوگوں کے سامنے کمل کروں گاتو ریا کاری ہوجائے گی حالا تک ریاء کاری دل کے اس ارادہ کانام ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور میرے معتقد بنیں ،سورة البقرہ میں فرمایا:

اِنُ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِنَى وَإِنُ تُخَفُّوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ جِينُرٌ لَكُمُ (الرَّم صدقات كوظاهر) كركے دوتو بياچي بات سے اوراگران كوچميا واور فقراء كو دوتو يتمهارے لئے بہترہے )۔

دیکھوصد قات ظاہر کر کے دینے کو بھی اچھی بات بتادی مؤمن بندے کے لئے لازم ہے کہ خلوت میں ہویا جلوت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرے مخلوق سے نہ جاہ کا امیدوار ہونہ مال کا طالب۔

تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا وَیَمُنعُونَ الْمَاعُونَ (کہ پرلوگ ماعون سے روکتے ہیں) ماعون کے بارے مفسرا بن کثیر نے مختلف اتو ال لفل کئے ہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز استعال سے نہ بردھتی ہے اور گھٹتی ہے نہ برلتی ہے نہ خراب ہوتی ہے اس کے دینے میں بنجوی کرنا یہ ماعون کا روکنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ماعون کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جولوگ آپس میں مائے کے طور پر دیدیتے ہیں جیسے ہتھوڑا، ہائڈی، ڈول، تر از وادراسی طرح کی چیزیں ماعون ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا متاع البیت یعنی گھر کا استعالی سامان ماعون ہے حضرت عکرمہ نے ماعون کی مثال دیتے ہوئے چھلنی ، ڈول اور سوئی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بعض حضرات نے وَیَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ کَا یہ مطلب بتایا ہے کہ ذکو ۃ فرض ہوتے ہوئے بھی ذکو ۃ نہیں دیتے۔ حضرت علی مضرت بجاہد اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت علی مضرت علی علی مضرت علی مضرت

اگردیاکاری کے طور پراچی نماز پڑھے چونکہ دہ اللہ کے لئے نہیں اس کئے خالق جل مجدہ کے تن کی ادائیگی میں وہ بھی بھوی ہے۔ ہے اس بھوی کو ذکر کرنے کے بعد مال کی بھوی ذکر کی اس میں مانگے پر استعالی چیز شدد ہے کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَ يَمُنعُونَ الْمَاعُونَ فَر مایا جو مانگے پرکوئی چیز صرف استعال کے لئے ندد ہے۔ جو استعال سے نہ گھٹے وہ بالکل کوئی چیز کسی کو کیاد ہے سکتا ہے۔ جو بالکل ہاتھ سے نگل جائے۔

ز کو ۃ نہ دینا بھی تنجوی کی ایک تق ہے ایک آ دی کے پاس مال جمع ہو گیا اس میں قواعد شرعیہ کے مطابق زکو ۃ فرض ہو گئے۔جو

کل مال کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے وہ بھی پورا ایک سال گزرنے پرفرض ہوئی اوراللہ تعالیٰ کے فرمان کے ہاؤجود زکو ق کی اوائیگی نہ کی تو یہ بہت بڑی سنجوی ہے۔ کوئی شخص استعال کی چیز ذرا بہت دیر کے لئے دینے سے منکر ہوجائے۔ جیسے یہ سنجوی ہے اس طرح معمولی چیز نہ دینا بھی سنجوی ہے کسی کو آگ دیدی ماچس کی تیلی دیدی تلاوت کرنے کیلیٹے قر آن مجید دیدیا نماز پڑھنے کے لئے جٹائی دیدی۔ ان سب چیز وں میں تو اب بہت زیادہ مل جاتا ہے اور روک لینے سے کوئی اپنے پاس مال زیادہ جمع نہیں ہوجاتا جن لوگوں کا مزاج کنجوی کا ہوتا ہے دہ کسی کو کچھ دینے یا ذرای مدوکرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے۔

حضرت عائشرضی الله عنبا نے عرض کیایار سول الله وہ کیا چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی بنمک اور آگ،عرض
کیایار سول الله پانی کی بات توسمجھ میں آگی نمک اور آگ میں کیا بات ہے۔ فرمایا جس نے کسی کو آگ دیدی گویا اس سارے مال
کا صدقہ کردیا جے آگ نے پکایا اور جس نے نمک دیدیا گویا اس نے سارے مال کا صدقہ کردیا جے نمک نے مزید اربنایا اور جس
نے کسی مسلمان کو یانی پلایا جہال یانی نہیں ملتا، گویا اس نے ایک جان کو زندہ کردیا۔ (مطور الساج سفر ۱۲۷ از این بد)۔

حضرت ابوذر رفی سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اپنے بھائی کے سامنے تیرائسکرادینا صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے اور بینائی والے کی مد کردینا امر بالمعروف صدقہ ہے اور بینائی والے کی مد کردینا صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دیناصدقہ ہے۔ صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دیناصدقہ ہے۔

(رواه الرندي كماني المفكوة صغيه ١٦٩)

فا كرة: لفظ حض (مضاعف) قرآن مجيد من صرف تين جگرآيا ها ورمينون جگريتيم كوكها نا خطل في كشكايت كنذكره من وارد بوا ميد وجگر مجرد مايك جگرسورة الحاقد من اورايك جگرسورة الماعون من بيراجوسورة الفجر من مهاب تفاعل سے م والله المستعان و عليه التكلان في كل حين و آن

الكُوْتُولِيَّةُ فَيْمُ الْكُوْتُولِيَّةٌ فَيْمُ الْكُوْتُولِيَّةٌ فَيْمُ الْكُولِيَّةِ فَيْمُ اللهِ الْرَحْمِينِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيةِ وَاللهِ الرَحْمَنِ اللهِ الله

قفسين يسورة الكوثر كاتر جمه بعض حضرات ناسه في سورت بتايا به اورا يك قول يبحى به كم معظمه مين نازل موفى اس مين تين آيات بين اور تعداد آيات كاعتبار سه يقر آن حكيم كي سب سه چهوفى آيت به لفظ كوثر فوعل كوزن پر به حضرت ابن عباس الله يسم منقول به اس خير كثير مين سه خير كوثر بحى به جوالله تعالى نه بى اكرم علي كوطافر مائى مورت كي سب نزول كه بار به مين كي روايات تغيير كالون مين كلمى بين جنهين افثاء الله تعالى بم آخرى آيت كاتفير كالمورت كي سب نزول كه بار به مين كي روايات تغيير كالون مين كلمى بين جنهين افثاء الله تعالى بم آخرى آيت كاتفير كا

ذیل میں لکھیں گے۔

ارشادفر مایا اِنْ اَعْطَیْنْ اَلْکُوثَرَ کَمْ (ہم نے آپ کو خیر کثیر عطافر مایا)۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا،
سید الانبیاء والرسل بنایا، قرآن عطافر مایا، بہت بڑی امت آپ کے تالع بنائی۔ آپ کا دین سارے عالم اور ساری اقوام میں
پیمیلایا اور آخرت میں آپ کو بہت بڑی خیر سے نوازا۔ مقام محمود بھی عطافر مایا۔ نبر کو شبھی خیر کثیر میں کا ایک حصہ ہے۔ خیر کثیر اسی
میں شخصر نہیں۔ احادیث شریفہ میں نبر کو شرک بھی بہت عظیم صفات بیان فر مائی گئی ہیں۔ حضرت انس مفظیہ سے دوایت ہے کہ رسول
میں شخصر نہیں۔ احادیث شریفہ میں شب معراج ) میں جنت میں چل پھر دہا تھا اچا تک کیاد کھتا ہوں کہ ایک نبر ہے اس کے دونوں جانب
موتوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے ہیں کہ موتوں کو اندر سے تراش کر ایک ایک موتی کا ایک ایک قبہ بنادیا گیا ہے۔ میں نے
دریافت کیا اے جرئیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کو شرے جو آپ کے دب نے آپ کوعطافر مائی ہے۔ اس کے اندر کی
مٹی بہت تیز خوشبود ارمشک ہے۔ (رواہ ابنادی)

حضرت عبداللہ بن عمروظ ایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سید عالم علی استان فرمایا کہ میرے دوش کا طول اورعرض اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لئے ایک ماہ کی مدت درکار ہے اور اس کے گوشے برابر ہیں۔ (یعنی طول وعرض دونوں برابر ہیں) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی نوشبومشک سے زیادہ عمرہ ہے اور اس کے لوٹے استدر ہیں جینے آسان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گابھی بیاسانہ ہوگا۔ (مگلاۃ المائ صفید مان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گابھی بیاسانہ ہوگا۔ (مگلاۃ المائ صفید مان جاری دسلم)

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ میراحوض اس قدر عریض وطویل ہے کہ اس کی دو طرف کے درمیان اس فاصلہ ہے بھی زیادہ فاصلہ ہے جوابلہ سے عدن تک ہے۔ بچ جانو وہ برف سے زیادہ سفیداوراس شہد سے زیادہ بیشا سے جو دودھ میں ملا ہوا ہو، اوراس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ بین اور میں (دوسری امتوں) کو اپنے حوض پر آنے سے ہٹا وی کا، جیسے (دنیا میں) کوئی شخص دوسر سے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹا تا ہے۔ صحابہ فی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا اس روزہم آپ کو پہچانتے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں (ضرور پہچان لوں گاس لئے کہ) تمہاری ایک علامت ہوگی جو کی اورامت کی نہ ہوگی۔ اور وہ یہ کہ خوض پر میر سے پاس اس صال میں آؤگہ کہ وضو کے اثر سے تمہارے چرے روثن ہوں گے اور ہاتھ یا کوں سفید ہوں گے۔ (مشاق سفید ہوں گے۔ (مشاق

دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا کہ آسان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندرسونے چاندی کے لوٹے نظر آرہے ہوں گے۔(معنو المصابع صفرے ۱۳۸۱ دسلم)

آپ نے یہ بھی ارشاد فر مایا گداس دوض میں دونا کے گررہ ہوں گے جو جنت (کی نبر) سے اس کے پانی میں اضافہ کررہے ہوں گے جو جنت (کی نبر) سے اس کے پانی میں اضافہ کررہے ہوں گے، ایک پرنالہ سونے کا اور دوسرا چاہی کا ہوگا (مشکو قالمصانع) احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبر کوثر جنت میں ہے۔ میدانِ قیامت میں اس میں سے ایک شائح لائی جائے گی جس میں او پرسے پانی آتارہے گا اور اہل ایمان اس میں سے بیتے رہیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہوں ہے ہیں کہ آن مخضرت سید عالم علیہ ہوں کہ استاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے (حوض کی وسعت کی طرح ارشاد فرمائی ہے کہیں ایک ماہ کی مسافت کا فاصلہ اس کی وسعت کو شبید دی کہیں کچھ اور فرمایا۔ ان مثالوں کا مقصد حوض کی درمیان فرمایا کہیں ایلہ اور عدن کے درمیانی فاصلہ ہے بھی اس کی وسعت کو شبید دی کہیں کچھ اور فرمایا۔ ان مثالوں کا مقصد حوض کی وسعت کو سمجھانا ہے۔ نائی ہوئی مسافت بتانا مراذ ہیں ہے۔ اہل مجلس کے لحاظ سے وہ مسافت اور فاصلہ ذکر فرمایا ہے جے وہ سمجھ سکتے یعنی دنیا میں ان کی بدحالی اور ہے مائیگی کا بیحال تھا کہ بال سدھار نے اور کپڑے صاف رکھنے کا مقد ور بھی نہ تھا، اور طاہر کے سنوار نے کا ان کوالیا خاص دھیاں بھی نہ تھا کہ بناؤسڈگار کے چوچلوں میں دفت گر ارتے، اور آخرت سے خفلت برتے۔ ان کو دنیا میں افکار ومصائب ایسے در پیش رہتے تھے کہ چروں پر ان کا اثر ظاہر تھا، اہل دنیا ان کوالیا حقیر بجھتے تھے کہ مجلوں اور تقریبوں دنیا میں افکار ومصائب ایسے در پیش رہتے تھے کہ چروں پر ان کا اثر ظاہر تھا، اہل دنیا ان کوالیا حقیر بجھتے تھے کہ مجلوں اور تقریبوں اور شاہی در باروں میں ان کو دعوت دے کر بلانا تو کیا معنی ان کے لئے ایسے مواقع میں درواز ہے ہی نہ کھولے جاتے تھے اور وہ عور تیں جو ناز وقعت میں بلی تھیں ان خاصاب خدا کے نکا حول میں نہیں دی جاتی تھیں ۔ مگر آخرت میں ان کا بیان ہوں اور اس میں پر سب سے پہلے پنچیں گے ، دوسر ہے لوگ ان کے بعد اس مقد س حوض سے پی سکیں گے۔ (بشر طیکہ اہل ایمان ہوں اور اس میں سے پہلے پنچیں گے ، دوسر ہے لوگ ان کے بعد اس مقد س حوض سے پی سکیں گے۔ (بشر طیکہ اہل ایمان ہوں اور اس میں سے پہلے کو لئی ہوں)۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ کے سامنے جب آنخضرت سیدعالم علیہ کا ارشاد فعل کیا گیا کہ حوض کو ثر پر سب سے پہلے پہنچنے والے وہ لوگ ہول کے جن کے سرکے بال بھر ہے ہوئے اور کپڑے میلے رہتے تھے اور جن سے عمدہ عورتوں کے نکاح نہ کئے جاتے تھے اور جن کے لئے درواز نے نہیں کھولے جاتے تھے تو اس ارشاو نبوی علیہ کے کوئ کر (گھراگئے) اور بے ساختہ فر مایا کہ میں تو ایسانہیں ہول، میرے نکاح میں عبدالملک کی بیٹی فاطمہ (شنرادی) ہے اور میرے لئے درواز سے کھولے جاتے ہیں کہ میں تو ایسانہیں ہول، میرے نکاح میں عبدالملک کی بیٹی فاطمہ (شنرادی) ہے اور میرے لئے درواز سے کھولے جاتے ہیں لائح الساب تو ایسانہ کوئ کہ اس وقت تک سرکونہ دھوؤںگا جب تک بال بھر نہ جایا کریں گے اور اپنے بدن کو اسوقت تک نہ دھؤوں گا جب تک میلا نہ ہو جایا کر ہے گا۔ (مطلق السان)

حضرت بهل بن سعد کا تنظام کرنے کے لئے پہلے سے پہنچا بواہوں گا۔ جو میرے پاس سے گزرے گا ہی ارشاد فر مایا کہ میں حوض (کوش) پر تمبارے پلانے کا انتظام کرنے کے لئے پہلے سے پہنچا بواہوں گا۔ جو میرے پاس سے گزرے گا پی لے گا اور جواس میں سے پی لے گا بھی اسے پیاس نہیں لئے گی پھر فر مایا بہت سے لوگ میرے پاس سے گزریں گے۔ جنہیں میں پہنچا نتا ہوں گا کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے درمیان آٹر لگادی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے آدی جی جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے درمیان آٹر لگادی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ ورہوں، دور ہوں چنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ (معلوم تالمین کے بعد کیا کہا تی چیزیں نکال کی میں اس پر میں کہوں گا دور ہوں، دور ہوں چنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ (معلوم تالمین میں جنہوں نے میرے باتب اور عاجز و بے کس ہوں کے اور حوض کوش کے قرائے والوں کا اس دفت کیسا برا حال ہوگا جبکہ قیامت کے دن پیاس سے بے تاب اور عاجز و بے کس ہوں کے اور حوض کوش کے قریب پہنچا کر دھ تکار دیئے جا کیں گے، اور رحمۃ للعالمین عقیقہ ان کی ایجادات کا صال میں کر'' دور دور'' فر ماکر کے میں گئی دور س کے۔

قر آن وحدیث میں جو کچھوارد ہوا ہے ای پر چلنے میں بھلائی ہے کا میابی ہے لوگوں نے سینکڑوں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں ادل بدل کررکھا ہے جن سے ان کی دنیا بھی چلتی ہے اور نفس کو مزہ بھی آتا ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پائی ہیں۔ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو الٹاسمجھانے والے ہی کو ہرا کہتے ہیں۔ہم سیدھی اورموٹی می ایک بات کے دیتے ہیں کہ جوکوئی کام کرنا ہوآ تخضرت عظیمی نے جیسے فرمایا اس طرح کریں اور جس طرح آپ نے کیااس طرح ممل کریں اور اپنے پاس سے کوئی ممل تجویز نہ کریں۔

د نیادار پیرفقیریاعلم کے جھوٹے دعویدارا گرکہیں کہ فلال کام میں ثواب ہےاورا چھا ہے توان سے ثبوت مانگواور پوچھو کہ بتاؤ

آ تخضرت علية ني كيا ب يانبين؟ اور حديث شريف كى كس كتاب مين لكها به، آنخضرت عليه كواييا كرنا پندها؟

فَصَلِّ لِوَبِّکُ وَالْعَوُ (سوآپاپٹرب کے لئے نماز پڑھیےاور قربانی سیجے) جب آپ کے رب نے آپ کو خیر کشرعطا فرمادی تو عبادت کی طرف زیادہ توجہ سیجئے ، نمازیں پڑھتے رہا کریں، فرائض بھی اور نوافل بھی، اور جانوروں کی قربانی

کرتے رہیں۔ان کے ذبح کے وقت اپنے رب کا نام لیں۔

پہلی آیت میں رسول اللہ علی کے کوٹر لینی دنیا وآخرت میں خیر کیٹر عطاء فرمانے کی خوش خبری دی اب اس آیت میں اس کا شکر اداکرنے کا تھم دیا اور دو کاموں میں مشغول ہونے کی خاص تلقین فرمائی۔ ایک نماز ، دوسری قربانی ۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بردی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں سے ہے اور اس بناء پرخاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرسی کے خلاف ایک جہاد ہے مشرکین بتوں کے نام سے قربانی کرتے تھے اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی علی ہے کواور آپ کے قربط سے آپ کی امت کو تھم دیا کہ اللہ کے نام سے قربانی کیا کریں۔

لفظ نَحوع بی زبان میں اونٹوں کو ذرئے کرنے کے لئے استعال ہوتا تھا، اہلِ عرب کے زدیک اونٹ براقیمتی مال سمجھا جاتا تھااس آیت میں اونٹ ذرئے کرنے کا تھم دیا ہے۔گائے اور بکری کی قربانی بھی مشروع ہے جواحادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ایا م جج میں منی میں اور پورے عالم میں ذی الحجہ کی ۱۰،۱۱،۲۱ تاریخوں میں اللہ کی رضا کے لئے قربانیاں کی جاتی ہیں۔چونکہ لفظ لو بیس کے میں اللہ کی رضائقہ ودہو۔ بھی ساتھ ہی لایا گیا ہے۔اس لئے مطلق ذرئے کر نامراد نہیں ہے قربانی وہی ہے جس سے اللہ کی رضائقہ ودہو۔

بعض لوگوں نے و انحور کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنے چاہئیں اوراسے حضرت علی کی طرف منسوب کیا ہے میچ نہیں۔ (ذکرہ این کیر فی تغیرہ منی ۵۵۸: ۳۵)

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (بِثَكَآبِ سِيغض ركف والابى ابترب)-

تفیری کابوں میں لکھا ہے کہ عاص بن واکل (جو کہ معظمہ میں رسول اللہ عقیقہ کا ایک دیمن تھا) جب رسول اللہ عقیقہ کا تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کوان کے حال پرچھوڑوان کے آل واولا وتو ہے نہیں موت کے بعدان کا ذکر وفکر تم ہوجائے گااس پر سورة الکوثر نازل ہوئی اس میں بتادیا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالی بہت برحائے گا، جوشص آپ سے دشمنی کرنے والا ہے وہ بی بے نام نشان رہ جائے گا۔

حضرت ابن عباس علیہ سے روایت ہے کہ کعب بن اشرف (جومدیند منورہ کے رہنے والے یہودیوں میں ایک مالدار محف تھا) وہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ پنچااس سے قریش مکہ نے کہا کہ تو سروار آ دمی ہے تواس نوعمرائر کے کود مکھ، بڑھ پڑھ کر با تیں کرتا ہے اور خیال کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ دہ ہم سے بہتر ہے ہم لوگ ججاج کی خدمت کرتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں کعبشر یف کے متولی ہیں (کیا ہم اس سے بہتر نہیں ہیں؟) اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو، اس پر آیت کریمہ إنَّ شَانِئک الله وَ الْآبِتُورُ نَال ہوئی۔ (رواہ البرارة الله برقال بن کیر بروانادی)

اور حضرت ابن عباس سے بوں مروی ہے کہ بیسورت ابولہب کے بارے میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ علیہ کے ایک

صاحبزاده کی وفات ہوگئ تو ابولہب مشرکین کے پاس گیا اور کہا کہ ان کی نسل ختم ہوگئ ۔ اب ان کا ذکر وفکر پھیٹیں ہوگا۔ اس پر سے

آ یت کریر یا زل ہوئی ، آپ کے دشنوں نے بی خیال کیا کہ آل اولا وہی ہے انسان کا ذکر اور چرچا باتی رہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ ہے

گی نرینہ اولا دھیں سے کوئی باتی نہیں لہذا ان کا ذکر تھوڑ ہے ہی سے دن ہے بیان لوگوں کی جہالت اور جمافت ہے ، اللہ تعالیٰ نے

اپنے نبی علیہ کا ذکر خوب بلند کیا ، آسانوں میں بھی بلایا ، فرشتوں میں تعارف کرایا ، پوری دنیا میں آپ پرائمان لانے والے پیدا

فرمائے۔ سلام بھیجنا مشروع فرمایا ، آپ پر کتاب نازل فرمائی ۔ کروڑ وں افراد کو پورے عالم میں آپ کی امت اجابت میں شامل

فرمائے۔ سلام بھیجنا مشروع فرمایا ، آپ پر امت کا صلوٰ قوسلام پہنچتا ہے اور دشمنان اسلام بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔

حُرْت سرورِ عالم علیہ کی سل (جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے ہے) لاکھوں کی تعداد میں گر رچکی ہے اور ہزاروں
کی تعداد میں اب بھی موجود ہے اور آپ پرائیان لانے والے کروڑوں گر رچکے ہیں اور کروڑوں موجود ہیں ، جن لوگوں نے آپ
ہے دشمنی رکھی اور یوں کہا کہ ان کاؤ کر فکر پچھ ندر ہے گاخودید جشن ہو گئے آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا سے خود
بھی کے نسل بھی ختم ہوگئی فلے عنہ اللہ علی من عادی انبیاء اللہ تعالیٰ ۔ (پس اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جواللہ
تعالیٰ کے انبیاء کی مخالفت کرتا ہے)

لفظ شائی صیغه اسم فاعل ہاس کا مصدر طَهُ فَان ہے سورة ما کدہ میں فرمایا ہے 'وَ لَا یَجُوِ مَنْکُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَی الَّا تَعَدِلُو اَ '' اور لفظ اَبْرُ اسم فضیل کا صیغہ ہاس کا مادہ بتر ہے جوکا نے کے معنی میں آتا ہے یہاں مہتور کے معنی میں ہے جس کا ذکر منقطع ہوگویا ہوآ کے پیچھے کوئی شار ماہوا لیے خض کو ابتر کہتے ہیں اردووالے اس کو بدتر کے معنی میں لیتے ہیں بیان کی دضح ہے وبی میں ابترکاری معنی ہیں ہے۔

سقانا الله من حوض نبيه المجتبئ و رسوله المصطفر عُلَيْكُ دائما ابدا

## سوره کافرون که معظم میں تازل ہوئی اس میں چھ آیات ہیں ۔ یست الله الرحمٰن الرحمنی علی الرحمٰن الرحمنی الرحمنی

قضسيو: يسوره كافرون كالإراترجمه ب-رسول الدعلية كى بعثت بيط الل مكمشرك تصكعبه معظمة ك كاندر بت ركم تجور في المعتمر ك تصاحب كاندر بت ركم تجور في الله على المعتمر كالمعتمر كالم

ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے گئے، ایک دن ایسا ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن واکل اور اسود بن المطلب اور امید بن خلف آپس میں مال کررسول اللہ علی ہے۔ کے دمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ اے محمد آ وہم اور تم ساجھا کرلیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اس طرح سے ہمار ااور آپ کا دین مشترک ہوجائے گا، آپ کو بھی ہمارے دین میں سے کچھ حصد مل جائے گا۔

اورایک روایت میں یوں ہے گر کی مکہ میں جو بہت سرکش لوگ تھے انہوں نے کہا اے حجم آؤایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عیادت کریں ، رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگا ہوں کہ اللہ علیہ نہ اورایک سال ہم آپ کے معبود کی عیادت کریں ، رسول اللہ علیہ نے نے ہمارے بعض معبودوں کو بوسد دے دیجے مارے بعض معبودوں کو بوسد دے دیجے ہم آپ کی تھد بی کرلیں گے اور ہم آپ کے معبود کی عیادت کرنے لگیں گے ۔ اس پرسورة الکافرون نازل ہوئی ۔ آپ مبود الحرام تشریف لے گئے وہاں قریش کی ایک جماعت موجود تھی ۔ وہیں کھڑے ہو کر آپ نے برطا بلاخوف وخطریہ سورت ان لوگوں کو شادی اسے من کریاوگ آپ کی طرف سے بالکل ناامید ہوگئے اور انہوں نے یہ جھرلیا یہ بھی ذرا بھی نہیں جھک سکتے اور ہمارادین قبول نہیں کرسکتے ۔ (ذکرہ صاحب الروح)

دوسری اور تیسری آیت بظاہر چوتھی پانچویں کے ہم معنی ہے اس لئے بعض حضرات نے بعد والی دونوں آیوں کو پہلی دو
آیوں کی تاکید قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے بیٹر مایا ہے کہ ان چاروں میں پہلی آیت چونکہ جملہ فعلیہ ہے جو وقت موجودہ میں
کسی کام کے کرنے پر دلالت کرتا ہے اس لئے وہ اور اس کے بعد والا جملہ یہ بتار ہا ہے کہ وقت موجودہ میں نہ میں تہار ہے معبودوں
کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میر معبود کی عبادت کرتے ہو، اور اس کے بعد جو و کا آنا عابد ما عبد تا تم فر مایا ہے یہ جملہ
اسمیہ ہے اس کی دلالت کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں لہذا ہے آئندہ زمانہ پر محمول ہے اور مطلب یہ ہے کہ آئندہ جسی میں
تہار معبودوں کی عبادت کرنے والانہیں ہوں، اور تم بھی آئندہ میر معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔

یہاں جوبیا شکال ہوتا ہے کہ وَ لَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ ووجگہ ہے۔دونوں جگہایک بی معنی ہونا چا چے اس کا جواب یہ ہے کلفظی اعتبار سے تو یہی بھی جم معنی لیا گیا اور ہے کلفظی اعتبار سے تو یہی بھی جس آتا ہے لیکن چونکہ پہلی جگہ صیغہ مضارع کے ساتھ نسلک ہے اس لئے اس کے ہم معنی لیا گیا اور چونکہ تاسیس اولی ہے تاکید سے اسلنے پہلی تصریح کو صال پر اوردوسری تصریح کو استقبال پر محمول کیا گیا۔ (واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب) یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے اس زمانے کے کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے تھے پھریہ کیسے فرمایا کہ تم لوگ یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے اس زمانے کے کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے تھے پھریہ کیسے فرمایا کہ تم لوگ

آئندہ بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص موحد ہوتے ہوئے مشرک نہیں ہوسکتا اور مشرک ہوتے ہوئے موحد نہیں ہوسکتا۔ نہ کورہ بالا خطاب کا فروں سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تک تم مشرک ہومیرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے جواس کے ہاں مقبول ہے۔

آ خرسورہ میں آنگی دینگی وکی دین قرمایاس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی بات کی تاکید ہے اور مطلب بیہ ہے کہ تمہارادین شرک ہے جس پرتم جے ہوئے ہواور میرادین قو حید ہے جس پر میں پختگی سے جماہوا ہوں نہم میرا دین قبول نہیں دین قبول کرنے والے ہونہ میں تبہارے دین قبول نہیں دین قبول نہیں کرتے تو تم جانو میں دعوت جس کر تے تو میرا پیچھا جسوڑو، جھے تو شرک کی دعوت نہ دو، اور تیسرا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ مخص کو اپنے عقیدہ اور عمل کی جزام گی تہمیں تبہارے شرک و کفر کا بدائہ ملے گا و جھے تو حید پر رہے اور جھے باطل کی دعوت دے اور جھے باطل کی دعوت دے دور جھے تو حید پر رہے اور جھے باطل کی دعوت دے

کر باطل کی جزامیں مبتلا کرنا چاہتے ہومیں اپنے رب کی طرف سے ملنے والی جزائے خیر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ بعض حضرات نے سورۃ الکافرون کا میہ مطلب لے کر کہ کافروں سے سلے نہیں کی جاسکتی یوں کہا ہے کہ مضمون سورۃ منسوخ

بھی حضرات سے سورۃ الکافرون کا بیمطلب کے کر کہ کافروں سے سے جین کی جاستی یوں کہا ہے کہ تصمون سورۃ منسوخ ہے کیونکہ شریعۃ مطہرہ میں بعض مواقع میں کفارومشر کین سے سلح کرنا جائز ہے۔جیسا کہ رسول اللہ عظیمیۃ نے یہود مدینہ سے سلح

م المستعمر رید میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو کفر اختیار کرنا کرنا ہے جس میں مسلمانوں کو کفر اختیار کرنا کرنا دم آئے جواصول اسلام کے خلاف ہو۔
پڑے یا اصولِ اسلام کے خلاف کمی شرط کو قبول کرلیا جائے یا کسی ایسے عمل کو اختیار کرنا لازم آئے جو اصول اسلام کے خلاف ہو۔

پ عموی احوال میں جوشریعت کےمطابق مصالحت کرنے کی اجازت ہے سورۃ الکافرون کی آیت کریمہ میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا لہذامنسوخ کہنے کی ضرورت نہیں \_

اوراعمال کو قبول کرونو کمکٹم کے بیننگٹم وکی دیئنِ ساکر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ان لوگوں کو پورے قرآن مجید میں بس بہی ایک آیت ملی ہے وہ بھی حق سے دور بھا گئے کے لئے یا دکر رکھی ہے۔ آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان و کفر سے کوئی

بحث نہیں اور جوشن جوبھی دین اختیار کر لے کفر ہویا ایمان اسے اس کی اجازت ہے۔(العیاذ باللہ) شروع سورت میں کا فروں کو کا فر کہہ کرخطاب فرمایا ہے اور رسول اللہ علیہ سے اعلان کروایا ہے کہ تمہارا دین الگ ہے اور میر ا میں مانگ میں کا سیاری سے میں میں نامی نامی کے میں ان میں سکتا ہے تھیں کہ تا میں سیاسی سابقہ سے معرف

دین الگ ہے پھر بھلااس دین کے اختیار کرنے کی کیسے اجازت ہوسکتی ہے جو قر آن کی تصریحات کے اور رسول اللہ عظیمات کے ارشادات کے خلاف ہو، گمراہ فرقوں کے قائدوں نے (جنہیں بیلوگ امام کہتے ہیں) نہیں بیآ یت بتادی ہے بیان کی گمراہی کی بات ہے۔

فل مگرہ: احادیثِ شریفہ میں سورۃ الکافرون کے پڑھنے کی فضیلت اوراس کی تلاوت کے مواقع جگہ جگہ مذکورہ ہیں۔سورۃ الزلزال کی تفییر میں حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ عظامی کے خرمایا کہ سورۃ اذ از لزلت نصف قرآن کے برابر ہے اور سورۃ قل میں مدینہ کرتا ہوں کہ مسابقہ کی تنظیم کا میں مدینہ کا تعدید میں مدینہ کی تعدید میں مدینہ کا تعدید میں مدینہ کا تعدید میں مدینہ کا تعدید میں مدینہ کی تعدید میں مدینہ کا تعدید میں مدینہ کا تعدید میں مدینہ کی تعدید میں مدینہ کے تعدید میں مدینہ کرتا ہوئے کہ مدینہ کی تعدید کی مدینہ کرتا ہے تعدید کی مدینہ کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے کہ کے کہ کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدی

حوالله احدتهائی قرآن کے برابر ہاورسورہ فُلُ یَانَیْها الْکافِرُونَ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔(رواوالزندی) حضرت ابو ہریرہ ریانہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے فجرکی دوستوں میں قُلُ یَانَیْهَا الْکَفِرُونَ اور قُلُ

معرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ رسول القدعائے کے جری دوستوں میں قبل یا یہا الکھِرون اور قبل محکوراً الله اُ اُحَدِّ پڑھی۔(رواہ سلم)

حضرت ابن عمر عظی است می دروایت ہے کہ رسول اللہ عظی مغرب کی نماز میں قُلُ یک یُٹھا الْکفورُونَ، قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُّ پُرِحة منے۔ (رواہ ابن ملجہ) اور عبد اللہ بن مسعود عظی نے بیان کیا کہ میں نہیں شار کرسکتا کہ تنی مرجبہ میں نے رسول اللہ عظی ہے۔ مغرب کے بعد والی دورکعتوں میں اور فجر سے پہلے دورکعتوں میں قُلُ یَدَایُّهَا الْکفورُونَ اور قُلُ هُوَ اللهُ كُرِحة بوئے سنا۔ (الاعادیث من المنظور سفی میں اور فجر سے پہلے دورکعتوں میں قُلُ یَدَایُّهَا الْکفورُونَ اور قُلُ هُوَ اللهُ كُرِحة بوئے سنا۔ (الاعادیث من المنظور سفید)

حضرت فُروہ بن نوفل اپنے والدےروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ مجھے کوئی الیی چیز بتا ہے جے میں ا اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا کہ سورت قُلُ مَیّا یُّھا الْکافِرُ وُنَ پڑھ لیا کرو کیونکہ اس میں شرک سے پیزاری ہے۔ (رواہ التر ندی وواوو الداری)۔

بعض روایات میں ہے کہاس کوبیڑھ کرسوجاؤ (سوتے وقت جو آخری چیر تمہاری زبان سے نکلے وہ سور ۃ الکافرون ہونی چاہیئے (رواہ ابوداود)۔

> نسال الله تعالىٰ الدوام على الايمان وهو المستعان و عليه والتكلان

# مرح الله المرح المرح الله المرح المرح الله المرح الله المرح المرح الله المرح المرح الله المرح المرح

قضسيو: او پرسوره نفر کاتر جمد کيا گيا ہے اس ميں الله تعالى شاخه نے رسول الله علي کو خطاب کر کے فرمايا ہے کہ جب الله کی مدر آ جائے اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ ایٹ در آپ کی جات کہ جوق در جوق اسلام ميں داخل ہور ہے ہيں تو آپ اپنے رب کی تبیج بيان کرنے ميں مشغول ہوجا کيں اور تبیج کے ساتھ الله کی حمد بھی بيان کریں مثلاً يوں کہیں سُبُحَانَ الله وَ بِحَمُدِه اور الله تعالى سے استغفار مجھی کریں اور آخر ميں يوں فرمايا کہ الله تعالى بہت تو بقول فرمانے والا ہے۔

رسول الله علی تو میشد بی تبیع و تحمید و استغفار میں گےرہتے تھاس صورت میں جوان چیز وں میں مشغول رہنے کے لئے خطاب فرمایا ہے اس خطاب کی وجہ ہے آپ نے اور زیادہ شیع و تحمید اور استغفار کی کثرت شروع فرمادی، حضرت عاکشرضی الله تعالی عنها نے بیان فرمایا کہ آپ اپنی آخر عمر میں سُبُحَانَ الله وَبِحَمُدِه اَسْتَغُفِرُ اللهُ وَ اَتُو بُ اِلْیَهِ کثرت سے رھاکرتے تھے۔ (ذکرہ این کیروزاوالی اللم ام احمد)

اور حضرت امسلم رضی الله تعالی عنها نے بیان کیا کہ آپ اپی زندگی کے آخری ایام میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے مسبحان الله وَ بِحَمُدِه پرُ هاکرتے سے میں نے جواس بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ جھے اس کا عظم دیا گیا ہے، پھر آپ نے اِذَا جَآءَ مَصُورُ اللهِ وَ الْفَتْحُ كُو آخرتك تلاوت فر مایا ۔ (ذکره این کیرایشا و ادال این جری)

تمام مفسرین کااس پراتفاق ہے کہ یہاں الفتے سے فتح مکمراد ہے۔ آنخضرت علیہ کی وفات سے دوسال پہلے بیسورت نازل ہوئی تقی حضرت علیہ کی وفات سے دوسال پہلے بیسورت نازل ہوئی تقی حضرت ابن عباس کے نیان کیا کہ جب اللہ علیہ نے نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ جھے اللہ تعالی کی طرف سے میزبردی گئی ہے کہ میری موت قریب ہے بین کروہ رونے گئیں پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے گھر والول میں سے تم جھے سب سے پہلے آ کر ملوگی بین کروہ ہنے لکیں۔

(ابن کثیر عن البہقی صفحہ ۵۱۱ (۳۰)

حضرت عمر کے حضرت ابن عباس کے بدر کی مجلس میں ساتھ بھایا کرتے تھے۔ بعض حضرات کونا گوار ہوا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھایا کرتے تھے۔ بعض حضرات کونا گوار ہوا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھلس میں کیوں ہمارے ساتھ بھلس میں کیوں خہیں بھاتے ؟ حضرت عمر کے بعد چلا اولا ان حضرات سے بوچھا کہ بیان بھی سے افرات کے حضرت ابن عباس کو بلایا اولا ان حضرات سے بوچھا کہ بتا و اِذَا جَاءَ مَصُوللة وَ اللّٰهَ وَ اللّٰهَ مَعَ مِن کیابات بتائی گئے ہاں میں سے بعض نے تو خاموثی اختیاری اور بعض نے جواب

دیا کہ اس میں یہ تھم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آجائے اور ممالک فتح ہوجا نمیں تو اللہ کی حمر کریں اور استغفار میں مشغول رہیں۔ حضرت عرص نے حضرت این عباس سے کہا کیا بات اس طرح ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہانہیں فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ علیہ تھے گی وفات کی خبر دی گئی ہے۔حضرت عمر منظیہ نے فرمایا میں بھی اس سورت کا مطلب یہی بھتا ہوں۔ (تفرد یا بخاری)

چونکداس سورت پس آپ کی وفات کی خبردی گئی ہے اور بہ بتایا گیا ہے کہ آپ دنیا سے جلدی تشریف لے جاندا لے ہیں اور سنج و تحمید اور استغفار میں مشغول ہونے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس لئے آخر عمر پس آپ ان شخول چیزوں کی مشغولیت کے ساتھ دیگر انمور متعلقہ آخرت میں بھی پہلے کی بنسبت اور زیادہ کوشش فرماتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ایک مرتبہ پوری سورت الفتح پر سے الفتح پر سے اور میں مسب سے الفتح پر سے الفتح پر سے کہا فی احد اساسد ماکان قط اجتھاداً فی امو الاحوة (پس آپ آخرت کے امور میں سب سے زیادہ کوشش میں لگ گئے) (ابن کیر سالمران)۔

رسول الدينية كى وقت بهى اعمال آخرت عافل نبيس رج تضاور بروقت الله كاذكركرتے تضاور سورة الصرنازل بونے كے بعد اس طرف اور زياده متوجه ہوگے ، جودعوت كاكام آپ كن دمة الله كالوكوں كود بن اسلام اوراحكام اسلام كه نها نابه بهى بهت براكام ہاور بهت برى عبادت ہے ليكن اس كے انجام دينے ميں خلوق كی طرف بھى توجه دينى پرتى ہے لهذا آپ كو هم ديا كيا كه خصوصيت كے ساتھ الى عبادت كا بھى اہتمام كريں جس ميں بلاواسط الله تعالى كی طرف توجه ہواى كوف اِخا فَ وَخُفت ديا كيا كه خصوصيت كے ساتھ الى عبادت كا به من ارشاد فر مايا ہے اور اس سورت ميں فر مايا كه اب جب كه اس دنيا ہے جانے كا وقت قريب ہے تو اور زيادہ تبيع و تحميد اور استغفار ميں گئر جيں آپ نے اس پرعمل فر مايا اور آيت كريم كے نازل ہوئے كے دوسال بعد آپ كى وفات ہوگئ ۔

رسول الله علی نے دعوت و تبلیغ کے کام میں بہت محنت کی ہوئی بوئ تکلیفیں اٹھا کیں مکہ والوں میں سے چند ہی آ دمیوں
نے اسلام قبول کیا اور آپ کو بجرت پر مجبور کیا پورے بڑیوہ عرب میں آپ کی بعثت کی خبر پھیل گئی تھی اور آپ کی دعوت میں کاعلم
ہوگیا تھالیکن ایمان نہیں لاتے سے اور یوں کہتے سے کہ ابھی انتظار کرو، و کیستے رہوان کا اپنی قوم کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے جب
آپ مدید منورہ تشریف لے آئے تب بھی قریش مکہ ایمان نہ لائے اور بدر اور احد میں جگ کرنے کے لئے پڑھآئے اور غروہ
احزاب میں بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لیا پھر جب رمضان البارک کی ھیں مکہ معظمہ فتح ہوگیا تو مکہ والے بھی مسلمان ہوگئے اور عرب
کے دوسر بے قبائل نے بھی اسلام قبول کرلیا میلوگ جوق در جوق فوج در فوج کے مدید منورہ میں آئے ہے اور اسلام قبول کر کے والوں
است مترائی کی میکن کے تب انگال کے کہا گئے اور کر اللہ اُلھُ اُلھُ کا گھا گھا کے اس میں کہ کھی اسلام قبول کر لیا میل کو گئے والوں

جاتے تھاس کی وَرَایُتَ النَّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللهِ اَفُوَاجًا مِن پیکی خردے دکا گی۔ حضرات مشائخ نے فرمایا کہ جومفرات کی بھی طرح سے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جب بو حاً نے کو بی جا کیں اور موت

قریب معلوم ہونے لگے قوحسب ہدایت قرآنیذ کروتلاوت اورعبادت میں خوب زیادہ مشغول ہوجا کیں۔ فضیلت: حضرت انس عظمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظم نے ایک فخص سے دریافت فرمایا کیاتم نے نکاح نہیں کیا؟

صحبیات: حطرت اس و است است المارون الده الله المارون الده الله الموره ألله احد نهيس مع على المارون الده الله الموره ألله احد نهيس مع عرض كيا ، بال المهول في على المارون ألله احد نهيس مع عرض كيا ، بال مها المحفوون نهيس مع ، عرض كيا بال وه مير مع باس مهم المارون في مهارون نهيس مع ، عرض كيا بال وه مير مع باس مهم فرما ياوه جوها في المارون المار

(ذكره ابن كثير تفسير في سوره زلزال وعزاه الى ستن الترمذي)

### ٩

سورة لهب مكم معظمه مين نازل موئى اس مين ياني آيات بين

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِسِيْمِ

شروع اللدك نام سے جوبروامبر بان نهايت رحم والا ہے

تَبَّتُ يَكُ آ إِنْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مُمَّ آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكُسُبُ مَسَيْصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبّ

ابولہب کے ہاتھ تو ٹیس اوروہ ہلاک ہوجائے، نداس کے مال نے اسے فائدہ دیا اور نداس کی کمائی نے وہ عنقریب شعلہ مارتی ہوئی بڑی آگ شیں واخل ہوگا

وَامْرَاتُهُ حَمَالَةُ الْحَطِبِ أَنْ فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مُسَدِةً

اوراس کی بیوی بھی، بری عورت جو کشریاں کا دنے والی ہاس کے عظے میں ری ہے مجور کی چھال کی

قضسين: سيدنامحررسول الشيطينة كوالدكوس بعائى تع جوعبدالمطلب كي بيني تقان مين ايك تحض ابولهب بعى تقا اس كانام عبدالعزى تھا۔ جب رسول الله عليہ نے اپن نبوت كا اظهار فرمايا تو قريش مكه ميں سے جن لوگوں نے بہت زيادہ آپ كی دشتنی پر کمر با ندهی ان میں ابولہب بھی تھا۔ یہ بہت زیادہ خالفت کرتا تھا اوراس کی بیوی بھی آپ کی مخالفت میں بہت آ گے برهی مولَى حَى، جب سورة الشعراء كي آيت كريمه وَ أَنْدِرُ عَشِيهُ وَ تَكُ الْأَقْرَبِينَ الْأَقْرَبِينَ الزل مولَى تو نبى كريم عَلَيْكُ صفا پهارُ پرتشريف لے گئے اور قریش کے قبیلوں کونام لے لے کر پکارتے رہاے بی عدی ادھر آ واورا سے بن فہرادھر آ ؤ، آپ کے بلانے پر قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے اتنااہتمام کیا کہ جو محض خوز نہیں آسکتا تھااس نے اپنی جگہ کسی دوسر کے محض کو بھیج دیا، جو وہاں حاضر ہو کر بات س لے، حاضر ہونے والوں میں ابولہب بھی تھا آپ نے فر مایا کتم لوگ بدیتا و کداگر میں تمہیں بی فیردوں کہ بہال قریب ہی وادی میں گھوڑ اسوار دشمن گھرے ہوئے ہیں جوتم پر غارت گری والے عملہ کا ارادہ کررہے ہیں کیاتم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم تقدیق کریں گے ہم نے آپ کے بارے میں یہی تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کے ہی بولتے ہیں۔ آپ نے نام لے لے کرسب کوموت کے بعد کے لئے قکر مند ہونے کی دعوت دی اور فر مایا کدایی جانوں کوخر بدلولیعی ایسے اعمال اختیار کروجن کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے نکی جاؤ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں و بے سکتا، اے بنی عبدمناف میں تہمیں اللہ کے عذاب نے ہیں چھڑا سکتا۔اے عباس عبدالمطلب کے بیٹے میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سكتا\_ا بصفيه رسول الله عليقة كى بهو بهى مين تهمين الله كعذاب سينبين فيخراسكتا\_ا بفاطمه بنت محمد (عليقة) لوجه سي جو چاہے میرے مال سے طلب کرلے میں تحقی اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑ اسکتا اور آپ نے تمام حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے يول بھی فرايا: إِنْ هُوَإِلَّا نَذِينٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (مِن تَهيل يَهِ عنداب شديد سے دُرار إ مول (اگرتم نے میری بات ندمانی تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگے)۔ یہ سن کر ابولہب بول پڑا اور اس نے کہا تبالک مسائر اليوم الهذا جمعتنا (بميشرك لئ تير لئ بلاكت بوكيا تون اللهات ك لئ بميل جمع كيا ب) الله تبت اليوم يَدَآأَبِي لَهَب وَّتَبُّ ﴿ مَّآاَغُني عَنْهُ مَالَّهُ وَمَاكَسَبَ ﴿ نَازِل بُولَى ( حَجَرَار لِمُوا ٢٠٠٠ ٢٠)

تھی مسلم میں بھی بیدواقعہ فدکور ہاں میں بیلفظ ہے کہ فَعَمَّ وَ خَصَّ کہ آپ نے عموی خطاب بھی فرمایا اور الگ الگ نام لے کر بھی بات کی ، بن کعب بن لوی اور بن مرہ بن کعب بن عبد شمس اور بن عبد مناف اور بنی ہاشم سے فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے بچالو، میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا، اس پر ابولہب بول پڑااور اس نے وہی بات کی جواو پر مذکور ہے اور سورہ تَبَّتُ يَكَدَ آ أَبِي لَهَبِ وَّتَبُّ تازل موئی۔ (سلم في ۱۱: ۱۵)

جیسا کہ او پر عرض کیا گیا کہ ایولہب کانام عبدالعزی تھا۔ اس کا چرہ سرخ تھا اس لئے اسے ایولہب کے لقب ہے معروف تھا (لہب آگ کی لیٹ کو کہتے ہیں) خوبصورتی کی وجہ سے رسول اللہ علیلیہ کی بعثت سے پہلے ہی اس کا بیرلقب مشہورتھا جب اس نے آپ کے خطاب کے جواب میں گتاخی والے الفاظ زبان سے نکالے اور اللہ تعالی نے اس کی دنیا و آخرت والی رسوائی اور تکلیف اور عذاب کی خبردی ہے ) لفظ ایولہب تکلیف اور عذاب کی خبردی تو لہب لینی آگ کی لیٹ کی مناسبت سے (جس میں اس کے جلنے کی پیفلی خبردی ہے ) لفظ ایولہب استعال فرمایا جو آگ میں جلنے پر دلالت کرتا ہے پر انالفظ جواس کے لئے خوشی کا لقب تھا اب اس کی ندمت اور قباحت اور دنیا و آخرت کی رسوائی اور عذاب شدید میں جتال ہونے کی خبر پر دلالت کرنے والا بن گیا۔

تَبُ ماضى فَدَكُمْ عَابُ كَاصِيْدَ ہِاسَكَا فَاعُلَ خَمِر ہِ جَوَالِولَہِ فَلَمِ فَارِبَ وَاحْدُونُ عَابُ كَاصِيْدَ ہِ اور قَبْ اَسْكَا فَاعُلَ ہِ (اضافت كى وجہ سے نون شنيگرگيا) بيلفظ تباب سے ماخوذ ہے تباب ہلاكت كوكہا جاتا ہے كافى سورة المون وَمَاكُيْدُ فِرْعَوُنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ہُ ﴿ سيجوفر مايا كہ الواہب كے ہاتھ ہلاك ہوں اور وہ خود بھى ہلاك ہواس ميں ہاتھوں كا ذكر كيوں لايا گيا؟ اس كے ہارہ ميں علامة سطل فى نے شرح بخارى ميں كھا ہے كہ اس نے رسول الله عليات كى طرف اپنے ہاتھوں كا ذكر كيوں لايا گيا؟ اس كے ہاتھ ہوں كى يا وَل مبارك كى اير عى خون آلودہ ہوگى تقى لہذا اس كے ہاتھوں كى طرف اپنے ہاتھوں سے پھر پھيكا تھا جس سے آپ كى يا وَل مبارك كى اير عى خون آلودہ ہوگى تقى لہذا اس كے ہاتھوں كى طرف اپنے ہاتھوں طور پر تذكرہ فر مایا۔

ترجمہ میں جوبیلکھا گیا ہے کہ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں، بیار دو کے محاورے میں ہے ار دو میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹیں بعنی پوری طرح ہلاک اور ہر باد ہو۔

ابولہب کے بارے میں اللہ تعالی نے جو پیشگی خردی کہ وہ ہلاک ہوا اور یہ کہ جلنے والی آگ میں داخل ہوگا اس میں پہلی بات کا مظاہرہ دنیا بی میں ہوگیا اور دہ اس طرح ہے کہ اس کے جسم میں بہت خطر تاک قتم کی چیکی نکل آئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کرنے گئے اور اپنے عقیدہ کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے ڈرنے گئے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہلگ جائے لہذا اپنے اور پرائے اس سے دور ہوگئے ، ایک گھر میں علیحدہ ڈال دیا گیا اور دہ بے بی ادر بے کسی کی حالت میں مرگیا تین روز تک اس کی نعش پرائے اس سے دور ہوگئے ، ایک گھر میں علیحدہ ڈال دیا گیا اور دہ بے بی ادر بے کسی کی حالت میں مرگیا تین روز تک اس کی نعش لیوں بی پڑ کی رہی جب سرئے نے گئی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو عار دلائی کہ دیکھوتہا را باپ کس حال میں پڑا ہے اس پر انہوں نے ایک خض کی مدد سے ایک دیوار سے فیک لگا کر پٹھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ (الہ ارم خوہ ۲۰۰۰ ہے)

اورالروض الانف میں ہے کہ اس کوالیک لکڑی کے گڑھے میں ڈالدیا پھر اس پر پھر پرسادیئے گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابولہب کواس پر ڈال دیا گیا تھا اور میہ پہاڑ جبل ابولہب کے نام سے معروف ہے۔

مَنَا عُنی عَنْهُ مَالَهُ وَمَا کُسَبَ (ابولہب واس کے مال نے اور جو پھواس نے کا بااس نے پھوفائدہ نددیا)۔ابولہب کشر المال تھا تجارت کے منافع سے مالا مال تھا اور اولاد بھی اس کی خاصی تعداد میں تھی بعض مفسرین نے فرمایا ہے مَا کُسَبَ سے اولا دمراد ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ اَوْ لَادَکُمْ مِنْ کسبکم یعنی انسان کی اولاد اس کے کب میں سے اولا دمراد ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ اَوْ لَادَکُمْ مِنْ کسبکم یعنی انسان کی اولاد اس کے کب میں سے ہے (مشکو قالمصانے صفح ۲۳۲)۔لہذا آیت کریم کا مطلب بیہوا کہ ابولہب کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے پھے بھی فائدہ نہیں ہی بدھالی کے ساتھ مر ااور آخرت میں اور دور خ میں جانا ہے ہی۔

معالم النتزيل ميں تکھا ہے كہ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ نے قریش كوا بمان كى دعوت دى اور بيفر مايا كہا بني جانوں كودوز خے ہے چیرالو اس پرابولہب نے کہا کہ اگروہ ہات سی ہے جومیرا بھتیجا بتار ہاہے (کہ ایمان نہ لائے تو عذاب میں مبتلا ہو نگے ) تو میں اپنی جان کے بدلہ میں اپنا مال اور اولا و دے کر چھوٹ جاؤل گا اس پر الله تعالی شانہ نے آیت کریمہ مَآاغُنی عَنْهُ مَالله وَمَاكَسَبَ نازل فرماكى -

سَيَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَب (عَقريب يعنى قيامت كدن ليك مارن والي آك مين واخل مومًا)\_

وَاهُوَ أَتُّهُ (اوراس كى بيوى بعنى) اس كى بيوى كانام ارؤى اوركنيت امجيل تقى جوابوسفيان بن حرب كى ببن تقى اسيخ شو جركى طرح بیہ بھی رسول اللہ عظیمی کی بہت بخت وشمن تھی میاں بیوی دونوں کولیٹیں مارنے والی آگ میں داخل ہونے کی خبر دنیا ہی میں دیدی گئی۔ یوں توسیجی کا فر دوزخ میں داخل ہوں گے لیکن ان دونوں کاخصوصی نام لے کرنار کی خبر دیدی جومزید ندمت اور قباحت کا باعث بن گئے۔ رہتی دنیا تک بیسورت پڑھی جاتی رہے گی اور قارئین کی زبان سے نکلتا رہے گا کہ بیدوونوں ووزخ

میں داخل ہوں گے۔

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (بالنصب في قراة عاصم) اس كاعال محذوف بجوادُهُ بعلى مين اس كي ندمت بيان كرتا مول، و لکڑیاں اٹھائی پھرتی تھی، اس کی دوسری ندموم حرکتیں تو تھیں ہی ان میں سے سیحر کت بھی تھی کہ کا نے دارلکڑیاں جع کر کے اٹھائے پھرتی تنی اور رسول اللہ عظیم کے راہتے میں وال دیتی تھی آپ تو اس پر آسانی سے گزرجاتے تھے کیکن اس عورت کی شقاوت اور بربختى كامظامره موتار بتاتها بعض حضرات في فرمايا بركم حَمَّالَة الْحَطَب مِين اس كى تنجى بيان كى كن باس في رسول الله علية كونك وى كاطعنددياس كمقابله من اسعورت كى تجوى ظاهرك كى كه يسيدول موت موت اين كمريرككرى كى معطويان اٹھا کرلاتی ہے۔حضرت مجاہرتا بعی نے حمالیۃ الحطب کا پیرمطلب بتایا ہے کہ وہ چغلی کھاتی تھی چغلی کھانے والا چونکہ لوگوں کے درمیان آ گ جلاتا ہے اس لئے چفلی کھانے کومیزم کش لکڑیاں جلانے والا کہاجاتا ہے اس کی تشیر میں چوتھا قول بیہ ہے کہ اس سے گناہوں کا بوجھ لا دکر لے جانا مراد ہے۔اور پانچویں تغییر بوں ک*ی گئی ہے کہ*وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ عظیمیا کی وشنی میں اپنے شوہر کی مدو کرتی تھی اسی طرح دوزخ میں وہ اپنے شو ہر پرککڑیاں ڈالتی رہے گی تا کہ اس کواورزیا دہ عذاب ہو۔ (ذکرہ این کثیر)

فِي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ (اس كَارون مِن مِن سَهِ مُعُور كا جِعال كى) بعض حضرات فرمايا ہے كه يہلى بات م تعلق م يعنى كثريال لان اورا تفاف كے لئے اپنے كلے ميں رى بائدھ ليتى تھى (بد بات دل كؤميں لكتى كيونكم تمرى افعانے ك لئے كلے ميں رئ نہيں ڈالى جاتى ) حضرت سعيد بن ميتب نے فرمايا ہے كاس كے كلے ميں ايك فيمتى ہارتھادہ كہتى تھى كەميں اس ہار کی قیمت کو میں میں خرچ کر دوگل اس کے عوض دوزخ کی ایک رسی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی جوآگ کی

ری ہوگی جس طرح مجور کی چھال سے ری بناتے ہیں ای طرح سے وہ رسی آگ سے بنائی ہوئی ہوگی۔ لفظ مَسَدٍ کاایک ترجمہ وہی ہے جواد پر لکھا گیا ہے یعنی مجور کی چھال اور بعض حضرات نے اس کو بٹنے کے معنی میں لیا ہے

یعنی اس کی گردن میں رس ہوگی جوخوب بٹی ہوئی ہوگی۔ بیان القرآن میں اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ رسول الله علی کے چارصا جزاد مال تھیں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہن تھیں اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمه رضی الله عنها تھیں اور ان دونوں کے درمیان حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیدرضی الله عنها تھیں۔ چونکہ حضرت رسول ا كرم عظيمة كونبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی نتنوں بوی لڑ كيوں كی شادى كي ضرورت كا احساس ہو گيا تھا اس لئے آپ نے

حضرت زینب کا نکاح ابوالعاص بن رہی ہے اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقبہ کا ابولیب کے بیٹوں عشبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا ابھی

صرف نکاح بی ہوا تھارتھتی نہ ہونے پائی تھی کہ سورہ تبت یک آآبی لَھَبٍ وَتَبَّ نازل ہوئی لہذا الولہب نے اپنے بیٹوں سے
کہا کہ تم دونوں محمد عظیم کے بیٹیوں کو طلاق دیدوور نہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ، اس پروہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک
نے تو صرف طلاق دے دی اور دوسرے نے گہتا فی کے الفاظ بھی زبان سے نکال دیئے آپ نے اس کو بددعا دے دی اللَّهُمّ سَلِطُ عَلَيْهِ کَلْبًا مِنْ کِکلابِکَ۔ (کہا کہ اللّٰہ اس پراپنے بھاڑنے والے جانوروں میں سے ایک جانور مسلط فرمادے)۔

اس وقت آپ کے پچاابوطالب بھی موجود تھے وہ خود مسلمان نہ ہونے کے باوجود یہ بددعا من کر مہم گئے اوراس لڑکے سے کہا کہ اس بددعا سے بختے خلاصی نہیں ہو بحق ابواہب کو آخضرت علیقے سے بڑی ہشنی تھی مگر وہ بھی یہ بجستا تھا کہ میر سے لڑکے کو آپ کی بددعا ضرورلگ کررہ ہی جب ایک مرتبہ شام کے سفر کے لئے مکہ والوں کا قافلہ روانہ ہوا تو ابواہب نے اس لڑکے کو بھی ساتھ لے لیا ابواہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ بختے محمد علیقے کی بددعا کا فکر ہے۔ سب لوگ جماری خبر رکھیں۔ چلتے ایک منزل پہنچے۔ وہاں درند سے بہت سے لہذا حفاظتی تد ہیر کے طور پر بیا تظام کیا کہ تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کر کے ایک شامہ بنادیا۔ اور پھراس کے اور اس لڑکے کوسلادیا اور باتی تمام آ دی اس کے چاروں طرف سوگئے۔

الله تعالیٰ کے فیصلہ کوکون بدل سکتا ہے؟ تدبیر نا کام ہوئی اور رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سو تکھے، اور سب کوچھوڑ تا چلا گیا۔ پھراس زور سے زفتد لگائی کہ سامان کے ٹیلہ پر جہاں وہ لڑکا سور ہاتھا وہیں بھنچ گیا۔اور پہنچتے ہی اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز بھی دی۔ گرساتھ ہی ختم ہو چکا تھا نہ کوئی مدد کرسکا نہ مدد کا فائدہ ہوسکتا تھا۔

### ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا

جمع الفوائد میں اس (شیروالے واقعہ) کوعتیہ کے متعلق لکھا ہے۔ اورای کوحضرت ام کلثوم کا شوہریتایا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ شام کوجاتے ہوئے جب اس قافلہ نے مقام زرقاء میں منزل کی توایک شیر آ کران کے گرد پھرنے لگا۔ اس کود مکھ کوشتیہ نے کہا کہ ہائے ہائے ہائے ہے کہ کھائے بیٹھے جھے یہاں قتل کہ اس کے بعدوہ شیر چلا گیا اور جب مسافر سو گئے تو دوبارہ آ کران کوتل کردیا۔

دلائل الدوت میں بھی اس واقعہ کودرج کیا ہے۔ گرمقتول کا نام عتبہ بتایا ہے۔ سلسلہ بیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا تو ایک شیرز ور سے بولا۔ اس کی آ وازی کراس کے لڑے کا جسم تھرتھرانے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تو کیوں کا نیتا ہے جو ہما را حال وہی تیرا حال ۔ اس قدر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جمد علیقی نے جمھے بدد عا دی تھی ۔ خدا کی قتم! آسان کے بیٹے تو ڈرکی وجہ سے اس لڑکے کا ہاتھ فتم! آسان کے بیٹے جمہ علیقی سے جو کوئی نہیں اس کے بعد رات کا کھانا کھانے کے لئے بیٹے تو ڈرکی وجہ سے اس لڑکے کا ہاتھ کھانے تک نہ گیا پھر سونے کا وقت آیا تو سب قافلہ والے اس کو گھیر کرا ہے ورمیان میں لے کرسوگے شیر بہت معمولی آواز سے بھنمین تا ہوا آیا اور ایک ایک کوسوگھا رہائی کہ اس لڑکے تک بھی گیا اور اس پر جملہ کردیا آخری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں بھی جو کے اس نے کہا کہ میں بہتے بچھ چکا تھا کہ جمد علیقے کی بینے بھی کہا تھ میں بہتے بچھ چکا تھا کہ جمد علیقے کی بدوعا سے اس لڑکے کو چھٹکا رہنیں۔ درائل الدیت سن جا ہم المورد وارت العام نے دورا ہم ال کہ میں پہلے بچھ چکا تھا کہ جمد علیقے کی بھی اس میں بہتے بچھ چکا تھا کہ جمد علیقے کی بہت کہ دیا ہوں۔

لکن سی یم معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ عتیبہ کے ساتھ پیش آیا۔ کیوں کہ عتبہ کے متعلق الاصابہ اور الاستیعاب اور اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہوگئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ فتح کے موقع پر مکھ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے چیا حضرت عباس کے سینے معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے چیا حضرت عباس کے سینے متب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ چنانچہ عتب محتب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ چنانچہ

حضرت عباس على ان كوعرفات سے جاكر لے آئے۔وہ دونوں علت كے ساتھ آ كے اور اسلام قبول كرليا۔ آنخضرت عليه ف فر مایا کہ میں نے اپنے بچیا کے ان دونوں لڑکوں کو اپنے رب سے ما تک لیا ہے اس کے بعد تکھا ہے کہ: عتبہ مکہ ہی میں رہے اور وہیں وفات پائی۔غزوہ حنین کے موقعہ پریدونوں بھائی آ مخضرت علیہ کے ساتھ تھے۔

نتنی بزی شقاوت اور بد بختی ہے کہ ابولہب اورخو داس کا لڑ کا جان رہے ہیں اور دل سے مان رہے ہیں کہ محمد علیہ سے بڑھ کرکوئی پیانہیں۔اوران کی بدد عاضرور لگے گی اورخداوند عالم کی طرف سے ضرورعذاب دیا جائے گا۔ گر پھر بھی دین حق قبول کرنے اوركلماسلام يرصي ويارنه وع - جبول مين بث اورضد بينه جاتى بن الي المحمد ارانسان باطل يرجم جاتا باورعقل كى رہنمائی کوقبول کرنے کی بجائے نفس کا شکار بن کراللہ رب العزت کی ٹاراضکی کی طرف چلاجا تاہے۔اعادنا الله من ذلک۔ رسول الله عليه كل برسي صاحبز ادى حضرت زينب رضي الله عنها كا نكاح حضرت ابوالعاص بن رئيع ہے ہوا تھاوہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئی تھیں 🔨 ہے میں وفات پائی اور رسول اللہ علیہ فن کرنے کے لئے خودان کی قبر میں اتر ے اور جب عتبه اورعتید نے اپنی اپنی منکوحہ کوطلاق دیدی تو رسول الله عظی نے حضرت رقیہ رضی الله عنها کا حضرت عمّان بن عفان ﷺ سے تکاح کردیا۔ دونوں میاں ہوی نے دومرتبہ جبشہ کواور تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔حضرت رقیہ رضی الله عنهانے مدینه منورہ میں سر مع میں وفات یائی رسول الله علیق اس وفت غزوہ مبدر کے لئے تشریف لے تئے آپ کے پیچیے بى ان كى وفات موكى \_ رضى الله تعالىٰ عنها و ارضاها \_

جب حضرت رقیدرضی الله عنبها کی وفات ہوگئ تو آنخضرت سرورِ عالم علیہ نے حضرت ام کلثوم رضی الله عنبها کا نکاح بھی حفرت عثمان على على على الله الله على ال ذوالنورين كے لقب سے ياد كئے جاتے ہيں۔ (يعني دونوروالے) وج ميں حضرت ام كلثوم رضي الله عنها كى بھي وفات ہوگئ رسول الله علیہ نے فر مایا کہا گرمیری تیسری بیٹی (یے بیاہی) ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثان سے کردیتا۔

رسول الله عليلية كي حوتمي صاحبز ادى حضرت سيده فاطمه رضي الله عنهاتفيس جن سيے حضرت على ﷺ كما نكاح ہوا اوراولا دمجمي ہوئی اور انہیں سے رسول اللہ علی ہے کنسل جلی آپ کی وفات کے چیم ماہ بعد حضرت فاطمہ نے وفات پائی۔

( تفصیلات کے لئے الاصابہ اسدالغابہ کامطالعہ کیجئے )

### المنافع والمنت والمنافئة

. سوره اخلاص مكه معظمه مين نازل هوئى اس مين چار آيات بين

حِراللّه الرّحمٰن الرّحِكِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہز امہر بان ہے نہایت رحم والا ہے

قُلْ هُوَاللَّهُ آكَدُ قَاللَّهُ الصَّبَكُ قَالَمْ يَلِكُهُ وَلَمْ يُؤْلُكُ فَ وَلَمْ يَكُنَّ لَا كُفُوا آحَنَّ قَ

پ کہہ دیجئے کہ وہ لیعنی اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کے اولاد نہیں، اور نہ وہ کمی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے

فضعه بين اس سورت بين الله جل شاند كا ذات اورصفات كا تذكره فرمايا ہے۔الفاظ اگر چرخظر بين ليكن واضح طور پريہ بتاديا كا اللہ تعالى بالكل تنہا ہے اس كا كوئى بھى شرك نہيں ہے نہذات بين نہ صفات بين اوركوئى بھى ذرا بھى كى طرح اس كا برابر نہيں ، حضرت الى بن كعب رفي الله على الله الله على ا

چونکہ اس سورت میں خالص تو حید ہی بیان کی تی ہے اس لئے اس کا نام سورۃ الاخلاص معروف ہو گیا۔رسول الشر عادیہ ہے۔ مجمی اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص مروی ہے۔ ( کماذکرہ الیولی فی الدراکمؤرمنو ہماہم: ج۰ )

سیدنا حضرت آدم النظافان سے پہلے انسان سے اور مب عیجے ہی بھی سے آئی اور آن کی بیجی واسے انسان دنیا میں جسلے اور ان کی بتاتی ہوئی تعلیم کی جارت آدم النظافی کی تعلیم خالص تو حید پر شمتل سی ۔ بہت ہی تر نیس آئی طرح گزر کئیں پھر شیطان المبیس اور اس کی ذریت نے لوگوں کو شرک پر ڈال دیا خالق وما لک جل مجدہ کے وجود کا انکار کر انا تو اس زمانہ کے اعتبار سے ناممکن کے درجہ بیس تھا البتہ شرکیہ عقا کداور شرکیہ عبادات پر ڈالنے بیس وہ کا میاب ہوگیا، جو شرکیہ عقا کدا بیس نے بیلی تا اس کی اعتبار سے ناممکن کے درجہ بیس تھا البتہ شرکیہ عقا کداور شرکیہ عبادات پر ڈالنے بیس وہ کا میاب ہوگیا، جو شرکیہ عقا کدا بیس نے بیلی تھا کہ خالق تعالی شانہ کی ڈات ایس ہی ہے جیسے تم لوگوں کی ہے۔ اس کا وجود بھی تہماری طرح سے ہوئی تا اور تھوں بھی معبود تہماری طرح سے ہوئی تا اور ان پر بیانا کہ اس کی طرح مخلوق میں بھی معبود بیں اور بیہ مجبود تہمیں تہمارے خالق تک پہنچا دیں گان کی سفارش سے تہمیں اسکا قرب حاصل ہوگا، شیطان نے فرشتوں کو اللہ کہ بیلی بیا اور حضرت عیلی السلام کو اس کا بیٹا بتایا اور بھی کو جو سے کرائے اور ان پر نیازیں چڑھوا کیس ۔ دنیا میں ان کو بیٹان بتایا اور حضرت تھا تی بھی باز ل فر ما کس محبود کی بہت نے دور میں اللہ تعلی کے کہ بوگی تھی الدر تعلی کی اندر ال فرما کیں میں کہا تار نے کین عموم آئی کرام اور سل عظام کیلیم الصلو ہی والد میں بھی تھی ہوگی عرب اور بھی میں کا زار نے کین عموم آئی کی دور دور ہو تھا آپ نے خیا بی بھی عرب و کو تی کو تو لئیم کی دورت کو تو لئیل کی بھت ہوگی عرب اور بھی میں کو رہ انہ تھی بھی کی دورت کو بول کی بھت ہوگی عرب اور بھی میں کو رہ انہ تھی بھی کی دورت کو تو کو کی دورت کو تو لئی کو برائی جب ہوا کہنے گئی آئید گئی گئی اللہ کہ آبال نے بہت سے معبود ول کو ایک بھی معبود دی کو دورت کو تو لئی کو برائی جب بیا کہ بیات کی اندر اللہ کہ آبال کے بہت سے معبود ول کو ایک کی معبود بنادیا۔ بیشک مید و برائی جب والی بات ہے )۔

جب کوئی چیز رواج میں آ جائے خواہ کیسی ہی بری ہواس کے خلاف جو بھی کچھ کہا جائے تجب سے سناجا تا ہے اور رواج کی وجہ سے لوگ اچھائی کی طرف پلٹا کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ عرب میں شرک کا یہ حال تھا کہ دائی تو حید سید نا حضرت ابرا ہم النظامی نے مکہ مکر مہ میں خان کعب تھی کی سل کے لوگوں نے کعبہ میں تین سوساٹھ بت رکھ دیئے تھے اور عرب کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے بت اور بت خانے تھے ان پر پڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان سے مدد ما تکتے تھے اور ان کے نام کے نفرے اور جرکارے لگاتے تھے۔

جب ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے تو سورہ اخلاص نازل ہوگئ جس میں اللہ تعالی شانہ کی تو حد خالص بیان فرمادی۔ ارشاد فرمایا: قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ (آپ فرماد یجئے کہوہ اللہ ہے تنہا ہے (فاللہ خبر هو واحد بدل منه. او خبر ثان) اس آیت میں بتادیا کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے تنہا ہے متوحد اور متفرد ہے۔

اس كے اراد ميں كوئى بھى الى بات سوچنايا كوئى بھى اليا سوال كرنا جس سے تلوق كى كى بھى مشابہت كى طرف ذہن جاتا ہوغلط بے (لفظ أحَدٌ اصل ميں وَحَدٌ ہے ہمزہ واوسے بدلا ہواہے )۔

الله السقمة (اردومساس كاترجمد بنيازكيا جاتا برلين جوي بنيس) روح المعانى مس معزت الوجريون سي الله السقمة (اردومساس كاترجمد بنيازكيا جاتا بهريون بنيس) روح المعانى عن كل احد المحتاج اليه كل احد (وه جرايك سي مستغنى بهاور جرايك اى كافخان به ) نقل كيا به لفظ به نيازاس كا وهاتر جمد بهاس كرساته يرجى كبنا چا به كه جس كرسب بحاج بين الفظ الصمديس بهت برى معنويت به صاحب روح المعانى في ابن الانبارى سفق كيا به كهالي لفت كاس مين كوئى اختلاف بيس كوالعمد كامعنى بيم السيد المدى ليس فوقه احد الذى يصمد اليه الناس فى حوائجهم وامو رهم (يعن صدوه مردار بحس سه برترو بالاكوئى الميس جس كي طرف لوگ اي حاجة ل مين اورتمام كامون مين متوجه و ين ) -

کہ یَلِدُ وَکَمْ یُولَدُ (ندوہ کی کی اولاد ہے نداس کی کوئی اولاد ہے) اس میں ان لوگوں کا جواب ہوگیا جنہوں نے کہاتھا

کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں اس میں واضح طور پر بتادیا کہ کی خاندان کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے والد اور مولود میں
مشابہت بجالت ہوتی ہے وہ تو بالکل تنہا ہے ہم اعتبارے واحد اور متوحد ہے وہ کی کی اولاد ہو یہ بھی محال ہے اور اس کے کوئی اولاد
ہورہ مریم میں ارشاد فرمایا و قال و التہ خانہ کہ السر خطن و لکہ اہم لفقہ جنٹے میٹیٹا اِڈا ہم تکا السموات یہ تفظر ن مِنهٔ
ہورسورہ مریم میں ارشاد فرمایا و قال و التہ خانہ کہ السر خطن و لکہ اہم لفقہ جنٹے میٹیٹا اِڈا ہم تکا السموات یہ تفظر ن مِنهٔ
و تنفیق الارض و توجو الجبال میڈا ہم ان کھواللو خطن و لکہ اہم و کہ میٹیٹا اولا ہے اور سے
اور زمین کی کو سے از جا بیں اور پہاڑٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالا تکہ
الشریحائی کی شان نہیں ہے کہ وہ اولا داختیار کر ہے۔) اللہ تعالیٰ کی ذات بمیشہ سے ہاں کا وجود از کی وابدی ہو وہ کی سے بیدا
اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ اولا داختیار کر ہے۔) اللہ تعالیٰ کی ذات بمیشہ سے ہاں کا وجود از کی وابدی ہو وہ کی سے بیدا
میں ہوا اور اس کی اولا دمونا اس کی بیٹیاں بتا یا اور یہود نے حضر سے حزیر کو اور نصار کی نے حضر سے تھا بین مریم کو اللہ کا بیٹا بتا یا۔ یہ سب

ذلِکَ قُولُهُمْ بِالْوَاهِهِمْ يُصَاهِمُونَ قُولَ الَّذِيْنَ كَفَرُواهِنُ قَبُلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ اَنَّى يُؤُفَكُونَ اللهُ سِل برطرح كى برابرى كى نفى فرمادى كوئى بھى الله تعالى كامثل نہيں اور برابرئيس، نه اس كى ذات ميں نه صفات ميں وہى معبود وحدہ لاشريك ہے صرف وہى حاجتيں يورى فرما تا ہے وہى عليم ہے قدير ہے تيم ہے حتى لا يموت ہے سب اسى كى طرف متوجہ بول اسى سے ما تكيں اور اس كى عمادت كريں سورة الا خلاص اور سورة الشورى كى آيت كيسس كي فيلهِ مَنْى الله وقو السّمِينُ الْبَصِينُ كوسا منے ركھا جائے ، ان دونوں ميں بہت جامع طریقے پر الله تعالى كى توجيد بيان فرمائى ہے اثبات المحامر بھى ہے اور معایب اور نقائص سے حزيد كابيان بھى ہے جيم تشبير تعطيل سب اسى كى شانِ عالى كے خلاف بيں۔

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوااَحَد (احر احد (وهو اسم يكن) عن خبرها رعاية للفاصلة قرء حفص كفواً بضم الفاء و فتح الواو من غير همزة ابدل الهمزة واواً مفتوحة اتباعاً للحط والقياس ان يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهمزة (احد جوكه يكن كااسم ب-اسة فاصلى رعايت كرتے ہوئ موثر كيا كيا ب-حفص في الباقون بضم اور واؤك فتح كر ساتھ پڑھا ہے۔ ہمزہ كے بغير اور يعقوب نے فاء كے سكون اور وصل بيل همزہ كے ساتھ الباقوب بيل جب بمزہ پروتف كيا جاتا ہے تو بمزہ واؤمنتو حد بدل جاتا ہے۔ رسم الخط كا تباع كى وجد سے قياس بيم كاس كى حركت فاء پردى جائے اور باقى فاء كے ضم اور بمزہ كے ساتھ پڑھتے ہيں)

حضرت ابو ہریرہ ظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک نے ارشاد فر مایا کہ لوگ آپس میں ہرا ہر بیسوال کرتے رہیں کے کہ بیساری محلوق اللہ علی نے پیدا فر مان اللہ وکس نے پیدا کیا جب لوگ ایسا سوال کریں تو پوں کہوا ملائہ المصمد کم مرک کے بیسا کہ کہ وکس کے کہ نے کہ اللہ علی مردی ہے کہ رسول اللہ علی نے نے فر مایا کہ لوگ ہرا ہم آپس میں یہ واللہ وکس کے بیدا فر مایا کہ لوگ ہرا ہم آپس میں یہ وال کرتے رہیں گے کہ پیمالی ایس کو اللہ نے پیدا فر مایا۔ اللہ کوکس نے پیدا کیا، جب کوئی شخص اپنے اندر یہ بات محسوس کر سے تو یوں کہ دے: آمنت ماللہ ور سُلم کہ میں اللہ ہرا دراس کے رسولوں پر ایمان لایا اور وہیں رک جائے۔ (ابناری سلم)

حضرت ابو ہر رہ صفی ہے یہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے دیان کیا کہ اللہ تعالی نے قرمایا کہ جھے اس آ دم نے جھٹا یا اس کوایدا کرنا نہ تھا اوراس نے جھے گالی دی اورا سے ایدا کرنا نہ تھا اوراس نے جھے گالی دی اورا سے ایدا کرنا نہ تھا اوراس نے جھے پہلے کیا تھا حالا تکہ یہ بات نہیں ہے کہ میرے لئے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہو (میرے لئے ابتداء پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا دونوں برابر ہیں۔ جب یہ بات ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کو مشکل بھے گالی دینا یہ ہے کہ دہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے اولا دہنائی ہے جالا تکہ میں احد ہوں میر ہوں میں نے کی کوئیں جنا اور نہیں کی سے جنا گیا اور میراکوئی ہمسر نہیں۔ (مقواہ المساع مؤسر)

فضائل: حضرت ابوسعید خدری دایت بے کہ ایک شخص نے دوسرے سے سورہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ سی وہ اسے بار بار پڑھ رہاتھا، جب سی ہوئی تو میخص (جس نے رات تلاوت ی تھی) رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو بار بارسورۃ قُل هُوَ اللهُ اَحَدُّ پڑھ رہاتھا اور سائل کا اندازیمیان ایساتھا کہ جیسے اس ممل کووہ کم مجھ رہا تھارسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک میسورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔(دواہ ابناری سؤد 20:30)

حضرت ابو بریره فی سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں تبہیں تہائی قرآن پڑھ کرسناتا ہوں اس کے بعد آ یے نے سورہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدِّ مَا اللهُ الصَّمَدُ حَمْ تک پڑھ کرسنائی۔(رواہ ملم فرایان، ا)

حضرت عائشرض الله عنبانے بیان کیا کدرسول الله علیہ نے ایک (فرقی) دستہ روانہ فرمایا اور ایک محض کواس کا امیر بنادیا یہ خض کو سے بنادیا یہ منادیا یہ منادیا کہ منافی کے ساتھیوں کو نماز بڑھا تا تھا تو ہر رکعت کوسورۃ فُلُ هُو الله اَحَدُ بِرُثُمَ کرتا تھا، جب یہ حضرات واپس آئے تو رسول الله علیہ سے سے سے اس بات کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا سے دریافت کروایسا کیوں کرتا تھا۔ اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ در مان کی صفت ہے، اور میں اس بات کو مجوب جانتا ہوں کہ اس کو بڑھا کروں، رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اسے فہر دید دکہ الله تعالی اسے محبت فرماتا ہے۔ (مجمل موالہ منادین م)

حضرت انس علی سے بھی اس طرح کی صدیث مروی ہے اور وہ ایوں ہے کہ آیک شخص نے کہا کہ یارسول اللہ علیقہ میں سورۃ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُّ ہے مجت كرتا ہوں آ ب نے فرمایا كه اس سورت سے تیری جو جنت سے اس نے تجے جنت میں واغل كردیا - (روہ الردی) ہوگا۔ (مشکوۃ المصابیح صفحه ۱۸۸۸ عن الترمذی) نیز حضرت انس ﷺ نے حضور اقدس ﷺ کا بیارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ جو شخص بستر یرسونے کا ارادہ کرے اور داہنی

خطرت الوہريره رفظ فرماتے ہيں كرحضورالدس علي في الله على محض كوسوره فُلُ هُوَ الله اَحَدُ پڑھتے ہوئے س ليا۔ آپ فرمايا (اس كے لئے )واجب ہوگئ ميں نے پوچھاكيا؟ فرمايا جنت؟ ان احاديث كوسامنے ركھ كرفضائل پرممل كريں۔

والله الموفق والمعين نسأل الله الواحد الاحد الصمدان يوفقنا لما يحب و يرضى

## مِيُوَةُ الْفِكَةِ مُلِّيِّتِهُ إِنَّ هِي مِنْ لِيَالِمُ الْفِيلِةِ مُلِيِّتِهِ إِنَّ هِي مِنْ لِيَالِمُ

سورة الفلق كمة معظمه مين نازل موئى اس مين يانح آيات مين

بِنُ حِراللهِ الرِّحَمٰنِ الرَّحِ لَيْهِ شروع الله كنام سے جو بوام بربان نهایت رخم والا ب

قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَلِقَ فُمِنْ شَرِمًا خَلَقَ فُومِنْ شَرِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ فُومِنْ

آپ ہوں کہیے کہ میں مج کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہراس چیز کے شرے جواس نے پیدا فرمائی اور اندھیرے کے شرے جب وہ آجائے اور

شَرِ النَّفَتْ فَي فَي الْعُقْلِ أَوْ مِنْ شَرِحاً سِلِ إِذَا حَسَلَ فَ مَرِي النَّفِيثِ إِذَا حَسَلَ فَ مَرَ النَّفِيثِ إِذَا حَسَلَ فَ مَرَ النَّفِيثِ وَالِول عَرْبُ الدِيرِ فَي المُعْقَلِ فَي مِنْ النَّرِ عَلَي الدِيل عَرْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِيْعَ الْتَالِمُ وَكُلِيْتِيا إِذِي فِي الْسِيْدِ الْتَالِيمُ الْكِيْدِ الْتُلْكِيدِ الْكِيْدِ الْكِيدِ الْمِنْعِيدِ الْكِيدِ الْمِيلِيِي الْكِيدِ الْمِيلِ

سورة الناس مكه معظمه بين نازل موئى اس مين چهرآيات بين

بِسُــجِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـ يُمِر

شروع كرتا مول اللدك مام يجويزامهر بان نهايت رحم والاب

قُلْ اَعُودُ بِرَبِ التَّاسِ صَّمِلِكِ التَّاسِ فَ إِلَى التَّاسِ فَ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لَا الْحَكَاسِ فَ پير كيئ كه ين لوگوں كرب كى پناه ليتا بول جولوگوں كا بادشاه ب لوگوں كا معود به وسور والے الے والے كرتے جو يتجي بث جانے والا ب

### الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ فِي مِنَ الْجِنَّةِ وَالتَّاسِ فَ

جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالا ہے ، جنات میں سے، اور انسانوں میں سے

تفسور نے سورہ الفلق اور سورہ الناس میں بیدونوں حورتیں معود تین کے نام سے معروف و مشہور ہیں بعض یہود نے رسول الشریک کے جادد کردیا تھا اس کی وجہ ہے آپ کو بڑی لکیف پیٹی حضرت عائشہ رضی الشریخیا ہے روایت ہے کہ رسول الشریک پرتی زریق کے یہودیوں میں ہے ایک شخص نے جادو کردیا تھا جے لبید بن اعظم کہاجا تا تھا اس کے اثر ہے آپ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ آپ کو بید خیال ہوتا تھا کہ میں نے فلال کام کیا ہے حالا نکہ دہ کام ہوائیس تھا۔ یہاں تک کہ جب ایک رات رسول الشریک کے جب ایک رات رسول الشریک نے الشریک کے جب ایک رات رسول الشریک کے الشریک کے بارے میں الشریک کی سے دریا فت کیا تھا میر سے پاس (خواب میں) دوآ دمی آئے ایک میر سے سرکے پاس بیٹھ گیاد وسرامیر سے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے دریا فت کیا کہاں کی باس بیٹھ گیا ہے، پھر اس نے اس میں جواب دیا کہ اس نے جادو کیا ہے، پھر دریا فت کیا کہ کس نے جادو کیا ہے، پھر سائل نے دریا فت کیا کہ سے چیزیں کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ دیکھی ارقان نائی کویں میں ہیں۔

حفرت عائش فرماتی ہیں کہ اس خواب کے بعدرسول اللہ علیہ اپنے چندصی بے کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں جاکر دیکھا کہ اس کویں کا پانی ایسا دیکئی ہواور وہاں جو مجور کے درخت تھے وہ ایسے معلوم ہوتے سے جسے شیاطین کے سر ہول۔ حفرت عائش نے فرمایا کہ آپ نے ان چیزوں کو تکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب جھے اللہ تعالیٰ نے عافیت دے دی تو جھے یہ چھانہ لگا کہ لوگوں میں شریھیلاؤں (لیعنی جھے اس کا چرچا ہونا پیند نہیں )لہذا میں نے اس کو دفن کردیا۔ (سیح بنادی مؤمن مراسی کا جمعیاں کا جرچا ہونا پیند نہیں )لہذا میں نے اس کو دفن کردیا۔ (سیح بنادی مؤمن ۱۹۸۸ نے موجود کے بنادی مؤمن کے معامن کا کہ اوگوں میں شریھیلاؤں (لیعنی جھے اس کا چرچا ہونا پیند نہیں )لہذا میں نے اس کو دفن کے معامن کا دور کیا۔ (سیح بنادی مؤمن ۱۹۸۸ نے موجود کی معامن کا دور کیا۔ (سیح بنادی مؤمن کی کو کیا کہ کو کیا کہ کور کی کا دور کی کا دور کیا۔ (سیح بنادی مؤمن کی کور کیا۔ (سیک کی کا دور کی کور کیا۔ (سیک کی کا دور کیا۔ (سیک کی کا دور کی کور کیا کے کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کردیا۔ (سیکر کی کا دور کا دیا۔ (سیکر کا دیا۔ (سیکر کی کی کی کا دور کی کا دور کی کا دی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کی کی کیا کی کا دی کی کا دور کی کا دور کی کردیا۔ (سید کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی

روح المعانی میں میر بھی لکھا ہے کہ جادو کاعمل کرنے میں لبید بن عاصم کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شریک تھیں اس اعتبار نے المنفذتِ مؤنث کا صیفہ لایا گیا۔ جو نفاشہ کی جمع ہے اور وہ نفاث کی تا نمیث ہے اور نفاث نافث کا صیفہ مبالغہ ہے جودم کرنے والے کمعنی میں آتا ہے اگر چرصاحب روح المعانی نے یہ بھی الکھا ہے کہ نفا ثات نفوں کی صفت ہے اور یہی مراد لینا بہتر ہے تا کہ مردوں کے نفوی خبیث اور المحقید عقد ہ کی جم کرد کے حق میں آتا۔ (کے حافی فی قوله تعالیٰ ناقلا عن دعاء موسیٰ علیه السلام وَاحُلُلُ عُقَدَةً مِنُ لِسَانِی یَفُقَهُو ا قَوْلِی )۔ مفراین کیر نے تفیر نظی بے نقل کیا ہے کہ یہودیوں میں ہے ایک لڑکا رسول اللہ عظی کے دمت کیا کرتا تھا، یہودیوں

نے اسے آبادہ کیا کہ نبی اکرم علی کے کھی سے نکلے ہوئے بال اور تنگھی کے کچھ دندانے حاصل کرکے یہودیوں کودیدے چنانچہ اس نے ایسا بی کیا اور ان بالوں اور تنگھی کے دندانوں پر یہودیوں نے جادؤ کردیا۔ (چونکہ جادو کرنے کے لئے کسی ایسی چیز ک

اس نے ایہا ہی گیا اوران ہالوں اور سلی نے دندا کون پر میبود یوں نے جادو تردیا۔ کر چونکہ جادو ترہے ہے ہے گا۔ فی پیر د ضرورت ہوتی ہے جس کا اس مختص ہے علق رہا ہوجس پر جادو کرنا ہے اس لئے ان کوگوں نے اس کڑے کے بیال طلب کئے )۔

اس ساری تفصیل کے بعداب سورۃ الفلق کا ترجمہ اور مطلب بھیں ارشادفر مایا : قُلُ اَعُو دُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (آپ اپ رب کی بناہ لیتے ہوئے یوں کہتے کہ میں فلق لیمن سے کے رب کی بناہ لیتا ہوں۔

مِنْ شَوِ مَا خَلَقَ (براس چيز ڪثرے جوير عدب فيدافرائي ہے)-

لفظ فَلَق عربی میں پھاڑنے کے عنی میں آتا ہے و منه قوله تعالیٰ إِنَّ اللهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰ بِي عُواْ مَفْرِين کرام نے پہال فاق ہے جم مرادلی ہے جب جب ہوتی ہے قائد میراحیت جاتا ہے اور شیج اس طرح فاہر ہوتی ہے جیسے اندھیر کو پھاڑ کرروشی فاہر ہوگئ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دَبِّ الْمُفَلَقِ فرماکر قیامت کے دن کی طرف اشاره فرمایا ہے جس طرح دنیا میں سے ہونے پرلوگ اپنے مختلف اعمال واشغال کے لئے نکھتے ہیں کوئی خوش ہے کوئی رنجیدہ ہے کوئی آرام میں ہے کوئی تکلیف

میں ہے اس طرح جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ قبروں نے کلیں گے و مخلف احوال میں ہوں گے۔

مِن هن مِن مَن حَلَق رب اس فی پناه بیرا بول براس پیر کے سرمے ہوا اسے پیدا سرمان اسے حوم میں اور اللہ اور اللہ و داخل ہوگئی۔انسان ، جنات، حیوانات، جمادات، پھاڑنے والے جانور، ڈینے والے سانپ بچھوجلانے والی آگ، ڈیونے واللہ پانی اڑانے والی ہوااور ہروہ چیز اس کے عموم میں واخل ہے جس سے کسی کوکوئی بھی تکلیف جسمانی یاروحانی بیٹی سکتی ہے جن کہا ہے ۔ لڈ

س بے جوشر پی سکا ہواس کو بھی شامل ہے۔ وَمِنْ شَرِّ خَاسِقِ إِذَا وَقَبَ (اور سے کے رب کی پناہ مانگا ہوں فاس سے جب وہ واخل ہوتا ہے)۔

لفظ خاستِ غسل سے لیا گیا ہے جوتار کی پردلالت کرتا ہے اور وَقَبَ ماض کا صیغہ ہے وقوب سے ، بیلفظ واخل ہونے کے معنی پردلالت کرتا ہے ای اذا دخل ظلامه فی کل شی۔ (لیٹی جب اس کا اندھیرا ہر چیز میں داخل ہو جائے۔)

مفسراین کیر نے حضرت ابن عباس نے قل کیا ہے کہ غاش سے دات مراد ہے جب وہ اندھیرے کے ساتھ آ جائے اس کے علاوہ دوسر سے اتو ال بھی فقل کئے ہیں۔ چونکہ دات کے وقت میں جنات اور شیاطین اور حشرات الارض اور موذی جانور پھیل پڑتے ہیں اور چوروڈ اکو بھی عموماً رات کی تاریخی میں اپنا کام کرتے ہیں اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے رات کی اندھیری سے پناہ ما گئی۔

غسق كامعن تاريكي اورغاس كامعنى ائد هر روالى چيز باى لئے حضرت ابن عباس فلف في عاس كورات كمعني مي

لیا ہے۔ یہاں ایک صدیث بھی وار دہوتی ہے جے امام ترفدی نے روایت کیا ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ علی ہے نے پائد کی طرف دیکھا تو حصرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا: یا عائشہ آیستعیادی باللہ مِنْ شَوِّ هذا فَاِنَّهُ هذا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ (کہ اے عائشہ! اس سے اللہ کی پناہ مانگ کیونکہ میرغاس ہے جبکہ وہ داخل ہوجائے )۔

استانس التدن پناها على يوندين سن جينده داس بوجائ )۔
اس من بياشكال بيدا بوتا ہے كہ چائدة رقن بوتا ہے استاد كي كول فرمايا كيا؟ صاحب قاموس نے تو يول كله ديا ہے كہ الغاسق القمر او الليل اذا غاب الشفق و من شر غاسق اذا وقب اى الليل اذا دخل (غاس چائد ہے يارات ہے جب شفق غائب بوجائے من شر غاسق اذا وقب كامطلب ہدات جب داخل بوجائے اللي اگرافظ غاسق مشرك بوجائداور است دونوں اس كا مدلول بول تو كوئي اشكال باقى تهيں رہتا ۔ اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ چائد جب چهپ جاتا ہے يا گر بن بوتا ہے اس دفت جوتار كي آجاتى ہا سات اور بحث الله على المقاص المقاص المغاسق الله اذا غاب الشفق و اعتكر ظلامه من غسق من عسق اذا اظلم و اطلق ههنا على القمر لانه يظلم و وقوبه دخوله في الكسوف و السنواد و انها استعاد من كسوفه يغسسق اذا اظلم و اطلق ههنا على القمر لانه يظلم و وقوبه دخوله في الكسوف و السنواد و انها استعاد من كسوفه

بغسق اذا اظلم واطلق ههنا على القمر لانه يظلم ووقوبه دخوله فى الكسوف والسواد وانما استعاد من كسوفه لانه من ايات الله الدالة على حدوث بيته و نزول نازلة ( قاضى عياض كم بين الغاس مرادرات بجب أنفق غائب بوجائد الدالة على حدوث بيته و نزول نازلة ( قاضى عياض وقت كم بين جب اندهر إجهاجائ بيال جائد بيل جائد مراجها الماري المرابي المراب

اس لئے کہوہ بھی تاریک ہوجاتا ہے اور اس کا وقوب گرین اور سیابی میں داخل ہوتا ہے اور چاندگر بن سے پناہ اس لئے ما تکی گئی ہے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو کسی مصیبت کے تازل ہونے پردلالت کرتی ہے) (دیرہ فی الصلیق الصبیح صفحت ۱ ، جس

وَمِنْ شَوِّ النَّفَيْتُ فِي الْعُقَدِ (اورربالفلق كى پناه ليتا بول گربول پردم كرنے واليول كرشے)اس كى پورى تفسيل سببزول كے بيان يس كرر يكى ہے۔

وَمِنُ شَوِّ حَاسِدِ اِذَاحَسَدَ الدُتعالَى کوعَلَوم سام الدِتا الدِتا ہوں حدکرنے والے کشرسے جبوہ وہ حدکرنے گے ) حد برگ بلا ہے انسان کا ناس کھود بتا ہے جب اللہ تعالی کوعَلُوم سے اعمال سے یا ہمال سے یا اموال اور کمال سے نواز و بتا ہے تو و کھنے والے اس سے جلنے گئتے ہیں اور چاہتے کہ یہ نعت اس کے پاس ندر ہے بعضے لوگ و صرف آئی آرزوہی سے اپنے نفس کی خواہش کا کام چلا لیتے ہیں اور بعض لوگ اس میں اضافہ کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہ اس کے پاس ندر ہے بلکہ ہمیں بل جائے اور بعض لوگ صرف آرزوہی پر بس نہیں کرتے مساحب نعت کو تکلیف پنچانے کور ہے ہوجاتے ہیں اسے پر بیٹانی ہیں جلا کرتے ہیں اس کے مقابل کی کو کم اکر و سے ہیں لوگوں کواس کی دھنی پر ایس کے مقابل کی کو کم اور کو تیں ہیں جو کا کوئی واست نہیں ہوتا ہے جو جادو کیا تھا وہ وہ یہ تھی ہوتے ہیں اور انسان بھی اور پر الے بھی مسلم بھی اور کا فر میں ایس کے مسلم بھی اور کا فر میں ایس کے مسلم بھی اور کا فر کہ در اس میں ایس کے مسلم بھی اور کا فر میں ایس کے مسلم بھی اور کا فر کی دور سے تھا۔ حدول وہ ماغ کا ناس کھود بتا ہے کی نے بھی مرسول اللہ علیہ کی بیسی ہوتی ہے جو جادو کیا تھا وہ حدد می کی وجہ سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کھود بتا ہے کی نے بھی مرسول اللہ علیہ کی بلا ہم کا ناس کو وہ بتا ہے کی نے بھی مرسول اللہ علیہ کی اور کیا تھا وہ دو کیا تھا وہ حدد می کی وجہ سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کھود بتا ہے کی نے کہ مرسول اللہ علیہ کی دور سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کھود بتا ہے کئی ہے کہ مرسول اللہ علیہ کا میں اسے بھی اور کو اس کی دور سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کھود بتا ہے کئی ناس کو وہ بتا ہے کئی اور کو کیا تھا کہ مرسول اللہ علیہ کی دور سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کھود بتا ہے کئی ہو کی دور سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کھود بتا ہے کئی کی دور سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کھود بتا ہے کئی کے دور سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کھود بتا ہے کئی دور سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کو دور سے تھا۔ حدول و دماغ کا ناس کو دور سے تھا۔ حدول و در سے تھا۔ حدول و در سے کا ناس کو دور سے تھا۔ حدول و در سے کا ناس کو دور سے تھا۔ حدول و در سے کی دور سے تھا۔ حدول و در سے کا ناس کو دور سے تھا۔ حدول و در سے کا ناس کی دور سے تھا۔ حدول و در سے کی دور سے تھا۔ حدول و در سے کی دور سے تھا کے دور سے تو کی دور سے تھا۔ حدول و در سے کی دور سے کی دور س

کیا خوب کہا ہے المحسد حسک من تعلق بہ ھلک (صدایک کا نتاہے جس نے اسے پکڑا ہلاک ہوا)۔
حسد کرنا حرام ہے اس کے حرام ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچے دیا ہے حکمت کے بغیر
نہیں دیا ہے اب جو صد کر نیوالا یہ چاہتا ہے کہ یہ نمت فلاں شخص کے پاس ندر ہے تو در حقیقت یہ اللہ پراعتراض ہے کہ اس نے اس
کو کیوں نو از ااور حکمت کے خلاف اس کو اس حال میں کیوں رکھا، ظاہر ہے کہ تلوق کو خالق کے کام میں وظل دینے کا پھر چی تہیں ہے
اور نہ تلوق اس لائق ہے کہ اس کو بہت دیا جا ہے دیاوی انتظام میں اور خاکی امور میں روز اندا یہے کام کر گزرتے ہیں جو
ہمارے ہوئی بچوں کی بچوسے بالا تر ہوتے ہیں اگر ہمارے ہوئی بچے ہمارے کام میں وظل دیں تو ہمیں کس قدر برامعلوم ہوتا ہے
بھر اللہ دب العزب فقال لِلْمَا بُورِیْدُ کی تقیم میں کو وال دینے کا کیا حق ہے؟

جب سی کوصد ہوجا تا ہے قبس سے صد کرتا ہے اس کوفقصان پہنچانے کے دریے ہوجا تا ہے اس کی غیبت کرتا ہے اور اس کو جانی مالی نقصان پہنچانے کے فکر میں رہتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں میں گھر جاتا ہے پھراول تو نیکی کرنے کاموقعہ بی نہیں ماتااورا گرکوئی نیکی کرگز رہا ہے تو چونکہ وہ آخرت میں اسے ملے گی جس سے حسد کیا ہے تو نیکی کرنا نہ کرنا برابر ہوجاتا ہے۔ حضرت ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ حسد سے بچو کیونکہ وہ فیکیوں کواس طرح کھاجا تا ہے جیسے آ گ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے (ابوداود) اور حفرت زبیر ظاہدے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم عظیمہ نے کہ پہلی امتوں کا مرض لیعنی حسدتم تک آپنجا ہے اور انتض تو موغد دینے والا ہے۔ میں مینہیں کہتا کدوہ بالوں کوموغد تا ہے بلکددین کوموغد دیتا ہے۔(رواہ احمدوالتر فدى كمانى أمشلا قصفيه٣٨)\_

آ تخضرت سیدعالم الله فی فیض کودین کامویٹر نے والافر مایا تشبید کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح استرہ ہربال کومویٹر تا چلاجا تا ہے اور ہرچھوٹے بڑے بال وعلیحدہ کردیتا ہے اس طرح بغض کی دجہ سے سب نیکیا اٹتم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حاسد دنیاوآ خرت میں اپنابرا كرتا ہے نيكيوں سے بھي محروم رہتا ہے اوركوئي نيكي ہو بھي جاتى ہے تو حسدكى آگ اے را كھ بنا كرركھ ديتى ہے۔ دنيا ميں حاسد كے لئے حمدایک عذاب ہے۔ حسد کی آگ حاسد کے سیند میں بھڑ کتی رہتی ہے اور جس سے حسد کیا ہے اس کا پچھنیں بگڑتا وقعم ماقیل۔ دع المحسود وما يلقاه من كمده

كفاك منه لهيب النار في كبده

اذا لمت ذاحسد نفثت كربته

وان سكت فقد عذبته بيده ( حاسد کوا دراہے جو تکلیف پہنچتی ہےاہے چھوڑ دے۔ تیرے لئے اس کی طرف بہی کافی ہے جو آ گ کے شعلے اس کے جگر میں ہیں۔ جب تونے حسد کرنے والے کو ملامت کی تو تونے اس کی تکلیف ختم کر دی اور اگر تو خاموش رہا تو تونے اسے خود اين اتھوں عذاب دیا)

کیباا جِمالکمه حکمت ہے جوکسی نے کہا ہے۔

كفنى بِالْحَاسِدِ أَنَّهُ يَغْتُمُ وَقُتَ سُرُورِكَ حاسد انقام لين كخيال من برن كي ضرورت بين - يهى انقام كافى بى كىتىمارى خى كى وجدسات رخى ئىنچا ب-

حدالی بری بلا ہے جوانسان کو جانے بوجھے ہوئے حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہودی ای مرض میں مبتلا ہوئے انہوں نے رسول اللہ علی کے پیچان لیا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن اس وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا کہ ہمارے علاوہ دوسری قوم میں نبی کیوں آیا انہیں نا گوارتھا کہ بنی اساعیل میں سے اللہ نے رسول بھیجا اور سہ بات اپنے طور پر بنالی تھی کہ حضرت واؤدعلى السلام نے الله تعالى سے دعاكى تھى كە بميشدان كى ذريت يىل سے كوئى ندكوئى نبى ضرورر بےگا۔ (كارداه النسائى)

وَلا تُؤمِنُو آالًا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمُ يَسِوره آلعران ش جاورسورة نباء ش فرمايا: أَمْ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللهُ مِنْ فَصَلِهِ ﴿ بِلَدُوهُ لُوكُول سِ لَعِي فِي اكرم عَلِي اللهِ سَالِ يرصد كرت بين جوالله تعالى في آپ كواي فضل سے عطافر مایا۔ یہودی ندصرف میر کہ خودایمان نہیں لاتے تھے بلکہ بول جاہتے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرلیاوہ بھی مرتد موجا كير (العياذ بالله) الى كوسوره بقرة من ارشاد فرمايا - وَ ذَكْثِيلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ لَوْيَوُ دُونَكُمْ مِنْ بِعُدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (بهت ساآل كتاب فيرآ رزوكي كه كاشتم لوكول كوايمان تبول كرنے كے بعد واپس لوٹا كركافر بناديں اپن جانوں كى طرف سے حسد كرتے ہوئے اس كے بعد كدان كے لئے حق ظاہر ہوگیا)۔ جس طرح میودی صدمیں برباد ہو گئے ۔ حق کو قبول نہیں کیااس طرح بہت سے مشرکین بھی ای مصیبت میں مبتلاتھ جب ا کی مرتبه اخنس بن شریق نے ابوجہل سے تنہائی میں کہا کہ اس وقت یہاں جارے علاوہ کوئی نہیں ہے تُو اپنے دل کی بات کی بتا کہ محمر علی اللہ صادق میں یا کاذب ہیں، اس پر ابوجہل نے جواب دیا کہ اللہ کی قتم وہ سیجے ہیں انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا

لیکن بات یہ ہے کہ بنوقصی ہی جینڈے کے ذمہ دار ہیں، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی انہی کے سر دہو چکی ہے اور کعبہ کے جانی بر دار بھی وہی ہیں اور نبوت بھی ان ہئی میں چلی جائے تو ہاتی قریش کے لئے کیا ہے گا،اس برآیت کریمہ:

کے چائی بردار بھی وہی ہیں اور نبوت بھی ان ہی میں بھی جائے تو ہائی فریش کے لئے کیا بچے گا،اس پر آیت کریمہ: فَاتَّهُمُ لاَیُکَذِّبُو نَکَ وَلَکِنَّ الظَّلِمِیْنَ بایاتِ اللهِ یَجْحَدُونَ ﴿ نَازَلَ بُولَى مَثَرِینَ وَحَد کھائے جار ہاتھا کہ فلاں

فلاں خدمات تو بوقصی کول گئیں اب ان کے کسی آ دمی کے لئے ہم نبوت کیسے تسلیم کریں۔ان لوگوں نے کفر پر مرنا گوارا کرلیا اور دوز خرمیں

جائے کے لئے تیار ہو گئے کیکن حسد کی بوٹی کوا بے داوں نے بین اکال سکے۔ اعافنا الله من شر الحساد و لا جعلنا الله منهم

آئ بھی دیکھاجاتا ہے کہ بعض خاندانوں پر حسد کی مصیبت سوار ہوجاتی ہے فلال شخص کیوں علم حاصل کررہا ہے اور فلال شخص کے پاس کیوں اٹھیں بیٹھیں، وہ تو ایسے خاندان کا فرد ہے جسے دنیاوا لے اپنی نظروں میں گھٹیا سمجھتے ہیں اور وہ مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور فلال شخص کے پاس باغ نہیں مال نہیں جائیدا نہیں اس کوعلم کیسے ل گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ علوم اسلامیہ اور اعمالِ صالحہ کی طرف نہ خود بڑھتے ہیں اور نہ قوم وقبیلہ کو بڑھاتے ہیں اور اس جلس کی وجہ سے کہ فلال شخص جونسب اور نسل میں ہم

ے کم ہے، اس کے پاس کیوں جا کیں جاہل رہے کو پند کر لیتے ہیں اور جاال ہی رہ جاتے ہیں۔ اولاَ مِنْ شَوِّ مَا خَلَقَ فَرمایا جس سے تمام مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی بناہ یا تکی پھر تین چیزوں کے شر سے محفوظ

ہونے کے لئے مزید دعاء فرمائی (اول) تاریکی ہے جس کا شرعموماً سامنے آتار ہتا ہے، (دوسرے) جادہ کرنیرالوں کے شریع

کیونکہ اس شرمے خاص تکلیف ہوتی ہاوراس کے دفاع کی طرف ذہن نہیں جاتا جسمانی مرض مجھ کرعلاج کرتے رہتے ہیں جس سے فائدہ نہیں ہوتا اور جادو کی تکلیف برستی رہتی ہے۔ اور (تیسری) چیز جس سے پناہ مانگی وہ حسد کرنے والے کا حسد ہے۔

حاسدین این حسر کی وجہ سے خفید حرکتیں کرتے ہیں بعض مرتبدان کا پیتنہیں چاتا اور محسود (جس سے حسد کیا) ان کا دفاع کرنے

ص اجزره جاتا جداعاذنا الله تعالى من شر جميع خلقه

سورۃ الناس میں بھی اللہ تعالی سے پناہ طلب کی ہے اور اللہ تعالی کی تین صفات ذکر کی ہیں اول رب الناس دوم ملک الناس سوم الله الناس، چونکہ وسرڈ النے والے انبانوں بی کے دل میں وسوسرڈ النے ہیں اس لئے رب اور ملک اور اللہ کی اضافت الناس بی کی طرف کی گئی جس میں یہ بتا دیا کہ وسوسرڈ النے کے شرسے انبانوں کا رب بی بچاسکتا ہے اور ان وسوسوں کے اثر سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ اوگوں کا رب ہے بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ، نفوسِ انسانیہ میں جو برے وسوسے آتے ہیں عوما ایسے

کا ترسے تخفوظ رکھ سلنا ہے وہ لوکوں کارب ہے بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ، نفوسِ انسانیہ میں جو برے وسوسے آتے ہیں عموماً ایسے وساوس ہوتے ہیں جن پڑمل کرنے سے دین وایمان کی جابی ہوجاتی ہے اس لئے اہلِ معرفت نے فرمایا ہے کہ سور ۃ الفلق میں

دنیاوی آفات ومصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، شیاطین ایمان میں بھی وسوسےڈالتے ہیں اور کفروشرک کے خیالات بنی آدم کے سینوں میں ڈالتے ہیں اور گناہوں پر بھی ابھارتے ہیں اس

لَے شیاطین کے وسوسہ سے پناہ مانکتے رہنا چاہیے۔سورۃ المومنون ش فرمایا ہے: وَقُلُ رَّبِّ اَعُودُ فَ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُودُ فَ بِکَ رَبِّ اَنْ يَتَحُضُّرُ وُن ﴾ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُودُ بِکَ رَبِّ اَنْ يَتَحُضُّرُ وُن ﴾ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُودُ بِکَ رَبِّ اَنْ يَتَحُضُّرُ وُن ﴾

شیاطین کے وسوسوں سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور اس بات ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں )۔

حضرت ابو ہر رہ ہ اور ایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا اور وہ یوں کہا کہ فلال چیز کوکس نے پیدا کیا اور فلال فلال چیز کوکس نے پیدا کیا؟ سوال اٹھاتے اٹھاتے وہ کہے گا کہ تیرے رب کوکس نے پیدا کیا۔ سو جب یہاں پہنچ جائے گا تو اللہ کی پناہ لے اور وہیں رک جائے (بیر بخاری وسلم کی روایت ہے ) اور سنن ابوداؤو میں

ہے کہ جب اوگوں میں اس طرح کے سوالات اٹھیں توتم (ان کے جوابات کے خیال میں ندلگو بلکہ) یوں کبو۔ الله أَحَدَ، الله

الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُؤلَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدٌ ـ

اس کے بعد تین بارا پی بائیں طرف تفکار و ہاور شیطان مردود سے اللہ کی بناہ مائے ۔ حدیث میں سے جوفر مایا کہ شیطان تہارے پاس آگر یوں سوال اٹھائے گا کہ اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے ایمانیات میں دسوسے ڈالنے کی ایک مثال ہے۔ وساوس شیطانیہ کی الیی مثال ہے جسے بھڑوں کا چھتہ ہواگر اسے چھیٹر دیا جائے تو بھیٹریں لیٹ جاتی ہیں۔ اور پیچھا چھڑا نامشکل ہوجا تا ہے۔رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ دسوسہ آئے تواس کو ہیں چھوڑ دیا در آگے نہ بڑھائے اگر آگے بڑھا تار ہا تو مصیبت میں بڑجائے گا اور چھٹکارہ مشکل ہوگا یہ مشورہ بہت کا میاب ہے اور مجرب ہے۔

شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ ایمان کی دولت سے تحروم کرنے کے بلئے وسوسے ڈالٹا ہے۔ کا فرول کے بارے بیل شیطان کی بیکوشش رہتی ہے کہ دہ کفر اور تثرک پر جے رہیں۔ اور اہل ایمان کے بارے بیل اس کی بیکوشش ہوتی ہے کہ ایمان سے پھر جا کیں، ان کا بہت پیچھا کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ستاتا ہے۔ ایمانیات اور اعتقادیات سے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور برے برے وسوسے ڈالٹا ہے۔

الله تعالیٰ کی ذات اور صفات (علم وقدرت وغیره) کے بارے میں شیطان طرح طرح کے سوالات اٹھا تا ہے جب کہ ان سوالات اور ان کے جو ابات برایمان موقوف نہیں چر جب بنده ان سوالات کے جو ابات نہیں دے پاتا قد شیطان کہتا ہے کہ تُوتو کا فر ہو گیا۔ لہذا سارے سوالات کے جوابات نہیں پاتا تو شیطان سے کہدد ہے کہ اگر تو خود بی کا فرہے تھ میرے اسلام کی کیا فکر پری ساتھ ساتھ جا تارہ اور اس کے شکوک و شبہات اور وسوس کا ساتھ دیتارہے قودہ کا فربی بنا کر چھوڑتا ہے۔

رسول الله عَنْ فَان وسوسوں كا علاج بتاديا كه وسوسه آئے، تو و ہيں رك جائے اور بائيں طرف كوتين بارتھوك دے اور ا اَعُو ذُهِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ لِرُّهِ لِي لِهِ عَلَى السَّيْطان كوذليل كرنے كے لئے ہے۔

شیطان جس طرح اہلِ ایمان کے دل میں کفریدوسوے ڈالٹا ہے ای طرح گناہوں پر بھی ابھارتا ہے۔ چوری، خیانت، حرام خوری ، زنا کاری کے وسوے ڈالٹا ہے۔ حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مردکی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں تیسراشیطان بھی موجود ہوتا ہے (رواہ التر مذی)

اس میں نامحرم مورتوں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزادنے کی ممانعت فرمائی کیوں کہ شیطان مردعورت کے جذبات کو بڑھا تا ہےاور براکام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ عورت چھپا کرد کھنے کی چیز ہے جب وہ با برنگل ہے قوشیطان تاک میں لگ جاتا ہے (رواہ التر ہٰدی)
عورت با برنگلی اور شیطان نے اسے تا کنا نظریں اٹھا کرد کھنا اور گزرنے والوں کواس کی طرف متوجہ کرنا شروع کردیا۔ شیطان ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کے وسو ہے بھی ڈالٹا ہے جوانسانوں میں اٹر کرجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ عقطی اعتکاف میں متھے۔ آپ کی ازواج میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اعتکاف کی جگہ میں ڈیارت کرنے کے لئے آئیں کچھ دریتک با تیس کرنے کے لئے آئیں کچھ دریتک با تیس کرنے کے بعد جب والی ہونے کے لئے کھڑی ہوئیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اٹھے تا کہ ان کو (مجد کے حدود میں رہتے ہوئے) رخصت کر دیں۔ ای وقت وہاں سے دوانساری صاحب نگلے۔ جب انہوں نے آپ عقیقہ کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے، آپ نے فرمایا تم ٹھیک اپنی رفتار کے موافق چلتے رہویہ (میری یوی) صفیہ ہے، وہ کئے گئے کہ سجان اللہ! اے اللہ کے رسول عقیقہ نے فرمایا کہ بلاشہ شیطان انسان کے اندرخون کی طرح چلنا ہے شکھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی براخیال ندڈ ال دے۔ (می بخاری موجود) کو موجود کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی براخیال ندڈ ال دے۔ (می بخاری موجود))

مِنُ شَرِّ الْوَسُو اسِ الْحَنَّاسِ مِن وسورة النودالے شیطان کی ایک صفت اَلْحَنَّاسِ بیان فرمائی که وه وسوے والتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

۔ حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علق نے ارشاد فر مایا کہ شیطان اپنی سونڈ کو انسان کے دل پر جمائے ہوئے

الو سواس الخناس بالا بـ (حصن صين)

آخریں مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فرمایا اور به بتاویا که به وسوسدد النے والے صرف جنات بی نہیں ہوتے انسان بھی ہوتے ہیں انسانوں کا وسوسے دُالنا اندرداخل ہو کر تو نہیں ہوتا البتہ باہر بی سے زبانی طور پر اقوال کے در بعد اور جسمانی حرکات اور

اعمال کے ذریعہ وسوسے ڈالتے ہیں بعنی انسانوں کوراوح سے ہٹانے اور کفر وشرک اور معاصی میں فوائد بتانے اور دنیوی منافع سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل تو انسانی وسوسوں اور گراہی کے آلات کی کثرت ہوگئی ہے زبانی باتیں لیڈروں کی

سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل توانسانی وسوسوں اور گراہی کے آلات کی کثرت ہوگئی ہے زبانی باتیں لیڈروں کی تقریریں، بےشرمی پھیلانے والے اخبار ورسالے ٹیلی ویژن اور اس کے بروگرام، وی سی آر، انٹرنیٹ جیسی چیزیں انسان میں

برائی کے جذبات داخل کرتی ہیں جن کے جراثیم واثرات سے انسان برے اعمال اور بری حرکات میں مبتلا ہوجا تا ہے وسوسہ ڈالنے والے انسان کی شرار تیں اور حرکات بعض مرتبہ جنات کے وسوسوں سے زیادہ اثر اندار ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے کہ انسان ، انسان کا

ہم جنس ہےاور آپس میں میل جول بھی زیادہ رہتا ہےاورانسان،انسان کواپنا ہمدرد بھی سمجھتا ہے،شریرانسانوں کےمشورےادر منابعہ میں میں میں میں میں میں میں میں اور انسان کواپنا ہمدرد بھی سمجھتا ہے،شریرانسانوں کےمشورےادر

وسوے انسان کوزیادہ متاثر کردیتے ہیں اور اس اعتبارے کہ شیطان وسوے ڈالنے والانظر نہیں آئی تا، وسوسہ ڈال کر چیگے سے اپنا کام کرجاتا ہے۔ شیاطین کے وسوسے زیادہ شدید ہوجاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف ہن ارشاد فرمایا: لیکنے تھی اَدَمَ کَلا یَفْتِننگُمُ

الشَّيْطُنُ كَمَآ اَخُرَجَ اَبَوَيُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرَيَّهُمَاسَوُاتِهِمَا اِنَّهُ يَرَّكُمُ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمُ اِنَّاجَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَّاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (ا ـــ بن) آم! تَهْمِينَ بَرَّزَ

شیطاًن فتنہ میں نہ ڈالدے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا جوان سے ان کے لباس کوعلیحدہ کر رہاتھا تا کہ انہیں ان کی شرم کی حکہ دکھادے، بیشک دہ تمہیں ایسی حکمہ ہے دیکھا ہے جہاں ہے تم اسے نہیں دیکھتے ہے شک ہم نے شاطین کوان

انہیں ان کی شرم کی جگدد کھادے، بیشک وہ تہمیں ایسی جگدے دیکھتا ہے جہال سے تم اسے نہیں و کیھتے بے شک ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا دوست بنادیا ہے جوایمان نہیں لاتے )۔

ي بات طے شدہ ہے کہ جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی۔ اور بید دنوں انسانوں کی بدخواہی میں گھر ہے ہیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِيُ بَعُضُهُمُ

الله تعالی شانه ہر طرح کے شیاطین ہے محفوظ فرمائے۔ ٥: درول اللہ عظیمی پر جوجاد و کااثر ہوا بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جس سے سیحیین کی روایات کی تکذیب لازم آتی

ہے بیلوگ بین بھتے ہیں کہ جادو سے متاثر ہونا شانِ نبویت کے خلاف ہے۔ان کا بیڈیال غلط ہے بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کیم ہم الصلو ۃ والسلام بشر تھے اور بشریت کے اثر ات ان پر بھی طاری ہوجاتے تھے اور ان کے اجسام تکالیف سے متاثر ہوتے تھے۔

بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کوتو ان کی تو مول نے قبل کردیا او درسول الله عظی کے تیز بخار آ جا تا تھا۔ آ پ ایک مرتبہ سواری سے گر گئے تو آپ کی ایک جانب چھل گئی،اس زمانہ میں آ پ نے بیٹے کرنمازیں پڑھائیں،صاجز اوے کی وفات پر آپ ے آنسو جاری ہوگئے۔ بچھونے بھی آپ کوڈس لیا آپ نے اس کا علاج کیا آپ کو بھوک بھی لگتی تھی اور بیاس بھی۔ بیامورطبعیہ بین جن سے حصرات انبیاء کرام ملیہم الصلوٰ قوالسلام مشتی نہیں تھے اور جادو کا اثر بھی اس سے کا ثرات میں سے ہے اس سے متاثر ہوجانا شانِ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔

استعاده کی ضرورت: دنیا میں ایس چیزی بھی بے شار ہیں جوانا نوں کے حق میں نافع اور مفید ہیں اور بہت ساری چیزیں ایس بھی ہیں۔ جوانیان کے لیے ضرر رساں ہیں اور تکلیف ویے والی ہیں۔ رسول اللہ علیقیہ سے بہت می چیزوں سے پناہ ما نگنا ثابت ہے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنن کے ختم کرنے سے چنو صفحات پہلے کتاب الاستعاده کاعنوان قائم کیا ہے اور اچھی خاصی تعداد میں ضرر دویے والی چیزوں سے پناہ ما تکنے کا ذکر کیا ہے مثلاء پکل، برد لی، سید کا فتند ( کفر اور شرک ) قبر کا عذاب سے مثلاء پکل، برد لی، سید کا فتند ( کفر اور شرک ) قبر کا عذاب سے مثلاء پکل، برد لی، سید کا فتند ( کفر اور شرک ) قبر کا عذاب سے مثلاء پکل، برد کی، سید کا فتند، دجال، شک و تی، ذلت، کفر ، عذاب النار، خیانت بھوک، شقاق ، نفاق، سوء الاخلاق، لغزش کھانا، گراہ ہونا، ظالم ہونا، دشن کا غالب ہونا، دشنوں کا خوش ہونا، مرب کا خوش ہونا، خواب کا خوش ہونا، خواب کا خوش ہونا، خواب کا خوش ہونا، مرب کی برد عاء، شیاطین الجن والانس، احیاء اور اموات کا فتند، برختی کا پالینا، برے امراض مثلاً جنون، جذام اور برص کا لاحق ہونا، حل میں دروے ہوئے والانس، احیاء اور اموات کا فتند، ویا کا مقبول نہ ہونا، او پر سے گر پڑ نا، کمی چیز کے نیچے دب جا نا، غرق ہونا، حل جانا، موت کے وقت شیطان کا پچھاڑ نا، جہاد میں پشت پھر کر کہا گئے ہوں نے مرجانا کمی خور کے نیچ دب جا نا، غرق ہونا، حل جان مرب خوری نہ ہونا، فوری خوری نہ ہونا، خوری نہ ہونا، فوری نہ ہونا نہ ہونا، فوری نہ ہونا ن

جن احادیث میں ان چیزوں سے پناہ مانکمنا نہ کورہ ہے ان میں سے انتخاب کر کے استعادہ کی دعا کیں بعض علماء نے علیحدہ مجمی ککھ دی ہیں (مناجات مقبول میں بھی نہ کورہیں) حضرت ابوسعید کے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقب جنات اور انسان کی نظر بدسے پناہ ما نگا کرتے تھے۔ جب معوذ تین لیعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو پکڑلیا اور ان کے سوا (استعادہ کی ) ہاتی دعاؤں کو چھوڑ دیا۔

بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص سورہ قُلُ اَعُو دُ بِوَ بِ اَلْفَلَقِ بِرْ هُمّا ہِ قِرِ بِرَاس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہے جو اللہ دورات کے شر سے بھی پناہ لیتا ہے اور گرہوں میں دم کر نیوا کی شر سے بھی پناہ لیتا ہے اور قُلُ اَعُو دُ بِو بِ النّاسِ بِرْ ہے والاسیوں میں وسوسدڈ النے والے کے شر سے پناہ لیتا ہے اتن چیز ول کے شر سے بیاہ لیتا ہے اتن چیز ول کے شر سے بیاہ لیتا ہے اتن چیز ول کے شر سے بیاہ لیتا ہے اتن چیز ول کے شر سے بیخ کے لئے دعا کی جاتی ہے ان ان دونوں سورتوں کا بڑھنا برطرح کے شر اور بلامصیبت اور جادو لیتا ہے اتن کی خوا میں ہونوں دیگر اوقات میں بھی ورد کوئی کہ ہونظر کے جائے تو ال دونوں کو بڑھ کردم کر سے بچل کو یاد کرادیں ۔ دکھ تکلیف میں ان سے بھی بڑھوا کیں ۔ ریکھ کی بیٹا کی کے وقت نے حضور اقدی عقب بن عام رہے ہو ب الفائق اور سورہ قُلُ اَعُو دُ بِو بِ الفَلَقِ اور سورہ قُلُ اَعُو دُ بِو بِ النّاسِ کے درید اس مصیبت سے اللہ کی پناہ ما تکنے لیے دن ال حاصل کر و کیونکہ ان جیسی مصیبت سے اللہ کی پناہ ما تکنے لئے لین دالا حاصل کر سے ردہ ایوں اور کی کے درید اللہ کی پناہ ما تکنے لئے لین دالا حاصل کر سے (دوہ ایوں دوری کے ذرید اللہ کی پناہ ما صل کر دکھ کوئکہ ان جیسی مصیبت سے جس کے ذرید کوئی بناہ لینے دالا حاصل کر سے (دوہ ایوں دوری کے ذرید اللہ کی پناہ ما تکنے کے دیکھ کیناہ ما تکنے کے دورید اللہ کہ کوئکہ ان جیسی موردہ کوئکہ کیناہ ماصل کر دکھ کے دورید اس کر دیا ہا کہ خوب ان سورتوں کے ذرید اللہ کی بناہ لینے دالا حاصل کر سے درورہ کیا ہو کہ کی بناہ کی خوب کے درورہ کیا کہ درورہ کی کہ کی بیاہ ماسی کے درید کیا کہ کوئکہ ان جیسی کوئی کوئٹوں کیا کہ میں کوئٹر کی کے درورہ کیا کہ کوئٹر کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کیا کہ کوئٹر کی کی کوئٹر کیا کہ کوئٹر کے کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کر کر کیا کہ کوئٹر کی کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کیا کہ کوئٹر کی کوئٹر کیا کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی

حضرت عبداللہ بن ضبیب فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک رات میں جس میں بارش ہور بی تفی اور سخت اندھیری بھی تھی۔ حضورِ اقدس علی کے دائی کے لئے نکلے چنا نچہ ہم نے آپ کو پالیا۔ آپ علی کے فرمایا کہو ہیں نے عرض کیا، کیا کہوں، فرمایا جب سے ہواور شام ہوسورہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ اور سورہ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِّ النَّامِ تَنن بار پڑھ فرمایا جب شبح ہواور شام ہوسورہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ اور سورہ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِّ النَّامِ تَنن بار پڑھ

او۔ یمل کراو گے تو ہرایی چیز سے تبہاری حفاظت ہوجائے گی جس سے پناہ لی جاتی ہے ( یعنی ہرموذی سے اور ہر بلا سے محفوظ موجاؤ کے۔ (ترزی)

فرض نمازول کے بعد: حضرت عقبہ بن عامر ﷺ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ عظیا ہے ارشادفر مایا کہ اے عقبہ کیا میں مہیں ایک دوسور تیں نہ بتا دول جو پناہ ما تکنے کے لئے سب سے بہتر سورتیں ہیں پھر آپ نے جھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں سورتیں سکھا کیں ، آپ کو اندازہ ہوا کہ جھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی جب فجر کی نماز کے لئے اتر نے قو آپ نے ان دونوں سورتوں کی نماز میں تلادت فر مائی اور نماز سے فارغ ہو کر فر مایا بولوا سے عقبہ بتم نے کیسا دیکھا؟ (بیفر ما کر آپ نے ان دونوں کی تلاوت فر مائی ۔ پھر فر مایا اے عقبہ کیسا دیکھا؟ ان دونوں کی تلاوت فر مائی ۔ پھر فر مایا اے عقبہ کیسا دیکھا؟ ان دونوں کو پڑھا کر و جب سونے لگواور سوکر اٹھو۔ (محلونہ الماع)۔

رات كوسوت وقت كرنے كا ايك عمل حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها كابيان ہے كەروزاندرات كو جب حضور اقدس علين بستر پرتشريف لاتے توسوره قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بُوبِ الْفُلَقِ اورسوره قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفُلَقِ اورسوره قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفُلَقِ اورسوره قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بِرَبِ اللهُ اَعُودُ بِرَبِ اللهُ اَعُودُ بِرَبِ اللهُ اَعُودُ بِرَبِ اللهُ اَعُودُ اللهُ اَعُودُ اللهُ اَعُودُ اللهُ اَعُودُ اللهُ اَعُودُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

دمصرف چھو تکنے وہیں کہتے دم یہ ہے کہ چھونک کے ساتھ تھوک بھی کچھ نکل جائے۔

 ان روایات کے جمع کرنے سالی الرحل کا مطلب واضح ہوگیا لینی یہ کقر آن پڑھتے پڑھاتے جب خم کرنے والا۔
اول سے پھر شروع کرو سے (الحال) نازل ہونے والا لینی سفر پوراکر کے شہر جانے والا اور (الرحل) سفر شروع کرنے والا۔
ان روایت کر وجہ سے مطرات قراء کرام کا اور خاص کرقاری این کیٹر کی (احدالقر اءالسبعہ) کی قراءت پڑھے والوں اور روایت کرنے والوں کا یہ معمول رہا ہے قرآن کریم آخر تک خم کر کے سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ پھر بسسم الله السوح سورا المقروع کرتے ہیں اور و اُولئے ک ھُم الله فلط کوئن تک پڑھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن میدختم کرتے ہیں دوبارہ شروع کردیا ایسا کرنا محتب ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے بہر حال قراء کامعمول ہے وافظ ابن الجزری رحمۃ الله علیا النظر میں کھتے ہیں کہ یہاں مضاف می دونہ ہے۔ ان کوئی فرض واجب نہیں ہے بہر حال قراء کامعمول ہے وافظ ابن الجزری رحمۃ الله علیا المموقع ہیں کہ یہاں مضاف می دونہ ہے۔ ان کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ صفر وری گئی ہیں۔ بعض علماء نے ان کوئول کی تاویل بھی کہے۔ لیکن مضاف می دونہ ہیں کہ یہاں کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ بیدونوں پناہ ما گئے کے لیے تعلیم دی گئی ہیں۔ بعض علماء نے ان کوئول کی تاویل بھی کی ہے۔ لیکن تاویل بھی اور اخبار احاد فلی ہو تا ہے۔ کہ اس بارے میں جنی بھی روایات ہیں (گوشچے السند ہیں) اخبار آعاد ہیں اور اخبار احاد فلی ہوتی ہیں توار کے مقابلہ ہیں ان کا اعتبار نہیں کیاجا تا ای لئے تھیں نے ان روایات کوئیل میں لگھتے ہیں۔ بھیں کیا جا تا تا کی لئے تھیں نے ان روایات کوئیل میں لگھتے ہیں۔ بھیں کیا۔ جا فظ ابن حز م انحکی میں لگھتے ہیں۔ :

و کل ماروی عن ابن مسعود من ان المعوذتین وام القرآن لم تکن فی مصحفه فکذب موضوع لا یصح و انسما صحت عنه قراء ق عاصم عن زربن حُبَیش عن ابن مسعود فیها ام القرآن والمعوذتان (تمام روایتی جوحظرت عبرالله بن مسعود سے اس کر آن پاک کے نسخ میں معوذتین اور فاتح تیمی تقییم محموث سے الحرک موفی بات ہے ان سے قوعاصم عن زربن حمیش کی قراءت سے عاب میں معوذتین بھی بیں اور فاتح بھی ) (انجی مفودان ما)

اورام ما فوی فرس مردب میں فرمایا ہے۔ اجسم السمسلسون علی ان المعوذتین و الفاتحة من القرآن و ان من جسحد منها شیئا کفر و ما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح. (مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کمعوذ تین اور فاتحرقرآن کریم کا حصہ بیں اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے تفر کیا اور حضرت این مسعود کے والہ سے جومنقول ہے دہ بالل ہے تی نہیں ہے ) اور مفسم این کثیر لکھتے ہیں:

فلعله لم يسمعها من النبى عَلَيْكُ ولم يتواتر عنده ثم قد رجع عن قوله ذلك الى قول الجماعة فان الصحابه البتوهما في المصاحف الائمة ونفذوها الى سائر الافاق كذلك فلله الحمد والمنة - (ثايدكم السنة في كريم المسلم المساوراس كم بال متواتر نيم بي بحرآ بي في البيئة التقال عامت حاءت صحاب كول كاطرف رجوع كرايا مقيناً صحابية غموذ تين كوآ تمكرام كمصاحف من قائم ركها اورانيس السطرح اطراف عالم من بهيجا)

حضرت امام عاصم کی قرات جو حضرت این مسعود ریس سے منقول ہے اور حضرت زربن جش کے واسط سے ما تو رہے۔ اس میں معوذ تین تو اور کے ساتھ حضرت زربن جش کے واسط سے ما تو رہے۔ اس میں معوذ تین تو اور کے ساتھ محفوظ اور مروی ہیں یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت ابن مسعود رہے ہے جو پیمروی ہے کہ معوذ تین قرآن کریم کی سورتیں نہیں ہیں یہ تا نہیں اور پیروایت ہی غلط ہے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو فور اُرجوع فر مالیا تھا۔ چوکل قراء سبعہ کی قراءت متو اور ہیں اس لئے قرآن مجید کی کسی بھی سورة یا کسی بھی آیت کا افکار کرنا کفر ہے۔ صاحب روح المعانى كصة بين وأنت تعلم انه قد وقع الاجماع على قرانيتهما وقالو ان انكار ذلك اليوم كفو و لعل ابن مسعود رجع عن ذلك : (اورآپ كومعلوم ب كرمعوذ تين كرّرآن بون براجماع بوچكاب ك علاء نه كها بان كا الكاركرنا كفر ب-شايدابن مسعود في اس قول بروغ كرلياتها)

چونکه حضرت امام عاصم کی قراءت متواتر ہے اور معوذ تین ان کی قراءت میں مروی ہیں اور تمام مصاحف میں مکتوب اور منقول ہیں اور جومصاحف حضرات صحابہ نے آفاق میں جیسجے تھے ان سب میں بید دونوں سور تیں بھی تھیں اس لئے ان کا قرآن ہونے کا اٹکار کرنا کفرے۔

حضرت ابن مسعود نے رجوع فر مالیا تھا تو کوئی سوال باتی نہیں رہتا اور بالفرض رجوع نہ کیا ہوتو جو بات ان سے بطور خروا صد منقول ہے (جوظنی ہے) اجماع امت اور تو اتر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صاحب روح المعانی نے شرح المواقف سے نقل کیا ہے۔

آج کل بہت سے ملیداور زندیق ایسے نکلے ہیں جو بہانے بنا بنا کرقر آن کے بارے میں مسلمانوں کے ولوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن روایات کو ائمہ الاسلام نے رد کر دیا ہے ان کواپنے کتا بچوں میں درج کر کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کھر چنا چاہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کا فرکہتے ہوتو ابن مسعود صافی کو بھی کا فرکہو۔ یہان لوگوں کی جہالت اور صفالت ہے۔ مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے یہ سطور حوالہ قرطاس کردی ہیں۔

اعاذنا الله تعالى من شراعداء الاسلام الذين يوسوسون في صدور المسلمين سواء كانوا من الجنة او من الناس



## ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون

وهذا آخر تفسير المعوذتين، وبتمامه تم تفسير انوار البيان في كشف اسرار القرآن، والحمد لله المليك الحنان المنان الذي يسرلي مفاهيم القرآن والقي على علومه و معارفه الذي تنشرح بها الصدور و تستضئ بها الاذهان، اشكره وكيف لا اشكره وهوالذي استعملني في هذا الامر العظيم واورد على قلبي مالا يتوارد على قلوب الاقران، وفتح على مايصعب فهمه على علماء هذا الشان،

ولقد اشتغلت في هذاالعمل الجليل عشر سنوات وعدة اشهر في مدينة سيد ولد عدنان وكان تمامه و ختامه في العشر الاوسطه من جمادى الاولى سنة تسع عشرة بعد الفي واربع مائة من هجرة من انزل عليه الفرقان و بعث بشيراً و نذيراً الى كافة الانس والجان، صلى الله تعالى عليه وسلم مدى الدهور والازمان و على آله و اصحابه الذين حملو االقرآن و بلغوه الى أقاضى القرى والبلد ان فتجلّى به الاكوان، واستنار به النقلان، و على من تبعهم باحسان في كل حين وان ماتعاقب الملوان و سرى في كبد السماء النيران. ولقد كتبت سطور الخاتمة في روضة من رياض الجنة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الاتمان الاكملان الذي تدارس فيه اصحاب الصفة القران و تفجرت منه انهار اليقين والايمان.

والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان.

(بقلم ابن المؤلف عبدالرحمن الكوثر عفا الله عنه)